Charle Hiller

مَرِينِي وَجَمِيع ) مِولَادًا مُجُرِّسُعُ رَصَّا صَبِّ مُرَّطَلَهُ وَكَانَ رَصِلُويُ

عنزان بكذين



| المتخارصير                                             | V    | رسول التعليف ع منقول                          | 384 |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|
| وض مترجم                                               | VII  | اذ كاراور دعا كيي                             |     |
| بندائيه                                                | XIII | اكرا متسلم                                    |     |
| كلمه طتبه                                              |      | مسلمان كامقام                                 | 427 |
| سمریب<br>پمان                                          |      | حسن اخلاق<br>حسن اخلاق                        | 444 |
| يمان<br>فيب كي با تول برايمان                          | 34   | مسلمانوں کے حقوق                              | 460 |
| يب ر) با ون جرايان<br>وت كراجدية ش آف والحالات برايمان | 73   | صارحي                                         | 525 |
| فتيل اوامريس كاميا بي كايقين                           | 110  | مسلمانوں كۆنكلىف ئۇنجانا                      | 535 |
| ناز                                                    |      | با تهمی اختلا قات کود در کرنا                 | 563 |
| زض نمازی <u>ن</u>                                      | 133  | مسلمان کی مالی اعانت                          | 570 |
| إجماعت ثماز                                            | 156  | اخلاص نتيت ليخ نقيجه نئيت                     |     |
| سنن نوافل                                              | 189  | اخلاس                                         | 579 |
| فشوغ وخضوع                                             | 232  | الله تعالى كے وعدول يريقين                    | 594 |
| وضو کے فیضائل                                          | 245  | کے ساتھ اور اجر وانعام کے شوق میں عمل کرنا    |     |
| محد کے فضائل واعمال                                    | 255  | رياكارى                                       | 599 |
| يلم وذكر                                               |      | دعوت ونبليغ                                   |     |
| علم                                                    | 261  | دعوت اورأس كے قضائل                           | 613 |
| ا<br>قرآن کریم اور حدیث                                | 288  | الله تعالى كراسة بس                           | 648 |
| شریف ہے الزاین                                         |      | نظنے کے نضائل                                 |     |
| 5                                                      |      | الله تعالی کردایت میں نکلنے<br>کے آداب داعمال | 673 |
| قرآن کریم کے نضائل                                     | 292  | اللین ہے پینا<br>اللین ہے پینا                | 721 |
| ر بن رہائے ہیں ہی<br>اللہ وتعالیٰ کے ذکر کے فضائل      | 326  | مراخ                                          | 741 |
|                                                        | 1    | - /                                           |     |

## نام كتاب منتخب احاديث

#### Muntakhab Ahadith

تاليف: حينرت مولانا محد يوسف كاندهلويٌّ

اس كماب مي اعراب كي خلطيون كودرست كيا كياب اورچند مقامات يرضروري وضاحين چيش کي گئيس بين \_

李本子中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

中央中央中央中央中央中央中央中央中央

قيمت: 120

#### Published by

#### IMRAN BOOK DEPOT

H.O. 4/203, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-92 Ph.: 22507486, 22428786

B.O. 419, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6 Telefax: 011-23289571

E-mail: imran@vsnl.net Website: imranbookdepot.com

Printed at New A.S. Offset Press

4/203, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092

Phone: 22507486, 22428786

#### مقدمه

ٱلْحَمُدُ لِلْهِ وَبِ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى شَبِّهِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجَمَّعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعُوتِهِمْ إِلَى يَوَمُ الدِّيْنِ أَمَّا يَعْدُ!

ریا یک حقیقت ہے جس کو بلا کسی توریہ وٹمنگن کے کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی وسیح ترین، تو می ترین اور مفید ترین دعوت، تبلیغی جماعت کی دعوت ہے جس کا مرکز، مرکز تبلیغ وظام الدین دہلی ہے۔ اجس کا دائر دعمل واٹر صرف برصغیر تبین اور صرف ایشیا بھی نہیں، متعدد براعظم ادر مما لک اسلامیہ وغیراسلامیہ ہیں۔

دعوتوں اور ترکم کیوں اور انقلائی واصلاحی کوششوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کسی دعوت و تحریک پر پچھے زیانہ گزر جاتا ہے بااس کا دائر ہمل وسیع سے وسیع تر ہوجاتا ہے (اور خاص طور پر جب اس کے ذریعے نفوذ واٹر اور قیادت کے منافع نظر آنے لگتے ہیں) تواس دعوت وتحریک ہیں بہت ہی الیمی خامیاں، غلط مقاصد اور اصل مقصد سے تغافل شامل ہوجاتا ہے جواس دعوت کی

اس اظہار وانبات میں دوسری مفید وخروری وعوش اور تحریکوں ، حقائق اور ضروریات زباندے آگی اور دانت کے فتوں سے مقابلہ کی صلاحیت بیدا کرنے والی مساعی اور تظیموں کی نفی یا تحقیر مقصود نیمیں ہے۔ تبلینی وعوت وتحریک کی وسعت وافادیت کا صرف ایجانی انداز میں اظہار واقرار ہے ۔

افادیت وتا شیرکو کمیا بالک معدوم کردیتا ہے۔ لیکن سیبلینی دعوت ابھی تک (جہال تک راقم کے علم و مشاہدہ کا تعلق ہے) بڑے بیانے پران آز مائشوں سے محفوظ ہے۔ اس میں ایٹار وقر بانی کا جذبہ، رضائے الہٰی کی طلب، اور حصول او اب کا شوق، اسلام اور مسلمانوں کا احترام واعتراف، تواضع و انگیارنفس، فرائض کی اوائیگی کا اہتمام اور اس میں ترقی کا شوق، بالا الہٰی اور ذکر خداوری کی مشغولیت، غیر مفید اور غیر ضروری مشاغل و اعمال سے امکانی حد تک احتراز اور حصول مقصد ورضائے الہٰی کے لئے طویل سے طویل مغراضتار کرنا اور مشقت برداشت کرنا اور معمول میہ ہے۔

جماعت کی پخصوصیت اور امتیاز ، داعی اول کے اخلاص ، انابت الی الله ، اس کی دعا وک ،

### حفرت مولانا محمد يوسف صاحب عصوده مي عايك صفح كاعكس

الاسلامان كنيدان لااله الذواق أواله لي الدُوان تعيم الصيرة وتوزَّق م ف والحريل اياه من الاسلام كال فذيرة ترفيب مريدا و الماه الماه الماه الزمان منطح اطلية من المؤمن من المودود دان معن الماريرة ولفظ المراجزية ويتا المنوا كالير شلغ مواصم المطهور وافعة التحت عندان امتى برعون بودالقيا غراجيل فن أكار الوهو ، عن المنطاع من النطل عربة فليفعل ترعيد الله اذاتوها العدالم إوالمئن فغسل وجرخ عن وجركل فطية لقرابها بينيدي الماءاد ما وُقطر الماء فاذاعل رحل فرصة كالخطية ستبار حلاه مع الماء اومع أخ قط إلماء ي عرى نقياس الذنوب والأكواللقة الومال والمران الما المعلى والمال والمال والمالك المالك الم توطأالها المع عفين حرجت اطلابات فيفاذا استر خرصت اطلابات الغرفاذاف وجرفوت اطلام وجها كرجان كمت التقارعية فاذا علىديرا جد الحقايات يديري في من في الفاريد ماذاع برأم خرصة الخطالام رأسرى غرج س اذبيه فا ذاعل رجليفرصة الحطايا من رصدي كرج الا وكليما فغار رصلير تم كان شيز الى المعي وصوح الاقلة من درند المركة مفعلا عن عرون عبد والآو ودل شوكا في المام



## عرض مترجم

الله تعالى كاارشاد ب:

لَقَدَ مْنَ اللهُ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ إِذْ بُعَثَ فِيْهِمُ رَسُولاً مِّنَ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ وَيُورِمُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَرْدُنِ وَيُورِمُ اللهُ وَيُورِكُمَةً ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَهِي صَلَى مُرِدُنِ وَالْحِكُمَةُ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَهِي صَلَى مُرِدُنِ وَالْحِكُمَةُ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَهِي صَلَى مُرِدُنِ وَالْحِكُمَةُ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَهِي صَلَى مُرِدُنِ وَالْحِكُمَةُ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَهِي صَلَى مُردَا وَالْمَا اللهِ عَمِران : ١٦٤]

ترجمه: حقیقت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں پر برنا احسان فر مایا ہے جب کہ اُن ہی میں ہے، اُن میں ایک ایسان فر مایا ہے جب کہ اُن ہی میں ہے، اُن میں ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا کہ (انسانوں میں ہے ہونے کی وجہ ہے اُن کے عالی صفات ہے لوگ بے تکلف فائدہ اُٹھائے ہیں) وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آسیس پڑھ پڑھ کر ساتے ہیں (آیا ہے قرآنیہ کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، بھیحت کرتے ہیں) ان کے اخلاق کو بناتے اور سنوارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ باشیان رسول کی تشریف آوری ہے تبل بے لوگ کھی گمرانی میں مبتلا ہے۔ (آل مران ۱۲۲)

درج بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حضرت مولانا سیدسلیمان ندوگ نے '' حضرت مولانا محد النیاس اور ان کی وین رعوت' کے مقدے میں تحریر فرمایا ہے کدرسول کریم علیہ الصلاق والتسلیم کوکار نبوت کے میفراکض عطاموئے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے دعوت، جدّ دجہد وقربانی اورسب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا وقبولیت کے بعد ان اصول وضوابط کا بھی متجدے جوشروع سے اس کے واعی اول (حضرت مولا نامحمد الیاس کا غرطوی ) نے اس کے لیے ضروری قرار دیئے اور جن کی بمینتہ تلقین و تبلیغ کی گئی۔ وہ کلم طیب کے معانی و تفاضوں پرغور ، فر اکنس مسلم وعبا دات کے فضائل کاعلم ، علم و ذکر کی نضیلت کا استحضار ، ذکر خدا و ندی بیں مشغولیت ، اکرام مسلم اور مسلمان کے حق کی شناسائی و اوا گیگی ، جرحمل بیل تفقیح نبیت و اخلاص ، ترک بالا یعنی ، اللہ کے راستہ بیس نظام اور شوق ، بیرو و عناصر اور خصائص شخص راستہ بیس نظام اور شوق ، بیرو و عناصر اور خصائص شخص راستہ بیس نظام اور سور کو ایک سیاس ، ما دی تحرک کے اور استحصال فوا کد ، حصول جاہ و منصب کا ذر لید جنہوں نے اس دعوم کو ایک سیاس ، مادی تحرک کے اور استحصال فوا کد ، حصول جاہ و منصب کا ذر لید

یہ اصول وعناصر جواس دعوت و جماعت کے لیے ضروری قرار ویے گئے ، کماب دسنت سے ماخوذ ہیں ، اور وہ رضائے اللی کے حصول و دین کی حفاظت کے لیے ایک پاسبان دمحافظ کا درجد کھتے ہیں ان سب کے ماخذ کما ہے اللی اور سنت واحاد مدھے نبوی ہیں۔

ضرورت بھی کہ آیک مستقل وعلیحرہ کتاب ہیں ان آیات واحاویت و مآخذت کوجے کر دیا جاتا۔ قدا کاشکر ہے کہ اس وقوت الی الخیر کے واعی ٹانی مولانا تھے یوسف صاحب (خلف رشید واعی اولی الحکر ہے واعی الحکی اولی مستقل مولانا تھے اور گہری واعی اولی حضرت مولانا تھے الی الی سماحب ) نے جن کی نظر کتب ما جی تحری کر دیا اور اس بی پورے تھی ، ان اصولوں ، ضوابط واحتیا طول کے آخذت کو ایک کتاب بی جج کر دیا اور ہرایات کا مجموعہ استعاب واستقصاء سے کام لیا ، یہاں تک کہ یہ کتاب ان اصولوں وضوابط اور ہرایات کا مجموعہ منیں بلکہ مُومُوعَہ عین گئی جس بی بلا استخاب واختصار ان سب کاعلی اختلاف الدُّرَ جات وَکرکر منیں بلکہ مُومُوعَہ عین گئی جس بی بلا استخاب واختصار ان سب کاعلی اختلاف الدُّرَ جات وَکرکر ویا گیا ہے۔ یہ تھی لقد براور تو فیق اللی کی بات ہے کہ اب یہ کتاب ان کے خفید عسعید عزیز القدر مولوی سعدصا حب انظال اللہ بنا قائم وَوَلَّفَهُ لَا کُونَوْ مِنْ ذَلِكَ کی تو جو اجتمام سے شائع ہور ہی مولوی سعدصا حب انظال اللہ بنا تا تھائی اللہ بغنی فیو میں وخدمت کو قبول فرماے اور زیاوہ سے جاور اس کا افاوہ عام ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی ان کے اس محل وخدمت کو قبول فرماے اور زیاوہ سے خاری دیا ہو ہے اور اس کا افاوہ عام ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی اللہ بغنی نیز دیا۔

ابوالحس على ندويٌ

دائره شاه علم الله

رائے بریلی ، ۲ ا ذیقعدہ ۱۹۱۸ م

ع جديدم في شروارة المعادف كومورو مجى كمية بين حمل ش بريز كاتعارف اورتش كارل ب- ي بيره ليخ فرزم وخر-

شاندگاارشادے:

تزكيداد رتعليم كماب وحكمت قرآن كريم اوراحاديث صححه كفوص سے ميتابت بكد خاتم كى نظر بين ابني مثال آپ تھا۔ وہ ہرونت جَمِينُے مَا جَاءَ بِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ " نبي كريم صلى الله النبيين صلى الله عليه وسلم كى امت اسيخ نبى كے انتاع ميں أسم عالم كى طرف مبعوث ہے۔ حق تعالىٰ عليه وسلم جوطريقة الله دب العزت كي طرف ب لائة بين 'ان سب كوسارے عالم ميں زنده كرنے كے ليے مفتطرب رہتے تھے ادروہ اس بات كے پورے جزم كے ساتھ والى تھے كه احياء كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. دین کے لئے جدد جہدای ولت مقبول اورمؤ ٹر ہوگی جب کہ جدو جہد میں رسول اللہ عظیم کا طریقه زنده هو ۱ ایسے داعی تیار ہوں جواپئے علم دعمل ،فکر ونظر ،طریقِ دعوت اور ڈوق وحال میں ( آل عمران: ١١٠) ا نبیا علیهم السلام اورخصوصاً محرصلی الله علیه وسلم ہے خاص مناسبت رکھتے ہوں بصحب ایمان ، اور تسجعه: المسلمانو! تم بهترين جماعت بوجولاً كون كے لئے ظاہر كي گئي، اليتھ كاموں ظاہری عمل صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں۔ محبت الہی، حضیت کو بتاتے ہوا در مُرے کا مول ہے روکتے ہو۔ البي تعلق مع الله كي كيفيت مو- اخلاق وعادات وشائل ميں اتباع سننِ نبوي كا اہتمام مو- حُبّ للَّه بُغْضَ للَّه ، رأ فت ورحمت بالمسلمين اورشففتت على الخلق ان كى دعوت كالمحرك جواور انبياء عليهم السلام کے باربارد ہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجر اللی کی طلب کے کوئی مقصود ندہو۔

أست مسلمه فرائض نبوت میں سے دعوت خیراورامر بالمعروف اور نبی عن المنكر میں نبی كی جانشین ہے۔اس لئے رسول کریم علیہ انصلوٰ ہ وانتسلیم کو کار نبوت کے جوفر انفن عطا ہوئے ہیں، تلاوت آیات کے ذراید دعوت ، تز کیداور تعلیم کتاب و حکمت ، پیا مخال اُمٹِ مسلمہ کے بھی ذمہ آئے۔ چنانچەرسول الله على الله عليه وسلم نے اپنى امت كودعوت، تعليم وتعلم ، ذكر وعبادت برجان و مال خرج كرنے والا بنايا۔ان ائمال كودوسرےاشغال پرتر جيح دى گئي اور ہرحال يس ان ائمال کی مشق کرائی گئی۔ان اعمال میں اسباک کے ساتھ تکالیف اور شدا کد پرصبر سکھلایا گیا۔ دوسرل کو نَفْع بِبْتِي نِي كِي لِيَ إِن ومال لكان والا بنايا كيا أور وَجُساهِدُوا فِسي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ "اورالله تعالیٰ کے دین کے لئے محنت اور کوشش کیا کروجیسا محنت کرنے کاحق ہے" کی تعمیل میں نبیول والےمزاج پرریاضت ومجاہرہ اور قربانی وایٹار کے وہ نقشے تیار ہوئے جن ہے امت کا اعلیٰ ترین مجموعه وجودیش آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے میدا عمال مجموعی طور برعموم امت میں زندہ رہے اُس دور کے لئے خیر القرون کی شہادت دی گئے۔

بجر قسون أبعد فون خواص في يعني ا كاير أمت في النبوي فرائض كي ادائيكي مي يوري توجداور کوشش مبذول فرمائی اور آئیس کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کا شانۂ اسلام میں روشنی

اِس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولا نامحہ الیاسؓ کے دل میں دین کے مٹنے پرسوز و فکرو ہے جیشی اور امت کے لئے در د، کڑھن اور تم اس در ہے میں پھر دیا جوائن کے وقت کے ا کا پر

ونمودا در ذاتی آ رام وآ سائش کا کوئی خیال راه میں مانع شدہو۔ان کا اُٹھنا بیٹھنا ، بولنا حالنا غرض ان کی زندگی کی ہرجنبش وحرکت اس ایک سمت میں سمٹ کررہ جائے۔ جدو جہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا طریقہ زندہ کرنے ادر زندگی کے تمام شعبوں کو الله جل شاند ك ادامرادر نبي كريم صلى الله عليه وسلم ك طريقه يرلاف اوركام كرف والول ميس يد صفات پيدا كرنے كے لئے چي فمبر مقرر كيے گئے ۔اس وقت كے اہل حق علماء ومشار تخ في تائيد فر مائی۔ان کے فرزند رشید حضرت مولا تا محد بوسف ؒ نے اپنی داعیاند و کابداند زندگی اس کام کواس تہج پر بڑھانے ادران صفات کے حامل مجمع کو تیار کرنے کی کوشش میں کھیا دی۔ان عالی صفات کے بارے میں حدیث اسپرت اور تاریخ کی معتبر کتب ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحاب کے کرام ﷺ کی زندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر'' حیاۃ الصحابہ'' کی تمن جلدول میں جمع کیے۔ یہ كمّاب ان كى حيات مين بى بحد الله شاكع بوكلى\_

الله تعالیٰ کی رضا کے لیے احیائے وین کی الیمی وهن ہوکہ الله تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قرباین

كرنے كاشوق البين تھينچ كھنچے لئے كھرتا ہواور جاہ دمنصب، مال و دولت، عزت وشہرت، نام

IX

مولانا محر بیسف ؓ نے ان صفات (چھنمبرول) کے بارے میں متخب احادیث یاک کا

مشاہدہ پرے یقین ہٹایا جائے ،غیب کی خبروں پریقین لایا جائے ، جو یجھ پڑھااورسنا جائے اے ول سے بیا مانا جائے۔ جب قرآن کریم پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ اللہ سجانہ وتعالی مجھے مخاطب ہے۔ کلام کو پڑھتے اور سنتے وقت صاحب کلام کی عظمت جنتی طاری ہوگی اوراس کلام کی طرف جنتی توجہ ہوگی اس قدر کلام کا اثر زیادہ ہوگا۔قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول الله ملى الله عليه وسلم على ارشاد فرمايا:

﴿ وَإِذَا سَسِمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المائدة: ٨٣)

ترجمه : اورجب بيلوگ اس كتاب كوسنة بين جورسول برنازل بمونى بي قو (قرآن كريم كے تاثر ہے ) آپ ان كى آگھوں كوآ نسوؤں ہے بہتا ہوا ديكھتے ہيں اس كى وجہ يہ ہے كہ انہوں 

ووسرى حكم الله تعالى في الميني رسول علي علي ارشاو فرمايا:

﴿ فَيُشِّرُ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَذَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا اللَّا تُبَابِ ﴾ ﴿ (الزمر: ١٨٠١٧)

ترجمه : آپ يمر ان بندول كونو تخرى سناد يجئ جواس كلام الني كوكان لگاكر سنت بيس پھراس کی اچھی ہاتوں برعمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی (in/4:/j) عقل والله بيل-

ا يك حديث ميس رسول الله علي في ارشاد فرمايا:

عَنُ أَبِي هُوَيُودَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ قَالَ : إِذَا فَضَى اللهُ الْآمُو فِي السَّمَاءِ ضَرَّبْتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحْتِهَا خُصْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ فَإِذَا فَرْحَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِينُ الْكَبِيُّو

حضرت ابو ہریرہ مظافر دوایت کرتے ہیں کدرسول الشبی نے ارشاد فر اللہ جب اللہ

ئىخىباھادىڭ X وقىمىرىم مجموع بھی تیار کرلیا تھالمیکن اس کی ترتیب و تھیل کے آخری مراحل ہے قبل ہی دواس عالم قانی ہے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے، انسا لله و انسا الب، راجعون۔ متعدوضة ام ورفقاءے حضرتٌ نے اس مجموعہ کی تیاری کا ذکر فرمایا اور اس پر حضرتؓ ، اللہ جل شانہ کاشکر اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔اللہ تعالیٰ ہی جانتاہے کہ ان کے دل میں کیا کیا عزائم تھے اور اس کے ہر ہر رنگ کودہ کس طرح اُجا گر کر کے دکتشیں کرتے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں ای طرح مقدر تھا۔اب اُس "منتخب احادیث" کامجموعدار دور جمر کے ماتھ بیش کیا جار ہاہے۔

اس كماب كرجمه مين آسان، عام فنم زبان اختيار كرنے كى كوشش كى گئى ہے۔ حديث کے مقبوم کی وضاحت کے لئے بعض مقامات پرقوسین کی عبارت اور فائدہ کوا خضار کے ساتھ تحریم كرنے كى سعى كِي گئى ہے۔ جونكه مولا نامحمد ليسف كواپن كتاب كے مسودہ برنظر ثاني كامو تع نہيں ملا تقااس لیےاس میں کانی محنت کرنی پڑی جس میں متنِ حدیث کی در تنگی ،رواق حدیث کی جرح و تعديل، حديث كي تفيح وتحسين، وتضعيف، شرح غريب الحديث وغيره بهي شامل ہے۔ اس سلسلے میں جومراجع بیش نظرر ہےان کی فہرست کتاب کے آخر میں وی گئی ہے۔

اس تمام كام من بقدرا سنطاعت احتياط كولمح ظراكها كيا ہے اور علمائے كرام كى ايك جماعت نے اس کام میں مجر پوراعانت فرمائی ہے۔اللہ جل شاندان کو بہترین جزائے خیرعطا فرمائے۔ بشری لغزشیں ممکن میں پر حضرات علماء ہے درخواست ہے کہ جو چیز اصلاح کے لیے ضروری خیال فرمائیں اس ہے مطلع فرمائیں۔

ي مجموعة جس مقصد كے لئے حضرت جی رحمة الله عليہ نے مرتب فرمايا تقااوراس كى اہميت كو جس طرح حضرت مولانا سيدا بوالحس على ندويٌ نے واضح فر ماياس كا تقاضابيہ ہے كه اس كو برقسم كى ترمیم اوراخصارے تخوظ رکھا جائے۔

حق تعالی جل شانہ نے جن عالی علوم کی تبلیغ واشاعت کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوَّة والتسليم كوز ربعيه بنايا ان علوم سے پورا فاكدہ اٹھانے كے لئے ضروري ہے كہ اس علم كے مطابق یفین بنایا جائے ۔ اللہ رب العزت کے عالی فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے آپ کو پچھ نہ جاننے والاسمجھا جائے یعنی انسانی

7749

ابتدائیه:

## يعم الأم الرحس الرحيم

ٱلْسَحْسَدُ لِلَّهِ الَّذِي حَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُقِيْصَ عَلَيْهِ النِّعَمَّ الَّذِي لاَ يُفْنِيُهَا مُرُورُ الزَّمَان مِنُ حَزَاثِمِهِ الَّتِي لِا تَمْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلاَ تُبُلُعُهَا الْآذُهَانُ وَاَوْدَعَ فِيُهِ الْجَوَاهِرَ الْمَكُنُولَنَةَ الَّتِي بِاتِّصَافِهَا يَسْتَفِيلُهُ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحُمْنِ وَيَقُوِّزُبِهَا اَبَدَ الْآبَادِ فِي قارِ الْبِحِسَانِ . وَالبِصِّلُونُهُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى سَيِّدِ الْآنَيِبَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِي أُعْطِي بِشَفَاعَةِ الْمُذُنِبِينَ وَاُرُسِلَ رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ وَاصْطَفَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالسِّيَادَةِ وَالرِّمَسَالَةِ قَبُلَ خَلَقِ اللُّوحِ وَالْقَلْمِ وَاجْتَبَاهُ لِتَشْرِيْحِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَطَابَا وَالْيَعْمِ لِمِيْ خَوْ اثِيَهِ الَّتِيُ لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحُصٰى رَكَشَفَ مِنْ ذَاتِهِ الْعُلَيَّةِ عَلَيْهِ مَالَمُ يَكُشِفُ عَـلَى آحَدٍ وَمِنَ صِفَاتِهِ الْجَلِيْلَةِ الَّتِي لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَدٌ لاَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَنَبِيِّ حُرُسَلٌ وَضَرَحَ صَدْرُهُ الْمُبَارَكَ لِإِذْرَاكِ مَاأَوُدِعَ فِي الْإِنْسَانِ مِنَ الْإِسْتِعُدَادَاتِ الَّتِينَ بِهَا يَتَقَرُّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ التَّقَرُّبِ وَيَسْتَعِينُهُ فِي أُمُورِ دُنْيَاهُ رُآجِرَتِهِ وَعَلَّمَهُ طُرُقَ تَصْحِيْحِ الْآعُمَالِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَآنِ فَبِهِ حَتِيهَا يَمَالُ الْفُوزُ فِي الدَّارَيْنِ وَبِفَسُادِهَا الْحِرُمَانُ وَالْخُسُرَانَ وَرَضِي اللَّهُ عُزَّوَجَلُ عَنِ الصَّحَامَةِ الْكِرَامِ الَّذِينَ آخَذُوا عَنِ النَّبِيِّ الْاَطُهَرِ الْاكْرَمِ طَلَبْتُهُ الْعُلُومَ الَّتِي صَدَرَتُ مِنْ مِشْكُواةِ نُبُوَّتِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْرَاقِ الْاَشْجَارِ وَعَدُدَ قَـطُـرِ الْامُـطَارِ فَانْحَذُوا الْعُلُومَ بِٱسْرِهَا وَكَمَالِهَا فَوَعَوُهَا وَحَفِظُوُهَا حَقَّ الُوَعَي وَالْحِفُظِ وَصَحِبُوا النَّبِيُّ شَائِكُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَشُهِدُوا مَعَهُ الدُّعُوةَ وَالْبِهَادُ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَوَاتِ فَتَعَلَّمُوا الْأَعْمَالَ عَلَى طُرِيْقَتِهِ بِالْمُصَاحَيَةِ فَهَنِيْنَا لَهُمْ حَيْثُ آخَذُوا الْمُلُومَ عَنُهُ بِالْمُشَافَهَةِ الْعَمَلِ بِهَا بِلاً وَاسِطَةٍ ثُمُّ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى نُقُوْسِهِمُ الْقُلُسِيَّةِ بَلْ قَامُوا وَيَلَّغُوا كُلُّ مَاوَعَوُهُ وَحَفِظُوهُ مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْاعْمَالِ حَتَّى مَلَا ُوا الْعَالَمَ بِالْعُلُومِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْاعْمَالِ الرُّوحَانِيَّةِ الْـمُـصْحَفَوِيَّةٍ فَصَارَ الْعَالَمُ دَارَالُعِلُمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْإِنْسَانُ مَنْبَعَ النَّوْدِ وَالْهِدَايَةِ ومصدر العبادة والجلافيد

تفائی آسان میں کوئی تھم نافذ فریاتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالی کے اس تھم کے رعب وہیبت کی وجہ ہے گانپ اُٹھتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاداس طرح سنائی دیتا ہے جیسا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاداس طرح سنائی دیتا ہے جیسا چینے پھر پرزنجیز مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہث ودر کر دی جاتی ہے توایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروروگارنے کیا تھم دیا؟ دو کہتے ہیں کہ تن بات کا تھم فرمایا اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے براہے (یوں جب فرشتوں وہ کہتے ہیں کہ تن بات کا تھم فرمایا اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے براہے (یوں جب فرشتوں پر تھم واضح ہوجا تا ہے تو وہ اُس کی تقیل میں لگ جاتے ہیں)۔

ایک دو سری حدیث میں ارشاد ہے:

عَنُ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيَ نَالُكُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَ تَكَلَّمَ بَكُلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثَا حَتْى تُفْهَمَ (رواه البحاري)

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب کوئی (اہم) بات ارشاد فرماتے تو اس کو تین مرتبد دہرائے تا کہ اس کو تجھ لیا جائے۔ اس لیے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو تین مرتبہ دھیان سے پڑھا جائے یا سنایا جائے۔ مجبت اور ادب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی مشق ہوں باتھ نہ کی جا تیں۔ باوضو دوزانو بیٹھنے کی کوشش ہوں سہارا نہ لگایا جائے۔ نفس کے مجاہدے کے ساتھ اس علم بین مشغول ہوں۔ مقصد سے ہے کہ دل قر آن وحدیث سے اثر لینے لگ مجاہدے کے ساتھ الی ادران کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کر دین کی الی طلب پیدا ہو کہ ہم مل میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علاءِ حضرات سے معلوم طلب پیدا ہو کہ ہم مل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علاءِ حضرات سے معلوم کر کے مل کر نے والے بنتے جلے جا تیں۔

اب اس کماب کی ابتداء اُس خطبہ کے ابتدائی جصے سے کی جاتی ہے جوحضرت مولانا محمد پوسف رحمت اللہ نے اپنی کماب '' امانی الاحبار شرح معانی الآخار' کے لئے تحریفر مایا تھا۔

> محمر سعد كاندهلوى مدرسه كماشف العلوم بستى حفرت نظام الدين اولياء ، نى د بلى

۸/ جمادی الاولیٔ <u>۱۹۱۸</u>ه مطابق ۷/مشمیر (<u>۱۹۲۸</u>ه

(7/1

## ترجمه

تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لئے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا تا کہ انسان پراپی و فعتیں ایسے فرانوں میں انسان پراپی و فعتیں ایسے فرانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹے نہیں اور جن تک انسانوں کے ذہوں کی رسائی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جو ہر چھپار کھے ہیں جن کو ہروئے کارلا کرانسان ، رحمٰن کے فرانوں سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ اُن ہی صلاحیتوں سے ہمیشہ بمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعاوت بھی حاصل کرسکتا ہے۔

الله کی رحمت اور درود وسلام ہو محمد الله تباہ ہوئی الم نیوں اور رسولوں کے سروار ہیں، جن کو تمام نیوں اور رسولوں کے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو الله تعالیٰ نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نہیوں اور رسولوں کی سرداری بھیجا گیا، جن کو الله تعالیٰ نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نہیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندوں تک ابنا پیغام بہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لئے پُتنا اور جن کا اختیاب الله تعالیٰ نے اس لئے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدوو خوا انوں میں جو نعمیں ہیں ان کی تفصیل بیان کر ہیں اور اُن کو اس سے کی ذات عالیٰ کے وہ علوم و معارف عطا کئے جو اُب تک کسی پرنیس کھولے تھے اور اپنی جلیل القدر سفات ان پرمنکشف فر ما تعین جن کوکوئی نہیں جا نتا تھا نہ کوئی مُقرَّ ب فرشتہ نہ کوئی نبی مرسل ، اور ان ما حیات ان پرمنکشف فر ما تعین جن کوکوئی نہیں جا نتا تھا نہ کوئی مُقرَّ ب فرشتہ نہ کوئی نبی مرسل ، اور ان ما حیت والیہ تعالیٰ نے انسان میں وولیت کے سینہ مبارک کوان صلاحیتوں سے بند ہے الله تعالیٰ کا قرْ ب عاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں نے بند ہے الله تعالیٰ کورستی میں وولیت کے ایک ورستی کے اور شل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی الله علیہ و ملم کوانسان سے ہر لمح صاور ہونے والے اعمال کی ورستی کے طریقوں کا عمر ایک کا مرائی کا مرائی کی خوابی دونوں جہان ہیں بحروی و خسارہ تاجورت کی کا مرائی کا مرائی کی خوابی دونوں جہان ہیں بحروی و خسارہ تاجورت ہے۔

اللہ تعالی صحابہ کرام ﷺ ہے راضی ہوجنہوں نے نبی اطہر واکرم ہے اُن علوم کو پورا اور اکمل ورجہ میں حاصل کیا جن علوم کی تعدا دورختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے

اور جن کاظہور جراغ نبوت ہے ہروقت ہوتا تھا پھرانہوں نے اُن علوم کواپیا یاد کیا اور محفوظ رکھا، جیسا کہ یاد کرنے ادر محفوظ رکھنے کاحق ہے۔ وہ سفر وحضر ہیں رسول اللہ علیقے کی صحبت ہیں رہے اور اُن کے ساتھ دعوت و جہاد، عبادات ، معاملات اور معاشرت کے مواقع میں شریک رہے پھر ان اعمال کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پرآپ کے ساتھ رہ کرسکھا۔

صحابہ کرام ﷺ کی جماعت کومبارک ہوجنہوں نے بغیر کسی واسطے کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے یا گنشافہ علوم اور اُن پر عمل سیکھا چرانہوں نے ان علوم کوصرف اپنے نفوی قدسیہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ جوعلوم و معارف ان کے دلوں بٹی محفوظ تھے اور جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے وہ دوسروں تک بہنچائے اور سارے عالم کوعلوم ربانیہ اور اعمال روحانیہ صطفویہ سے بھردیا۔ چنانچائس کے نتیجہ بٹی ساراعالم علم ، اور اہلِ علم کا گہوارہ بن گیا اور انسان نورو بدایت کا سرچشہ بن گیا اور انسان نورو بدایت کا سرچشہ بن گئے اور عبادت و خلافت کی بنیا دیر آگئے ۔



## كلمه طبيه

#### ايمان

ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر بیٹین طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں خیر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر بیٹینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

## آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرُسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلاَّ نُوْجِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلْهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ فَاغْبُدُونِ ﴾ والانبياء: ٢٥ ]

اللہ تعالٰ نے رسول اللہ علیہ ارشاد فر مایا: اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیٹیسر نمیں بھیجا جس کے پاس ہم نے بیدوی نہ بھیجی ہوکہ میرے سواکوئی معبود تیس اس لئے میری ہی عبادت کرو۔ كلمطيد

كلمهطتيه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ایمان والوں کوتو اللہ تعالیٰ ہی ہے زیاوہ محبت ہوتی ہے۔ (بقرہ: ۱۲۵)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِيْ وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِشَرْبٌ الْعَلَمِيْنَ ﴾ (الانعام: ١٦٦٢)

الله تعالی نے رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: آپ فرماد بیجے کہ بیٹک میری نماز اور میری ہرعبادت،میر اجینا اور مرنا،سب پچھاللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جوسارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔

### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ أَبِي هُمَرِيْوَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَنْكُ : الْإِيْمَانُ بِضَعٌ وَمَنْهُ عُونَ شُعْبَةً وَالْطَرِيْقِ قَوْلُ لاَإِلهُ إِلاَّاللهُ وَادْنَاهَا إِمَاطُهُ الْاذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيْمَانِ. وود مسلم باب بيان عدد شعب الابعان .... وود مسلم باب بيان عدد شعب الابعان .... وقد

حضرت ابو ہریرہ دیج گئند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا: ایمان کی ستر ہے زیاوہ شاخیں ہیں۔ان میں سب ہے افضل شاخ کو آلٹے اللہ اللہ کا کہنا ہے اوراونی شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ ہٹانا ہے اور حیاایمان کی ایک (اہم) شاخ ہے۔ (مسلم)

فانده: حیا کی حقیقت یہ ہے کدوہ انسان کوغلط کام سے بیجنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق سے من کوئا ہی کرنے سے روکتی ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ أَبِى بَسَكُم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ عَنْ أَبِلَ مِنِيَ الْكَلِمَةَ الْمَعِيْ عَرَضْتُ عَلَى عَمِّى فَرَدَّهَا عَلَى فَهِى لَهُ نَجَاةً. وواد احمد ١٦٢

حضرت ابوبکر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جو محض اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے بچپا (ابوطالب) پر (ان کے انتقال کے وقت) پیش کیا تضااور وَقَالُ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيّتُ عَلَيْهِمْ النَّهُ وَاهْتَهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَعَوْ كُلُونَ ﴾ [الانفال:٢]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والے تو وی میں کہ جب الله تعالیٰ کا نام لیا جا تا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے میں اور جب الله تعالیٰ کی آیتیں اُن کو پڑھ کرسنا کی جاتی میں تو وو آیتیں اُن کے ایمان کوتو کی ترکردیتی میں اوروہ اپنے رب ہی پر تو کل کرتے میں۔ (انفال: ۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَاغْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ حِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصُلِ لا وَيَهْدِيْهِمْ الَّذِهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴾ [النساء: ١٧٥]

الله تعالی کاارشاد ہے: جولوگ الله تعالی پرائیان لائے اور اچھی طرح الله تعالی ہے تعاقی پیدا کرلیا تو الله تعالی عفریب ایسے لوگول کواپی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک مختیخے کا سیدھا راستہ دکھا کیں گے (جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت بیش آئے گی ان کی دعگیری فرما کیں گے )۔
(نیاد: ۱۵۵)

وَقِّالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَغَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيْوَةِاللَّمُنَّا وَيَوْمَ يَقُومُ الْآشْهَادُ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیٹک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی ید دکرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ید دکریں گے جس دن اعمال لکھنے والے فرشنے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَاتَهُمْ بِظُلْمِ أُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ . مُهْمَدُونَ ﴾ والانعام: ١٨٤]

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: ﴿وَاوَكَ ايمانِ لائے اور انبوں نے اپنے ايمان مِن شرك كی ملاوث تبيس كی امن انبی كے لئے ہے اور يمي لوگ ہدايت پر بيں۔ (انعام: ۸۲)

والبقرة: ٥ ٣ - ٢

وْقَالَ تَعَالَى:﴿وْوَالَّذِينَ آمَنُواۤ ٱشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

المال

درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ پیکلہ سیدھاعرش تک پینچاہے۔ یعنی فوراً تبول ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کلمہ کمپنے دالا کبیرہ گنا ہوں ہے بچتا ہو۔ (زندی)

فانده: اخلاص كرساته كباريك كداس يس ريا اورنفاق شهو

سیرہ گناہوں ہے بیچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لئے ہے۔اورا گر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہاجا ہے تو نفع اور ثواب ہے اس وقت بھی خالی نہیں۔ (مرقاۃ)

﴿ 7﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ شَلَطُتُهُ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لآاِللهُ إِلاَّاللهُ ثُمُّ صَاتَ عَسَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَحَلَ الْجَنَّةِ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرُقْ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقْ، قُسَلُتُ: وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَسَرَقْ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقْ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: انہوں نے اُے ردکر دیا تھاوہ کلمائ تخص کے لئے نجات (کاذر بعد) ہے۔

﴿ 3 ﴾ عَنْ أَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِلنَّالِثُةِ : جَدِّدُوا إِيُمَانَكُمْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهَ! وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِيرُوا مِنْ قَوْلِ لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ.

رواه احمد والطيراني واسناد احمد حسن، الترغيب٢٩٥٢ ؛

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کدرسول اللہ عَنِّ نَے ارشاد فرمایا: اپنے ایمان کوتازہ کرتے رہا کروعوض کیا گیا: یا رسول اللہ! ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا: لَآ اِللهُ اِللّٰ اللّٰهُ کو کشرت سے کہتے رہا کرو۔
(منداحمہ طبرانی، ترغیب)

﴿ 4 ﴾ عَنْ جَابِولُنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِولُنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْجُ يَقُولُ: اللهَ عَنْ جَابِدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا

حضرت جاہر بن عبداللہ دضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو سارشاہ فرماتے ہوئے سنا: تمام اذکار میں سب سے اُنفنل ذکر آگا آلِلَّهُ اِلَّا اللهُ سِها ورتمام دعاؤں میں سب سے اُنفنل دعا اَلْمَحَمْدُ بِللهِ ہے۔

ف انده: لآبالية الأاللة سب الفقل ال لئے ہے كسارے دين كا داروندار بى اس بے ہے كسارے دين كا داروندار بى اس بر ہے اس كے بغير ندائيمان صحيح ، وتا ہے اور ندكو كى مسلمان بنرا ہے الگرخ ملك بلا كو الفقل وعالى سے سوال كرنے كا لئے فرمايا كيا كدكريم كى تعريف كا مطلب سوال ہى ، وتا ہے ۔ اور دعا اللہ تعالى ہے سوال كرنے كا مطابرين )

﴿ 5 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : مَاقَالُ عَبْدُ: لآاِلهُ إلاَّ اللهُ قَطُّ مُحْلِصًا إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِى إلَى الْعَرْشِ مَااجْتَنْبَ الْكَبَائِرَ. اللهُ قَطُّ مُحْلِصًا إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِى إلى الْعَرْشِ مَااجْتَنْبَ الْكَبَائِرَ. وواه الترمذي وفال:هذا حديث حسن غريب باب دعاءام سلمة وضى الله عنها، وقم: ١٥٥٠ من

حضرت ابو ہر رہ ہ دائے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: (جب) کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ کا اِلله اِلَّا اللهُ کہنا ہے واس کلمہ کے لئے بقی طور پرآسان کے

ايمان

وُإِنْ زُنْي وَإِنْ سَرَقْ عَلَي رُغْمٍ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ . ﴿ وَوَاهِ الْبِحَارِي بِالسَّالِيْبِ البِيضِ وقع ١٨٦٧ه

حضرت الوذر رفی ہے دوایت ہے کہ نی کریم عید نے ارشاد فرمایا۔ جو بندہ لآوائے اللہ اللہ کے اور پاری پراس کی سوت آجائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا: اگر چہاس نے زنا کیا ہوا گرچہاس نے چوری کی ہو؟ آپ عید نے ارشاد فرمایا: (ہاں) اگر چہاس نے زنا کیا ہوا گرچہاس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھرعوض کیا: اگر چہاس نے زنا کیا ہو اگر چہاس نے زنا کیا ہوا گرچہاس نے زنا کیا ہوا گرچہاس نے زنا کیا ہوا گرچہاس نے چوری کی ہو؟ آپ عید نی ارشاد فرمایا: اگر چہاس نے زنا کیا ہوا گرچہاس نے چوری کی ہو؟ آپ عید نی کی ہو؟ آپ عید نی کیا ہوا گرچہاس نے چوری کی ہو؟ آپ عید نی کی ہو؟ آپ عید نی کی ہو؟ آپ عید نی کی ہو۔ میں نے دنا کیا ہوا گرچہاس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے علی المر غم وہ بنت میں ضرور جائے گا۔

فائدہ: عَلَى الرَّغْمِ عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رَتَم ہیں بیدہ کررہے گا۔ حضرت ابوذر ر رَتُم ہیں بیدہ کررہے گا۔ حضرت ابوذر ر حُلِی ہیں ہے کہ دخترت ابوذر کا کا نہ ہونا بھی چاہتے ہوت ہیں ہیں کیے داخل ہوگا جبکہ عدل کا حظما کا نہ ہونا ہیں ہے کہ گنا ہوں پر سزادی جائے لہذا نی کریم علیہ نے ان کی حمرت دور کرنے کے نقاضا یہی ہے کہ گنا ہوں پر سزادی جائے لہذا نی کریم علیہ نے ان کی حمرت دور کرنے کے فرمایا خواہ ابوذر کو کتنا ہی نا گوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کئے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے ہے وہ تو بہاستعفار کرکے گناہ معانی کرا لے گایا اللہ تعالی البیہ نظال ہے معانی فرما کر بخیر کی عذاب کے بی یا گنا ہوں کی سزادینے کے بعد بہر حال جنت میں ضرور داخل فرما کیں گے۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا آلیٰ اللہ کہتے ہے مراد پورے دین و تو حید پرایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔

﴿8﴾ عَنْ مُحَدِّيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشَّى الشَّوْبِ حَتَّى لَا يُلَارِّى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدْقَةٌ وَلَا نُسُكُ وَيُسْرِى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ فَلا يَسْفَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَهُ وَيَيْفَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيْرَةُ يَفُولُونَ أَدْرَكُنَا آبَاءَ نَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمْةِ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ فَنَحَنُ نَقُولُهُا وَال صِلَةُ بُنُ زُفَرَ

المُحدِّدُ لِلْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ لاَ إِللهُ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لاَ يَلَوُونَ مَاصِيامٌ وَلاَ صَدَفَةٌ وَلا نُسُكُ؟ اللهُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلْنَاء كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةٌ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِغَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةً تُنَجِّيْهِمْ مِنَ النَّارِ. رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٤٧٢١٤

حضرت حذیفہ دی ہے۔ ہوائیت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر ہایا: جس طرح کے بیش ورکا رکھ سے جاتے ہیں ای طرح اسلام بھی ایک زمانہ ہیں مائد پڑجائے ہیں ای طرح اسلام بھی ایک زمانہ ہیں مائد پڑجائے گا دروزہ کیا چیز ہے ادرصد قد ورج کیا چیز ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں ہے اٹھالیا جائے گا اورز مین پراس کی ایک آیت بھی ہاتی نہ رہے گی متفرق طور پر بھی بوڑھے مرداور بھی بوڑھی عورتیں رہ جا کی جو سیمیں سے کہ ہم نے اپنے بررگوں سے میکلہ آیا آیاتہ آیاتہ انگا اللہ سناتھا اس لئے ہم بھی پیکھہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ اپنے بررگوں سے میکلہ آیاتہ آیاتہ اللہ سناتھا اس لئے ہم بھی پیکھہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی سے بڑی کہ می میکھہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی ہے بیان کے جاتم کی بھی میکھہ پڑھ اس کے جات دیا ہے تین بار کی ایک اند یا۔ انہوں نے تین بار کی ایک اند یا۔ انہوں نے تین بار کی ایک تیسری مرتبہ (اصرار) کے بی سوال دہرایا ہر بارحضرت حذیفہ کی ہے اور نے کا جی تا کہ تیسری مرتبہ (اصرار) کے بعد فرمایا: صِلَد ایکلہ بی ان کو دوز خے ناجات دلائے گا۔

بعد فرمایا: صِلَد ایکلہ بی ان کو دوز خے ناجات دلائے گا۔

(متدرک حاکم)

﴿ 9 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةٌ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْتَظِيُّهُ: مَنْ قَالَ لاَ إِنّهُ إِلَّا اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دُهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ.

رواه البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح، الترغبب ٤١٤،٢

حضرت ابوہریرہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے لَا آلست آیا اللہ کہاں کو پیکمہ ایک دن (بوم قیامت) ضرور فائدہ دے گا (نجات ولائے گا) اگرچہائی کو کچھ نہ کچھ مز اپہلے جگتنا پڑے۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُنْكُ : اَ لَا أُخْبِرُكُمُ مِوْصِيَّةِ نُوْحِ الْبُنَهُ فَقَالَ لِإِلْبَهِ : يَا بَنَى أُوْصِيْكَ مِوْصِيِّةِ نُوْحِ الْبُنَهُ فَقَالَ لِإِلْبَهِ : يَا بَنَى أُوْصِيْكَ مِا أَنْفَوْنِ وَالْفَصَدِينَ وَالْفَالَ لِإِلْبَهِ : يَا بُنَى أُوْصِيْكَ مِفَوْلِ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ : فَإِلَهُا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَةِ الْمِيْزَانِ مِا أَنْفَوْنِ وَالْفَافِقُ وَاللهُ وَلَا اللهُ : وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا عَنْ كَفَةَ الْمِيْزَانِ وَوَصِعَتْ فِي كِفَةَ الْمِيْزَانِ وَوَصِعَتْ فِي اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كُلُولُ لِللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ مُعْلَقُهُ وَلَمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

المال

قَىالَ لاَ إِلَىٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْمَحَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةُ ثُمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لاّ إِللَّه إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قُلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

(رهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تعالى: لما خلقت ببدي، رقم: ٧٤١٠

ايمان

حضرت أس دهيه عدوايت ب كدرسول الله علي في اوشادفر مايا: برده في جنم ے نظے گاجس نے آلا إله إلا الله كہا موگا اوراس كول ش ايك بوكورن كرابر بھى بعلائى موكى (يعنى ايمان موكا) يحر مروو وض جمم سے فكے كاجس في آلا إلله إلا الله كهاموكا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی۔ (بیعنی ایمان ہوگا) بھر ہردہ محفی جہنم ہے فَظِ كَا جَس فِي إِلَهُ إِلَّا اللهُ كَهَا مُوكًا اوراس كول يُس ذَرّه مرابر بهي خير مولى (بنارى)

﴿ 13 ﴾ عَنِ الْحِقْدَادِ بْنِ الْآسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رْسُولَ اللهِ شَلَطْ اللهِ يَقُولُ: لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ إِلاَّ أَذَخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزَ عَزِيْزِ أَوْ ذُلِّ 

حضرت مقداو بن اسود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم علی کے بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: روئے زبین پرکسی شہر، گاؤں جھرا کا کوئی گھریا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو داخل نہ فریادیں ، ماننے والے کو کلمہ والا بنا کرعزت دیں مجے نہ ماننے والے کوؤلیل فرمائیں گے بھروہ مسلمانوں کے ماتحت بن کرر ہیں گے۔ (منداحر)

﴿ 14 ﴾ عَنِ الْمِنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيَ قَالَ: حَضَرٌ نَا عَمْرَوبْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ مِيَا قَةِ الْبِمَوْتِ يَشْكِي طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وْجُهَةَ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ : يَا اَبَعَاهُا آمَا بَشُرَك رَسُولُ اللهِ مَلَيُّتُ بِكَـٰذَا؟ آمَا بَشُوكَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُكُ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِم وَقَالَ : إِنَّ ٱفْطَسْلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًارَسُوْلُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى آطُبَاقٍ لَىلَمْتِ، لَشَدْ وَآيَتُنِي وَمَا آحَدٌ أَشَدٌ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ مَلْتُظِيُّهُ مِنِيٌ، وَلَا آحَبُ إِلَى أَنْ أَكُونَ قَسِدِاسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَقَتَلُتُهُ مِنْهُ، فَلَوْمُتُ عَلَى تِلْك الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي آتَيْتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْقُلْتُ: أَبْسُطُ يَمِيْنَكَ فَلَا بَابِعْكَ فَبَسُطْ يَحِيْنَهُ، فَالَ : فَلَقَبَضْتُ يَدِى قَالَ: مَالَكَ يَاعَمُرُو؟ قَالَ قُلْتُ : أَوَدْتُ أَنْ أَشْتَوِظَ قَالَ : تَشْتَوك

حَتَّى تَخُلُصَ اِلْى اللهِ ۚ وَبِقُولِ السُّحُسانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمَّدِهِ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ أَزْرَاقُهُمْ، وَانْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، الشِّرْكِ وَالْكِبُرِ، فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللهِ ﴿ السعدب: ﴿ رواه البزلزوفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وهولفة ويقية رجاله رجال الصحبح، مجمع الزوائد. ، ٩٢١٩

حضرت عبدالله بن عررضى الله عنهما ، وابت ب كرسول الله علي في ارشادفر مايا: كيا يس مهيس وه وصيت نه بناؤل جو (حضرت) نوح (الكلية) في ايية بين كوكي في عاب الله في عرض كيا: ضرور بنائي- ارشاد فرمايا: (حضرت) نوح (الطيفة) في اين بيني كو وصيت مين فر مایا: میرے بیٹے اہم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے رد کتا ہوں۔ ایک تو میں تہمیں لا إلله إلله الله م كيني كا تكم كرتا مول كيونك اگر يكلم ايك بلزے ميں ركدويا جات اور تمام آسان وزبین کودوسرے بلزے بیں رکھ دیا جائے تو کلمہ دالا بلز انجنک جائے گا ادرا گرتمام آسان وز مین کا ایک تھیرا ہوجائے تو بھی بے کلمہ اس تھیرے کوتو از کر اللہ تعالیٰ تک بھنچ کررہے گا۔ ووسرى چيزجس كأتكم ديتا مول وه سُبْحَانَ اللهِ المُعظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ كَايِرْ هناب كيونكدييتمام مخلوق کی عبادت ہے اور اس کی برکت ہے مخلو قات کوروزی دی جاتی ہے۔اور میں تم کورو با توں ے رو کہا ہول شرک ہے اور تکبرے کیونکہ میدونوں برائیال بندہ کوانڈنتعالیٰ ہے دورکردیتی ہیں۔ (بزار، کجع الزوائد)

﴿ 11 ﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلْكِيِّكُمْ : إِنِّي لَاعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ يَنحُضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رُوْحُهُ لَهَا رَوْحُاحَتَّى تَحرُجَ مِنْ جَسَدِهِ وَ كَانَتُ لَهُ نُوْرُا يَوُمَ الْقِيَامَةِ. وواه ابو يغلي ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٦٧/٣

حضرت طلحہ بن عبیدالله فالله علیه عادایت مے کہ بی کریم علی نے ارشاد فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانا ہوں جے ایسا مخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہوتو اس کی روح جسم ے نکلتے دقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی ادر کلمہ اس کے لئے قیامت کے ون ثور مَوكا \_ (وه كلم لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ عِن بَحِمَ الروائد)

﴿ 12 ﴾ غَـنُ أَنْسِ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ (فِي حَدِيْتِ طَوِيْلِ) أَنَّ النَّبِيَّ مَلَئِكُ ۖ قَالَ : يَنْخُرُ مُج مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَّ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةُ ثُمَّ يَنْحُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ

ايال

سِمَا دَا الْ فَلْ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَلِلَهُ ؟ وَاَنَ الْحَجَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَلِلَهُ ؟ وَاَنَّ الْحَجَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَلِلَهُ ؟ وَاَنَّ الْحَجَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَلِلَهُ ؟ وَمَا كُنْتُ الْطِيقُ اَنْ اَمْلَاعِيْتَى مِنْهُ الْحَلَالُا لَهُ وَالْوَ مَعْلَمَ اللّهِ عَنْتَكَ وَلَا اَجَلَا الْحَالِ اللّهِ عَنْتَكَ الْحَلَقِ اللّهُ عَنْقُ وَلَمْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

حضرت ابن شِمَاسَهُ مَيرِ كِي رحمتُ اللَّهُ عليه ب روايت ب كه بم حضرت تمرو بن عاص هَيْنَاهُ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زارہ تطار رور ہے تھے اور دایوار کی طرف ا پنارخ کتے ہوئے تھے۔ان کےصاحبر ادےان کوملی دینے کے لئے کہنے لگے ایا جان! کیا نبی أريم عليه في قي إلى من المراث بين وي تقي ؟ كيارسول الله عليه في آب كوفلال بشارت میں دی تھی؟ لین آپ کوتو نی کریم ع اللہ نے بری بری بری بشارتیں دی ہیں۔ بیان کرانہوں نے (دیوار کی طرف سے) اپنارخ بدلا اور فر مایا سب سے الفنل چیز جوہم نے (آخرت کے لئے) تیارک ہدواس بات کی شہادت ہے کداللہ تعالی کے سواکوئی معبورٹیس اور محمد عراق اللہ تعالی کے رسول میں۔ میری زندگی کے تین دور گذرے میں۔ ایک دور تو وہ تھا جبکدرسول اللہ عظام لبعض رکھنے والا مجھ ہے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا اور جبکہ میری سب ہے بڑی تمنا یھی کہ سی طرح آپ پرمیرا قائو چل جائے تو میں آپ کو مارڈ الوں۔ بیتو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا، اگر (خدانخواسته) میں اس حال پرمر جاتا تو یقینًا دوزخی جوتا۔اس کے بعد جب اللہ تعالی نے میرے ول میں اسلام کاحق ہونا ڈال ریا تو میں آپ کے باس آیا اور میں نے عرض کیا: اپنا ہاتھ مبارک بر حاہے تا کہ س آپ سے بیعت کروں۔آپ علی نے اپنایا تھ مبارک بر حادیا، میں نے اپنا ہاتھ چھے میں کیا۔آپ نے فرمایا: عمر وید کیا؟ میں نے عرض کیا: میں کچھ شرط لگانا جا ہتا ہوں۔ فرمایا: کما شرط لگانا جاہے ہو؟ میں نے کہا: یہ کرمیرے سب گناہ معاف ہوجا کیں۔ آپ علیہ نے ارشا وفر مایا: عمرو! کیا حمہیں خبرنہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گنا ہوں کا تمام قصہ ہی یاک

کردیتا ہے اور بھرت بھی پیچلے تمام گناہ معاف کردیتی ہے اور جے بھی پیچلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دوروہ تھاجب کہ آپ سے زیادہ بیارا، آپ سے زیادہ برزگ و برتر میری نظر بین کوئی اور شخصات کی وجہ سے میری بیتا ب نہ تھی کہ بھی آپ کونظر بھر کر و کھ سکتا، اگر جھ سے آپ کی عفرت مبارک بوجھی جائے تو میں پی کھی بیتا ب نہ تھی کہ بھی آپ کونظر بھر کر و کھ سکتا، اگر جھ سے آپ کی عبورت مبارک بوجھی جائے تو میں پی کھی بیتا بنا تھا مید ہے کہ جنتی ہوتا۔ بھر ہم پی کھے چیز دل کے متوتی اور فیل اگر میں اس حال پر مرجاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ بھر ہم پی کھے چیز دل کے متوتی اور فیل اور دورتھا) اچھا دیکھو جب میری وفات ہوجائے تو میرے (جنازے کے ) ساتھ کوئی واویلا اور موروشق کرنے والی عورت نہ جانے نہ (زمانہ جا بلیت کی طرح) آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو ۔ جب بھے وہی وہن کر بچوتو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا اور جب (فارغ ہوجاؤ) تو میری قبر کر آپ اس اتن در کھم رنا جتنی ویر میں اونٹ ذرخ کر کے اس کا گوشت تھیم کیا جاتا ہے تا کہ میر کے جہاری وجہ سے میرا ول لگار ہے اور بھے معلوم ہوجائے کہ میں اسپنے درب کے بھیج جو کے مہاری وجہ سے میرا ول لگار ہے اور بھی معلوم ہوجائے کہ میں اسپنے درب کے بھیج جو جو شعوں کے موالات کے جوابات کیا دیا ہوں۔

﴿ 15 ﴾ عَـنْ عُــمْـرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ تَلْكُنْهُ : يَا ابْنُ الْخَطَّابِ! إِذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَلِدُخُلُ الْجَنَّةُ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ. رواه مسلم باب غلظ تحريم الغلول --- وتم، ٢٠٩

حصرت عمر رفظ سے روایت ہے کہ نبی کریم سیکھنے نے ارشا دفر مایا: هلاب کے بیٹے! جاؤ الوگول میں بیاعلان کردو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ (مسلم)

﴿ 16 ﴾ عَنْ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِنْتُكُمْ بِاللَّمْنَا وَ الْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. (وهو بعض الحديث) رواه الطبراني رفيه حرب

بن الحسن الطحان وهوضعيف وقدو أني، مجمع الزوائد ٢٥٠١٦

حضرت الوليل عليه على من المريم عليه في المريم المراقي المرا

مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سُرَّتُكَ حُسَّنَتُكَ وْسَاءَ تُكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُوْمِنَ.

(الحديث) رواد الحاكم و صححه ورافقه الذهبي ١٤،١٣/١

حصرت الواً مامد منظله سے روایت کے کدایک شخص نے رسول اللہ علی ہے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ علی الشاد فر مایا: جب تم کواپ ایمان کیا ہے؟ آپ علی علی ہواورا ہے ہُرے کام پرز نج ہوتو تم مؤمن ہو۔

﴿ 20 ﴾ عَنِ الْمُعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِثَلِبٌ يَقُولُ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رُضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدِ تَثَلِثُ رُسُولًا.

رواه مسلم، باب الدليل على ان من رضى باللُّه ربا ..... اوقم: ١٥١

حضرت عباس بن عبدالمنطّلِب رضی ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ عَلَیْ کو بید ارشا دفر ماتے ہوے سنا: ایمان کا مزہ اس نے چکھا (اور ایمان کی لذت اُسے کمی ) جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کودین اور تحصلی اللہ علیہ وسلم کورسول مانے پر راحتی ہوجائے۔ (مسلم)

فائدہ: مطلب بیہ کاللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محر عیاقت کی اطاعت ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیقیہ اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہوجس کو یہ بات نصیب ہوگئی تھینا ایمانی لندت میں جسی اس کا حصہ ہوگیا۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلَكِّ قَالَ: ثَلْتُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجُدَ حَلاَوَةَ الْإِنْسَمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ اللّهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُبِحِبُّ الْمَرَّءَ لَا يُجِبُّهُ إِلّا لِللهِ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفُرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقَدُّفَ فِي النَّارِ.

رواه البخاري، باب حلاوة الايمان، رقم: ٦٦

حضرت انس رہ ایت کرتے ہیں کہ رمول اللہ طالحة نے ارشاد فر مایا: ایمان کی حلاوت ایک کونصیب ہوگی جس میں تین یا تیں پائی جا کیں گی۔ ایک مید کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس کے ول میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسر سے ہیں کہ جس محبت ہوصرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو۔ تیسر سے ہیں کہ ایمان کے بعد گفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتن نفرت اور الیک تعالیٰ ہی کے لئے ہو۔ تیسر سے ہیں کہ ایمان کے بعد گفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتن نفرت اور الیک افترت ہوجیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ تَأْتُكُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِيعْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ الَّذِ خِلِ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ،ثُمُ أَقُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ.

رواه البخاري، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة .....، وقم: ٩ . ٧٥

حضرت النس و الله فرماتے ہیں کہ بیں نے نبی کریم علی کے دیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جب قیاست کا دن ہوگا تو بچھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ بیس عرض کروں گا: اے میرے رب! جنت میں ہرائ کے دانے کے برایر میرے رب! جنت میں ہرائ شخص کو داخل فر ماد ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برایر بھی (ایمان) ہو، (اللہ تعالی میری اس شفاعت کو قبول فر مالیں گے ) اور وہ لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے ۔ بھر میں عرض کردں گا جنت میں ہرائ شخص کو داخل فر ماد ہیں جس کے دل میں ہوجا کیں ایمان) ہو۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ أَبِي شَعِيْدِ النَّورَ مُنَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوْ امَنْ كَانَّ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ السَّحَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوْ امَنْ كَانَّ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِاسُودُوا، فَيُلقَوْنَ فَيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْمَحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا فَخُرُجُ صَفْواءَ مُلْتَوِيّةٌ؟.

رواه البخاري، باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال، رقم: ٣٢

حضرت ابوسعید خُد ری وظیفه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیفی نے ارشاد فر مایا: جب جنتی جنت میں اور دوز نبی دوز خ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالی ارشاد فر ما کیں گے: جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی دوز خ سے نکال لو چنا نچان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت میہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نبر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح (فوری طور پر تر د تا زہ ہوکر) نکل آئیں گے جیے دانہ سیا ب کے کوڑ سے میں (پانی اور کھاد ملنے کی وجہ نے فوری) اُگ آتا ہے۔ بھی تم نے غور کیا ہے سیا ب کوڑ سے میں (پانی اور کھاد ملنے کی وجہ نے فوری) اُگ آتا ہے۔ بھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیا تر د بل کھایا ہوا نکتا ہے۔ ب

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُلْكِ اللهِ مَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!

(منداحر)

پر بھے پرایمان لایااس کوسات بارمبار کیاد۔

﴿ 25 ﴾ غَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: ذَكُرُ وَاعِنْدُ عَبْدِاللهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ وَإِنْ مَا نَهُمْ قَالَ: فَكُرُ وَاعِنْدُ عَبْدِاللهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهُ وَإِنْ مَا أَمُنَ مُؤْمِنَ أَفَلَ مِنْ إِيْمَانِ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَوْاً: "اللّمَ ۞ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبْبَ ۚ فِيهِ إِلَى عَيْرُهُ مَا آمُنَ مُؤْمِنُ وَالْفَضِ الْفَيْتِ \* . . . رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وواقعه الذهبي ٢٦٠/٢

حضرت عبدالرحمان بن بزیدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله اعظیم کے سامنے کہ او گوں نے رسول اللہ عظیم کے سامنے کہ او گوں نے رسول اللہ عظیم کے سامنے جس اللہ عظیم کے سامنے جس نے قب فر مایا: رسول اللہ عظیم کے سامنے جس نے آپ کود یکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی ۔اس ذات کی شم جس کے سواکوئی معبود نیس! سب سے افسال ایمان اس خض کا ہے جس کا ایمان بن ویکھے ہو۔ بھراس نے ثبوت میں انھوں نے بیا یت بڑھی ' آلم ' ذالک الکھٹ بھر کیا ہے اور واضح تھی ہے۔ بوغیب برایمان رکھتے ہیں۔ (سندرک مام)

﴿ 26 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رِضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَئِهُ : وَدِدْتُ أَنِّى لَـ فَيْلُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَيْسَ نَحَنُ إِخُوانُكَ لَـ فَيْلُ أَنْتُمُ أَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَيْسَ نَحَنُ إِخُوانُكَ قَالَ أَنْتُمُ أَصْحَابِي وَلَمْ يَرُولِنِي اللَّهِ يَنَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرُولِنِي. (واه احمد ١٥٥/٣ عند ١٥٥/٣

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھا کیوں سے مانا۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی مہیں ہیں؟ آپ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: تم تو میرے صحابہ ہوادر میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر بھی پرامیان لاکس گے۔ دیکھے بغیر بھی پرامیان لاکس گے۔

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَمِى عَسُدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا مَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلْنَظِهُ إِذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ: كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ حَثْى أَتَيَاهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ ﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْكُ ۖ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ آحَبُ اللَّهِ، وَٱبْغَضَ اللَّهِ، وَٱعْطَى اللهِ، وَمَنْعَ اللَّهِ فَقَدِ السَّنْكُمَلُ الْإِيْمَانَ.

رواه ابو داؤد، باب الدليال على ريادة الايمان و نقصاله، وقم: ٢٦٨١

حضرت ابواً مامة رفظ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشا دفر مایا: جس شخص نے اللہ تعلق کے ارشا دفر مایا: جس شخص نے اللہ تعالی ہی کے اللہ تعالی ہی کے لئے دیا اور (جس کو دیا ) اللہ تعالی ہی کے لئے دیا اور (جس کوئیس دیا ) اللہ تعالی ہی کے لئے نیس دیا تو اس نے ایمان کی تحیل کرلی۔

(الرواؤد)

اكال

فائدہ: مطلب یہ بے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ بے کہ بندے کا ونیا میں جس کے ساتھ جو برتا ؤ ہو، خواہ تعلق کا ہویا ترک تعلق کا محبت ہویا عداوت، وہ اپنفس کے نقاضے سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔

﴿ 24 ﴾ غَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ تَلَيُّهُ ؛ طُوْبِنَي لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَرَآنِيْ مَرَّةٌ وَطُوْبِنِي لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَلَمْ يَرَبِيْ سَبْعَ مِرَادٍ. . . رَوْاه احمد ١٥٥٢

حضرت انس بن ما لک بین ایست کرتے ہیں کہ دسول اللہ عظیمی نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے جھے دیکھااور مجھ پرائیمان لایا اس کوتو ایک بارمبار کہا داور جس نے مجھے نہیں ویکھااور ہیں جن سے لئے دو ہرا اُٹواب ہے۔ ایک وہ خفس جواہل کتاب میں سے ہو ( یہودی ہویا عیسا لَی )

اپنے نبی پر ایمان لائے گیر ( محمصلی اللہ علیہ وہلم ) پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جواللہ تعالی

سے حقوق بھی اداکر ہے ادرا ہے آتا وال کے حقوق بھی اداکر ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی

ہوا دراس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہوا درا ہے خوب اچھی تعلیم دی ہو پھرا ہے آزاد کر کے

اس ہے شادی کرلی ہوتو اس کے لئے دو ہرااجر ہے۔

( ہناری )

فیاندہ: حدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ ان اوگوں کے نامہ اعمال میں ہر عمل کا تواب دوسروں کے عمل کے مقابلہ میں دو ہرالکھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تواسے دس گنا تواب ملے گا اور بھی کم ل ان تینوں میں ہے کوئی کرے تواسے میں گنا تواب ملے گا۔ دینا دھت کے

﴿ 29 ﴾ عَنْ ٱوْسَسَطَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: خَطْبَنَاآبُوْ بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ النَّئِيُّ مَقَاصِىٰ هَذَا عَامَ الْآوُلِ، وَبَكَى ٱبُوبُكُو، فَقَالَ آبُوْ بَكُو: سَلُوااللهُ الْمُعَافَاةَ ٱوْ قَالَ الْعَافِيَةَ فَلَمْ بُوْتَ احَدَاهُ اللهُ عَلَاقَةِ. وَإِن احدد ٢١١

حضرت اوسطُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بھر رہے گئے نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا: ایک سال پہلے رسول اللہ علیقہ میرے گھڑے ہونے کی اسی جگہ (خطبہ کے لئے) گھڑے ہوئے قرمایا: اللہ تعالیٰ سے (اپنے لئے) عافیت ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر کھڑٹی اور پڑے۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ سے (اپنے لئے) عافیت مانگا کرو کیونکہ ایمان ویقین کے بعد عافیت سے بڑھ کرکسی کوکوئی فعت نہیں دی گئی۔ (منداحم) ﴿ 30 ﴾ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ جَدِّهِ وَضِنَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: اَللَّهُ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: اللهُ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: اللهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَلْ وَالْا مَلِي وَالْاَ مُلِي وَالْوَ هُلِهِ وَاوْلُ فَسَادِهَا بِالْلُهُ لِ وَالْآمَلِ. رواد البیدی ۲۷/۷؛

حضرت عمروبن شعیب این باپ داداے ردایت کرتے ہیں کہ بی کریم عطائق نے ارشاد فرمایا: اس امت کی اصلاح کی ابتدایقین اور دنیا ہے بے رضنی کی وجہ ہوئی ہے اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمی امیدوں کی وجہ ہوگی۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ ٱنَّكُمْ كُنتُمْ

مَذْجِعِ، قَالَ فَدَنَا إِنَٰيهِ آخَدُهُمَا لِيُبَابِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا آخَذُ بِيَدِهِ قَالَ: يَازَسُولَ اللهِ آرَائِتَ مَنْ رَآكَ فَأَمْنَ بِكَ وَصَدَّفَكَ وَالنَّبَعَكَ مَاذُ اللهُ إِقَالَ: طُوبِي لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثَلَهُ أَقْبَلَ اللهِ الرَّائِتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمُ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّائِتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمُ مَا أَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَبِي مُوْمِلِي رَضِيَ اللهُ عَنِهُ قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ الْآلِيَّةِ: ثَلَاثَةٌ لَهُمُ آجُرَانِ: وَجُلَّ مِنْ أَهُ لِي الْمَمْلُوكِ إِذَا آذَى حَقَّ وَجُلَّ مِنْ أَهُ لِي الْمَمْلُوكِ إِذَا آذَى حَقَّ اللهِ تَعْلِيْمُ اللهِ عَلَى وَحَقَّ مُوَ اللهِ عَلَى وَحَقَّ مُوَ اللهِ وَوَجُلَّ كَانَتُ عِنْدَهُ آمَةٌ فَادَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْنَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمُهَا فَعَلَمُهَا فَأَحُسَنَ تَعْلِيْمُهَا فَعَلَمُ الرَّحِلُ اللهُ وَاللهِ عَلَى الرَّحِلُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت ابوموی فیلید سے روایت ب کررسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: تین شخص ایسے

ے کہا: جھے کو جھے کون بچائے گا؟ میں نے تین مرتبہ کہا: اللہ آپ علیقے نے اس دیباتی کو کوئی سز انہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ايمان

﴿ 33 ﴾ عَنْ صَالِعٍ بْنِ مِسْمَادٍ وَجَعَفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ أَنَّ النَّبِيَّ شَالَبُ قَالَ: مُؤْمِنٌ وَحِمَهُمَا اللهُ أَنَّ النَّبِيَّ شَالَبُ قَالَ: مُؤْمِنٌ مَا لِلهُ عَنْ مَالِكِ اقَالَ: مُؤْمِنٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مُؤْمِنٌ عَفَّا وَأَنْ بَعْرَفِي مَا خَلِي حَقِي حَقِيْقَةً ، فَمَا حَقِيْقَةُ ذَلِك ا قَالَ: عَزَفْتُ نَفْسِي حَقِيلَةً أَنْ اللهُ فَالَ : عَزَفْتُ نَفْسِي مِنَ اللهُ فَيَا ، وَآشِهُونِ ثَلَيْلَى ، وَآظُمَاتُ نَهَادِئ ، وَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّى جِيْنَ يُجَاءً بِهِ وَكَانِي اللهُ فِي اللهُ عَرْشِ رَبِّى جِيْنَ يُجَاءً بِهِ وَكَانِي اللهُ إِلَى الْحَلِ النَّهِ الْحَلَّةِ يَعَزَا وَرُونَ فِيهَا ، وَكَانِي أَسْمَعُ عُواءَ الْحَلِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي وَكَانِي أَسْمَعُ عُواءَ الْحَلِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي مَا اللهُ اللهُ

(مصنف عبدالرزاق)

﴿ 34 ﴾ عَنْ مَاعِزٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ آنَّهُ سُئِلَ آئُ الْاعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : السَّمَانَ بِاللهِ وَحُدَهُ، ثُمَّ الْحِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةً بَرَّةً، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطَلْعِ الشَّمْسِ الله مَعْرِبِهَا.

حضرت ما عز رفظته مے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں

ثُوَ كُلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تُوَكُّلِهِ لُرُزِقْتُمْ تَكَمَا تُرُزَقُ الْطَّيْرُ تَغَدُوْ خِمَا صَا وَتَرُوْ حُ بِطَانًا. رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في التوكل على الله. رقب: ٢٣٤٤

حضرت عمر بن نطاب و الله علیه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: اگرتم اللہ تعالیٰ پراس طرح تو کل کرنے لگوجیسا کہ تو کل کاحق ہے تو تنہیں اس طرح روزی وی جائے جس طرح پر ندول کوروزی وی جاتی ہے۔ وہ صح خالی پیٹ نگلتے ہیں اور شام بھرے بیٹ واپس آتے ہیں۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرُهُ أَنَّهُ عَزَامَعُ رَسُوْلِ اللهِ عَنْهُمَ قَبَلُ لَنَّجِهِ، فَلَمَاقَفُلُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا أَفْائِلُهُ فِى وَادِ كَثِيْرِ الْعِضَاءِ، فَنزَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْفَقَ وَتُعَرِّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، فَنزَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْفَقَ فَحْتَ شَجَرَةٍ وَسُولُ اللهِ عَنْفَقَهُ وَيُعْمَا فَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَنْفَقَ وَهُوَ فِى يَدِهِ صَلْنَا، فَقَالَ إِنَّ هَنْ يَمْعَكُ هُمُ اللهِ عَلَى يَدِهِ صَلْنَا، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ هِنْ اللهُ عَنْهُ وَجَلَسَ.

رواه البخاري، باب من علق سبقه بالشجر ....، وقم: ١٩١٠

 فدران ع : لعنی اول تو دل سے اللہ تعالی کی ذات وصفات پرایمان لا وَ بھراللہ تعالی اور ان سے رسول عَرِیْنَ مِی احکامات برعمل کرواور بیایمان وعمل وقتی ندہو بلکہ چنتگی سے ساتھا اس پر قائم رہو۔

﴿ 38 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُ: إِنَّ الْإِيْسَمَانَ لَيَسُحُسُلُقُ فِي جَوْفِ آحَدِ كُمْ كَمَا يَخْلُقُ النَّوْبُ الْخَلِقُ فَاسْتَلُوااللهُ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْسَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. رواه الدحاكم وقال هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون المُقات، وقد احتج مسلم في الصحيح، وواقفه الذهبي 111

﴿ 39 ﴾ عَـنْ آبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِي عَنْ. أُمْتِيْ مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ ٱوْتَكَلَّمْ.

رواه البخاري، باب الخطاو النسيان في العناقة .....عرقم: ٢٥٢٨

حضرت ابوہریرہ منظیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ( اُن ) وسوسوں کو معاف فر مادیا ہے (جوابیان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے چس ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں) جب تک کدوہ ان وسوسوں سے مطابق عمل نہ کرلیں یاان کوزبان پر نہ لاکیں۔
کرلیں یاان کوزبان پر نہ لاکیں۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ أَبِي هُوْلِوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ نَالَتُهُ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ آخَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: آوَقَدُ وَجَدُ ثُمُوْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: ذَلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ....واه مسلم، باب بيان الوسوسة في الايمان ....وهم: ٣٤٠ ذَلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ.

حضرت الوبريره فالله فرمات بن چند صحابه الله مستعلقه كاخدمت مين حاضر

حضرت ابواً مامہ ظافیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیفہ کے صحابہ نے ایک ون آپ کے سامنے و نیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ عظیفہ نے ارشاوفر مایا: غور سے سنو، دھیان دو۔ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔

فانده: اس مراد الكفات اورزيب وزينت كي چيزول كا جهور ناب-

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَــمْـرِوبْنِ عَبَسَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَائُى الْإِيْمَانِ ٱفْضَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوْءَ. (وهوبعض الحديث) رواه احمد ١١٤،٤

﴿ 37 ﴾ عَنْ سُنْهَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِى فِي الْإِسُلَامِ قَوْلًا لَا أَسْالًا عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي حَدِيْتِ أَبِى أَسَامَةً: غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ قِلْ الْإِسْلَامِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل العَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَ

المال

﴿ 44 ﴾ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِئُ عَنْكُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي آنَا اللهُ لآاِللهُ إِلَّا أَنَا مَنْ أَقَرَّ لِيْ بِا لَمُّوحِيْدِ دَخَلَ حِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ جَصْنِيْ آمِنَ مِنْ عَذَابِيْ.

رواه الشيرازي وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٤٣١٢

حضرت المستحق المستحق المستحق المستحدة الله المستحدة الله الله والمستحدة الله المستحدة المستحدة الله المستحدة الله المستحدة المستحدة الله المستحدة الله المستحدة الله المستحدة والحل المستحدة والمستحدة والحل المستحدة والحد المستحدة والمستحدة والمست

ہوئے اور عرض کیا: ہمارے دلول میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کوزبان پر لانا ہم بہت برا سجھتے ہیں۔ رسول اللہ علیف نے دریافت فرمایا: کیا واقعی تم ان خیالات کوزبان پر لانا برا سجھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! آپ علیف نے ارشاد فرمایا: یہی توابیان ہے۔
(سلم)

فائدہ: لیمنی جب بیرق ساوس دخیالات تہمیں استے پریشان کرتے ہیں کہ ان پریشین رکھنا تو دور کی بات ان کوزبان پرلانا بھی تہمیں گوارائیس تو یہی تو کمالِ ایمان کی نشانی ہے۔ (نوری)

﴿ 41 ﴾ عَـنَ أَبِـى هُورَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِثْلَيْكُ: ٱكْمِيرُوامِنْ شَهَادُةِ أَنْ لآاِلَةَ إِلَّا اللهُ قُبْلَ أَنْ يُبْحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه ابو يعلى باستاد جيد توى، الترغيب ١٦٦٢

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ایک کریم علیہ کاارشانی فرماتے ہیں لی اللہ اللہ اللہ کی گواہی کرتے سے دیتے رہا کروہ اس سے پہلے کدامیا وقت آئے کہتم اس کلہ کو (موت یا بیاری وغیرہ کی وجہ سے )نہ کہرسکو۔

وجہ سے )نہ کہرسکو۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللهُ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب الدليل على ان من مات .....، رقم: ١٣٦١

حضرت عثمان على موت اس حال مين آع كدوه بيقين كرماته جانبا جوكه الله تفالي كرمواكوني معووتيس وه جنت مين واخل جوگا۔ مين واخل جوگا۔

حضرت عنمان بن عقال عليه المرابية جم روايت م كررسول الله عن ارشاوفر مايا: جم كرمول الله عن المراوفر مايا: جم كرموت اس حال مين آئے كدوه اس بات كاليقين كرتا موكد الله تعالى (كاوجود) حق م وه جنت من جائے گا۔

الكال

(تفسیراین کثیر) حلے مگئے۔ ﴿ 46 ﴾ عَـنُ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِـىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

مَنْتُ لِنَّهُ وَلُ: إِنَّ اللهُ سَيُحَلِّصُ وَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْحَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلَ مِثْلُ مَدِّ الْبَصْرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُمِنُ هنذَا شَيْنًا؟ أَظَلَمَكَ كَنَيْتِيَ الْحَافِظُونَ؟ يَقُولُ: لَا مِيَارَبِّ! فَيَقُولُ: آفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا مِيَارَبِّ! فَيْقُولُ: بَلَيْ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةُ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكِ الَّيْزَمَ، فَيُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا أَشْهَدُ آنْ لآاِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ، فَيَقُولُ: ٱخْصُرُ وَذَلْك، فَيَقُولُ: يَارَبِّ ! مَا هَاذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعْ هَاذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَاتُ وَتَقْلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلَا يَنْقُلُ مْعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ رواه التر مذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فيمن بموت....، وقم: ٢٦٣٩

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضي الله عنهما ہے روایت ہے کہ بیس نے رسول الله عظیمی کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے ایک تخص کو منتخب فر ہا کر ساری مخلوق کے زوبڑ و بلا تھیں گے اور اس کے سامنے اٹھال کے نتا تو سے دفاتر کھولیس گے۔ ہر دفتر حدِ نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعداس ہے سوال کیا جائے گا کہ ان اٹمال ناموں میں ہے تو کسی چیز کا اٹکار کرنا ہے؟ کیا میرےان فرشتوں نے جواعمال لکھنے پر متعنین تھے تھے ہر بچھالم كياب (كوكي كناه بغير كئے ہوئے لكھ ليا ہويا كرنے سے زيادہ لكھ ديا ہو)؟ وہ عرض كرے گا: نہیں (ندا نکار کی تنجائش ہے ندفرشتوں نے ظلم کیا) پھرارشا دہوگا: تیرے پاس ان بداعمالیوں کا كوئى عذر ہے؟ دوموض كرے كا: كوئى عذر بھى نہيں۔ ارشاد ہوگا: اچھا تيرى ايك نيكى ہمارے پاس ے آج تھے پر کوئی ظلم بیں۔ پھر کا غذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اَشْفِ لُهُ اَنْ لآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لَكُهامُوا مُوكًا لِاللَّهِ اللَّهِ مَا كَيْنَ حَبَّا الكوتُلواكِ. وہ عرض کرے گا: اپنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پُر زہ کیا کام دے گا؟ ارشاو ہوگا: تجھ رِظلم نہیں ہوگا۔ پھران سب دنتر دں کوایک بلڑے میں رکھدیا جائے گا اور کاغذ کا دہ پڑنرہ دوسرے پلڑے میں ، تو اس پرُ زے کے وزن کے مقابلہ میں دفتر وں والا پلڑ ااڑنے گھے گا ( کچی ہات سے کہ ) الله تعالى كے نام كے مقابله يس كوئى جيز وزن بى تبين ركھتى -(زيزر)

﴿ 47 ﴾ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ لَيَئِيُّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَٱنِّنِي رَسُــوْلُ اللَّهِ لَا يَلْفَى اللَّهُ عَبْلًا مُؤْمِنٌ بِهَا إِلَّا حَجَبَتُهُ عَبِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ، وَبِي رِوْلَهُ: لَا يَلْفَى اللهُ بِهِمَا أَحَدٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَدْجِلَ الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ فِيْهِ.

رواه احمد و الطبراني في الكبير و الاوسط ورحاله لقات، مجمع الزوائد ٢٦٥٢١

حضرت ابوعمر وانعباري في المنهد عروايت بكرسول الله علي في ارشاوفر مايا جوبنده بیر گواہی کے '' اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں'' کو لے کر اللہ تعالیٰ ے (قیامت کے دن) اس حال میں لے کدوہ اس پر (دل ہے) یقین رکھتا ہوتو میکلمہ شہاوت ضرورای کے لئے دوزخ کی آگ ہے آ ڑبن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو تخص ان دونوں باتوں (اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ علیہ علیہ کی رسالت ) کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گاوہ جنت میں داخل کیا جائے گاخواہ اس کے (اعمال نامیمیں) کتنے ہی گناہ ( مسنداحمر اطبرانی جمع الزوائد )

فالمنده: شارحين حديث ويكرا حاديث مباركه كي روشي مين ال حديث اوراك جيسي احادیث کا مطلب بیہ بتلاتے ہیں کہ جوشہاد تیں لیعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ اے جنت میں ضرور واخل فرماویں گے یا تواپے فضل ہے معاف فرما کریا (معارف الحديث) گناہوں کی *سز*اد سے کر۔

﴿ 48 ﴾ عَنْ عِنْهَانَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلْكِيُّهُ: قَالَ: لَا يَشْهَدُ أَحَدُ أَنْ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَٱبِّينَ رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، ٱوْ تَطْعَمَهُ.

(وهو بعض الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على ان من مات .....رقم: ١٤٩

حضرت متبان بن مالک ﷺ ہے روایت ہے کہ نی کریم عظی نے ارشاوفر مایا: ایسا تہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محمہ عَلِينًا ﴾ الله تعالى كارسول بهول چروه جبنم مين داخل بويا دوزخ كي آگ اس كوكھائے ۔ (مسلم) ﴿ 49 ﴾ عَنْ أَبِينُ قَنَادَةً عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ عَنْ مَعِ

عاضر ہوں) رسول اللہ علی ہے بھر قرمایا معاذ الفوں نے عرض کیا: لَیْنِ بَدَ ارشاد فرمایا: جو سے خدیک (اللہ کے رسول حاضر ہوں) تین باراییا ہی ہوا بھر آپ علی ہے ارشاد فرمایا: جو شخص ہے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نیس اور مجہ علی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوز خ پرا لیے شخص کورام کر دیا ہے۔ حضرت مُعاذ ہے ہے فرق کے رسول اللہ علی خبری من کر) عرض گیا: کیا ہی لوگوں کواس کی خبر نہ کردوں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں؟ رسول اللہ علی فیلے فرق من موجا کیں؟ رسول اللہ علی فیلے نے ارشاد فرمایا: بھر دہ ای پر بھر دسہ کر کے بیٹھ جا کیں گے (عمل کرنا جھوڑ ویں گے) حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے آخر کاراس خوف سے کہ (حدیث نی پانے اللہ علی اللہ عنہ نے آخر کاراس خوف سے کہ (حدیث نی پانے اللہ کاری کرنا دنہ ہوا ہے تا خری دفت میں مید میشاوگوں سے بیان کردی۔

فاندہ: جن احادیث بی صرف آلآبالة إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ كَامَرار بِ دورْخ كَى آگ كاحرام بوناندكور بشار جين احادیث کے اللہ الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کَامرام بوناندكور بشار جين الله الله مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ بيان كے بين د الك تو يہ كه دورْخ كے ابدى عذاب سے نجات مراد ہے لينى كفار ومشركين كى طرح بميشان كو دورْخ بين دُلا جائے۔ دورْخ بين دُلا جائے۔ دورْخ بين دُلا جائے۔ دورْخ بين دُلا جائے اللهِ اللهِ مُستحمَّد رَسُولُ اللهِ كَلَ شَهادت بورے اسلام كواسے الكر دوسرامطلب بيك لا إلله إلا الله مُستحمَّد رَسُولُ اللهِ كَلُ شَهادت دى اس كى زندگى مكل طور بردين اسلام كے مطابق ہوئے ہے دل سے اورسوج سمجھ كرية شهادت دى اس كى زندگى مكل طور بردين اسلام كے مطابق ہوگے۔

﴿ 52 ﴾ عَبِنْ أَبِينَ هُـوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِئُ تَلْكُتُكُ : أَشَعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاّ إِلٰهَ إِلَّااللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٢٥٧٠

حضرت ابوہریرہ مظافہ سے دوایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: میری شفاعت کاسب سے زیادہ لفع اٹھانے والا دہ فخص ہوگا جواہنے دل کے خلوص کے ساتھ کیآ اللہ اللہ کہے۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ مَثْلَيْكُ : اَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لاَ يَسُمُونَتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لاَ اِللهُ إِلَّا اللهُ مُزَاثِينَ رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ، ثُمّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ أَنْ لِآ إِلٰهُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَأَنَّ بِهَا فَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمُهُ النَّارُ. رواه البيعني ني شعب الايسان ١١١١

حصرت ابوقیادہ ﷺ والدے نبی کریم علیہ کا درشاد قبل کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محرصلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں اور اس کی زبان اس کلمہ (طیبہ کوکٹرت) ہے ( کہنے کی وجہہے ) مانوں ہوگئ جواور دل کواس کلمہ (کے کہنے ) ہے اطمینان ماتا ہوا ہے شخص کوچہنم کی آگنیس کھائے گی۔ (جنی )

﴿ 50 ﴾ عَـنْ مُـعَـاذِ بُـنِ جِنَـلِ رَضِـى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوْثُ وَهِـنَ تَشُهَدُ أَنْ لاَ اللهُ إِلَّا اللهُ وَانِّى رَسُولُ اللهَ يَوْجِعُ ذَلِكَ اللهُ قَلْبٍ مُؤْقِنِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا. رواه احمد ٢٢٩/٥

حضرت معاذبن جبل دخشہ ہے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ کے دل ہے گوائی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمادیں گے۔ (منداحمہ)

﴿ 51 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنُّ رَسُولَ إِنَاللهِ مَلَّئَكُ وَمُعَاذُ رَدِيْقُهُ عَلَى الرَّحُلِ
قَالَ: يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ قَالَ: لَبَبْكَ يَا رَهُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَادُ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَهُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَادُ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَهُولَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ أَلَا اللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ أَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رواه البخاري، باب من خص بالعلم قوما....، وقم: ١٢٨

حضرت انس بن ما لک فری ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی ہے تصرت معاذ میں اللہ علی ہے حضرت معاذ میں بالک فری ہے ماتھ ایک بی گجاوے پرسوار متے فرمایا: مُعاذ بن جبل انہوں نے عرض کیا: لَبَیْنْ کَیا وَ مَعْدَبُلْكَ (الله کے رسول بیں حاضر ہوں) رسول الله علی ہے محرض کیا: لَبِیْنْ کَیا وَ سَعْدَبُلْكَ (الله کے رسول بیں حاضر ہوں) رسول الله علی ہے کہ فرم مایا ومعاذ انھوں نے عرض کیا: لَبَیْنْ یَا وَسُولَ اللهِ وَسَعْدَیْكَ (الله کے رسول

(الحديث) رواه احمد ١٦١٤

ايحال

فِي الْجَنَّةِ .

حضرت رِفاعہ جہنی رہ اللہ تعلق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وقر مایا: میں اللہ تعالیٰ کے پہاں اس مال میں آئے کہ وہ سیجے ول سے یہاں اس مال میں آئے کہ وہ سیجے ول سے شہادت و بتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور میں (لیمنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم) الله تعالیٰ کا رسول ہوں بھرا ہے اعمال کو درست رکھتا ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ (سندامہ)

﴿ 54 ﴾ عَنْ عُمَّرَ ثِينِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ النَّائِيُّ يَقُوْلُ: إِنِّى لَا عُلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدُ حَقًا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوْتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٧٢١١

حضرت عمر بن خطاب عظیم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو ریدار شاد فرماتے ہوئے سنا: میں ایک ایسا کلمہ جان اہوں جے کوئی بندہ بھی دل سے حق سجھ کر کمے اور ای حالت پراس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرمادیں گے، وہ کلمہ کم آلا اللہ ایلاً اللہ ہے۔
(محدد کہ حاکم)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَاضِ الْاَنْصَارِيِّ رُضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالُ: إِنَّ لاَ إِللهُ إِلَّا اللهُ كَلِمَةٌ، عَلَى اللهِ كَرِيْمَةٌ، لَهَا عِنْدُ اللهِ مَكَانٌ، وَهِى كَلِمَةٌ مَنْ فَالَهَا صَادِفًا ٱدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَفَنَتْ دَمَةَ وَٱحْرَزَتْ مَالَةً وَلَقِى اللهُ غَدًا فَحَاسَبَةً.

رواه البزار ورجاله موثقون. مجمع الزوائد ١٧٤١١

فاندہ: جموئے دل سے کلمہ کہنے پرجان و مال کی حفاظت ہوگی کیونکہ میتحض طاہری طور پرسلمان ہے لہذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح ندا سے قبل کیا جائے گا اور نداس کا مال لیا جائے گا۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدَيْقِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ سَلَطْتُ . مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ يُصَدِقُ قُلْبُهُ لِسَنانَهُ دَخَلَ مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. وراه ابو يعلى ٦٨٧١

حضرت ابوبکرصد بق ﷺ نے ارشا دفر مایا: جس نے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا: جس نے لاَۃ اللہ کی گوائی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہوتو وہ جنت کے جس درواز ہستے جاہے داغل ہوجائے۔

﴿ 57 ﴾ عَـنْ آبِـنَى مُـوْسَـنِي رَضِـنَى اللهُ عَـنْـهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ شَلَطُنِّكُ: ٱبْشِوُوا وَيَشِّـرُوا مَنْ وَرَاءَ كُمْ اَنَّهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ إِلهُ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه احمد والطبرني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزواند ١٥٩١١

حضرت الوموی فرز ایت دوایت بر کرسول الشصلی الله علیه وسلم نے ارشاو فرمایا: خوشخیری لواوردوسرول کوچمی خوشخیری دےود کہ جو مخفن سے ول سے آلله آلا الله کا قرار کرے وہ جنت میں وافل ہوگا۔

﴿ 58 ﴾ عَـنَ آبِى اللَّـرْدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ النَّائِكَ : مَنَ شَهِدَ آنُ لاَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ال

مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٦١١ ٥ قال المحقق؛ صحيح لجميع طرقه

حضرت ابو درواء منظیم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِی نے ارشاد فر مایا: جو شخصُ اخلاص کے ساتھ اس بات کی گوائی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد عیر لیک آس کے بندے اوراک کے رسول ہیں دہ جنت میں داخل ہوگا۔

(مجمع ابحرین)

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّكُ : دَخَلَتُ الْجَنَّةَ فَرَائِبُ فِي عَارِضَنِي الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا فَلا ثَهَ اَسْطُرِ بِالذَّهَبِ: السُّطُرُ الْأَوَّلُ لاَ إِلهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ

**خاندہ**: اللہ تعالیٰ کے لئے تخلص ہونے سے مرادیہ ہے کہ دل سے فرمانبر داری اختیار کی ہو۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَدْ اَفَلَحَ مَنْ أَحْلَصَ قَلْبَهُ الإليه عَنْ وَجَعَلُ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَةً وَحَلِيْقَتُهُ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ الْذُنَهُ مُسْتَعِمَةً وَعَيْبَةً لَا ظِرَةً.

حضرت ابو ذر رفظ المناه عند المان عب كدرسول الله على المناه في ارشاد فر مايا المقينا و المخض كامياب بو كيا جس نے اپ دل كوا يمان كے لئے خالص كرليا اور اپنے ول كو ( بحفروشرك ) سے باك كرليا ، اپنى زبان كوسچا ركھا، اپنى نفس كومطمئن بنايا ( كد أس كوائله كى ياد سے اور أس كى مرضيات پر چلتے سے اطمينان ماتا ہو )، اپنى طبیعت كو درست ركھا ( كد و اير انكى كی طرف نه چلتى مرضيات پر چلتے سے اطمينان ماتا ہو )، اپنى طبیعت كو درست ركھا ( كد و اير انكى كی طرف نه چلتى ہو )، اپنى الله على الله كان كوتن سننے والا بنايا اور اپنى آئكھ كو ( ايمان كى نگا ہ سے ) د يكھنے والا بنايا - ( مندان )

﴿ 63 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: مَنْ لَقِيَ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شُيْنًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَةً يُشْرِكُ بِهِ شُيْنًا دَخَلَ النَّارَ

رواه مسلم، باب الثليل على من مات .....وقم، ٢٧

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے کہ یہ اللہ علی ہے استان علی ہے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تقائی ہے اس حال میں سلے کہ اُس کے ساتھ کھیرا تا ہووہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اللہ تعالی سے اس حال میں سلے کہ وہ اُس کے ساتھ کھیرا تا ہووہ دوز نے میں داخل ہوگا۔

کسی کو شریک تفہرا تا ہووہ دوز نے میں داخل ہوگا۔

(مسلم)

﴿ 64 ﴾ عَنْ عَجَالِاةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَايُشْرِكَ بِاللهِ شَيْدًا فَقُدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ. ﴿ عَمَلَ الدِمِ وَاللَّهِ لَلنساسَ ونع: ١١٢

حضرت عباوہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے کہ ٹیس نے رسول اللہ علیا کے وارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی موت اس حال میں آئی کدوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک شہر تشہرا تا ہوتو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگہرا تا ہوتو یقیناً اللہ تعالیٰ لیوم واللہ للہ اللهِ، وَاللَّهُ طُرُ النَّانِي مَا قَدَمْنَا وَجَدُنَا وَمَاأَكُلْنَا وَبِحْنَا وَمَا خَلَفْنَا خَسِرْنَا، وَالسَّطُرُ النَّالِثُ أُمَّةً مُذْنِيَّةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ . . رواه ارامي واس النجار وهو حديث صحيح الجامع الصغير ٦٤٥١٦

حضرت انس و و بنا بیس جنت میں کر رہ این کر رہ این کر رہ این کا بیس جنت میں داخل ہواتو ہیں ہے جنت میں داخل ہواتو ہیں نے جنت میں داخل ہواتو ہیں نے جنت کے دونوں طرف تین سطر میں سونے کے بانی ہے لکھی ہوئی دیکھیں۔

میملی سطر ' الآواللة إلا الله صُحَمَّد رَّسُولُ الله ' ۔ دوسری سطر ' جوہم نے آگے ہیں جو یا لیمی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا تو اب ہمیں ال گیا اور جو دنیا ہیں ہم نے کھالی لیا اس کا ہم نے نفع المحالیا اور جو کھی ہم جھوڑ آگے اس میں ہمیں تقصان ہوا' ۔ تیسری سطر'' اُست گنہگار ہے اور رہ بخشنے والا کے جوڑ آگے اس میں ہمیں تقصان ہوا' ۔ تیسری سطر'' اُست گنہگار ہے اور رہ بخشنے والا ہے۔'

﴿ 60 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بُنِ مَالِكِ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّكِّ: لَنْ يُتُوافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْفَيَامَةِ يَقُولُ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ يُنْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

رواه البخاري، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى، رقم٢٣٣.

حضرت عتبان بن ما لک انساری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: جو خص قیامت کے دن لا الله کوائی طرح ہے کہ بتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس بردوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بردوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔ (بغاری)

﴿ 61 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلْتُكُمَّ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَـلَى الْإِخْلَاصِ لِلْهِ وَحُـدَهُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ وَإِضَّامِ الصَّلَاةِ وَإِنْهَاءِ الزَّكَاةِ، فَارْقَهَا وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ. ووه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم تخرجاد ووا نقه الذهبي ٣٣٢١٢

حضرت انس ﷺ کا ارشاؤنقل کرتے ہیں: جو شخص دنیا ہے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالٰی کے لئے تقلص تھا جوا کیلے ہیں جن کا کوئی شریکے نہیں ہے اور (اپنی زیم گی میں )نماز قائم کرتا رہا، (اورا گرصا حسب مال تھا تو) زکو قو دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالٰی اس سے راضی تھے۔

(معدرک حاکم)

انكال

﴿ 65 ﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بُس سَنْعَانَ رضى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ لِلنَّهِ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشُولُ بِاللهِ شَيْنًا فَقَدُ حَلَّتُ لَهُ مَغْفِرَتُهُ.

برواه التثيراني هي الكبير واستاده لا باس به مجمع الزو اند ١٦٤/١

حضرت نواس بن معان ﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کی موست اس حال میں آئی کداس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ مشہرایا ہوتو یقینا اس کے لئے مغشرت ضروری ہوگئی ۔ مشہرایا ہوتو یقینا اس کے لئے مغشرت ضروری ہوگئی ۔

﴿ 66 ﴾ عَنْ صُغَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي نَلْتُ فَقَالَ: يَا مُغَاذُ ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْذُ اللَّلِلَةِ حِنْ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: يَا مُغَاذُ ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْذُ اللَّلِلَةِ حِنْ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِىٰ لَا يُشْرِكَ حِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِىٰ لَا يُشْرِكُ بِنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ مَانَ مِنْ أُمَّتِىٰ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللِلْمُ اللللللِلللِي ا

﴿ 67 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ رَضِى اللهُ عَنْدُ عَنِ النَّبِي الْمُنْكُةُ قَالَ: يَا مُعَاذُ! آتَدْرِئَ مَا حُقُّ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدُ عَنِ النَّبِي الْمُنْكُةُ قَالَ: يَا مُعَاذُ! آتَدُرِئَ مَا حُقُّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

حضرت معاذبن جبل ﷺ ہے روایت ہے کدرسول الله عَلِی فی ارشادفر مایا: معاذ اتم جانتے ہوکہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض

رواه الطبراني في لكبير وفي اسناده ابن ليبيعة مبجمع الزوائد ١٦٧١١ ابن لهيعة صدوق، تقريب التهذيب

حضرت ابن عباس رضی الله عنمها سے روابیت ہے کہ بی کریم علی الله ہے ارشا وفر مایا : جوشی میں اللہ تعلق اللہ اللہ اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق کے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ تھم ایا ہواور نہ کسی کو آفس کیا ہوتو و واللہ تعالیٰ کے در بار میں (ان روگنا ہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ) ہلکا بھلکا حاضر موقع کی اوجہ سے ) ہلکا بھلکا حاضر ہوگا۔

﴿ 69 ﴾ عَمَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَيْتُكُ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشُوكُ بِاللهِ شَيْنَا وَلَمْ يَشَدُ بِدَمٍ حَرّامٍ أُوْجِلَ مِنْ أَيَ أَبْوَابِ الْجَدَّةِ شَاءً.

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوائد؟ ١٦٥

حضرت جریر رہ اللہ تعالی کے ساتھ کی کریم علیہ نے ارشا دقر مایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک ندگھ ہراتا ہواور کسی کے ناحق خون میں ہاتھ ندر نگے ہوں تو وہ جنت کے دروازوں میں ہے جس وروازے سے چاہیے گا داخل کرویا حالے گا۔

(طبرانی جمح الزوائد) (جب بہود ونصاریٰ نے کہا کہ بمارااور مسلمانوں کا قبلدایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق

سے ہو سے ہیں تو اس خیال کی تر دید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ) کوئی بہی بیکی (و کمال ) نہیں کہ تم اینے منہ شرق کی طرف کر ویا مغرب کی طرف ، بلکہ نیکی تو سہ بے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ ( کی قات و صفات ) پر یقین رکھے اور (ای طرح) آخرت کے دن پر ، فرشتوں پر ، تمام آسائی میں بول اور نیبوں چینوں ، مسافر وں ، سوال کر نے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی مستحق میں ، سافر وں ، سوال کر نے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی بیابندی کر ے اور زکا تا بھی اوا کر ہے اور ان عقید وں اور اکمال کے ساتھ ، اُن کے بیا طاق بھی اور پہر ہوں کہ جب وہ کمی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عبد کو پورا کریں اور وہ شکد تی میں ، بیاری میں اور لوائی ہیں جو سے ہیں اور بہی وہ لوگ ہیں جو سے ہیں اور بھی کہا جا سکتا ہے۔

وَقُـالَ تُـعَالَى: ﴿ يَا يَهُمَا النَّاسُ اذْكُرُوا اِنِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴿ لَا ٓ إِللهَ إِلَّا هُوَا فَانْنِي تُؤُفِّكُونَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَاطْرَ: ٣﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو خواللہ تعالیٰ نے تم پر کئے ہیں۔ ذراسوچوتو سبی ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جوتم کوآسان وزیش سے روزی بہنچاتا ہو، اُس کے سواکوئی حقیقی معبور نہیں ۔ پھر اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرتم کہاں چلے جارہے ہو۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ بَدِيعُ السَّمُونِ وَالْآرْضِ ﴿ اَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَكَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَهُ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ بَدِيعُ السَّمُونِ وَالْآرْضِ الْمَاتَى يَكُونُ لَهُ وَلَكَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَهُ ﴿ وَخَلَقَ كُلُ مِنْ عِلَيْمٌ ﴾ وَخَلَقَ كُلُّ مِنْ عِلَيْمٌ ﴾ والانعام: ١٠١]

الله نعالی کاارشاد نے: وہ آ ہانوں اور زین کو بغیر نمونے کے بید اگرنے والے ہیں ، ان کا کوئی اولا دکہاں ہو یکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی تہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ أَفَرَ ءَيهُ مَ مُا تُمُنُونَ ﴾ وَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ ووقالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَ ءَيهُ مَ مُا تُمُنُونَ ﴾ ووقالَ تَعَالَيْهُ وَالْمُعَادِ ٨ ووقالَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ وَالْمُونِينَ ٨ ووقالُ اللهِ وقالُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ وَالْمُونِينَ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَّا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَّا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ و



# غیب کی باتوں برایمان

الله تعالی پر اور تمام نیبی امور پر ایمان لا نا اور حضرت محمد عظی کی ہر خبر کو مشاہدہ کے بغیر محض ان کے اعتماد پر نقینی طور پر مان لینا اور ان کی خبر کے مشاہدہ سی فانی لذتوں ، انسانی مشاہد وں اور مازی تجر بوں کوچھوڑ دینا۔ مقابلہ میں فانی لذتوں ، انسانی مشاہد وں اور مازی تجر بوں کوچھوڑ دینا۔ اللہ تعالی ، اُس کی صفاتِ عالیہ ، اُس کے رسول اور تقذیر پر ایمان

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوْ اوُجُوْهَكُمْ فِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَيْكِنَ الْبَرَّ مَنْ اللهَ يَعْلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَيْكِنَّ الْبَرَّ مَنْ المَنْ اللّهِ وَاللّبِينَ ﴾ وَالنّبِينَ ﴾ وَالنّبِينَ ﴾ وَالْمَالَ عَلَى خُبِهِ ذَوى الْقُرْبِي وَالْيَسْمَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّبَيْلِ وَالسّبَوِيْنَ وَفِي الْمِقَابِ وَالسّبِويْنَ فِي الرّفَابِ وَالسّبِويْنَ فِي الرّفَابِ وَالسّبِويْنَ فِي الرّفَابِ وَالسّبِويْنَ فِي الْمَعْمُونَ اللّهُ اللّ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک اللہ تعالیٰ ﷺ اور تشکی کو پھاڑ نے والے ہیں۔ وہی جاندار کو بے جان سے لکا لیتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے تکالتے ہیں۔ وہی تواللہ ہیں جن کی ایسی قدرت ہے، پھرتم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جارہے ہو؟ وہی اللہ مسلح کو رات سے نکا لئے والے ہیں اور اُس نے رات کوآ رام کے لئے بنایا اور اُس نے سورج اور چاند کی ر فبار کوحساب ہے رکھا، اوران کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف ہے مقرر ہے جو بڑی فقد رت اور بڑے علم والے ہیں۔اوراً س نے تمحارے فائدے کے کئے ستارے بنائے ہیں تا کہ تم ان سے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں،خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کرسکو۔اور ہم نے میہ نشانیاں خوب کھول کو بیان کر دیں ان لوگوں کے لئے جو بھلے ادر برے کی مجھ رکھتے ہیں۔

اورالله تعالی وی چین جنہوں نے تم کواصل کے اعتبارے ایک ہی انسان سے پیدا کیا پھر سی عرصے کے تبہارا مُعکانہ زمین ہے بھر تهبیں قبرے حوالے کردیا جاتا ہے۔ بیٹک ہم نے سے ولائل بھی کھول کر بیان کرو بے ان اوگوں کے لئے جوسو جھ بو چھر کھتے ہیں۔

اوردی الله تعالی بیں جنہوں نے آسان سے پانی اتارااورایک بی پانی سے مختلف قسم کے المات كوزيين سے نكالا - پير بم نے اس سے سركيتي فكالى، پيراس كيتى سے بم ايسے دانے فكالتے بيں جوادير تلے موتے بيں اور تھجور كى شاخوں ميں سے ايسے تھے نكالتے بيں جو پھل كے بو جھ کی وجہ سے بچھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھرای ایک پانی ہے انگور کے باغ اور زینون اور اتار کے درخت پیدا کئے جن کے بھل رنگ ،صورت ، ذا نقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہرا یک پھل میں غورتو کر وجب وہ پھل لا تا ہے تو بالكل كيااور بدمزه موتاب اور چراس كے كينے بين بھى غور كروكداس وقت تمام صفات ميس كامل انعام) مستک یقین والول کے لئے ان چیزوں میں برای نشانیاں ہیں۔

وْقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمَّدُ رُبِّ السَّمُواتِ وَرُبِّ الْاَرْضِ رُبِّ الْعَلْمِينَ ٢٠ وَلَهُ الْكِبْرِيآءُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ [الجاثبة:٢٧٠٣]

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمام خوبیال الله تعالیٰ ہی کے لئے میں جوآ سانوں کے رب میں اور زمینوں کے بھی رب ہیں اور تمام جہانوں کے رب ہیں اور آسانوں اور زمین میں ہرفتم کی الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اچھا ہے تو بتا ؤ کہ جوشی تم عورتوں کے رقم بیں پہنچاتے ہو، کمیا تم اس ہے انسان بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔

وَقَالَ ثَعَالِي: ﴿ أَفَرَءَ يُتُمْ مَّا تَحُرُثُونَ ۞ ءَ أَنْتُمْ نَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِ عُوْنَ ﴾ [الرائع: ١٦٤٠٢]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اچھا پھریہ تو بتاؤ، کہ زمین میں جو پچے تم ڈالتے ہواس کوتم اگاتے ہو، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔ (واقد)

وَقَالَ نَمَعَالَىٰ: ﴿ اَفَرَّءُ يُتُمُ الْمَآءُ الَّذِي تُشُرِّبُونَ ۞ ءَ أَنْسُمُ ٱنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ آمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أجَاجًا فَلَوْ لَا نَشْكُووْنَ ﴾ أَفَرَءَ نِتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ } أَنْتُمُ أَنْشُاتُمُ شَجَرَتُهَا أَمَّ نُحُنُ الْمُشْشِئُونَ ﴾ والوانعة: ٧٧-٧٧ إ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اچھا مجریہ تو ہتاؤ کہ جو پانی تم پیتے : واس کو بادلوں ہے تم نے برسایا، یا ہم اس کے برسانے والے ہیں اگرہم جاہیں تو اس بانی کوکڑ وا کردیں ہم کیول شکر نہیں کرتے۔ اچھا پھر بیتو بتا ؤ کہ جس آگ کوتم سُلگا نے ہو،اس کے خاص درخت کو (اورای طرح جن ذرائع سے بدآگ بيدا موتى إن كان كو ) تم نے بيدا كيايا بهم اس كے بيداكر في والے بيل-

وَقَـالُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَايِقُ الْحَبِّ وَالنَّواى ﴿ يُنخُوجُ الْحَقُّ مِنْ الْمَيْتِ وَمُخُوجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْنَحَيَّ ﴿ ذَابُكُمُ اللَّهُ فَاتَّنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ قَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۗ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكُنا وَّاللَّسَمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ﴿ وَلِكَ شَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِالْعَلِيْمِ ۚ وَهُـوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشُّجُوْمُ لِنَهْمَدُوْ ابِهَا فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبُحْرِطُ قَـٰذُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْم يَعْلَمُوْنَ۞ وَهُـوَ الَّٰذِي أَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاجِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتُوذَعٌ ﴿ قَـدٌ فَصَّلْنَاالْانِتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ ﴾ وَهُوَ الَّذِي ٱنْزُلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ ﴿ فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخُرُ نِحْنَافِنَهُ خَضِرُ الْنُحْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًاتَ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوَان دَانِيَةٌ لا وُجَنَتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَاوَّغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴿ أَنْظُرُواۤ اللَّى ثَمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ رَيَنْعِهِ مَا إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَايْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [الانعام: ٥٩١٥]

خيب کي با تول پرايمان

جا بچل ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جورات میں تم کوملا دیتے ہیں اور جو پچھیم دن میں کر چکے ہو اس کوجانے ہیں بھر (اللہ تعالیٰ ہی) تم کو نیندے جگا دیتے ہیں تا کہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے ۔ آخر کارتم سب کوانمبی کی طرف واپس جاتا ہے، وہ تم کوان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔
(انعام)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ اَغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَهُوَ يُطُعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور دبی سب کو کھلاتے ہیں اور سواکسی اور کو اپنا مدد گار بنالوں جو آسانوں اور زمین کے خالق ہیں، اور دبی سب کو کھلاتے ہیں اور انسام) کمیں کو کئی نہیں کھلاتا (کدوہ ذات ان حاجم ق ل سے پاک ہے)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدُنَا خَزْ آئِنُهُ زِ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مُعُلُومٍ ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْ مِعْلُومٍ ﴾ والحجر: ٢١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہمارے پاس ہر چیز کے فزانے کے فزانے بھرے پڑے ہیں۔ گر چرہم حکمت سے ہر چیز کوا یک معین مقدارے اتارتے رہتے ہیں۔ (جر)

رَقَالَ نَعَالَى : ﴿ أَيَهْنَغُونَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٣٩]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا بیاوگ کا فروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یا در کھیں کہ عزمت توساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قیصہ میں ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَكَايِّنْ مِنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ أَللَّا يَسُرُزُقُهَا وَاِيَّا كُمْ لَا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾ [العنكبوت ٦٠]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور کتنے ہی جانورا یسے ہیں جوابیٰ روزی جمع کر کے نہیں رکھتے۔ الله تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی ،اور وہی سب کی ہنتے ہیں اور سب کو جانبتے ہیں۔ برائی ان بی کے لئے ہے۔ وہی زبروست اور حکمت والے ہیں۔ (جائیہ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مِلِكَ الْمُلْكِ تُولِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكِ
مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ \* بِيَدِكَ الْخَيْرُ \* اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مَمَّنْ تَشَآءُ وَتُعَزِّرُ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَآءُ \* بِيَدِكَ الْخَيْرُ \* الْخَيْرُ عِلَى الْمُلِنَّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ حِسَابٍ ﴾ [ال عمران:٢٧/٢٦]

اللہ تعالیٰ نے اپنے دسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: آپ یوں کہا ہیجئے کہ اے اللہ اسے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہیں دے دیے ہیں اور جس سے چاہیں چیس لیے ہیں اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذکیل کر دیں۔ ہر فتم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار ہیں ہے۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں اور آپ من داخل کرتے ہیں بعنی آپ بعض رات کو دن میں داخل کرتے ہیں بعنی آپ بعض موسموں میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی داخل کر دیے ہیں جس سے دن بڑا ہوئے لگتا ہے اور بعض موسموں میں دن کے چھے کو دن میں داخل کرد ہے ہیں جس سے دات بردی ہوجاتی ہے بعض موسموں میں دن کے جھے کو دات میں داخل کرد ہے ہیں جس سے دات بردی ہوجاتی ہے اور اور آپ جان چیز کو جاندار سے ذکا لیے ہیں اور آپ اور آپ جان چیز کو جاندار سے ذکا لیے ہیں اور آپ اور آپ جان اور آپ جاندار جیز کو جاندار سے ذکا لیے ہیں اور آپ دان چیز کو جاندار سے ذکا لیے ہیں اور آپ دیں اور آپ جان دار تی عطافر ماتے ہیں۔ (آل عران)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَبْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَوِ وَالْبَحْرِ ﴿ وَمَاتَسْفُطُ مِنْ وَرَقَةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي طَلَمْتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّينِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَ لَحَمُ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَتُعَلَّمُ اللَّهِ فِي كِتَبِ مُنْفِئِكُمْ اللَّهِ عَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْتَبِنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ ﴾ فيه لِيْهِ لِيُقْطَى آجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْتَبِنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ ﴾

[الانعام: ٩ ٥٠٠٠ ٢]

الله تعالی کاارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزانے الله تعالیٰ ہی کے پاس ہیں ،ان خزانوں کو الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزانے الله تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور ترکی کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور وہ خشکی کوئی ہے بھی کوئی ہے تھی ہوں، اور زیٹن کی تاریکیوں میں جوکوئی ہے بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور ہر تر اور خشک چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں کہمی

ہوا جلا کر ان جہاڑ وں کے سوارول کو ان کے برے اعمال کی دجہ سے تباہ کردیں اور بہت سول ہے تو درگذر ہی فریادیتے ہیں۔ ۔۔۔ تو درگذر ہی فریادیتے ہیں۔

رُقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ إِنْكِنَا دَاوُدَ مِنَا فَضُلاً ط يُجِبَالُ اَوِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ وَا كَا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴾ • [سان ١٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے داؤد (النظافۃ) کواپی طرف ہے بڑی نعت دی تھی۔ چنا نچہ ہم نے پیاڑوں کو تھم دیا تھا کہ داؤد النظائے کے ساتھ ل کر تبیع کیا کرد۔ اور یہی تھم پرندوں کو دیا تھا اور ہم نے ان کے لئے لوہے کوموم کی طرح نرم کردیا تھا۔
(سا)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ فَخَسَفُنَا بِهِ رَبِدَارِهِ الْأَرْضُ لَكَ فَمًا كَانَ لَهُ مِنْ فِنَةٍ يُنْصُرُونَهُ مِنْ فُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ﴾ [القصص: ٨١]

الله تعالیٰ کاارشادہے: ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کواپی محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ پھراس کی مدد کے لئے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جواللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچالیتی اور ندوہ اپنے آپ کوخود ہی بچاسکا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْ حُيْنًا إِلَى مُوْسَى أَنِ اصْرِبْ يَعْصَاكَ الْبَحْرَ طَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقِ كَالْطُوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے موکیٰ (الظّیٰلاء) کو تھم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارد۔ چنا نچے ککڑی مارتے ہی دریا بھٹ گیا (اوروہ بھٹ کر کئی جھے ہوگیا گویا متعدد سرم کیس کھل گئیں) اور ہر حصہ اتنا ہوا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔

وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آمُونَا إِلَّا وَاحِدْةً كُلَّمْحٍ ۚ بِالْبُصَوِ ﴾ (القسر: ١٥٠

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہماراتھم تو بس ایک مرتبہ کہددیے سے بلک جھیکنے کی طرح پورا موجاتا ہے۔

وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ الْا لَهُ الْحَلْقُ وَالْآمَرُ ﴾ [الاعراف: ١٥]

رُقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اَرَءَ يُتُمْ إِنْ اَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَالْيَصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ اِللهٌ غَيْرُ اللهِ يَاْتِنْكُمْ بِهِ \* أَنْظُرْ كَيْفَ نُصْرِكَ الْآيْتِ ثُمَّ هُمْ يُصْدِفُونَ﴾

40

إلانعام: ٣٤]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے ارشاد فر مایا: آپ ان سے فر ماینے کہ ذرار یہ وہتا وَاگر تمہاری بیملی پراللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیجنے کی صلاحیت تم سے چیس لیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگادیں ( کہ پھر کسی بات کو بچھ نہ سکو) تو کیا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور ذات اس کا کنات میں ہے جوتم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے ۔ آپ دیکھئے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ بے زخی کرتے ہیں ۔ (انعام)

وَقَـالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ أَرَءً يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سُرِمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ
إِلَٰهٌ غَيْسُ اللَّهِ يُاتِينُكُمْ بِضِينَآءٍ \* أَفَلاَ تَسْمَعُونَ ۞ قُـلُ أَرَةً يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ
النّهَارَ سَرْمَـدًا اللَّي يَـوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ إِلّٰهُ غَيْرُ اللهِ يَاتِيْكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ \* أَفَلا اللهُ عَيْرُ اللهِ يَاتِيْكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ \* أَفَلا تَبْصِرُونَ \* وَالْقَصَص: ٧٢٠٧١)

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فرمایا: آپ ان سے یو چھتے بھلا یہ ہو بتا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر بمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوادہ کون سامعبود ہے جو تہمارے لئے ردشیٰ لے آئے ، کیاتم سنتے نہیں؟ آپ ان سے ریبھی پو چھتے کہ یہ تو بتا وَ اگر اللہ تعالیٰ تم پر بمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تمہارے لئے رات لے تا کہ تم اس میں آ رام کرو کیاتم دیکھتے نہیں؟

وَقَـالَ تَـعَـالَىٰ: ﴿وَمِنْ اللِّهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۞ إِنْ يَشَـا يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيْظُلْلُنْ رَوَاكِدَعْلَى ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَإِيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ۞ أَوْ يُوْ بِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَيْدٍ ﴾ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَيْدٍ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں،اگروہ چاہیں تو ہوا کو تشہرادیں اور وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جا کیں۔ بیشک اس میں قدرت پر دلالت کے لئے ہرصا ہروشا کرمؤمن کے لئے نشانیاں ہیں۔ یا اگروہ چاہیں تو

غيب كى باتول پرايمان

۔ والانہیں بلکہ وہ اپنافضل اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور نہابیت مہر وان ہیں۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِي اللَّئِكَةِ: حَلِيَّتُيْنَ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنَّ تُوْمِنَ بِاللَّهُ وَالْمَوْتِ وَالْمَلَا لِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَالْمَلَا لِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ فَيْلِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرَةٍ فَعَلْتَ ذَالِكَ فَقَدْ آمَنْتُ ؟ قَالَ: إذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ فَقَدْ آمَنْتَ

(وهو قطعة من حديث طويل). رواه احمد ٢١٩/١

حضرت این عبالاں رضی الله عنیما ہے روایت ہے کہ حضرت جبر ٹیل القیلیٰ نے رسول الله تعلیم اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا مجھے بتا ہے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا مجھے بتا ہے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علی اللہ تعالی کی کتابوں اور نبیوں بر کی تفعیل) یہ ہے کہ تم اللہ تعالی ، آخرت کے دن ،فرشتوں ،اللہ تعالی کی کتابوں اور نبیوں بر ایمان لاؤ۔ مرنے اور مرنے کے بعدوو بارہ زندہ ،ونے پرایمان لاؤ۔ جنت ، دوز خ، حساب اور اعمال کے تراز و پرایمان لاؤ۔ جنت ، دوز خ، حساب اور اعمال کے تراز و پرایمان لاؤ۔ آچھی اور بری تقدیر پرایمان لاؤ۔ حضرت جبرئیل الظیمٰ نے عرض کیا جب شب ان تمام باتوں پرایمان لے آیا تو (کیا) میں ایمان والا ہوگیا؟ آپ علی کے اسلام کی اسلام کے ایمان والے بن گئے۔ (منداحم)

﴿ 71 ﴾ عَـنُ آمِـى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَئِكُ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَ يَكَتِهِ، وَبِلِقَالِهِ، وَرُسُلِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ.

(الحديث) رواه البخاري، باب سؤال جبريل الشيخ النبي يُنجَّ ....، وقم: ٥٠

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہےروایت ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشادفر ہایا: ایمان ہے ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشادفر ہایا: ایمان ہے ہے کہتم اللہ تعالیٰ کوء اُس کے فرشتوں کواور ( آخرت میں ) اللہ تعالیٰ سے ملئے کواوراُس کے دسولوں کوچق جانواور حق مانو۔ دیماری) کوچق جانواور حق مانو۔ دیماری)

الله تعالی کاارشاد ہے: اُس کا کام ہے پیدا کرنااوراً کی کاتھم چلتا ہے۔ (افراف) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا لَكُمْ مَنَ اللهِ عَلْدُ فَ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہر نبی نے آکراپیٰ قوم کوایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرد) ان کے سواکوئی فات بھی عبادت کے لائق نہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَلَوْ انْ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ ' بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَيْخُرِمًا نَفِدَتُ كَلَمَتُ اللهُ \* إِنَّ اللهُ عَزِيْزَ حَكِيْمٌ ﴾ [لقمن:٢٧]

الله تعالی کا ارشاد ہے: (اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے بین کہ) اگر جیتے ورخت زبین بھر ہیں بین ان ہے قام تیار کئے جا کیں اور سے جوسمندر ہیں اس کواور اس کے علاوہ مزید سنات سنندروں کوان تلموں کے لئے بطور سیابی کے استعال کیا جائے اور پھر ان تلموں اور سیابی سے الله تعالی کے کالات کا سینے شروع کے جا کیں تو سب قلم اور سیابی ختم ہوجا کیں کیکن الله تعالیٰ کے کالات کا بیان پوراند ہوگا۔ پینک الله تعالیٰ زبر دست اور حکمت والے ہیں۔ (همن) وقال مَن بُصِینَهُ إلا مَا تَحْتَبُ اللهُ لَنَا عَمُومَوْلُنَا عَوْمَوْلُنَا عَا وَمَالِي اللهِ فَلْمُتَوّمَكُلُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْمُتَوّمَكُلُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْمُتَوّمَكُلُ اللّهُ وَعَلَى اللهِ فَلَائِورَ مُنْ وَعَلَى اللّهِ فَلْمُتَوّمَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْمُتُومِنُونَ فَي اللّهِ فَلْمُتَوْمَوْلُنَا عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ فَلْمُتَوْمِوْلُونَا عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ فَلْمُتَوْمِوْلُونَا عَلَى اللّهِ فَلْمُتَوْمِوْلُنَا عَلَى اللّهِ فَلْمُتُومِنُونَ فَا اللّهُ وَمُؤْلُنَا عَلَيْ وَسِيْلُونَا اللّهُ فَلْمُومِنُونَ فَاللّهُ وَمُؤْلُنَا عَلَى اللّهِ فَلْمُتَوْمِنُونَا وَ اللّهُ وَمِنْوْنَ فَا اللّهُ وَمِنْمُولُ اللّهُ فَلْمُتَوْمِوْلُونَا عَلَيْ اللّهُ وَمُنْ وَلَوْلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِنَا عَلَيْ وَاللّهُ وَمُؤْلِنَا عَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ مُنْ مُعْلِى اللّهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَائِونَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَائِلُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّ

الله تعالی نے رسول ﷺ ہے ارشاد فرمایا: آپ فرماد ہیجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ الله تعالیٰ کے حکم ہے ہی پیش آئے گی۔ وہی ہمارے آتااور مولیٰ ہیں (لہندااس مصیبت میں بھی ہمارے لئے کوئی بہتری ہوگی) اور مسلمانوں کو جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھر دسہ کریں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسَكَ اللهُ بِصُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ عَوَإِنْ يُودُكَ بِخَيْرٍ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ عَوَانْ يُودُكَ بِخَيْرٍ فَلا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ فَلا وَآدُ لِفَضْلِهِ ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوراگر الله تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچا کمیں تو ان کے سوااس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اوراگر وہتم کو کوئی راحت پہنچانا جاہیں تو ان کے فضل کو کوئی پھیرنے (منداحمه)

عظے دل بیں بٹھا ؤوہ تمہیں بخش دیں گے۔

رواه مسلم ، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٧٢

﴿ 72 ﴾ بَحَنْ مُحَمَّرُ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَمِعَ النَّبِيَّ مَلَئِّتُهُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قِيْلَ لَهُ أَهْخُلُ مِنْ أَيَ آبُوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِفْت.

رواه احمد وفي اسناده شهر بن حوشب وقدوثق مجمع الزوائد ١٨٢/٢

غيب كم بالول يرايمان

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ومن سورة البغرة، رقم ٢٩٨٨:

حضرت عبدالله بن معدود و التنافي موايت كرتے جي كدرسول الله عليك في ارشاد فرمايا:
انسان كول بس ايك خيال تو شيطان كي طرف سے آتا ہا اورايك خيال فرشتے كي طرف ب آتا ہے۔ شيطان كي طرف سے آتا ہے۔ شيطان كي طرف سے آتا ہے۔ فرائى پراور حق كو چھلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے كي طرف سے آنے والا خيال بيہ وتا ہے كدوہ نيكى اور حق كي تقد ليق پر ابھارتا ہے۔ لبذا جو تحف اپنے اندر دوسرى كيفيت البذا جو تحف اپنے اندر دوسرى كيفيت طرف سے (ہدایت) ہے اور اس پراس كو شكركرنا جا ہے اور جو تحف اپنے اندر دوسرى كيفيت طرف سے (ہدایت) ہے اور اس کو جا ہے كہ شيطان مردود سے الله تعالى كى بناہ مائے گے پھررسول الله طرف سے (ہدایت) با تو اس كو جا ہے كہ شيطان مردود سے الله تعالى كى بناہ مائے گے ہرسول الله صلى الله عليد وسلم من قرآن كريم كى آيت تلاوت فرمائى جس كا ترجمہ بيہ من شيطان تنہيس فقر سے دُراتا ہے اور گناہ كے لئے آكساتا ہے '۔۔۔ (ترندى)

﴿ 74 ﴾ عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ظَلَيْتُ : آجِلُوا اللهَ يَغْفِرُ لَكُمْ.

حضرت الوورواء هي فرمات بي كدرسول الله عظف في ارشاوفر مايا: الله تعالى كى

مَا مِنْهَا مِنْ نُورٍ يَذْنُوُمِنَهُ إِلَّا اخْتُرَقَ. مصابح السنة نبغوي وعده من الحسان ٢١/٤

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ب روايت ب كررسول الله عَنْيَاتَهُ فِي ارشا وفر مايا: الله تعالی نے جب ہے اسراقیل النتیجیج کو ہیدا فرمایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کئے کھڑے ہیں نظراو پر نہیں اٹھاتے۔ان کے اور پروروگار کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں، ہر پر دہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل اس کے قریب بھی جا کیس تو جل کردا کھ بوجا کیں۔ (مصابح النه)

﴿ 78 ﴾ عَنْ زَرَارَةَ بُنِ ٱوْفَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُّكَ وَمَا نَعْفَضَ جِيْرِيْلُ وَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ! إِنَّ بَيْنِي رَبَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ يَغْضِهَا لَا خُتُرَقْتُ. مصابيح السنة للبغوي وعده من الحسان ٢٠/٤

حضرت زرارہ بن اوفیٰ ﷺ سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جريل الله على الله على الماتم في الين رب كود يكها بي ين كرجريك الله كانب الشاور عرض کیا :ا مے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم )! میرے اور ان کے درمیان تو نور کے ستر بردے ہیں آگر میں کسی ایک کے نزد یک بھی بھی جاؤل آہ جل جاؤل۔ (مداع النه)

﴿ 79 ﴾ عَنْ أَبِىٰ شُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ غَلَظْتُكُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ٱنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلَائِ لَا يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ،سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: أَوَايَتُمُ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَ يَرْفَعُ. رواه البخاري، باب نوله وكان عرشه على الماء رفم: ٤٦٨٤

حضرت ابو مريره دين دوايت كرت بيل كدني كريم عن في في في ارشاد فرمايا: الله تعالى كا ارشاد ب: تم خرج كرويس تمهين وول كار يحررسول الله عطي في ارشاوقر مايا: الله تعالى كا باتحد يتن ال كانز انه جمرا بوا ب\_ رات اور دن كالمسلسل خرج اس فز اند كوكم نبيس كرتا \_ كياتم نبيس ويجهة كبجب سے الله تعالى نے آسان وزين كو پيداكيا اور (اس سے بھى بيلے جب كه ) ان كاعرش یالی کرفتھا کتنا خرج کیاہے(اس کے باوجود)ان کے خزانہ میں پچھے کی تہیں ہوئی ، لقد ہر کے اجھے الراز و ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يُوْمَ

میں سے سب سے زیاوہ اللہ تعالٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہیں كرسكتي \_ميرے بندو!اگرتمهارےا گلے پچھلے،انسان اور جنات، اُس تخص كي طرح ہوجا كيں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاس ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کی نہیں کرستی\_ میرے بندو! اگر تنہارے اگلے پچھلے ،انسان اور جنات ،سب ایک کیلے میدان میں جمع ہو کر بھے ہے سوال کریں ،اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس ہے میرے خزانوں میں اتن ہی کی ہوگی جتنی کی سوئی کو سندر میں ڈال کر نکالنے ہے سندر کے پانی میں ہوتی ہے، (اور بیکی کوئی کی نہیں ہے ای طرح اللہ تعالی کے خزانوں میں بھی سب کودے وسے ہے کچھ کی نہیں آتی )میرے بندوا تمہارے اعمال ہی ہیں جن کویٹن تمہارے لئے محفوظ کر رہا ہوں ، پھر تھمہیں ان کا پورا بورا بدلہ وول گا۔ البذاجو تخص ( اللّٰہ کی تو فیق ہے ) نیک عمل کرے تو اسے جاہے کہ دہ اللہ تعالٰی کی تعریف کرے ،ادر جس محض ہے کوئی گناہ سرز د ہوجائے وہ اپنے ہی کفس کوملامت کرے (کیونکداس سے گناد کا سرزد ہونائنس بی کے تقاضے ہوا)۔ (سلم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ تَلْكُلُكُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُنَامُ وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْفِسْطَ وَيُرْفَعُهُ، يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلُ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُلُو كَمَشْفَهُ لَا حُرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِم مَا انْنَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

رواه مسلمه باب في قوله عليه السلام: ان اللَّه لاينام ..... وقم: ٥٠ ٤

حضرت ابوموی اشعری روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں یائج باتیں ارشاد فرمائیں: (١) اللہ تعالی نہ سوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب ( بھی ) نہیں ، (r) روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ (r) اُن کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے، (م) دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور (۵) (ان کے اور مخلوق کے درمیان ) میرده أن كا نور ب - اگر ده به پرده اشادین توجهال تك مخلوق كی تطر جائے ان كی ذات کے اتوارسب کوجلا ڈالیس۔ (ملم)

﴿ 77 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيُّكُ : إِنَّ اللهَ خَلَقَ إِسْرَافِيلَ مُنْدُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَآفًا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَوَهُ، يَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكُ وَ تُعَالَى سَبْعُونَ نُورًا،

الْقِيَامَةِ، وَ يَطُوِى السَّمَاءُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكِ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ رواه البخاري، باب قول الله تعالى ملك الناس، رفم: ٧٣٨٢

الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَوِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمَجِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَوِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمَجِيْدُ الْمَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُ الْوَكِيْلُ الْقَوْقُ الْمَعِيْدُ الْمَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُ الْوَكِيْلُ الْقَوْقُ الْمَعِيْدُ الْمَاعِيْدُ الشَّهِيْدُ الْحَقُ الْوَكِيْلُ الْقَوْقُ الْمَعِيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَوِّدُ الْحَقْوَمُ الْوَاحِدُ الْمَاعِدُ الْمُقَدِمُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَوِّدُ الْآوَلُ الْآحِرُ الظَّاهِرُ الْمَاعِدُ الْمُقَدِمُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَوِّدُ الْآوَلُ الْآحَدُ الْعَلَيْدُ الْمُقَامِلُ اللَّهُ الْمُقَامِلُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلْمُ الْمُعْ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث في اسماء اللَّه .....، رقم: ٧ ، ٣٥

حضرت ابوہر مرد وظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے عضرت ابوہر مرد وظی اللہ تعالیٰ کے شاتو میں ایک کم سو جس نے ان کوخوب اجیمی طرح یا دکیا وہ جنت بین داخل ہوگا۔ وہ اللہ ہے جس سے سواکوئی مالک و معبور شیس ۔ اس کے ننا نوے صفاتی نام میہ ہیں: -

| تبايت مبربان                    | ألرَّ حِيْمُ  | يعدرهم كرتي والا           | اَلرَّ خَمَانُ |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| ہر عیب سے پاک                   | ٱلۡقُدُّوۡسُ  | حقيق بارشاه                | ألملك          |
| امن واليمان عطافر مائے والا     | ألمرمل        | برآ فت سے سلامت رکھنے والا | السَّلاَمُ     |
| ىب پرغالب                       | ٱلْعَرِيْزُ   | پوری نگہبانی فرمانے والا   | ٱلْمُهَيُّونُ  |
| بهبت يزائي اورعظمت والا         | ٱلمُتَكَبِّرُ | خرابی کا درست کرنے والا    | أَلْجَارُ      |
| تُصيَكُ تُعيك بينا نے والا      | ٱلُبَارِئُ    | چیدافر مائے والا           | ألمنحالق       |
| محنابول كابهبت زياده بخضتے والا | ٱلْغَفَّارُ   | صورت بنانے والا            | المُضورُ       |
| مب يجيءوطا كرنے والا            | ٱلْوَهَابُ    | مب كوايخ قابويش ركينے والا | القَهُارُ      |
| سب کیلئے رحمت کے دروازے         | ٱلْفُتَّا حُ  | يهت بزاروز کي دينے والا    | الرَّزَاق      |
| كحنو لتے والا                   |               |                            | 14             |
| منتقی کرنے والا                 | الْقَابِصُ    | سب بججه حانے والا          | ألغيلية        |
| پت کرنے والا                    | ألُخَافِضَ    | فراخی کرنے والا            | الْبَاسِط      |
| عزت دسيخ والا                   | ٱلْمُعِزُّ    | یلند کرنے والا             | الرافغ         |

| آیک                               | ألمواجذ           | برزال والا                    | ألمّاجدُ        |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| سب سے بے نیاز اور سب اس           | ألصَّمَدُ         | اكيا                          | ٱلْإَخَٰذُ      |
| کے مختاج                          |                   |                               |                 |
| سب پرکامل اقتدار رکینے والا       | أَلُمُقْتَدِرُ    | بهت زياده قدرت والا           | ٱلۡقَادِرُ      |
| يتخير كردين والا                  | ٱلْمُوْخِرُ       | آ گے کردیے والا               | ٱلمُقَدِّمُ     |
| سب کے بعد لیعنی جب کوئی نہ        | ٱلاّنجرُ          | ب ہے پہلے                     | ٱلْاَوْلُ       |
| تقا، تبجهه ندتقا، جب بھی دہ موجود |                   | ·                             |                 |
| تخاادر جب کوئی نہ رہے گا پچھ نہ   |                   |                               |                 |
| رے گا دواس دنت اور اس کے          |                   |                               |                 |
| ابعد بھی سوجو در ہے گا۔           |                   |                               |                 |
| نگاہوں ہے اور جمل                 | ٱلۡیَاطِنُ        | بالكل ظاہر يعنى دلائل كاعتبار | ألظامر          |
|                                   |                   | ے اُس کا وجود بالکل ظاہر ہے   |                 |
| مخلول کی صفات ہے برتر             | ٱلْمُتَعَالِي     |                               | آلُوَالِي       |
| توبه كى تونيق ديية والا ادر توبه  | التواب            | بروامحسن                      | ٱلْبَرُ         |
| تبول كرفے والا                    |                   |                               |                 |
| بهت معافی و سینے والا             | ألْعَفُو          | مجرتین ہے بدلہ لینے والا      | ٱلْمُنْتَقِيمُ  |
| سارے جہاں کا مالک                 | مَالِكُ الْمُلْكِ | بهت شفقت رکھنے والنا          |                 |
| حقدار کاحن ادا کرنے والا          | ٱلْمُقْسِطُ       | عظمت وجلال اورانعام و         | ذُوالُــجَلاَلِ |
|                                   |                   | اكرام والا                    | زالإنحرام       |
| خود ہے نیاز جس کو کسی ہے کوئی     | ٱلُغَنِيُ         |                               | اَلْجَامِعُ     |
| عادت أبين<br>عادت أبين            |                   | يجبأ كرني والا                |                 |
| روك دسيخ والا                     | اَلْمَانِعُ       |                               |                 |
| 64-                               |                   | بے نیاز کر دینے والا          |                 |
| نقع بہنچانے والا                  | اَلْنَافِعُ       | (ا پنی حکمت اورمشیت کے        | أَلْضًارُ       |
|                                   |                   | تحت ) ضرر پہنچانے والا        |                 |
|                                   |                   |                               |                 |

51

| سب بجور سنتے والا              | السويع          | ذ <sup>ا</sup> لت د <u>ية</u> والا | ِ ٱلمُذِلُ                       |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| اثل فيصله والا                 | ٱلْحَكُمُ       | سب بيجه د تحضه والا                | ألبصير                           |
| تھیدو <b>ں کا جائے والا</b>    | أَنْلُطِيُفُ    | مراياعدل وانصاف                    | اَلُعَدُلُ                       |
| نهایت بره بار                  | أنُحَايَمُ      | ہر بات ہے باخیر                    | ألخير                            |
| بهبن بخشفه والا                | ٱلْغَفُرُرُ     | بروي عظمت والا                     | ألغظنه                           |
| بلندم رننبه والا               | ألُعَلِيُ       | قدروان (تھوڑے پر بہت               | أَلشَّكُورُ                      |
| .,                             |                 | ویے والا)                          |                                  |
| حفاظت كرتے وال                 | ٱلۡحَفِيٰظُ     | 17,0%                              | ٱلْكَيْرُ                        |
| سب کے لئے کافی ہوجانے والا     | ٱلْحَبِيْ       | سب کوزندگی کا سامان عطا            | ٱلمُقِبَتُ                       |
| , , ,                          |                 | گر <u>نے</u> والا                  | • -                              |
| بے ہائٹے عطافر مائے والا       | اَلْكَرِيْمُ    | 7                                  | ٱلْجَلِّلُ                       |
| قبول فر مائے والا              | ٱلْمُجِينُبُ    | ممرال .                            | اَلُرَّ قِيْبُ<br>اَلُرَّ قِيْبُ |
| برژی حکمتول والا               |                 | -<br>ا وسعت ریکھنے والا            | ٱلْوَاسِعُ الْوَاسِعُ            |
| عزت وشرافت دالا                | ألمجيد          |                                    | اللودود                          |
| اليا حاضر جوسب بجود يكما ب     |                 | زندہ کر کے تبروں سے اُٹھانے        | الْبَاعِثُ                       |
| اور جانتا ہے                   | -9              | Ula                                |                                  |
| كأم بنائے والا                 | اَلُوَ كِيْلُ   |                                    | ٱلْحَقُّ                         |
|                                |                 | موجود                              |                                  |
| بہت مضبوط                      | ٱلُمَيْنُ       | يزي طاقت وقوت والا                 | اَلۡقَرِیُ                       |
| تعریف کاستحق                   | الُحُويُدُ      | سريرست ومددگار                     | ِ<br>ٱلۡوَٰلِيُ                  |
| میل یار پیدا کرنے والا         | اَلْمُبُدِئُ    | سے گلو قات کے بارے یس              | آلُمُخصِيُّ<br>آلُمُخصِيُّ       |
| 2                              | 0,,,            | روري معلومات ر <u>کھتے</u> والا    | ر بست                            |
| (ندگی بخشے والا                | ألمُحَيى        | وہ بارہ بیدا کرنے والا             | ٱلمُعِيْدُ                       |
| بميشه بميشه زنده ريخ والا      | الُخيُّ الْحَيْ | موت دیے والا<br>موت دیے والا       | اَلُمُمِيْتُ                     |
| سب بچھ اپنے پاس رکھنے والا لین | الوَاجدُ        | سب كوقائم ركينے اورسنجا لنے        | ٱلُقَيُّرُمُ                     |
| بريزال كزان شه                 | ,-              | والا                               | 122                              |
|                                |                 | 2-3                                |                                  |

منا سبنہیں تھااور مجھے برا بھلا کہا حالا نکہ اُسے اس کاحق نہیں تھا۔اس کا مجھے جھٹلا نا بہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہیں اے دویارہ زندہ نہیں کرسکتا جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا،ادراس کا برا بھلا کہنا ہے ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کواپنا بیٹا بنالیا ہے حالا تکہ میں بے نیاز ہوں ندمیری کوئی اولا دہے نہ میں کسی کی اولا دہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

( ہناری )

53

﴿ 85﴾ عَنْ آمِنَى هُولُورَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَيُّ يَقُولُ: لَا يَزَالُ النَّهُ مَنْ خُلُقَ اللهُ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: النَّاسُ يَعْسَاءَ لُونَ حَثَى يُقَالَ: هَنَا حَلَقَ اللهُ الْخُلُقَ فَمَنْ خُلُقَ اللهُ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: اللهُ السَّادَ اللهُ السَّمَةُ لَوْنَ يَعْلُوا مَا حَدًا اللهُ السَّمَةُ لَهُ يَعْلُوا وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدًا ثُمَّ لَيَتَفُلُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثُنَا وَلَمْ يُولِلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدًا ثُمَّ لَيَتَفُلُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثُنَا وَلَمْ يُولِلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدًا ثُمَّ لَيَتَفُلُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَعْلَى عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثُنَا وَلَهُ عَنْ يَسَارِهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ يَسَارِهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ يَسَادِهِ وَاللهُ عَنْ يَسَادِهِ وَاللَّهُ عَلَى عَنْ يَسَادِهِ وَاللَّهُ عَنْ يَسَادِهُ وَاللَّهُ عَنْ يَسَادِهِ وَاللَّهُ عَنْ يَعْلَى عَنْ يَسَادِهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابو ہریرہ ﷺ و بیاں کہ ٹیس نے رسول اللہ ﷺ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سان اور ہمیش (اللہ تعلق کی بدارشا فر ماتے ہوئے سان ایک دوسرے سے بچ چھتے رہیں گے یہاں تک کہ بیکہا جائے گا کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو بیدا کیا ہے (لیکن ) اللہ تعالی کوکس نے بیدا کیا؟ (نعوذ باللہ) جب اوگ یہ بات کہیں تو تم پیکلمات کہو: الله اُحد الله المصَّمدُ لَمْ بَلِدُ وَلَمْ يَوْلَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ توجمه : اللہ تعالی ایک ہیں ، اللہ تعالی کی کے تحق تی ہیں سب فولد و لَمْ يَکُنُ لَهُ کُفُوا اَحَدٌ توجمه : اللہ تعالی ایک ہیں ، اللہ تعالی کی کے تحق تی ہیں سب ان کے تحق جی نہ اللہ تعالی کی کوئی اولا دہ ہے نہ وہ کسی کی اولا و ہیں ۔ اور نہ کوئی اللہ تعالی کا ہمسر ان کے تحق جی مرابی بائیں جانب ہین مرتبہ تھ کاروے اور اللہ تعالی سے شیطان مردود کی بناہ مائے ۔

﴿ 86 ﴾ عَنَ آبِئَ خِرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْكَيْكِ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي الْهُنُ آذَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَآنَا الدَّهْرُ، بِيَدِى الْآمُرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

رو اه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون ان بمدلوا كلام الله، رقم: ٧٤ ٪ ٧

حضرت ابوہریرہ وظیف ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی ایک حدیث تُدی میں اپنے رب کا بیدارشاد مبارک نُعَل فرماتے ہیں: آ دم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانہ ( کچھ نہیں وہ) تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں (زمانے کے ) تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اورون کوگر دش دیتا ہوں۔ ( بناری)

|                                                                              |           |                                | -          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| سیدهاراستدد کھانے اوراس پر                                                   | ٱلْهَادِي | سرايا نوراورتور يخشفه والا     | المنور     |
| عِلَا نَے وَالا                                                              |           |                                |            |
| بمیشدر ہے والا (جس کو بھی فنا                                                | الباقي    | أبلاتموته بنائح والا           | ٱلبَدِيْعُ |
| نين)                                                                         |           |                                |            |
| صاحب رُشدو کلمت (جس کا بر                                                    | أالرشيد   | سب کے ننا ہوجائے کے بعد        | ٱلْوَارِثُ |
| فغل اور فیصلہ درست ہے)                                                       |           | باتی رہے والا                  |            |
| یہت برواشت کرنے والا (کہ ہندوں کی بڑئ ہے بڑی تافر مانیوں و مجھنا ہے اور فورا |           |                                | ٱلصَّبُورُ |
| (ڒڹؽ)                                                                        | الرويا)   | عذاب بحيح كران كوتبس نهيس ثبيس |            |

فافدہ: اللہ تعالی کے بہت ہے نام میں جوقر آن کریم یادیگرروایات میں ندکور میں جن ٹیل سے ننانو سے اس حدیث میں ہیں۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبِيَ بْنِ كُعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلِنَّبِيَ لِلَّا ﴿ وَلَمْ أَنْ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلِنَّبِي لِلَّا ﴿ وَلَمْ أَنْ اللهُ تَبَارُكُ وَتَعَا لَى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدَى آللُهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِذُ لا وَلَمْ أَنْ لَكُ وَلَمْ اللهُ الْحَدَى اللهُ الْحَدَى اللهُ الْحَدَى اللهُ ال

﴿ 84 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيَّكُ: ﴿ فَالَ اللهُ عَزُو جَلَّ كَدَّبُهِ بِى ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِكَ، وَشَنَمَنِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِكَ، آمَّا تَكْذِينُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّى لَنْ أُعِيْدَهُ كُمَّا بُدَاتُهُ، وَأَمَّا شَنْمُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَا اللهُ وَلَذَا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِينَ لَمْ آلِدُ وَلَمْ أُولَدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِنْ كُفُواْ أَحَدً. ﴿ وَاهَ البخارى، مَاتِ تُولِمُ اللهُ العسمد، رفع: ٤٩٧٥

حضرت ابو ہریرہ رہ فی ایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک حدیث فذی میں ایت رہے کہ رسول اللہ علی ایک حدیث فذی میں ایت رب کا بدار شاوئر ماتے ہیں: آ دم کے بیٹے نے جھے جھٹلایا حالا تکہ بداس کے لئے

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَإِذًا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكُمَلُهَا بِهَاذِهِ الرَّحُمَةِ. (رتم: ١٩٧٧)

حضرت عمر بن خطاب رہ ایک دوایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تیدی لائے گئے۔ ان میں ایک عورت پر نظر پر ئی جو اپنا بچہ تلاش کرتی بھر دبی تھی۔ جو نہی اُسے بچہ ملا اُس نے اُسے اُشاکر اینے بیٹ سے نظایا اور دودھ بلایا۔ نبی کریم علی اُسے نہم سے خاطب موکر فرمایا : تمہارا کیا خیال ہے ، یہ تورت اپنے نبیج کوآگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کی میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کی میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے (کوئی مجبوری نہیں)۔ کی میم نیس ، خصوصًا جبکہ اُسے نبیج کوآگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے (کوئی مجبوری نہیں)۔ اُس پر آپ علی اُسے نے اوشاد فرمایا: یہ عورت اپنے نبیج پر جتنا رحم و بیار کرتی ہے اللہ تعالی اپنے بعدوں پر اس ہے کہیں ذیا دور م و بیار کرتے ہیں۔ (مسلم)

﴿ 92 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامٌ رَسُولُ اللهِ النَّيْ الْمُنْ فَيَكُ فِي صَلَوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَفَالَ اَعْرَابِي وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ: اللَّهُمُّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُرْحُمُ مَعْنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمُ النَّبِيُّ الْمُنْفِيَّةُ قَالَ لِلاَعْرَابِيِّ: لَقَدْ حَجُورت وَاسِعًا يُوِيْدُ رَحْمَةَ اللهِ. ﴿ 87 ﴾ عَنْ أَبِى مُوسَى الْآشْعَرِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَا حَدّ أَصْبَرَ عَلَى آذَى شَمِعَهُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

رواه البخاري،باب قول الله تعالىٰ ان الله هو الرزاق.....،رقم: ٧٢٧٨

حضرت ابوموی اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ ہے ارشاو فرمایا: تکلیف دہ بات من کراللہ تعالیٰ ہے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔مشرکین اس کے بیٹا ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ آئیس عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ (ہماری)

﴿ 88 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِيْ.

رواه مسلم، باب في منعة رحمة اللُّه تعالىٰ.....،رتم: ٩٦٩٦

حضرت ابو ہریرہ کے ایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب اللہ تعالیٰ نے کلوق کو بیدا کیا تو اوح محفوظ میں مید کھ دیا '' میری رصت میرے خصہ سے برجی ہوئی ہے'' ۔ بیر کریان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔ (مسلم)

﴿ 89 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّتُ قَالَ: لَوْ يَعَلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمُقُوبُةِ، مَا طَمِعَ بِجَنْتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عَنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ. (واه مسلم، باب في سعة رحمة اللهُ تعالىٰ ..... وواه مسلم، باب في سعة رحمة اللهُ تعالىٰ .....وم

حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا وفر مایا: اگر مؤمن کو اُس سر ا کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تعالیٰ کے بیباں نافر مانوں کے لئے ہے تواس کی جنت کی کوئی امید ندر کھے اور اگر کا فرکواللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تعالیٰ کے بیباں ہے تواس کی جنت ہے کوئی نا اُمید نہ ہو۔
(مسلم)

﴿ 90 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ظُلَظِنَّهِ قَالَ: إِنَّ اللهِ مِانَةَ وَحُمَةِ ، أَنْزَلَ مِنْهَا وَحُمَدُ وَالْحَمُونَ ، وَ بِهَا يَتَعَاطُهُونَ ، وَ بِهَا يَتَوَاحَمُونَ ، وَ بِهَا يَتَعَاطُهُونَ ، وَ بِهَا يَتَوَاحَمُونَ ، وَ بِهَا يَتَوَاحَمُونَ ، وَ بِهَا يَتَعَاطُهُونَ ، وَ بِهَا يَتَوَاحَمُونَ ، وَ بِهَا يَتَعَاطُهُونَ ، وَ بِهَا يَتَوَاحَمُونَ ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخْرَاللهُ تِشْعًا وَتِشْعِيْنَ وَحْمَةُ ، يَوْحَمُ بِهَاعِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ.
الْقِيَامَةِ.

کہا: آ ہے سوئے ہوئے ہیں۔کسی فرشتے نے کہا: آئٹھیں سور بی ہیں لیکن دل تو جاگ ر ہا ہے۔ بھرآ بیں میں س<u>ہنے نگ</u>ے تمہارے اِن سائقی (محر<sup>سل</sup>ی اللہ علیہ وسلم ) کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کوان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا: وہ تو سو رہے ہیں ( للہذا بیان کرنے ے کیا فائدہ؟) ان میں ہے بعض نے کہا : بے شک آتکھیں سور بی میں لیکن دل تو جاگ رہا ے۔ پھر فرننتے ایک دوسرے سے کہنے لگے: ان کی مثال السی ہے جیسے ایک مخفس نے مکان بنایا اوراس میں دعوت کا انتظام کیا۔ بھرلوگوں کو بلانے کے لئے آ دمی بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا اور جس نے اس بلانے والے کی یات ندمانی و و شدمکان میں داخل ہوگا اور ند ہی کھانا کھائے گارین کر فرشتوں نے آگیں میں کہا: اس مثال کی دضاحت کروتا کدیہ بھے کیں بعض نے کہا: یہ تو سور ہے ہیں ( دضاحت کرنے ہے كيا قائده؟) دوسرول نے كہا: آئكىس سورى بيل مكر دل تو بيدار ب\_ بير كہنے لكے: وہ مكان جنت ہے (جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں مختلف تعتیں رکھ کر وعوت کا انتظام کیا ) اور (اس جنت كي طرف ) ملانے والے حضرت محمصلي الله عليه وسلم بيں -جس في محمصلي الله عليه وسلم كي اطاعت كى اس نے الله تعالى كى اطاعت كى (لبذاوه جنت ميس داخل موكا اور ومإل كى تعتيس حاصل کر رہے)اورجس نے محصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ تعالٰی کی نافر مانی کی (لہذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا) محرصلی الله عليہ سلم نے لوگوں کی دوشتميس بنا ديس (ماننے والے اور نہ مائنے والے )۔ (بخاري)

فاندہ: حضرات انبیاء کیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیندعام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں جب کہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ان کی نیند کا تعلق صرف آئکھوں ہے ہوتا ہے دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے جزار جتاہے۔
(بذل الجود)

﴿ 95 ﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَثَلَّتُهُ قَالَ : إِنَّمَا مَثْلِى وَمَثَلُ مَا بَعَثْنِى اللهُ عِنْ النَّذِيْرُ الْجَيْشَ بِعَيْنَى، وَإِنِّى آنَا النَّذِيْرُ الْجَيْشَ بِعَيْنَى، وَإِنِّى آنَا النَّذِيْرُ الْجَيْشَ بِعَيْنَى، وَإِنِّى آنَا النَّذِيْرُ الْجَيْشَ بِعَيْنَى مَهْلِهِمْ فَنَجُوا، وَكَذَّبَتُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَاطَاعَهُ طَائِقَةٌ مِنْ قُومِهِ فَاذْلُجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجُوا، وَكَذَّبَتُ طَائِقَةً مِنْ فَوْمِهِ فَاذْلُكُ مَنْ لَمَنْ مَنْ الْعَلَيْمُ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثْلُ مَنْ طَائِقَةً مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ

حضرت ابو ہر یرون ﷺ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم عظیمی نماز کے لئے گھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ ایک ویہات کے رہنے والے (نومسلم) نے نماز میں ہیں ہی کہا: اے اللہ! (صرف) مجھ پراور محمصلی اللہ علیہ وسلم پر تم کر، ہمارے ساتھ کسی اور پر دم نہ سرے ہوئے جز کو سرح جز کو سرح جز کو سرح جز کو سرح جز کو شک کہ ویا ایک سرح جز کو شک کہ دیا تھ کہ اور تا تی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی شک نہ ہوتم ہی اے شک سے مسب پر چھا جائے پھر بھی شک نہ ہوتم ہی اے شک سے شک کہ ویا دیاری اسے شک

﴿ 93 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ آَيَّهُ قَالَ: وَالَّذِئ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللّا يَسْمَعُ بِي آحَدُ مِنْ هَذِهِ الْا مُنَّةِ يَهُوْدِي وَلَا نَصْرَانِتَيْ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِئ أَرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّالِ. ﴿ رَوَادَ مَسَلَمَ عَابِ وَحَوْبِ الإيمان ﴿ ٢٨٦ مِنْ ٢٨٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی میں گئی گئی ہے انتقاد فرمایا: اس ذات کی میں میں میں میں میں میں ہودی یا متم جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اس امت میں کو کی شخص میہودی یا عیسائی ایسانہیں جومیری (نبوت کی ) خبر سنے پھراس دین پرائیان ندلائے جس کود یکر مجھے بھیجا میں ایسانہیں جومیری (نبوت کی ) خبر سنے پھراس دین پرائیان ندلائے جس کود یکر مجھے بھیجا میں ایسانہیں ہوگا۔
میں مرجائے تو یقنینا وہ دوڑ خبوں میں موگا۔

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یجھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وفت آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے۔ فرشتوں نے آپس ہیں

اَطَاعَتِنَى فَاتَبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَضَائِنَى وَكَذَّبَ بِمَا جِثْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. وواه البخاري باب الافتداء بسنن رسول الله يَنْظَاهُ وفيه: ٧٢٨٣

حضرت ایوموی رہایا: میری اور

اس دین کی مثال جواللہ تعالی نے جھے دیکر بھیجا ہے اس شخص کی ہے جواپی تو م کے پاس آیااور

اس دین کی مثال جواللہ تعالی نے جھے دیکر بھیجا ہے اس شخص کی ہے جواپی تو م کے پاس آیااور

کہا میری تو م! میں نے اپنی آ تھوں ہے وشن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچاڈ رانے والا ہوں

لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے پھیلوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہتہ آ ہتہ رات

میں بی چل پڑے اور وشمن ہے نجات پالی۔ پچھلوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے

میروں بیل رہے ۔ وشمن کا لشکر شبح ہوتے بی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباد و بر ماوکر ڈالا ۔ بہی مثال

اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان کی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی ( وہ نجات

اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان کی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی ( وہ نجات

پاگیا ) اور بہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو

فائدہ: چونکہ تر ہوں میں صبح سویرے تملہ کرنے کا رواج تھااس وجہ ہے دشمن کے حملے ہے محفوظ رہنے کے لئے راتو ل رأت سفر کیا جاتا تھا۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ ثَابِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَوُبُنُ الْمُحَطَّابِ إِلَى النَّبِي مَلْنَظِيْهُ فَقَالَ: جَاءَ عُمَوُبُنُ الْمُحَطَّابِ إِلَى النَّبِي مَلَّاتِكُ فَقَالَ: جَاءَ عُمَوُبُنُ الْمُحَطَّابِ إِلَى النَّبِي مَلَّاتُكُ فَقَالَ عَمْدُ وَشِيعًا لِيْ جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَلاَ أَعْرِضُهَا عَلَيْكِ؟ قَالَ: فَتَعَبَّرَ وَجُهُ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُ قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ ثَابِتٍ، فَقَلْتُ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَعَلَىٰ وَبَا لَهُ عَنْهُ: رَضِينًا بِاللهِ تَعَالَىٰ وَبَا لَهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ مَلْكُ وَضِى اللهُ عَنْهُ: وَضِينًا بِاللهِ تَعَالَىٰ وَبَا لَهُ وَاللّهُ وَقَالَ عُمَرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ: وَضِينًا بِاللهِ تَعَالَىٰ وَبَا لَهُ وَاللّهُ وَقَالَ: وَاللّهُ مَا يُعْمُونِي عَنِ النَّهِي مَلْكُ وَقَالَ: وَاللّهُ مِنْ النَّهِي مَنْ النَّهِي مَلْكُ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَمُ وَمَنَ كُنُمُ وَيَى لَكُولُولُ اللهُ عَنْهُ وَمُولُ اللهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَمُولُ اللهُ عَنْهُ وَمُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَالَ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَقَالَ عَمْدُ وَمَنِ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ عَلَالُكُمْ وَقَالَ عَمْدُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَالًا لِللللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَالًا لَوْلُهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

حضرت عبدالله بن ثابت و الله روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہے۔ نبی کریم ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! میرااینے ایک بھائی کے پاس سے گذر ہوا جو کہ قبیلہ بن قریظہ میں سے ہے۔اس نے (میرے فائدہ کی غرض ہے) تورات سے پچھ جامع با تیں لکھ کردی ہیں، اجازت ہوتو آپ کے سامنے پیش کردوں؟ حضرت

﴿ 97 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ غَلَيْتُ فَالَ: كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ إِلَّا مَنْ أَبِي، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَأْبِيْ؟قَالَ: مَنْ أَطَاعَتِي دُخُلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَائِيُ فَقَدْ أَبِي. (راه البحاري، باب الإنتذاء بسنن رسول الله نَتْنَ مرتم: ٧٢٨

حضرت ابو ہریرہ دی سے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشا و فرمایا: میری ساری است جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جوا نکار کرویں صحابہ دیشنے وریافت کیا: یا دسول اللہ! (جنت میں جانے ہے) کون انکار کرسکتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے جواب میں ارشا وفر مایا: جس نے میری نافر مانی کی یقینا ارشا وفر مایا: جس نے میری نافر مانی کی یقینا اس نے جنت میں جانے ہے انکار کردیا۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِـنْ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ: لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. . . . رواه البغوى نى شرح السنة ٢١٢/١، فال

النووى: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باستاد صحيح، جامع العلوم والمحكم ص ٢٦٤

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیا ہے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس ونت تک ( کامل ) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کداس کی نفسانی چاہتیں اس وین کے تالج نہ ہوجا کیں جس کومیں لے کرآیا ہوں۔ كأرطيه

﴿ 99 ﴾ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِنَى رَسُولُ اللهِ مَلَّئِلَةَ: يَا بُغَى إِنْ

عَدُرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشٌ لِآحَدِ فَافْعَلُ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: يَا بُنَى وَذَلِك سب عز إده تَقُوكُ الشّيار كر فَدُولُك مِنْ سُنْتِي وَمَنْ أَحْبَيْنُ وَمَنْ أَحَبَيْنُ كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ.

عِنْ سُنْتِيْ، وَمَنْ أَحْبَا سُنَتِى فَقَدْ آحَبَيْنُ وَمَنْ آحَبَيْنُ كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ.

عِنْ سُنْتِيْ، وَمَنْ أَحْبَا سُنَتِى فَقَدْ آحَبَيْنُ وَمَنْ آحَبَيْنُ كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الاخذ بالسنة .....وقم: ٢٦٧٨

حضرت انس بن ما لک کی ارشاد کے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے جھے ارشاد فرمایا: میرے بیٹے! اگرتم صبح وشام (ہروفت) اپنے دل کی بید کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہادے دل بیل کسی کے ہارے میں فرراتھی کھوٹ نہ ہوتو ضرورالیا کرو۔ پھرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بیٹے! بیہ بات میری سنت میں سے ہاور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے میت کی اور جس نے میری سنت میں ہوگا۔ (تندی)

دھرت انس بن مالک فی فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ کی عبادت کے بارے ہیں یوچھنے کے لئے تین مخض از واج مطبر ات کے پاس آئے۔ جب الن لوگوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑ آ بھا اور کہا: ہمارارسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مقابلہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھی لفرشیں (اگر ہوں بھی تو) معاف قرمادی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، اور بھی ناخر نہیں ہونے دول گا۔ تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے وور رہوں گا، بھی تکار نہیں کروں گا۔ (ان میں آپس میں یہ گفتگو ہور ہی تھی کہا ور کہی اور مول گا۔ (ان میں آپس میں یہ گفتگو ہور ہی تھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور فرمایا: کیا تم لوگوں نے یہ با تیں کہی ہیں؟

غور ہے سنو، اللہ تعالیٰ کی قتم! بیں تم بیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں غور ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ کی قتم! بیل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بیل میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ، نماز پڑھتا ہوں اور عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں (یہی میراطریقد ہے لہٰذا) جس نے ہوں اور عور توں ہے وہ بھی ہے۔ میں سے میر ہے طریقہ ہے اعراض کیا وہ بھی ہے۔ (بناری)

﴿101﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلْظِيْهُ قَالَ: مَنْ تَمَسَّكَ بِمُنتَعَى عِنْدَ قَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ. رواه الطبراني باسناد لا باس بعالترغيب ١٠/١

حضرت ابو ہرمیہ و پہنائی رسول اللہ علی کا ارشاد نقل فرمائے ہیں کہ جس نے میرے طریعے کومیری امّت کے دگاڑ کے دقت مضبوطی سے تھا ہے رکھا اُسے شہید کا تواب ملے گا۔ (طبرانی، ترغیب)

﴿102﴾ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ رَحِمَهُ اللهُ آنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَّ قَالَ: تُرَكْتُ فِيْكُمُ أَمْرَيْنِ لَنْ تَتَضِلُوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيّهِ.

رواه الإمام مالك في الموطاء النهي عن القول في القدر ص٧٠٢

حضرت ما لک بن انسٌ فرماتے ہیں کہ مجھے بیروایت پیچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تہارے پاس دد چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان کومضوطی سے کیڑے رہوگ کر اور تیس ہوگے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت ہے۔
کیڑے رہوگے ہرگز گمراہ تیس ہوگے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت ہے۔
(سوطاام مالک)

﴿103﴾ عَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَرُمًا بَعْدَ صَلَوةِ الْعَدَاةِ مَرْعِظَةُ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعَيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ هَاذِهِ مَوْعِظَةُ مُوقِعٍ فَيسَمَاذَا تَعْهَدُ إِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الرَّصِيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمَعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمَةِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمَةِ وَالْمُعْلَى وَالسَّمْعِ وَالْمَعْدِينَ وَسَنَّةِ الْحُلَقَاءِ الرَّاسِدِيْنَ اللَّمَهُ وَالْمَهُ وَالْمُعْدِينَ وَسُنَّةٍ الْحُلَقَاءِ الرَّاسِدِيْنَ اللَّمَهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الاخذ بالسنة الجامع الترمذي ٢١٢ ه طبع فاروقي كتب خانه سلتان

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رِضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللَّيْ مَا مَنْ ذَهَبِ فِي يَدِهِ فَقِيْلُ فِي يَدِهِ فَقِيْلُ فَي يَدِهِ فَقِيلُ فَي مَا فَي مَا مُنْ عَلَيْكُ فَي مَا مُنْ مِن مِن مَا مُنْ مَا فَي مَا مُنْ مَا لَمُ مَا مُنْ مِنْ مَا لَهُ مِنْ مُنْ لِي مُنْ لِي مِنْ مَا لَهُ مِنْ مَا لَهُ مَنْ لَمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

حصرت زینب رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ بیس نبی کریم علیہ کی اہلیہ محتر مدهنرت اُئم کیسے رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابوسفیان بن حرب رفیہ ہنکا انقال ہواتھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہائے فوشبومنگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ نے زردی تھی اس میں ہے بچھ فوشبولونڈ کی کولگائی پھراسے اپنے رخساروں پرٹل لیا، اس کے بعد فر مایا: اللہ کی ہم! ججھے فوشبو کے استعال کرنے کی کوئی ضرورت شہی۔ بات صرف سے ہواس کے لئے جا کر نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منا کے سوائے شوہر کے (کہ اس کا ہواس کے لئے جا کر نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منا کے سوائے شوہر کے (کہ اس کا

فاندہ: خَلُوق ایک قتم کی مرتب خوشبوکا نام ہے جس کے اجزاء میں اکثر حصد زعفران کانہوتا ہے۔

﴿106﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِى تَلْكُ : مَعَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ:مَا أَعْدَدْتُ لَهَا؟قَالَ: مَا آعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلُوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدُقَةٍ، وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ، قَالَ: أَنْتَ مَعْ مَنْ أَحْبَبْتَ.

رواه البخاري، باب علامة الحب في اللُّه ....،،وقم: ٦١٧١

حصرت انس بن ما لک فرایشد بروایت بی کدایک میلی فی کریم میلی سی بی چھا
قیامت کب آے گی؟ آپ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کر دکھا ہے؟ اس نے
عرض کیا: میں نے قیامت کے لئے نہ تو زیادہ (نفلی) نمازیں نہ زیادہ (نفلی) روزے تیار کئے
تیل۔ اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی او ران کے رسول سے محبت رکھتا
عول سآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تو پھر (قیامت میں) تم ان بی کے ساتھ ہوگے جن
سے تم نے (ؤنیا میں) محبت رکھی۔
(بناری)

﴿107﴾ عَنْ عَائِشَةَ وَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَّبِي َ مَنْكُ فَقَالَ: يَا وَسُوْلَ اللهَ اللهَ عَنْهَ وَاللهُ عَنْهَ وَاللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَإِذَا اللهُ مَوْتِكُ مَوْتَكُ مَوْتَكُ مَوْتُكُ اللهُ ال

الْأَرْضَ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخُلْقِ كَافَّةً، وَنُحِيمٌ بِيَ النَّبِيُّوْنَ.

رواه مسلم، باب المساجد و مواضع الصلوة وقم: ١١٦٧

حضرت الا ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاؤ فر مایا: جھے چھے چیز وں سے ذریعے ویگر انبیا علیم السلام پر نفتیات وی گئی ہے: (۱) جھے جائے کلمات عطا کے سے (۲) رعب کے ذریعے میری عدوی گئی (اللہ تعالی وشمنوں کے دل میں میر ارعب اور خوف پیدا فر مادیتے ہیں) (۳) مالی غنیمت میرے لئے حلال بنادیا گیا (پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آگر جلا وی تی تھی) (۳) ماری زمین میرے لئے حلال بنادیا گئی اور ماری زمین کی جگہ بنادی گئی (مینی کی امتوں میں عباوت صرف خصوص جگہوں میں ادا ہوسکتی تھی) اور ماری زمین کی (مئی کو) میرے لئے بچلی امتوں میں عباوت صرف خصوص جگہوں میں ادا ہوسکتی تھی) اور ماری زمین کی (مٹی کو) میرے لئے بچک بیاک بنادیا گیا (جھے سے بہلے انبیاء کو حاصل کی جاسمتی ہے) (۵) ماری تخلوق میرے لئے جھے نبی بنا کر بھیجا گیا (جھے سے بہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا کے لئے جھے نبی بنا کر بھیجا گیا (جھے سے بہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا گئیا (۲) نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پرختم کیا گیا (یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں (مسلم)

فائده ترسول الله على الله عليه وسلم كاارشاد "في على المائة عطا كة محمة على "اس كا مطلب بدب كفت الفاظ برشتمل جهوف جهوف جملول من بهت سه معانى موجود بوت بيس مطلب بدب كفت الفاظ برشتمل جهوف جهوف جملول من بهت سه معانى موجود بوت بيس (المعالمة عَلْمُ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ وَسُولِ اللهِ مَلْكُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولُ اللهِ مَلْكُ يَقُولُ: إِنِّى عَبْدُ اللهُ وَحَامَتُمُ النَّبِيَيْنَ. . . (المعديث) رواه المعاكم منا المنافقة اللهِ وَحَامَتُمُ النَّبِيَيْنَ. . . (المعديث) رواه المعاكم

وقال: هذاحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢ /١٨/٢

ذَعَدَلْتُ الْمَجَنَّةَ خَشِيْتُ أَنُ لاَ إِرَاكَ، فَلَمْ يَوُدُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ مَنْظَيَّة شَيْنًا حَثَّى تَوَلَ جِبْرِيْلُ عليه السلام بهنذهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الْقَيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ النَّبِيِيِّنَ وَالْصَدَةِ يُقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ \* وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيْقًا ﴾ رواد السلراني في الصغير والاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن عمران العابدي وهو نقه محمع الزوائد ١٣١٧

حضرت عائشرض الله عنبا فرماتی بین که ایک صحابی رسول الله صلی و الده صلی و الله صلی الله علیه و کلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! آپ بجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ مجوب ہیں اپنی بیوی اور مال ہے بھی زیادہ مجوب ہیں اوراپی اولاد ہے بھی زیادہ مجوب ہیں ۔ بین اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آجا تا ہے قو صرفی میں آتا جب تک کہ حاضر ہوکر زیادت ندکر لوں ۔ بچھے میٹر ہے کہ اس دنیا ہے آپ کوادر بچھے اور ایھے اول تو یہ صلوم ہیں کہ بین جدا آپ تو انبیاء (علیم اسلام) میٹر ہے کہ اس دنیا ہے آپ کا در (بھے اول تو یہ صلوم ہیں کہ بین جنت میں پہنچوں گا ہی یا نہیں) اگر میں جنت میں پہنچوں گا ہی کہ بین اور جونکہ میرا درجہ آپ ہے بہت نے ہوگا اس لئے ) مجھے اند کی دیارت میں کہ بین و الله تو الله تو

﴿108﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلَّتُ ۚ قَالَ: مِنْ أَشَدِ أُمَّتِي إِلَى حُبَّاء نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوُ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. رواه سلم،باب فيمن برد رؤية الني تَنَّ ....روم ١١٠

حضرت ابو ہریرہ رفظ ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے ارشاد فر مایا: میری است پس مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگول میں وہ (مجمی) ہیں جومیر سے بعد آئیں گے ، الن کی ہے آرز وہوگی کہ کاش وہ اپنا گھریار اور مال سب قربان کر سے کسی طرح بھے کود کھے لیتے ۔ (سلم) (109) عن آبی هُ مَوَيْرَةَ وَضِيْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ مَنْتَظِيَّةٌ قَالَ: فُضِلْتُ عَلَى الْاَفْہِنَاء بیستِ: اُعْطِیْتُ جَوَامِعَ الْکَلِم، وَنُصِوْتُ بِالرُّعْب، وَاُحِلْتُ لِیْ الْمُعَانِمُ، وَجُعِلْتُ لِیْ

حضرت ابو ہریرہ دی اللہ علیہ کا ارشاد آل فرماتے ہیں کہ میری اور جھ سے پہلے انہا علیم السلام کی مثال الی ہے جیسے آیک شخص نے گھر بنایا ہواوراس میں ہرطرت کا حُسن اور خوبصورتی پیدا کی پولیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔اب لوگ مکان کے جاروں طرف گھوستے ہیں، مکان کی خوشمائی کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کر بیال پرایک اینٹ کووں شرکھی گئی تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری ہی ہوں۔ (بخاری) یہاں پرایک اینٹ کووں شرکھی گئی تو میں اللہ عَنْهُمَا قَالَ: کُنْتُ خَلْفَ اللّٰهِی مَنْ اللّٰهُ يَوْمَاء فَقَالَ: یَا عُلامًا اِللّٰهَ وَجَدُهُ تُجَاهَكَ، اِخْفَظ اللهُ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، اِخْفَظ اللهُ تَحِدُهُ تُجَاهَكَ، اِخْفَظ اللهُ تَحِدُهُ تُجَاهَكَ، اِخْاهَلُهُ اِللهُ قَالُ اِللهُ مَا اَللّٰهُ مَا اِللّٰهُ مَا اَللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتُ اللّٰهُ عَلَى اَنْ يَصُرُوكَ بِسَنَى اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتُ اللّٰهُ عَلَى اَنْ يَصُرُوكَ بِسَنَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتِ اللّٰهِ بَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اَنْ يَصُرُوكَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتِ اللّٰهِ بَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتِ اللّٰهِ بَعْنَى اللّٰهُ عَلَى اَنْ يَصُرُوكَ وَ اِللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتِ اللّٰهُ حَلَى اَنْ يَصُرُوكَ وَ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتِ اللّٰهِ جَفْدُ اللّٰهُ حَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَكَامَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتِ اللّٰمَ حَلَى اَنْ يَصُرُوكَ وَ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَجَفَتِ اللّٰهُ حَلَى اَنْ يَصُرُوكَ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَكَامَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحبح، باب حديث حنظلة ..... وقم: ٢٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہیں ایک دن (سواری پر) نبی کریم طلع
الله علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہواتھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پیج ایس تہمیں چند (اہم) با تیں سکھا تا
ہوں: الله تعالی (کے احکام) کی حفاظت کرو، الله تعالی تمہاری حفاظت فرما تیں گے۔ الله تعالی
سے حقوق کا خیال رکھو، ان کو اینے سامنے پاؤگے (ان کی مدوتمہارے ساتھ رہے گی) جب ما گوقو
الله تعالی ہے ما گو، جب مدولوتو الله تعالی ہے (ہی) لو۔ اور یہ بات جان لوکہ اگر ساری است فلا الله تعالی ہے ہوں تنا کہ الله تعالی نے تمہار کے ہوں تاہی نفع پہنچا سکت فی جو تنا کہ الله تعالی نے تمہار کے ہوں تاہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ الله تعالی نے تمہار کے ہوں اگر سب لل کرفتھ مان پہنچا تا چا ہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا گئے ہیں جتنا کہ الله تعالی نے تمہاری (تقدیر پیم) لکھ و با ہے۔ (تقدیر کے ) قلمول (سے سب پھی تھوا کر این کو اٹھا لیا گیا ہے اور (تقدیر پیم) لکھ و با ہے۔ (تقدیر کے ) قلمول (سے سب پھی تقدیر کی فیمان ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور (تقدیر کے ) گاغذات کی سیائی خشک ہو چکی ہے۔ یعنی تقدیر کی فیمان ہیں وزر دیرا بر بھی تبد کی گی تبد کی میانی خشک ہو چکی ہے۔ یعنی تقدیر کی فیمان ہیں در دیرا بر بھی تبد کی گی تبد کی میکن نہیں ہے۔ (تو نواز کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی سیائی خشک ہو چکی ہے۔ یعنی تقدیر کی فیمان ہیں در دیرا بر بھی تبد کی میکن نہیں ہے۔

﴿113﴾ عَنْ أَسِى الدُّوْدَاءِ رَضِي اللهُّ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءِ حَقِيقَةٌ وَمَا الْمُلَّ عَبُدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتِّى يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا آخُطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِبُّهُ رواه احمد والطبزاني ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزوالد ١٠٤/١٠٠٠

حضرت ابودرداء عظیمی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیکی نے ارشادفر مایا: ہمر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ۔ کوئی بندہ اس دقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس بڑنچ سکتا جب تک کہ اس کا پہند یقین بین ہو کہ جو حالات اس کوئیش آئے ہیں وہ آئے ہی تھے اور جو حالات اس پڑئیس آئے وہ آئی ٹیس سکتے تھے۔

(سنداحر الجرانی بڑی الزوائد)

فائدہ: انسان جن حالات ہے بھی دوجار ہواں بات کا یقین ہونا جا ہے کہ جو پھر بھی چش آیا وہ اللہ تعالٰ کی طرف ہے مقدر تھا اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لئے کیا خیر ججبی ہوئی ہو۔ تقدیر پریفین انسان کے ایمان کی تفاظت اور دسوسوں سے اظمینان کا ذریعہ ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْغَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَلْبُتُ يَـقُولُ! كَتَبُ اللهُ مَقَادِيْرَ الْمَحَلائِقِ قَبْلُ أَنْ يَحْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْارْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَهِ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. رواه مسلم، باب حجاج آدم وموشى صلى الله عليهما وسلم، رنع: ١٧٤٨

حضرت عبدالله بن عمروین عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ اسلم کو میدارشا دفر ماتے ہوئے سنا: الله نعالی نے زمین واّ سان بنانے سے بیجاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی نقذ ریس ککھدیں اُس دفت الله نعالی کاعرش یا ٹی پرتھا۔ (مسلم)

﴿115﴾ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّكُ إِنَّ اللَّه عَزُوَجَلَّ فَرَغَ اللَّى كُلِّ عَبْدِ مِنْ خَلْقِهِ خَمْسٍ: مِنْ آجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَٱثَرِهِ وَرِزْقِهِ. رواه احمد د/١٩٧

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے موے سنا :اللہ تعالیٰ ہر بندے کی پانچ ہا تیل لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں :اس کی موت کا وقت ،اس کا عمل (اچھا ہو یابرا) ،اس کے ذمن ہونے کی جگہ ،اس کی عمراوراس کارز تں۔ (منداحہ)

﴿116﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُنْهُ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَنْى بُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

حفرت عمرو بن شعیب، این باپ دادا کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسکتا جب تک کہ ہراجھی بری اللہ علیہ وسکتا جب تک کہ ہراجھی بری اللہ علیہ وسکتا جب تک کہ ہراجھی بری القدام پر کہوہ اللہ کی طرف ہے ہے ایمان شدر کھے۔

فَيَقُولُ: أَىٰ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَىٰ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَىْ رَبِّ مُضْغَةً، فَإِذَا آرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقَهَا، قَالَ: آَىٰ رَبِ ذَكَرٌ آمُ أَنْشَى؟ اَشَقِيَّ آمُ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّرْقُ؟ فَمَا الْآجَلُ؟ فَيُكْتَبُ .كذلك وواه البخارى، كتاب القدر وتم: ٩٥٥ ع

حضرت انس بن ما لک رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا: اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا: اللہ تعالی نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فر مارکھا ہے وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے: اے میرے رب! اب یہ جما ہوا خون ہے، اے میرے دب! اب یہ محل ہوا خون ہے، اے میرے دب! اب یہ محل مواخون ہے، اے میرے دب! اب یہ محل مواخون ہے، اے میرے دب! اب یہ محل محل اللہ تعالی کو بنے کی مختلف محلت کا لوجود فرشتہ اللہ تعالی کو بنے کی مختلف شکلیں بنا تا رہتا ہے) بچر جب اللہ تعالی اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ بوچھتا ہے اس کے متعلق کیا کھوں؟ لڑکا یا لڑکی؟ بد بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ چنا نچر ساری متعلق کیا کھوں؟ لڑکا یا لڑکی؟ بد بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ چنا نچر ساری انتصال ہے۔ میں ہوتا ہے۔ (بخاری)

﴿120﴾ عَـنُ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تُلْأُنِكُُّهُ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعْ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهُ إِذَا أَحَبُّ قَوْمًا النِّلاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء مرفم: ٢٣٩٦

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے ارشاد فرمایا: جنتی آزمائش تخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتناہی بڑا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم ہے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ بھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس ہے راضی ہوجاتے ہیں اور جونا راض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس ہے نا راض ہوجاتے ہیں۔ (ترزی)

﴿121﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي نَالْتِنَّ فَالَثْ: سَالُثُ رَسُولَ اللهِ ظَلَيْتُ عَن السطَّاعُونِ فَاخْبَرَ نِى اَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ بُشَاءُ، وَآنَ اللهُ جَعَلَهُ رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ آحَدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِى بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرٍ شَهِيْدٍ. رَوَاه البخاري، كناب احاديث الانبياء وفه: ٣٤٧٤

حضرت عا کنشدرضی الله عنها جو که درسول الله صلی الله علیه دسلم کی اہلیہ محتر مدہیں قرماتی ہیں کہ میں نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم سے طاعون کے بارے بیں بوجیعا، آپ صلی الله علیہ دسلم نے ﴿117﴾ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى يُؤْمِن بِاَرْبَسِعِ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَٱبْنَىٰ رَسُولُ اللهِ يَعَنْنِى بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْهَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْهَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. ﴿ رَوْهُ الترمذِي، بابِ ماجاءان الإيمان بالندر مسرنع ١١٤٠

﴿118﴾ عَنْ أَبِي حَفْصَة رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَا بُنَيِّ إِنَّكَ لَنْ تَسَجِدَ طَعْمَ حَفِيْفَةِ الْإِيْمَانِ حَثَى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيَحْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَك، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَنَظِّهُ يَقُولُ: إِنَّ آوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: أَكْتُبُ وَقَالَ لَهُ: أَكْتُبُ فَقَالَ : وَتِ وَمَاذَا آكُتُبُ؟ قَالَ: أَكْتُبُ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، يَا بُنَيًّا إِنِّي صَعِفْ رَسُولَ اللهِ يَتَنْظِمُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مِنِيْ.

رواه ابو داؤدهاب في القدر وقم: ٧٠٠٠

حضرت ابو هفت دوایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت وہ این نے بیٹے سے کہا: میرے بیٹے! تم کوفیق ایمان کی لذت ہر گر حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہتم اس کا یقین نہ کرلو کہ جو یکی تہمیں جیش آیا ہے تم اس ہے کی طرح بھی چھوٹ نہیں سکتے تھے اور جو تہمیں جیش نہیں آیا ہے تم اس ہے کہ جو نہیں آیا وہ تم پر آبی نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیق کو بیارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے پھرانس کو تھم ویا: لکھ! اس نے عرض کیا: پروزدگارکیا کھوں؟ ارشاد ہوا: قیا مت تک جس چیز کے لئے جو بچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت میادہ بن صامت دیا ہے کہا: میرے جیڑ! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحقیق کی دوسرے یقین پر سرے گا اس کا جھھے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحقیق اس یقین کے علاوہ کس دوسرے یقین پر سرے گا اس کا جھھے کو کی تعلق نہیں۔

﴿ 119﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَكُمَّ قَالَ : وَكُلَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكُما

﴿124﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْكُلُّهُ: الْمُوْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرُ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُوْمِنِ الصَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلِّ خَيْرَ، إخرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلُ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكِنْ قُل: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه سلم، باب الإيمان بالنار ....، وته: ١٧٧٤

71

حضرت ابو ہریرہ دینے ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: طاقتورمؤمن میں بھلائی ہے۔ (یاد کرورمؤمن میں بھلائی ہے۔ (یاد رکھو) جو چیزتم کونٹے دے اس کی حرص کرواوراس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مدوطلب کیا کرواور میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مدوطلب کیا کرواور میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مدوطلب کیا کرواور میں ایسا کرلیتا تو ایسااور ایسا ہوجاتا ہمت نہ ہارواورا گر جمہیں کوئی نقصان بہتے جائے تو بیرنہ کھوا کر میں ایسا کرلیتا تو ایسااور ایسا ہوجاتا البت یہ کہوکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نقدر یونمی کھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ ''اگر'' (کالفظ) شیطان کے کام کادروازہ کھول ویتا ہے۔

اسلم)

فائده: انسان کابول کبنا''اگریش ایسا کر نیتا تو ایسا اور ایسا ہوجا تا''اُس وقت منع ہے جب کداس کا استعمال کسی ایسے جملہ میں ہوجس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہواور اپنی تدبیر بری اعماد ہواور یہ تقیدہ ہوکہ تقدیر کوئی چیز نہیں کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔

﴿ 125﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيَّهُ: اَلاَ وَإِنَّ الرُّوْحَ الْآمِيْنَ نَفَتَ فِى رُوْعِى أَنَّهُ لَبْسَ مِنْ نَفْسِ تَمُوْتُ حَتَى تَسْتَوْفِى رِزْفَهَا، فَاتَقُوا اللهُ وَآخِيلُوا فِى السَّلَبِ وَلَايَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِيْطَاءُ الرِّزْقِ آنْ تَطُلَبُوا بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُذْرَكُ مَا عِنْدُ اللهِ إِلَّا يطَاعِتِهِ.

(وهوطوف من المحديث) شرح المنة للبغوي ١٤/٥٠ مقال المحشى: رجاله ثقات وهومرسل

حضرت این مسعود طبی است دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: جرسکل (انگینیز) نے (الله تعالیٰ کے تئم سے ) میرے دل بیس یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی مخص ابنا (مقدر) رزق پورانیس کر لیتاوہ ہرگز مزئیس سکتا، لہذا الله تعالیٰ سے ڈرتے رہوا وررزق حاصل کرنے بیں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو، ایبا نہ ہوکہ رزق کی تا خیرتم کورزق کی تلاش ارشاد فرمایا: بیداللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہیں نازل فرما کیں (لیکن) ای کو اللہ تعالیٰ فے مؤسنین کے لئے رحمت بنادیا ہے۔ اگر کی شخص کے علاقہ میں طاعون کی وہا پھیل جائے اور وہ ایسے علاقہ میں صبر کے ساتھ تو اب کی امید پر تھبرار ہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کردیا ہے (پھر تقدیر کی طور پر وہا میں مبتلا ہوجائے اور اس کی موت واقع ہوجائے ) تعالیٰ نے مقدر کردیا ہے (پھر تقدیر کی طور پر وہا میں مبتلا ہوجائے اور اس کی موت واقع ہوجائے ) تو اسے شہید کے برابر ٹو اب ملے گا۔

فعائدہ: طاعون آیک وہائی بیاری ہے، جس میں ران میا بغل میا گرون میں آیک پھوڑا فکلنا ہے اس میں خت سوزش ہوتی ہے۔ آکثر آدمی اس بیاری میں دوسرے یا تیسرے روز مرجاتے ہیں۔ طاعون ہروہائی بیاری کو بھی کہا گیا ہے۔ (جملہ فتی لہم) تکم میہ ہے کہ طاعون کے علاقہ سے نہ بھا گاجائے آئی وجہ سے مدیث شریف میں تو اب کی امید پڑھمرنے کو کہا گیا ہے۔ (فتی الباری) بھا گاجائے آئی وجہ سے مدیث شریف میں تو اب کی امید پڑھمرنے کو کہا گیا ہے۔ (فتی الباری) بخد من أنسس رَضِى اللهُ عَنْهُ فَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى يَدَى فَانِ لاَمْنِي لَا لِهُمْ مِنْ آهٰلِهِ خَدَمْتُ فَانَ لاَمْنِي فَالاَ المَنِي عَلَى شَيْءٍ فَطُّ اُتِي فِلِهِ عَلَى يَدَى فَانِ لاَمْنِي لاَ لِيمْ مِنْ آهٰلِهِ فَالَ: دَعُوهُ فَانِهُ لَوْ فَضِي شَيْءٌ کَانَ . مصابیح السنة للبغوی وعده من الحسان ۱۷۶ه

حضرت انس رہ اور سے ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انسی رہے ہیں کہ بیس نے آٹھ سال کی عمر بیس نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور دس سال تک خدمت کی (اس عرصہ بیس) جب بھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے جھے بھی اس پر طامت نہیں فرمائی۔اگرآپ کے گھر والوں بیس سے سمجھی کسی نے پچھے کہا بھی تو آپ نے فرماویا: رہنے دو ( بچھ نہ کہو) کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقد رہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔
مقد رہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔

﴿123﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرِ، حَتَى الْعَجْزُو الْكَيْسُ. وواه مسلم، باب كل شيء بقدر، وتم ١٧٥٠

حضرت عبدالله بن عمر دمنی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: سب کچھ نقد مریم کھا جا چکا ہے بہال تک کہ (انسان کا) ناسجھاور نا کارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی نقد مرین سے ہے۔ موت کے بعد پیش آنے والے حالات يرايمان

آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ ﴾ إِنَّ زُلْزَلْةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمُ تَرِوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرْى النَّاسُ سُكُورُى وَمَا هُمْ بِسُكُورَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾ [العج: ٢٠١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو!اپنے رب ہے ؤرو، یقینا قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزله کوریکھو کے توبیرحال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی مورتنس اپنے دورھ پہتے ہے کو دہشت کی وجہ ہے بھول جا کیں گی اور تمام حاملہ عور تیں اپناحمل گراویں گی اور لوگ نشے کی ی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہون گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی بہت تخت (جس کی وجہ سے دومد ہوش نظر آئیں گے )۔ (E) =

وَقَالَ تُعَالَى: ﴿ وَلاَ يَسْنَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ٥ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴿ يَوَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى

میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر آبادہ کردے، کیونکہ تہارارز ق اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور جو چز ان کے تبضہ میں ہودہ صرف ان کی فرمانبرداری ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ (شرح النة)

﴿126﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِينَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ تَالَيُّ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ المَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبُرَ: حَسْمِي اللهُ وَبِعْمَ الْوَكِيْلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: إنَّ اللهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبْكَ أَمُرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيْعُمُ الْوَكِيْلُ.

رواه ابوداؤد، باب الرجل يحلف على حقه رثم: ٣٦٢٧

حضرت عوف بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے وو شخصوں کے درمیان فیصله فرمایا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے (افسوس کے ساتھ) خسستی الله وَ نِعْمَ الْوَ بِحِيْلُ كَها (الله تعالى بى ميرے لئے كافى بين اوروه بهترين كام بنانے والے ہیں) یہ من کرآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اوشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ مناسب مذہبر نہ کرنے پر ملامت کرتے ہیں ،اس لئے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں مجھداری سے کام کیا کرو بھراس کے بعديهي الرحالات تاموانن موجائي أو خسيسى الله ونعم المؤكيل يرحو (اوراس اين و نی تسلی کراییا کروکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لئے کافی ہے اور دہی ان حالات میں بھی میرے کام بنا کیں گے)۔ (الإداؤد)

شَكُورُ ٥ الَّذِي آحَلُّنَا دَارُ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَنُّنَا فِيْهَا نَصَبّ وَلا يَمَسُّنَا إِنْ الْمُرْبُ ﴾ [الطر: ٣٣- ٣٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اجھے عمل کرنے والوں کے لئے) جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کوسونے کے کنگن اور موتی پیپٹائے حاسم کے اوران کالباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داخل ہوکر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کالا کھ لا كاشكر بس نے ہم سے ہميشہ كے لئے برقتم كار فج وعم دوركيا۔ بيشك ہمار برا برا بي بخشے والے اور بڑے قدروان میں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں واخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ ایک سی تھکا وٹ پہنچی ہے۔

وْقَالَ تَمْعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيٰنَ فِي مَقَامِ آمِيْنِ۞ فِي جَنَّتٍ وْعُيُوٰنِ۞ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَالِلِيْنَ ۚ كَالَٰلِكَ لَكَ وَزَوَّ جَنَّهُمْ بِحُولٍ عِيْنِ ۚ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِينِينَ۞ لَا يَذُوْقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى ۚ وَوَقَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ فَضَالاً مِنْ رَيِكَ طَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ [الدخان: ١٥٧-٥٧]

الله تعالى كا ارشاد ب: مِينك الله تعالى عند أرن والح يُرامن مقام من بوسك يعني باغوں اور نہروں میں ۔ وہ لوگ باریک اور موٹاریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹے ہوں گے۔ بیسب با تیں ای طرح ہوں گی۔اور ہم ان کا نکاح ،گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کردیں مے۔ وہاں اطمینان سے برقتم کے میوے متلوار ہے بول مح۔ وہال سوائے ال موت کے جو دنیا میں آ جگی تھی وہ بارہ موت کا ذا نقہ بھی نہ چکھیں گے۔ ادر اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ، بیسب چھان کو آپ کے رب کے فضل ادخان) کامیانی یک ہے۔

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿ إِنَّ الْآثِرَارَ يَشُرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاَّجُهَا كَافُورَا ٥عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۞ يُوقُوْنَ بِالنَّهُ وِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِيْرًان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنَا وَيَثِيمًا وَأَسِيْرًا ۞ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوْجِهِ اللهِ لَا نُوِيْدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَعَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْمًا

مِنْ عَذَابِ يَوْمِنِذٍ ۚ بِبَنِيْهِ ۚ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ ۞ وَفَصِلَتِهِ الَّتِي تُنْوِيْهِ ۞ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعُالا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ٥ كَلاَّ ﴾ [المفارج: ١٥-١١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس دن بعن قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کوئیس اور سے گا باوجود مکدائک دوسرے کو دکھادئے جائیں گے (لیتن ایک دوسرے کو دیکھ دے ہوں گے )اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب ہے چھوٹنے کے لئے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کوجن میں وہ رہنا تھا اور تمام اہل زمین کواپنے فدید میں دے دے اور بیافدید دے کر این آپ و چرا الے۔ یہ برگر نہیں ہوگا۔ (معادن)

وَقُالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهُ غَافِلًا عَمًّا يَعْمَلُ الظُّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخُصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ مَهُ طِعِيْنَ مُقَبِعِيْ رُءُ وْسِهِمْ لَايَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَٱقْنِدَتُهُمْ هَوْآءٌ ﴾ (ابراهيم:٢٠٤٢ع]

الله تعالی کا ارشاو ہے: جو مجھے میرطالم لوگ کررہے میں ان سے الله تعالی کو (فوری بکرند کرنے کی وجہ ہے ) بے خبر ہرگز شہمجھو کیونکہ ان کواللہ تغالیٰ نے صرف اس ون تک کے لئے مہلت دےرکھی ہے جس دن بیب سے ان کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی اور وہ حساب کی **جگہ کی طرف سراٹھائے ہوئے دوڑے جارہے ہوں گے ادر آتھوں کی ایسی بلٹیکی بندھے گی کہ** آ کھیکے گانبیں اوران کے ول بالکل بدحواس ہول گے۔ (ابراہم)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ \* الْحَقُّ عَ فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُواۤ ٱنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْمِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ والاعراف:٩٠٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے۔ پھر جس شخص کا پلہ ماری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا۔اورجن کے ایمان واعمال کابلہ بلکا ہوگا تو یمی اوگ ہو گئے جنبوں نے اپنا تقصان کیا اس لئے کدو وہاری آیٹوں کا اٹکار کرتے تھے۔ (افراف)

وَقَمَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ جَنُّتُ عَدْنِ يُلْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ لِيْهَا مِنْ آساوِرَمِنْ ذَهَبِ وَلُؤلُؤان وَلِيَاسُهُمْ فِيُهَا حَرِيْرٌ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُونَةِ الَّذِي ٱذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ط إِنَّ رَبُّنَا بَعَفُورٌ

كلمطيد

ان کو و ہاں البی شراب بھی بلا کی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی جس کے جشمے کا نام جنت میں شکسنبیل مشہور ہوگا اوران کے پاس سے چیزیں لے کرایسے لڑ کے آنا جانا کریں گے جو بیٹ از کے ہی رہیں گے۔اور وہ لڑ کے اس قدر حسین ہول گے کہتم ان کو بھرے ہوئے موتی سجھو گے اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکٹر ت<sup>ن</sup>عتثیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے۔اوران اہل جنت پرسبزرنگ کے باریک اورموٹے رکیٹم کے لباس ہوں گئے اور ان کو جا ندی کے کتگن يہنائے جائيں گے ۔ انھيں ان كررب قود تهايت ياكيزه شراب پلائيں گے۔ اہل جنت ہے كہا ے کا کہ بے سب نعتیں تمہارے نیک انمال کاصلہ ہیں اور تمہاری محنت وکوشش مقبول ہوگی۔

رَقَالُ تُمَعَالَىٰ:﴿ وَأَصْحُبُ الْيَمِيْنِ لا مَا أَصْحُبُ الْيَمِيْنِ، فِي سِدْرِ مُخْضُودٍهِ، وَّطَلْح مَّنْضُوْهِ ۚ وَظِلِّ مَّمْدُوْهِ ۚ وَمَآءٍ مَّسْكُوْبِ ۚ وَفَاكِتِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۚ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ وَقُوْرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا ٱنْشَأْنهُنَّ إِنْشَآءُ۞ فَجْعَلْنهُنَّ ٱبْكَارُا۞ مُرْبًّا أتْرَابَانَ لِأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ، لُلَّهُ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ، وَلُلَّةٌ مِنَ الْاخِرِيْنَ،

رَانُو اقْعَةُ: ٢٧ \_ • \$ رُ

الله تعالى كاارشاد ب: اور دائية والي ، كيابن التصيين وائية والي (مراووه لوك بين جن کوانمال نامہ دائیں ہاتھ میں ویا جائے گا اور ان کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا ) وہ لوگ ایسے اغات میں ہول کے جن میں بغیر کانے کے بیر یاں ہول گی اور اس باغ کے درختوں میں حدب حد للے لگے ہول کے اور الن باغون میں سائے سیلے ہول کے اور بہتا ہوا یائی ہوگا اور کثرت سے میرے بول گے جن کی ندہھی قصل ختم ہوگی اور ندان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی اور ان باعول میں او نیجے او نیج بچھونے ہول گے۔ ہم نے وہاں کی عورتون کو خاص طور پر بنایا ہے کہوہ بمیشه کنواری رہیں گی، خاوندول کی محبوبہ اور اہل جنت کی جم عمر ہوں گی۔ بیرسب نعتیں واپنے والول کے لئے میں اور ان کی ایک بری جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بردی جماعت بچھلے لوگوں میں ہے ہوگی۔ (راقد)

فانده: يبلي لوگول مراد يجيلي أمتول كرلوگ اور يحصل لوگول مر اداس امت

اللَّهُ هُلُولِيْرًا ۞ فَاوَقَهُمُ اللَّهُ شَارًا ذَلِكَ الْبَيَوْمِ وَلَقَلْهُمْ نَصْرَةً وْسُرُورًا ۞ وَجَازِهُمْ بِمَّا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيْرًا مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْارَآئِكِ ۚ لَا يَسَرُونَ فِيْهَا شَمْسًا وُّلَا زَّمْهَرِيْرُا ٦ وَدَانِيَـةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلْتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيُّلًا ۚ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَّةِ مِّنْ فِضَّةٍ وَٱكْتُوابِ كَانْتُ قَوْرِيْرَا ﴿ قَوَارِيْرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَغْدِيْرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَاكَأْمًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِلُا عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْمَدَانَ شُحَلَٰدُوْنَ ۚ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِيبَتَهُمْ لُوْلُؤًا مُّنْكُوْرًا ۚ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمُّ رّاَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا عَلِيْهُمْ ثِيَّاكِ سُنْدُسِ خُصْرٌ وَالسَّنْبُونَ ۗ وَحُلُوْ آنَسَاوِرْ مِنْ . فِطُّهِ عَ وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا - إِنَّ هَلَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ

الله تعالیٰ کا ارشا دہے: بیشک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملاہوا ہوگا۔ دہ ایک جشمہ ہے جس ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بیکس گے اور اس چشمہ کو وہ خاص ہندے جہاں جا ہیں گے بہا کر لے جا ئیں گے۔ بیدہ دلوگ ہیں جوضروری اٹمال کوخلوص ے بورا کرتے میں اوروہ ایسے دان سے ڈرتے ہیں جس کی تحق کا اثر کم وثیش برکسی بر ہوگا اوروہ الله تعالیٰ کی محبت میں ،غریب بیتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے میں۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض الله تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ہم تم سے نہ کی بدلے کے خواہش مند ہیں اور نہ " شکریہ" کے ، اور ہم اسینے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جوون نہایت ک اور نمبایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت ہے اس دن کی سختی ہے بچالیں گے اور اِن کو تازگی اور خوشی عطا فر ما کیں گے اور ان لوگوں کو ان کی وین میں پختگی کے بدلے میں جنت اوررتنی لباس عطا فرما کیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگا مے بیٹھے ہوں گے اور جنت میں ندو هوپ کی تبش یا کمیں گے اور ند سخت سردی (بلكه فرحت بخش معتدل موسم موگا) اور جنت كے ورختوں كے سائے ان لوگوں ير جھكے موت مول کے اور ان کے بھل ان کے اختیار میں کروئے جا کیں گے لینی ہروقت بلامشقت کھل کے عكيس كاوران يرجاندي كرتن اور تنشف كيالول كا دُور چل ربابوكا اور تنفخ بهي جاندي کے ہوں مے بعنی صاف شفاف ہول گے جن کو بھرنے والول نے مناسب انداز ہے بھرا ہوگا اور كارطيه

یعے ہے جھی گھیرے ہوئے ہوگی میں وہ عذاب ہے جس سے اللّٰد تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہں،اے بمرے بندو! بحوے ڈرتے ربو۔ (/2)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ عَلَمًا الْآثِيْمِ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِي فِي الْيُطُونِ كَعَلَى الْحَمِيْمِ عُدُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سُوآءِ الْجَحِيْمِ ۞ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ وَ فُقَ ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۚ إِنَّ هَاذًا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: بیشک دوز خ میں بڑے گناہ گاروں کے لئے زَقُوم کا درخت خوراک ہے ادر و وصورت میں کالے تیل کی سیھٹ کی طرح ہوگا جو بیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسے کھول ہوا گرم پانی اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑ واور تھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں تھ د تھکیل دواوراس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو(اور تسنخرکرتے ہوئے کہا جائے گا ك ) لے چكھ لے يتو بردا يا عزت ومُكرّ م ہے (ليتني تو د نيايش برداعزت والاسمجھا جا تا تھااس لئے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوں کرتا تھا،اب بیہ تیری تعظیم ہور ہی ہے )ادر بیتمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے افکار کر دیتے تھے۔

وَقَالَ تَحَالَى: ﴿ مِنْ وَرَآئِهِ جَهَتُمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّآءِ صَدِيْدٍ ۞ يُصَجِّرُعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْعُهُ وَيَاتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمُيِّتِ ﴿ وَمِنْ وَرَآثِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: (اور سر کش شخص) اب اس کے آئے دوز خ ہے اور اس کو پیپ کا پانی بلایاجائے گاجس کو ( سخت پیاس کی وجہ ہے ) گھونٹ کر کے پینے گا ( کیکن سخت گرم مونے کی وجدے ) آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے شداتا رسکے گااوراس کو برطرف سے موت آتی معلوم ہوگی اورو ہمی طرح مرے گانہیں (بلکہای طرح سسکتار ہے گا)اوراس عذاب کےعلاوہ اور بھی تخت عذاب ہوتار ہے گا۔

ہے۔ اوگ ہیں۔ (بیان الترآن)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتُهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَذْعُونَ۞ تُؤلا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴾ وحم السجدة: ١ ٢٠٢١]

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور جنت میں تمہارے لئے ہروہ چیز موجود ہوگی جس کوتمہاراول عیاہے گا اور جوتم وہاں مانگو گے، ملے گا۔ بیسب کچھاس ذات کی طرف سے بطورمہمانی کے ہوگا جو بهت بخشفهٔ والے نمبایت میر بان بیں۔ (قم مجده)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ لِلِطُّغِينَ لَشُرٌّ مَالُبِ ﴾ جَهُنُّمَ ۚ يَـصْلُونَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَا وَهِ هَذَالا فَلْيَذُونُونُهُ حَمِيْمٌ وَغَسَّاقُ وَاخَرُ مِنْ شَكُلِهٌ أَزْوَاجٌ ﴾ [ص:٥٥٥٥]

الله تعالی كا ارشاد ب: اور بے شك سركشوں كے لئے بہت بى برا محمان بے لينى دوزخ جس میں وہ گرینگے۔وہ کیسی بری جگدہے۔ پیکھولٹا ہوا پانی اور پیپ (موجود) ہے، پیلوگ اس کو چکھیں اوراس کے علاوہ اور بھی اس قتم کی مختلف نا گوار چیزیں ہیں ( اُس کو بھی چکھیں )۔ (مر)

وَقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ إِنْطَلِقُواۤ اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ إِنْطَلِقُواۤ اِلَى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبٍ ٥ لَّا ظَلِيْلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ٥ إِنَّهَا تُوْمِي بِشُورٍ كَالْقَصْرِ٥ كَانَّهُ جِمَالْتُ صُفْرٌ ﴾ [المرسلت: ٢٩\_٢٦]

الله تعالى ووز خيول مے فرمائيں كے جلواس عذاب كى طرف جس كوتم حمثلاتے تھے۔تم وهوئي كابياسائ كي طرف جلوجو بلند مؤكر بهث كرتين حصول ميں بوجائ كاجس ميں نہ مايہ بندوه آگ كى تيش سے بچاتا ہے ۔وه آگ ايسے انكار برسائے كى جيسے بزے كل، كريا کہ د ہ کا لے اونٹ ہوں یعنی جب وہ انگارے او پر کواتھیں گے تو بحل نما معلوم ہوں گے اور جب نیج آ کرگریں محقواونٹ کے شل معلوم ہول گے۔ (مرسات)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿ ذَٰلِكَ يُحَوِّثُ الله بِهِ عِبَادَهُ ﴿ يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ [الزمر:١٦]

الشاتعالي كاارشاوب: ان دوز خيول كوآ گادير ، يسي كلير ، يس لئے ہوئے موكّى ادر

كلمطيبه

ہم والوں میں بیان کیا۔ مبلے انہوں نے اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کی پھر فر مایا: بلاشبدو نیانے اسپے فتم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹے بھیر کرتیزی ہے جار بی ہے اورونیا میں سے تھوڑ اساحصہ باقی رہ ا ہے جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوٹر ی می رہ جاتی ہے اور آ دی اسے چوس لیتا ہے تم دنیا ہے منتق ہوکرا ہے گھر کی طرف جاؤ کے جو بھی ختم نہیں ہوگا اس لئے جو سب ہے اچھی چیز (نیک اوال) تہارے پاس ہاسے لے کرتم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے ئنارے ہے ایک پھر پچینکا جائے گا جوستر سال تک جہنم میں گرتارے گالیکن پھر بھی گہرائی تک میں پنج سے گا۔اللہ تعالیٰ کی تم بیجہم بھی ایک دن انسانوں سے بھرجائے گی ، کیا تہمیں اس بات رجرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دویکوں کے درمیان جالیس سال کا فاصلہ ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ججوم کی وجدے اثنا چوڑ ادرواز ہمی مجرا موامورگا\_ میں نے وہ زبان بھی دیکھا ہے کر رسول اللہ اللہ اللہ کے ساتھ ہم سات آ دی میں میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کوصرف درخت کے بیتے ملتے مضح جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے المارے جرا سے دفتی ہو گئے تھے۔ جھے ایک جا درال گئ تو میں نے اس کے دوکلاے کئے آ دھے ک میں نے نظمی بنالی اور آ دھے کی سعد بن ما لک نے نظمی بنالی۔ آج ہم میں ہے ہرا یک سی نہ کسی شہر کا گورنر بناہواہے۔ میں اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوں اور الله تعالٰ كى نگاه ميں حجوثا ہوں۔ نبوت كا طريقة ختم ہوتا جار ہاہے اور اس كى جگه باد شاہت نے کے لیا ہے۔ تھارے بعدتم دوسرے گورزوں کا تجربہ کرلوگے۔ (مسلم)

﴿129﴾ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهُ نَلَطُكُ كَلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَمُسُولِ اللهِ مُكَلِّلُكُ يَسْخُرُجُ مِنْ آجِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قُوْم مُوْمِنِيْنَ، وَأَتَا كُمْ مَاتُوْعَدُوْنَ غَدَامُوَ جُلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ، ٱللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقُدِ. رواه مسلم ساب ما يقال عند دخول القبور .....وتم: ٢٢٥٥

حضرت عائشه رضى الله عنها روايت كرتي بي كه جب بھي رسول الله صلى الله عليه وسلم ك مير ٢ إل بارى بوتى اور رات كوتشريف لات تو آب عليه رات ك آخرى حصه مين بقيع (قِيرستان) تشريف كجات اورارشاوفرمات: السَّلاَمُ عَلَيْكُم وَارَ فَوْمٍ مُوْمِنِيْنَ، وْأَصَاكُمُ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُوَّجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ

### احاديث نبويه

﴿127﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَيُوْبَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَلْ شِبْتُ قَالَ: شَيَّتُنِي هُولا وَالْوَافِعةُ وَالْمُولْسَلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُولَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وواد الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب ماب ومن سورة الواقعة، رقم (٩٧ م

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که حضرت ابو بکر دیجائی نے عرض کیا:یا رسول الله! آپ ير بره هايا آگيا ـ آپ الله في في في ارشاد فرمايا: محصوره هُود، سوره واقعه، سوره مُس سَلات، سوره عَمَّ يَتَسَاءَ لون الد سوره إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فَيرُها

فائده: بوزهاس لي كرديا كدان سورتول مين قيامت اوراً خرت اور يجرمول پرانشه تعالی کے عذاب کا بڑا ہولنا ک بیان ہے۔

﴿128﴾ عَـنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَيْنَا عُنْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْدُهُ، فَحَسِمَدَاللهُ وَأَتْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا فَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَ وَلَّتْ حَدِّاءَ، وَلَـمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةُ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَائِهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ لاَزْوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجْرَ يُلْقَلَى مِنْ شَفَةِ جَهَ نَّمَ فَيَهُ وِي فِيْهَا سَبْعِيلِنَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا ، وَوَاللهِ لَتُمْلَانً، أفْعجبُتُم ؟ وَلَفَذ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِينَ سُنَةً، وَلَيَاثِينَ عَلَيْهَا يَوْمُ وَهُوَ كَفِلِيْظُ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعْ رَسُولِ اللهِ تَأْتُسُكُمْ، مَالنَّاطَعَامٌ إِلَّا وَرَقْ الشُّحَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فُشَقَقْتُهَا بَينِيْ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَىاتُـزَرْتُ بِينِصْفِهَا، وَاتَّزَرُ سَعْدٌ بِيَصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمُ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ آمِيْرًا عَلَى مِـضْوِ مِنَ الْا مُصَادِ، وَإِنِّي أَغُوْذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِيْ عَظِيْمًا وَعَنْدَ اللهِ صَغِيْرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنُ نُبُوَّةً قَطَّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ، حَتَّى تَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، فَسُتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ وواه مسلم، ياب الدنيا سجن للمؤمن و جنة للكافر ارقم : ٧٤٣٥ الْأَمْرَاءَ يَعْدُنّا.

حضرت حالدین عمیرعدوی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عُتبہ بن غزوان ﷺ نے

كلرطيد حضرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبمار وایت کرتے ہیں کہ میں وس آ ومیوں کی ایک جماعت ہے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے نبی الوگول میں ہے نے ارشاد فرمایا: جو تحض سب ے زیادہ موت کویاد کرنے والا جواور موت کے آئے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری سرنے والا ہو (جولوگ ایبا کریں) وہی بمجھدار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اورآ خرت کی عزت حاصل کر لی۔ (طیرانی بھی الزوائد)

﴿133﴾ عَمَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ مَلْئَكُ خَطًّاهُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْـوَسَـطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطُّ خُطَطًا صِغَارًا إلى هنذا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَابِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ : هَٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا آجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ. أَوْ قَدْ آحَاطَ بِهِ. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ آمَـلُـهُ، وَهَا لِذِهِ الْمُحْطَطُ الصِّغَارُ الْإ عُرّاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَاذًا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَاذًا تَهَمُّنهُ هَذَا. رواد البخاري، باب في الامل وطوله وقم: ٦٤١٧

حضرت عبدالله والله والله فرمات مين كدايك مرتبدرسول الله عن م في فر في ( جاركيرول والی) شکل بنائی ۔ پھراس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر پھینجی جواس مربع ہے باہرنکل گئی۔ پھر اس مرابع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں۔جس کی صورت علماء نے مختلف لکھی ہے جن الله ایک به ہے۔



ال کے بعد نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: میدرمیانی لکیرتو آ دی ہے اور جو (مُر تَبع لکیر) اس کو جارول طرف ہے تھیرر ہی ہیں وہ اس کی موت ہے کہ آ دی اس سے نکل ہی نہیں سکتا ، اور جو لکیر با ہرنگل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی ہے بھی آگے ہیں اور یہ چھوٹی چھوتی لکیریں اس کی بیماریاں اور حادثات ہیں۔ ہرچیوٹی لکیرا بک آفت ہے اگرا یک ہے ﴿ جَائِے تُو ووسری پکڑ گیتی ہے اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑ تی ہے۔ ( بناری ) لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْفُرْقَدِ توجِمه: ا\_مسلمان بتى والواالسلام عليكم بتم يرودكل آكى جس بين تهيس مرنے کی خبر دی گئی تھی اور انتفاء اللہ ہم بھی تم سے ملتے دالے ہیں۔اے اللہ! بقیج والوں کی مغفرت فرياد يجئے ۔

﴿130﴾ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتَئِكُ : وَ اللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآحِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُ كُمْ إِصْبَعَةَ هَاذِهٍ فِي الْيَهَ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَ تُرْجِعُ؟ رواه مسلم، باب فناء الدنيا ١٠٠٠٠ روم مسلم، باب فناء الدنيا ١٠٠٠٠٠ رقم ٧١٩٧١

حضرت مستورد بن شداد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاوفر مایا: الله تعالی کی قتم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے تم میں ہے کوئی تخض اپنی انگلی دریا میں ڈال کر تکالے پھر دیکھے کہ پانی کی گئی مقدار انگل پر لگی ہوئی ہے لیتن جس طرح انگلی پرلگا ہوایانی دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔

﴿131﴾ عَـنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَيُّكُ قَالَ: الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وْعَمِلَ لِمَا بَعْدُ الْمَوْتِ، وَالْغَاجِرُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن باب حديث الكيس من دَّان نفسه ..... برقم: ٩ ٩ ٤٠٠

حضرت شدادین أوس ﷺ مروایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاوفر مایا جمحمدار آ دی وہ ہے جواسے نفس کا محانب کرتار ہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے۔ اور نا مجھ آ دلی وہ ہے جونفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے ( کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمائے دالے میں)۔

﴿ 132﴾ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ غَالِثُكُ عَاشِرَ عَشُرَةٍ فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْآفُصَارِ فَـقَـالَ: يَـا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ ٱكْتِيسُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟قَالَ: ٱكُثرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمُصَوْتِ، وَأَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، أُولَيْكَ هُمُ الْآثَكِاسُ، فَهَبُرُا بشَرَفِ اللُّانُيَا وَكَرَّامَةِ الْآخِرَةِ.

رواه ابن ماجه با ختصار، رواه الطبراني في الصغير واستاده حسن،مجمع الزوالد، ٦/١ه٥

كاريتيه

مشکل گھا ٹی ہے اس پرزیاد وبو جو والے آسانی ہے نہ گذر سکیس گے اس لئے میں چاہٹا ہوں کداس كلمداليه (<sup>3</sup>5) گائی ے گذرنے کے لئے بلکا پھلکارہوں۔

﴿137﴾ عَنْ هَانِيْ مَوْلَى عُثْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذًا رَقَفَ عَلَى قُبْرٍ يَكلى حَمِّي يَيْسُلَّ لِحَيْقَة، فَقِيْلُ لَهُ تُذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلا تَبْكِيْ رَقَبْكِيْ مِنْ هَلَاا فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ وَاللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْمُقَدِّرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرُةِ قَانْ نَجَا مِنْهُ فَمَا يَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَهُ يَسْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : مَا وَأَلِثُ مَنْظُوا فَطُ إِلَّا

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب بهاب ما جاء في فظاعة الفير ..... وقم: ٢٣٠ ٢٢٠

حضرت عثمان رفظ کے آزاد کروہ غلام حضرت ہائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عنان عظی جب می قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے بہاں تک کہ آنسوؤں ہے اپنی ڈاڑھی کور کرویتے۔ان ہے عرض کیا گیا (پیکیا بات ہے) کہآپ جنت وروزخ کے تذکرہ پر مبیں روتے اور تبر کود کھے کراس تدرروتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: قبرآ خرت کی منزلوں میں ہے بہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات یا گیا تو آ کے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل ہے نجات نہ پاسکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں (نیز) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیارشا وفر مایا: میں نے کوئی منظر قبر کے منظر ہے زباده خوفناک نبیس دیکھا۔

﴿138﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِي مَلْكُنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَفَي الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِسْتَغْفِرُوا لِآجِيْكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

رواه ايردازد، باب الإستغفار عندالقبر .... درقم: ٣٢٢١

حضرت عثمان بن عفان دین است روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب میت کے دلن سے فارغ ہوجاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشا دفر ماتے کہ اسپنے بھائی کے کئے اللہ تعالٰی ہے مغفرت کی دعا کرو،اور بیرمانگو کہ اللہ تعالٰی اس کو (سوالات کے جوابات میں ) طابت قدم رکھیں کیونکہ اس وقت اس سے یو چھ کچھ ہور جی ہے۔

﴿134﴾ عَنْ مُحَمُوْدِ بَنِ لَبِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ : اثَّنتَانِ يَكُرُهُهُمَا ابْنُ آدَّمُ الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ الْفِئْنَةِ وَيَكْرَهُ فِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اقَلَّ لِلْحِسَابِ. رواه احمد باسنادين ورجال احدهما رجال الصحيح، مجمع الزواند . ١ /٥٥٢

حضرت محمود بن لبید ﷺ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشا کفتل فر ماتے ہیں کہ دو چیزیں الی ہیں جن کوآ دمی پیند نہیں کرتا۔ ( کہلی چیز ) موت ہے حالا نکد موت اس کے لئے فتنہ ہے بہتر ب يعنى مرنے كى وجد سے آدى دين كونقصان بينجانے دالے فتنول سے محفوظ موجاتا باور ( دوسری چیز ) مال کا کم ہونا جس کو آ دمی پیند نہیں کرتا حالا نکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت م كرنے ذالى بے-ازدائد)

﴿ 135﴾ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُلْأَبِّ يَقُولُ: مَنْ لَقِي اللهُ يَشْهَدُ أَنْ لِآلِلُهُ إِلَّاللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَآمَنَ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. ذكر المحافظ ابن كثير هذَا الحديث يطوله في البداية والنهاية ٢٠٤/٥

حصرت ابوسلمه فظی قرماتے ہیں کہ میں نے دسول الله صلى الله عليه وسلم كوب ارشاد قرماتے موتے سنا: جو تحض الله تعالى سے اس حال بيس ملے كدو واس بات كى كوابى دينا موكداللہ تعالى ك سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمصلی اللہ غلیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، (اوراس حال میں ملے کہ) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہووہ (البدايية النهايي) جنت میں داخل ہوگا۔

﴿136﴾ عَنْ أُمَّ الدُّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِآبِي الدُّرْدَاءِ: اَلاَ تَبْنَعِي لِأَضْيَافِك مًا يُبْتَغِى الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ فَقَالَ: اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَٱلْتُكُمْ يَقُولُ: إِنَّ آمَامَكُمْ عَقَبَهُ كَوُّوْدًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُثْقِلُونَ فَأُحِبُ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِيَلْكَ الْعَقْبَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان٧/٢٠

حضرت ام ورواءرضی الله عنها فرماتی میں کہ میں نے ابو ورداء عظمہ ہے عرض کیا کہ آپ اورلوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لئے مال کیوں نہیں کا لئے ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ عظی کو ارشاد قرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے ساسے ایک

كأرطيب

﴿139﴾ عَنْ أَبِيْ شَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَخْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُصَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَانَّهُمْ يَكْنَشِرُ وْنَ قَالَ: اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ ٱكْتُرْتُمْ ذِكْرٌ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا ٱرّى الْمَوْتِ فَأَكُورُ وا مِنْ ذِكُرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُوَّلُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَآنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَآنَا بَيْتُ التَّرَابِ وَآنَا بَيْتُ الدُّرُدِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مْرْحَبًا وَاهْلاً، أَمَّا أَنْ كُنْتَ لَآحَبُّ مَنْ يَمْشِيٰ عَلَى ظَهْرِيُ الِّي قَاذُ وُلِيُّنُك الْيُومْ وَصِرْتَ إِلَى فَسَتَرَى صَبِيْعِي بِكَ،قَالْ: فَيَتَسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِينَ الْمَعْبُدُ الْفَاجِرُ آوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْفَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلا أَمَّا أَنْ كُنْتَ لَا بُغَضَ مَنْ يَمْشِيلُ عَلَى ظَهْرِي إِلَى قَاذْ وُلِيَتُكَ الْيَوْمَ وَ صِوْتَ إِلَى قَسَتَرَى صَينعِي بك، قُـالَ: نَيْلُنَئِمُ عَلَيْهِ حَمَّى يَلْتَهِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَصْلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْنَظِيمُ بِأَصَابِعِهِ فَادْخَـلَ يَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ يَعْضِ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبِّعِيْنَ يَبِيِّنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا صِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَقَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَسْنَةَ وْيَخْدِشْنَةَ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى المحسَابِ، قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ مُلْتُكُ : إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ مُفْرَةً مِن حُقَرِ النَّارِ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب حديث اكثروا ذكر هاذم اللذات ارقم: ٢٤٦٠

حضرت ابوسعید فرائے فرمائے میں کدایک مرتبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے وانت بنسی کی وجہ ے کھل رہے تھے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرتم لذتوں كے تو ڑنے والى چيز موت کو کٹرت ہے یاد کیا کروتو تمہاری بیرحالت ند ہوجؤیس و کیور باہوں، للبذا لذ تیں ختم کرنے والی چیزموت کوکٹر ت ہے یا دکیا کرو کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسانہیں گذرتا جس میں وہ بیآ واز ندرین موکه میں بردلیں کا گھر ہوں ، میں تنہائی کا گھر ہوں ، میں مٹی کا گھر ہوں ، میں کیڑوں کا گھر ہوں -جب مؤمن بندہ ڈن کیا جاتا ہے تو قبراس ہے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جوتم آ گئے۔ جتنے لوگ میری بین پر جلتے تھے جھے تم ان سب مین زیادہ لیند تھے۔ آج جب تم میرے سرو کئے مجع ہواور میرے یاس آئے ہوتو میرے بہترین سلوک کوبھی دیکھو گے۔اس کے بعد قبر جہاں تک مُر دے کی نظر بھنے سکے وہاں تک کشادہ ہوجاتی ہے اوراس کے لئے ایک دروازہ جنت ک طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گئبگاریا کا فرقبریں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، بہت براکیا جوتو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ای سے بھے

ز مادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک و بھی دیجھ لے گا۔اس کے بعد قیراُ سے اس طرح دبانی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک و اسرے میں گھس جاتی جیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھیے کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال سريتايا كماس طرح ايك جانب كى پهليال دوسرى جانب مين تفسس جاتى جيں۔اوراللہ تعالیٰ اس رسر ا ژوھے ایسے مُسلط کرویتے ہیں کداگر ایک بھی ان میں سے زمین پر بھنگار ماروے تو اس ك (زهر لي ) اثرے قيامت تك زيين برگھاس اگنا بند موجائ ، وه اس كوقيامت تك كاشتے اور فی از میں گے۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: قبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ (ترفدی)

﴿40﴾ تَحْنِ الْمَدَاءِ بْنِ عَسَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خُرَجْنَا مَعْ رَسُوْل اللهِ ﷺ فِي حَمَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْعَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَجَلَسْنَا حَوْلُهُ كَأَنَّمَا عَلَى زُوُّوْسِنًا الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ عُودٌيَنْكُتْ بِهِ فِي الْآرْضِ، فَرَّفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: إِسْتَعِيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ مَوَّتَيْنِ أَوْتَلاَثُنَّا قَالَ: وَيَأْتِينِهِ مَلْكَان فَيُجَلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَن لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَخُولُ: رَبِّي اللهُ، فَيَقُولَان لَهُ: مَادِينُك؟ فَيَقُولُ: إِلْيُنِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَان لَهُ: هَـاهَـٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ قَالَ فَيَقُولُ: هُورَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَيَقُولُان: وَمَا يُدُو يُك؟ فَيْقُولُ لَى قَرَّاتُ كِنَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقُتُ قَالَ: فَيُنَادِئُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْصَدَقَ عَبْدِى فَأَفُرِ شُوهُ مِنَ الْجُنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتُحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى الْبَحَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوُجِهَا رَطِيْبِهَا قَالَ وَيُفْتُحُ لَهُ فِيُهَا مَدَّ بَضرِهِ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرُ، فَلَذَّكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وتُعَادُ رُوْحُمهُ فِي جَسِّدِهِ وَيَـاْتِيْدِ مَـلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَبُّك؟ فَيَـقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا الْإِرِيُّ، فَيَشَفُو لَانِ لَـهُ: مَادِيْسَنُك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِيْ،فَيْقُولُانِ لَهُ: مَا هَلَـا الرَّجُلُ اللَّهِ يُعِتُ فِيْكُمْ إِ فَيَقُولُ؛ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِيْ، فَيُنَادِيْ مُنَّادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبّ فَلْفُرِشُوهُ مِنْ السَّادِ وَٱلْيِسُوهُ مِنَ السَّادِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابُا إِلَى النَّادِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ حُرِّهَا رُسَمُوْمِهَا قَالَ: وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفٌ فِيْهِ ٱصْلَاعُهُ.

وواه ابو داؤد، باب المسألة في القبر..... رقم: ٢٥٧٤

حضرت براء بن عاز ب رضی النّه عنهماے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم مے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں (قبرستان) گئے۔جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ

تنادی آوازلگا تا ہے کہ اس کے لئے آگ کا بستر بچھادواوراُ ہے آگ کالباس بہنا دوادراس کے لئے دوزخ کاایک دروازہ کھول دو( چنانچہ ریسب پچھ کر دیا جاتا ہے ) رسول اللہ علیہ قرماتے ہیں: ( دوزخ کے اس دروازے ہے ) ووزخ کی گرمی اور جلانے حجلسانے والی ہوا کیں اس کے یاس آتی رہتی ہیں اور قبراس پر اتن ٹنگ کردی جاتی ہے کہ جس کی وجہاس کی بسلیاں ایک دومرے (3669) مين كنس جاني بين-

فانده: فرشنول كاكافركويول كبناكماس في جموث كباءاس كامطلب يدب كدكافركا فرشنوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو طاہر کرنا جھوٹ ہے کیونکہ حقیقت میں وہ الله تعالى كى توحيد، اس كے رسول اور دين اسلام كامتكر تھا۔

﴿141﴾ عَـنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ قَرْعٌ نِعَالِهِمْ، أَمَّاهُ مَلَكَان فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولُ لَانٍ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ تَلْتُنِيُّهُ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: آشْهَدُ انَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَّسُولُـهُ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ ٱبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَــهِيْمًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ قَيْقَالُ لَلَهُمْ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هَنَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِيَّ، كُشْتُ أَقُولَ لُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دُرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطّارِق مِنْ حَدِيْلِهِ ضَرْبَهُ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلَيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

رواه البخاري، باب ماجاء في عذاب القبر وقم : ١٣٧٤

حضرت أس بن ما لك ولله على ووايت ي كدرسول الله عليه في ارشاوفر مايا: بنده جب ائِی قبر میں رکھ دیاجاتا ہے ، ادر اس کے ساتھی (لیتن اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے) واپس چل دیتے ہیں اور (ابھی وہ استے قریب ہوتے ہیں کہ ) ان کی جو تیوں کی آوازوہ كنار با بوتاب، است بين اس كے ياس ووفر شتة آتے بين، وواس كو بھاتے بين - پھراس سے لِهِ مِحِية بين : تم ال حَصْ مُحر عَلِيكَ ك بارے ميں كيا كہتے . تنے؟ جومؤمن ہوتا ہے وہ كہتا ہے كہ ميں کوائی دیتا ہوں کدوہ اللہ تعالی کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ (بیجواب من کر)اس سے کہا جاتا ہے کہ (ایمان تدلانے کی وجدے )ووزخ میں جوتمہاری جگہ ہوتی اس کوو کھے لوء اب اللہ تعالی نے اس کے بدلے مہیں جنت میں جگددی ہے (ووزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے

اہمی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم علی اللہ (وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں ) تشریف فر ماہوئے اور آب كاردگرد بهم بهي اس طرح متوجه بوكر بينه كه گئ كويا كه بهار مردل ير پرندے بيٹے بول \_ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کریدر ہے مٹھ (جو کسی گہری سوچ کے وقت بوتاب ) تيمرآب عَلِي في من انها سرمبارك الحايا اور دويا تين مرتبه فرمايا: "عذاب قبرت الله تعالیٰ کی پناه مانگو' پھرارشاوفر مایا: (الله کامؤمن بنده اس دنیا ہے نتقل ہوکر جب عالم برزخ میں بہنچتا ہے، یعنی قبر میں وُن کر دیا جاتا ہے، تق) اس کے پاس دوفر شختے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، بھراس سے یو چیتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر یو چیتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میراوین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بیآ دی جوتم میں (نی بناكر ) بيہيج گئے تھے (بعنی حضرت محمصلی اللہ عليه وسلم ) ان كے بارے ميں تمہارا كيا خيال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول میں فرشتے کہتے میں کے مہیں یہ بات کس نے بتائی لیعن عمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعہ ہے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتا ہے پڑھی ،اس پر ا بمان لا یا ، ادراس کو ج مانا ، اس کے بعدرسول الله عظی نے ارشا دفر مایا: (مؤمن بند ، فرشتوں کے مذکورہ بالاسوالات کے جوابات جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہےتو) ایک منادی آسان سے ندا دیتا ہے بعنی اللہ تعالی کی طرف سے آسان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے بچ کہا، البذااس کے لئے جنت کالبسر بچھادوہ أے جنت کالباس بہناوو، اوراس کے لئے جنت میں ایک دروازہ کھولدو چنانچہ وہ دروازہ کھولدیا جاتا ہے اوراس سے جنت کی خوشکوار موائیں اور خوشبو کیں آتی رہتی ہیں ، اور قبراس کے لئے صد نگاہ تک کھول وی جاتی ہے (بیال آ رسول الله علي في في مرف والم مؤمن كابيان فر مايا) اس كے بعد آپ نے كافر كى موت كاذكر کیاا ورارشا د قرمایا: مرنے کے بعداس کی روح اس کے جسم میں لوٹا کی جانی ہے اوراس کے باس ( بھی ) دوفر شتے آتے ہیں دواس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے یو چھتے ہیں کہ تیرار ب کون ہے؟ دہ کہتا ہے بائے افسوں میں کچھنہیں جانتا پھر فر شنتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا تھا؟ وہ کہتا ب: بائے افسوس میں کچھنہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس ہے کہتے ہیں کہ بیآ دی جوتمہارے اندر ( بحثیت نی کے ) بھیجا گیا تھا، تہارااس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی کی کہتا ہ : باع افسوس میں بھی تیر میں جاتا۔ (اس سوال وجواب کے بعد) آسان سے آیک بکارنے والا الله تعالی کی طرف سے بیارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ پھر (الله تعالی کی طرف سے ) آیک

﴿ 144} عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَسْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ طَلَّتُهُ : يَخُرُجُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ طَلَّتُهُ اَوْ اَلْمَعِينَ شَهُوا، اَوْ اَلْمَعِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَوْهُ مَنْ مَسْعُوادٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهِلِكُهُ ثُمَّ يَسْكُتُ النّاسُ سَبْعَ سِيئِنَ، لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ عَدَاوَةً، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَاوِدَةٌ مِنْ قِبْلِ الشَّامِ، فَلَا يَتْقَى سَيْنِ النَّيْمِ عَدَاوَةً، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَاوِدَةٌ مِنْ قِبْلِ الشَّامِ، فَلَا يَتْقَى عَلَى اللهُ اللهُ عِنْهَا لَهُ وَاللهُ اللهُ يَعْمَلُهُ قَالَ : فَيْبَعْنَهُ ، حَتَى تَقْبِصُهُ قَالَ : فَيْبَعْنَهُ مَعْنَ النَّاسِ فِي عَلَى اللهُ يَعْمَ وَلَوْنَ مَعْرُوفًا وَلا يُعْرَفُونَ مَعْرُونَ مُعْرَوفًا وَلا يُعْرَفُونَ مَعْرُونَ مُعْرَوفًا وَلا يُعْرَفُونَ مَعْرُونَ مُعْرَوفًا وَلا يُعْرَفُونَ مَعْرُونَ مُعْرَوفًا وَلا يُعْرَفُونَ مَعْرُونَ مُعْرَوقًا وَلا يُعْرَفُونَ مَعْرُونَ مُعْرَوفًا وَلا يُعْرَفُونَ مُعْرَوقًا وَلا يَعْمَونُ اللّهُ وَيْعَمِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

رواه مسلم باب في خروج الدجال سيرقم: ٧٣٨١

وَالِي رِوَالَةِ: فَطُولَ وَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتُ وُجُوهُهُمْ، فَقَالُ النَّبِيُ تَلْكُنَّةٍ: مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ ثِسْعُهِانَةٍ وَتِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ

(الحديث) رواه البخاري، باب قوله; ونرى الناس سكاري، رقم: ١ ٤٧٤

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہمائے روایت ہے کہ رسول اللہ عبد اللہ عنہ ارشاد فرمایا:

(قیامت سے پہلے) و قبال نکلے گا اور دہ چالیس تک تفہرے گا۔ اس حدیث کوروایت کرنے والے سحانی حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کا مطلب جالیس سے جالیس ون عظے ، یا جالیس مہینے ، یا چالیس سال آ کے حدیث علیہ و کم کا مطلب جالیس سے جالیس ون عظے ، یا جالیس مہینے ، یا چالیس سال آ کے حدیث میان کرتے ہیں کہ بھراللہ تعالی (حضرت) علیمی بن مریم (ایفیلا) کو (و نیا ہیں) بھیجیں کے گویا کہ وہ عورہ بن مسعود ہیں (لیعنی این کی شکل وصورت حضرت عمودہ بن مسعود ہیں (لیعنی این کی شکل وصورت حضرت عمودہ بن مسعود ہیں اس کا خاتمہ کہ وہ کی اس کا خاتمہ اس کی گورو اور اس کو چگڑ کر ) اس کا خاتمہ کریں گے اور اس کو چگڑ کر ) اس کا خاتمہ کریں گے اور اس کو چگڑ کر ) اس کا خاتمہ کریں گے اور اس کو چگڑ کر ) اس کا خاتمہ کریں سے دورمیان (بھی ) آئیس

سائے کردیے جاتے ہیں) چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جومنافق اور کافر ہوتا ہے
تو اسی طرح (مرنے کے بعد) اس ہے بھی (رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے ہیں) پوچھا
جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے ہیں تم کیا کہتے ہے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ ہیں ان کے
بارے ہیں خودتو پچھ جانتا نہیں ، دوسر ہوگ جو کہا کرتے تھے وہ می ہیں بھی کہتا تھا (اس کے اس
جواب پر) اس کر کا جاتا ہے کہ تو نے شاتو خود جانا اور نہ بی (جانے دالوں کی) ہیروی کی۔ (پچر
سزا کے طور پر) تو ہے کہ متھوڑ وں سے اس کو مارا جاتا ہے جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ
انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا متی ہے۔
(بٹاری)

﴿142﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّيْ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالُ فِي الْأَرْضِ: اللهُ اللهُ وَفِي رِزَايَةِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى آخِدٍ يَقُولُ: اللهُ اللهُ

رواه مسلم باب ذهاب الإيمان آخر الزمان برقم: ٣٧٦،٢٧٥

حضرت انس ﷺ من اوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ (ایسا برادفت نیآ جائے کہ) دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ کسی ایسے خض کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جواللہ اللہ کہتا ہو۔ (مسلم)

فائدہ: مطلب یہ کر قیامت اس وقت آئے گی جب کر ونیا اللہ تعالی کی یادے بالکل بی خالی موجائے گی۔

اس مدیث کار مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایسافخص موجود ہوجو یہ کہتا ہو: لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔
(مرقانہ)

﴿ 143 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ : قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِوَادِ النَّامِ.

 ہوگا جو بچوں کو یوڑ ھا کر دے گا لیتنی اس روز کی گخی اور لمبائی کا نقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑ ھا سروے اگر چی حقیقت میں بیچ بوڑ ھے نہ ہول اور یکی دودن ہوگا جس میں پنڈ لی کھولی جائے گ بعني جس دن الله نعالي خاص فتم كاظهور فرمائين سلم :

اورا یک روایت میں اس طرح ہے کہ جب سحابر کرام ﷺ نے سنا کہ ہزار میں سے توسو بنانوے جہنم میں جائیں گے تواس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چیروں کے رنگ بدل گئے اس برآ پ سلی الله علیه دسلم نے ارشا وفر مایا: بات بیہ بے کہ ٹوسوئنا نوے جوجہتم میں جا کیں گے وہ باجوج ماجوج (اوران کی طرح کفار ومشرکین ) میں ہے ہول گے، اور ایک ہزار میں ہے ایک (جوجنت میں جانے گا) وہتم میں ہے (اور تہاراطریقدافتیار کرنے والول میں ہے ) ہوگا۔

﴿ 145﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رَبُّكِ : كَيْفَ ٱلْعَمُ وَصَاحِبُ ٱلْقَرْنِ قَلْدِ الْعَقْمَ الْقَوْنَ وَاسْتَمَعَ الْأَذُنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْحَ فَيَنْفُخُ فَكَانَّ ذَلِك ثَقُلُ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُلَّئِكُمْ ۚ فَقَالَ لَهُمْ: قُولُوا: حَسْبُنَّا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللَّهِ تَوْكَلْبَا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في شان الصور ارتم: ٢٤٣١

حضرت ابوسعيد على في روايت ب كربول التُدسلي الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: على كيے خوش اور چين سے روسكيا ہون حالا نكد صور والے فرشتے نے صور كومند ميں ليا ہے ، اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کوصور بھونک دینے کا حکم ہواور وہ بھونک دے ۔صحابہ ﷺ نے ال المات ويهارى محسول كياتو آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عُلَى اللهِ قُوْتُكُلُنَا كَيْتِهِ رَبِا كَرُولِةِ جمدِ:اللهُ تَعَالَى بهارے لئے كانی بیں اوروہ بہترین كام بنانے والے بیں، اللہ تعالیٰ ہی پرہم نے جمروسہ کیا۔

﴿ 146﴾ عَنِ الْمِفْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَلْكِيْنَ يَقُولُ: تُدْنَى الشَّهْسُ يُوْمُ الْمَقِيَامَةِ مِنَ الْنَحَلْقِ، حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُ كَمِقْدَارٍ مِيْلٍ فَيْكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدرٍ أَعْمَالِهِمْ هِي ٱلْمُرَقِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ اللي تَعَقُّونَيْهِ، وَدِينَهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرْقُ إِلْجَامًا قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ خَلَطُكُم بِيَدِم إِلَى جِنْهِ.

رواه مسلم، باب في صفة يوم القيامة والم ٢٣٤٦

میں وشمنی نہیں ہوگی۔ بھراللہ تعالٰی (ملک) شام کی طرف ہے ایک (خاص تتم کی ) شھنڈی ہوا **چلا** کمیل سے جس کا بیاثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باتی نہیں رہے گا جس کے دل میں وَرُه يرابر بھي ايمان جو (بېر حال اس ہوا ہے تمام اہل ايمان ختم جوجا کيں گے ) بيبال تک كما گرتم میں ہے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر ( بھی ) جلا جائے گا توبیہ بواو ہیں تنجی کراس کا خاتمہ کرنے گی\_رسول الله علی نے فرمایا کداس کے بعد صرف بریالوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے (جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے )ان ٹیں پر نمروں والی تیزی اور پھرتی ہوگی ( لیعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھر تیلے ہوتے ہیں ای طرح پیلوگ اپنی غلط خواہشات کے یوراکرنے میں پھرتی وکھا کیں گے ) اور ( دوسرول برظلم و زیادتی کرنے میں ) درندوں والی عا دات ہول گی، بھلائی کو بھلامبیں سمجھیں ہے اور برائی کو برانہ جانیں گے ۔ شیطان ایک شکل بنا کران کے سامنے آئے گااوران سے کہے گا: کیاتم میرانحکم نیس مانو گے؟ وہ کہیں گےتم ہم کو کیانحکم دیتے ہی بیعنی جوتم کہووہ ہم کریں۔تو شیطان انہیں بتوں کی پُرسیّش کا تھم دےگا ( ادروہ اس کی تعیل کریں گے) اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی ، اور ان کی زندگی (بظاہر) بڑی انجھی (میشر نشاط والی ) ہوگی۔ بھرصور بھونکا جائے گا ، جوکوئی اس صور کی آ واز کو سنے گا (اس آ واز کی دہشت اورخوف ہے ہے ہوش ہوجائے گااوراس کی وجہ ہے اس کاسرجم پرسیدھا قائم ندرہ سکے گا بکہ) اس کی گرون إدهراُدهرؤُ هلک جائے گی۔سب سے پہلے جو مخص صور کی آ واز نے گا (اورجس ب سب سے پہلے اس کا اڑ پڑے گا ) وہ ایک آ دی ہوگا جوایے اونٹ کے حوض کومٹی سے درست كررما بوگا، وه بے بوش اور بے جان ہوكر كرجائے كالعنى مرجائے گا اور دوسرے سب اوك بھي ای طرح بے جان ہوکر گر جا کیں گے۔ بھراللہ تعالیٰ ( ملکی ی ) بارش برسا کیں گے ایسی جیسے کہ شینم،اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑجائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھونگا جائے گا توایک دم سب کے سب کھڑے ہوجا کیں گے (اور چاروں طرف) و کیجنے آئیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگو! اپنے رب کی طرف چلو(اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ) آبیں (حساب کے میدان میں ) کھڑا کرو ( کیونکہ ) ان ہے بوچھ کچھ ہوگی (اور ان کے اٹمال کا حساب کتاب موكا) پير حكم موكا كدان بي سے دوز خيول كروه كونكالو عرض كيا جائے گا كدكتے بيں = کتے ؟ حکم ہوگا کہ ہر ہزاریں نے نوسوننا نو ہے۔ رسول اللہ علیہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ بیدوہ دن

كارطير

س تی ترجہان نہیں ہوگا، (اس وقت بندہ ہے لبی ہے إدهراُ وهرديکھے گا) جب اپنی واہتی جانب ی کھے گاتوا ہے اعمال کے سواا سے کیچے نظر ندآ نے گاور جب اپنی با کمیں جانب و کیھے گاتوا ہے ا نال سے سوایا ہے پچھے نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علادہ پچھے نظر نہ آئے گا۔ البذادور خ کی آگ ہے بچواگر چہ خشک تھجور کے فکڑے ( کوصدقہ کرنے ) کے ذریعہ ہی

﴿49﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: شمِعْتُ النِّيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ فِي بَعْض صَارِيهِ: ٱللَّيْهُمَّ حَاسِينِينَ حِسَابًا يَّسِيرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ امَّا الْمِحسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: أَنْ يُنْظُرُ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَنِدٍ يَاعَائِشَةُ هَلَك.

(الحديث) رواه اجمدة (٨/

حضرت عا كشەرمنى الله عنها فرماتى بېن كەمىل ئے بعض نماز دن ميں رسول الله صلى الله عليه وملم كوبيدعا كرتي بوع سنا: اَلمَلْهُمَّ حَاسِبني حِسَابًا يُسِيرًا (احالله ميراحياب آسان فرماد بجئے ) میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! آسمان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ نے ارشا دفر مایا: بندہ کے اعمال نامہ پرنظر ڈالی جائے پھراس سے درگذر کر دیا جائے کیونکہ اے عائشاس دن جس مح صاب میں پوچھ جھے کی جائے گی وہ تو ہلاک موجائے گا۔ (منداحم) ﴿150﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتِي رَسُولَ اللَّهِ ظَلِيًّا فَقَالَ: أخبووْلِي مُسْ يَّنْفُوك عَلَى الْمَقِيَامِ يُومَ الْقِيَامَةِ الَّذِي قَالَ اللهُ عُزَّوَجَلَّ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَىٰ﴾ فَقَالَ: يُنَحَفَّفُ عَلَى الْمُولِينِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلُوةِ الْمَكْتُونَية.

رواه البيهني في كتاب البعث والنشور مشكوة المصابيح ،وقم: ٦٢ ٥٥

حفرت ابوسعید خدری دیش سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ عالیہ کی خدمت میں حاضر موے اور عرض کیا: مجھے بتاہیئے کہ قیامت کے دن (جو کہ پچاس بزار سال کے برابر ہوگا) کے كفرك ديني كاطاقت بوكى جس كيارك بين الله تعالى فرماياب "أيدوم يقُومُ النَّاسُ لِوَبِ الْمعلَمِين "رجمة جس دن سباوك رب العالمين كرمامن كفر الم يول مح رمول الله عَلِيْ فَ ارشاد فرماياً: مؤمن كے لئے بيكٹر اجونا اتنا آسان كرديا جائے گا كدوہ دن أس کے لئے فرض نماز کی اوا کیگی کے بقذررہ جائے گا۔ (بیتی معلوم)

ا معرت مقداد من فرمات مي كمي فرسول الله علي كوير ارشاو فرمات موس سنا: قیامت کے دن سورج مخلوق ہے قریب کردیا جائے گا پہال تک کدان سے صرف ایک کیل کی مسافت کے بغذررہ جائے گا اور (اس کی گرمی سے ) لوگ اینے اعمال کے بغذر بسیند میں ہوں مے یعنی جن کے اعمال جتنے برے ہوں گے اس قدراُن کو بسینے زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوں م جن كالبينة ان كے خنوں تك جو گااور بعض كالبينة ان كے تحشوں تك جو گااور لعض كان كى كمر تک ہوگا اور بعض وہ ہول گے جن کا پسیندان کے مته تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایج منے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا ( کدان کالیسیند یہاں تک بھٹے رہا ہوگا)۔ (مسلم) ﴿ 147﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِلنَّائِكُ : يُحْشُرُ النَّاسُ يُومُ الْقِيَامَةِ ثَلا ثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوْهِهِمْ قِيْلُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي آمَشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَن يُمَشِّيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَمَّا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبِ وَشَوْكَةٍ.

رواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن سام ومن سورة بني اسرآئيل برقم: ٣١٤٦

حصرت الوجريره وفي عندوايت بكدرسول الله علي في ارشادفر مايا: قيامت ك ون لوگ نتن قسموں میں اٹھائے جائیں ہے۔ بیدل چلنے والے، سوار اور منہ کے ہل چلنے والے۔ عرض کیا گیا: یار سول الله! مند کے بل کس طرح چل عمیں گے؟ آپ علی ہے ارشاد فرمایا: جس الله نے انہیں یا وَں کے بل چلایا ہے، وہ ان کومنہ کے بل چلانے پر بھی یقینا لدرت رکھتے ہیں۔ الچھی طرح مجھ اوا براوگ اپ منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کا نئے سے بچیں گے۔

﴿ 148 ﴾ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُمْ مِنْ آحَــ إِلَّا سَيْحَكِلُمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرَّجُمَانٌ، فَيَنْظُو ٱيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا فَدَّمَ مِنْ عَـمَلِهِ، وَيُنْظُرُ أَشْآمَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، <u>فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تُمْرُقٍ.</u> رواه البحاري، باب كلام الرب نعالي .....، وقم: ٢٥١ الع

(قیامت کے ون) تم میں ہے برخص ہے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کدورمیان میں 97

وَالْمَكُ وَقُلُ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تَعُطَّ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ ، فَأَقُولُ: يَارَبِ! أُمْتِي اُمْتِي اُمْتِي ، فَيُفَالُ: الْمُلِكَ فَاغْرِ فَي مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْمِهِ مِنْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِلْمَانِ ، فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ ثُمَّ اَعُولُ الْمُعَامِدِ ، ثُمَّ اَحِوُ لَهُ سَاجِدًا فَيْقَالُ: يَامُحَمَّدُ الْرَفَعُ وَأَسْكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعُ تُشْفَعْ ، فَأَقُولُ: يَارَبِ ! اُمْتِي اُمْتِي ، فَيْقَالُ: الْمُطَانِقُ فَاخْمِدُ هُ مِنْهَا لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ ، فَأَقُولُ: يَارَبِ الْمُعَى الْمُعْيَى أَمْتِي ، فَيْقَالُ: الْمُعَلِقُ فَاخْمِدُهُ بِيلُك الْمُعَامِدِ ، ثُمَّ اَحِدُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُا إِرْفَعُ وَاسْكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ ، وَسَلْ تُغْطَ اللّهُ وَسَلْ تُغْطَ اللّهُ مَا عَوْدُ الرَّابِ عَلَى اللّهِ وَسَلْ تُغْطَى اللّهُ وَاللّهُ فَاخْمِ جُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ الْمُنْعُلِقُ فَاخْمِ جُهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يُسْمَعُ لَكَ ، وَسَلْ تُغْطَى اللّهُ وَلَا يُسْمَعُ لَكَ ، وَسَلْ تُغْطَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

رَئِينَ حَدِيْتِ طَرِيْلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُخَدِّرِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْمُمَّلَائِيكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُوْمِئُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَغُيِضُ قَبْضَةً مِنْ الشَّارِ فَيُخُوبُحُ النَّاعِ فَي مَهْرِ فِي الْمُؤْمِئُونَ وَعَنْهُ الْمُؤْمِئُونَ كَمَا تَخُرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: الْفَرَاقِ الْمَجْدَةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: الْفَرَاقِ الْمُجَدِّقَ مَنْ الْمَثَلِيَّةِ اللهِ الْمَيْلِ قَالَ: اللهُ الْمُجَدِّقُ عَلَى اللهُ ا

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرمائے ہیں کدرسول اللہ تعلیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو (پریشانی کی وجہ ہے ) لوگ آیک دوسرے کے پاس بھا مے بھا گے پھریں گے۔ چنا نچر (حضرت) آ دم (الشہا) کے پاس جا کمیں کے اوران ہے عرض کریں گے: آپ اینے مب سے ہماری شفاعت کردیجے دہ فرما کمیں گے: بیس اس کا اہل نہیں ہتم ابراہیم ﴿151﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ وَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهُ مَنْفُتُهُ: آذَانِي آتِ لِمِنْ عِشْدِ وَبَهِي فَخَيَّرَفِي بَيْنَ آنْ يُدْجِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتُرُنُ الشَّفَاعَةَ وَهِنَي لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْنًا.

رواه الترمذي، باب منه حديث تخبير السبي ﷺ - - وقم: ١٤٤١

موت کے بعد پیش آنے والاحالات پرائیان

(152) عَنْ أَنْسِ بِّنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْكِ: شَفَاعَتِي لِاهْلِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عِنْ أُمَّتِي. وواه السرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب بياب منه حديث من معاملية منه عديث منه منه عديث منه عديث منه عديث منه عديث منه منه منه منه منه عديث منه منه عديث منه منه عديث منه منه عديث منه

حضرت انس بن مالک رفی فرماتے بیں که رسول الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: عمناہ کبیرہ کرنے والول کے حق بیس میر؟ شفاعت صرف میری اُست کے لوگوں کے لیے مخصوص موگی (دوسری اُستوں کے لوگوں کے لئے نہیں ہوگی)۔

(زندی)

﴿153﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُلَجُّهُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُلُهُ، إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ عَالَهُ مَا إِلَى رَبَكَ افَيَقُولُ وَ الشَّعَ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِنِمْ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسَتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِابْرَاهِنِمْ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَ عَلَيْكُمْ بِعَنْ اللهِ وَكَلْمَ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ فَيَأْتُونَ عُولَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَلِمَ عَلَيْكُمْ بِعُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلَيْكُمْ بِعُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلَيْكُمْ بَعُولُ لَذَا لَمُ عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلِيلُ اللهِ عَلَى وَيُغْتُولُ وَالْمَا فَالْمَعُولُ وَلَاكُ الْمُعَمِّلُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ المُ اللهُ ال

ردها ہو۔ اللہ تعالی ارشافہ فرمائیں گے: میری عزت کی تنم ،میرے بلند مرتبہ کی تنم ،میری برائی کی تنم ،میری برائی کی تنم اور میری برزائی کی تنم اجنبوں نے بیکلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم ہے (خود) لکال لوں گا۔

حفرت ابوسعید خدری دین کی صدیث میں اس طرح ہے کہ (چوکٹی مرتبہ آپ عالیہ کی مات سے جواب میں ) اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما کیں گے: فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء (علیہم . السام) بھی شفاعت کر چکے اور مؤمنین بھی شفاعت کر چکے اب آڑ محسمُ الرَّ احِیمیْن کے علاوہ اور کوئی باتی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ منٹی بھر کرایسے لوگوں کو دوز خے نکال لیں گے جنہوں نے بہلے بھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا دہ لوگ دوزخ میں (جل کر) کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جنت کے وروازوں کے سامنے ایک شہرے جے نہر حیات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے۔ وہ اس میں سے (فوری طور پرتروتاز و ہوکر) نکل آئیں گے جیسے دانہ سالاب کے کوڑے میں ( بانی اور کھاد ملنے کی وجہ ہے ٹوری ) اُ گ آتا ہے اور بیادگ موتی کی طرح صاف متھرے اور چککدار ہوجا کیں گے، ان کی گر دنول میں سونے کے پئے پڑے ہوئے ہول گے جن ے جنتی ان کو بہچا میں گے کہ میلوگ (جہنم کی آگ ہے ) اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں ،انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کئے ہوئے جنت میں داخل کردیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ (ان ہے ) فرما نیں گے، جنت میں داخل ہوجا ؤجو بچھتم نے (جنت میں ) دیکھاوہ سبتمہارا ہے۔وہ کہیں هے: ہمارے رب ! آپ نے ہمیں وہ پچھ عطا قریاد یا جو و نیا میں کسی کوٹیس ویا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما نیں گے: میرے پاس تمہارے لئے اس سے افضل نعت ہے۔ وہ عرض کریں گے: ہمارے ربِ!اس ے افضل کیا تعمت ہؤگی؟ اللہ تعالیٰ فر ما تمیں گے: میری رضاء اس کے بعد اب میں تم ہے بھی ناراش نہیں ہوں گا۔

فائدہ: حدیث تریف بیں حضرت عیلی النظام کو دُو نے اللہ اور تکیل ما اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اُن کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالی کے تم کلمہ '' گسن'' سے اس طرح موفی ہے کہ جرئیل النظیمین نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے اُن کی ماں کے کریبان میں بھونکا جس سے وہ الکے دُون اور جان دار چیز بن گئے۔

( النظری ) کے یاس جاؤوہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ بیان کے پاس جاکیں گے وہ فرما کیں گے میں اس کا اٹل نہیں کیکن تم مویٰ (ﷺ) کے یاس جاؤوہ کلیم اللہ (لیعنی اللہ تعالیٰ ہے باتیں کرنے والے) ہیں ۔ بیان کے پاس جائیں گے وہ بھی فرمائیں گے: بیں اس کا ابل نہیں کیکن تم نیسی گے: میں اس کا ابل نہیں البینة تم حضرت محمد علی ہے یاس جاؤ۔ چنا نبحہ وہ لوگ میرے پاس آ میں گے میں کہوں گا: (بہت اچھا) شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب ہے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی الیمی تعریفیں ڈالیں گے جواس وقت مجھے نہیں آئیں۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالٰی کی تعریف کروں گا اور مجدہ بٹل گر جاؤل گا۔ارشا د ہوگا : محمد (صلی اللّٰد علیہ وسلم ) سرا ٹھاؤ ،کہوتمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا ،شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یا رب میری امت!میری امت! یعنی میری امت کو پخش د تیجئے ۔ مجھ سے کہا جائے گا: جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواہے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گااور بھی کیعمیل کروں گا۔ والیس آ کر پیمران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی تعریف کروں گا در مجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا :محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) سراٹھاؤ، کہوتمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا ، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یارب میری امت!میری امت! (جھے ہے) کہا جائے گا: جاؤ،جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی نکال او۔ میں جاؤں گااور تھم کی تعمیل کروں گا۔ والیس آ کر پھران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گااور سجد و میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا: محمد (صلی الله علیه وسلم) سراٹھاؤ، کبوتمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا۔ شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا۔ یا رب میری امت! میری امت (مجھ ہے) کہا جائے گا: جاؤجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ ہے بھی کم ہے متر ا یمان ہوا ہے بھی نگال لو۔ میں جاؤں گا اور تھم کی تعمیل کر کے چوکھی مرتبہ واپس آؤں گا۔ادر پھر ان بن کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی تعریف کروں گا۔ ارشاد موگا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) سر ا مُحادَ، کہوتمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا۔ شفاعت کروٹیول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: مير بے رب! مجھے ان كے نكا لئے كى بھى اجازت دے ديجے جنہوں نے كلمہ لاَ إلْسة إلَّا اللَّهُ

أَبِيْ هُرَائِرَةً بِيْدِهِ إِنَّ قَعْلَ جَهَٰلَمُ لَمَبْعِيَّانَ خَرِيْفًا.

رواد مسلم باب ادتى اهل الجنة منزلة فيها وقم: ٤٨٢

حضرت حذیفہ ﷺ میں ابو ہر یرہ دیکھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر ہایا: قیامت کے دن صفتِ امانت اور صلهٔ رحی کو (ایک شکل دے کر ) تیجوڑ دیا جائے گا۔ بد و دنوں چزیں پُل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہوجائیں گی ( تا کداپنی رعایت کرتے والوں کی فارش اور نه رعایت کرنے والول کی شکایت کریں ) تمبارا پہلا قافلہ بل صراط ہے بجلی کی طرح میزی کے ساتھ گزرجائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان ، بجلی کے طرح تیز گذر نے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کیاتم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پّل مجر میں گذر کرلوث بھی آئی ہے۔اس کے بعد گذر نے والے ہوا کی طرح تیزی ہے گذریں کے پھر تیز پر تدول کی طرح پھر جوال مردول کے دوڑنے کی رفتار ے یفوض ہر مخض کی رفتار اس کے اٹمال کے مطابق ہوگی اور تمہارے نبی علیظتے بل صراط پر کھڑے ہوکر کہدد ہے ہوں گے اے میرے دب!ان کوسلامتی ہے گذار دیجئے ان کوسلامتی ہے گزارد تیجئے، یہاں تک کہا لیے لوگ بھی ہوں گے جوا پنے اٹمال کی کمزوری کی دجہ ہے میل صراط پر مصن کر ہی چل سمیں گے۔ بل صراط کے دونوں طرف لوب کے آئکڑے لئے ہوئے ہوں گے جس کے بارے میں حکم دیا جائے گاوہ اس کو پکڑ کیس گے۔ بعض لوگوں کوان آ کٹڑ وں کی دجہ ے صرف خراش آئے گی وہ تو نجات یا جا کمیں گے اور بعض جہنم میں دھکیل دیئے جا تیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نظی قرماتے ہیں جشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، باشبہ من گرائی سرسال کی مسافت کے برابرہے۔

﴿157﴾ عَنْ أنسي بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا آنَا أَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا ٱلْمَامِنَهُم حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوِّفِ، قُلْتُ: مَا هَنْدًا يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هنذَا الْكُوثْرُ الَّذِي أَعْطَاكُ رَبُّكَ، قُإِذًا طِيْنُةً مِسْكَ أَذْقُور. رواه البخاري باب ني الحوض ارتم: ٢٥٨١

حضرت الس بن ما لك عظيم وايت كرت بين كدرسول الله عظيمة في ارشاوفر مايا: جنت سی چینے کے دوران میرا گزرایک نهریر ہوا، اس کے دونوں جانب کھو کھلے موتیوں ہے تیار کھ الوائد کنبد بنا ہوئے تھے۔ میں نے جرئیل الظیاب یو چھار کیا ہے؟ جرئیل الظافا نے کہا کہ ﴿ 154﴾ عَمَلُ عِمْرَانَ بُنِ خَصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ مُنْكِثُمُ قَالَ: يَخُرُجُ قَوْمَ مِنْ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ مُكَنِّكُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمُّونَ الْجَهَّمِينُ.

رواه البخاري، باب صفة البحنة والنار، وقم: ٦٦٦،

حضرت عمران بن حقیمن رضی الله عتمها روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر ما یا: اوگوں کی ایک جماعت جن کالقب جہنمی ہوگا حضرت محمصلی اللہ علیہ دسلم کی شفاعت پر پی لوگ دوز خے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ (جناری)

﴿ 155﴾ عَـنْ أَبِي سَعِيلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِنَامِ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْرَّجْلِ حَتَى يَلْخُلُواالْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب منه دخول سبعين الفاسسارقم: ٢٤٤٠

حصرت ابوسعید و ایت برای الله علی نے ارشاد فرمایا: میری است میں بعض افراد وہ ہوں گے جوتو موں کی شفاعت کریں گے۔ یعنیٰ ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کوقو موں کی شفاعت کی اجازت ویں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جوعُصُبُہ کی شفاعت کریں گے اور بعض وہ بوں گے جوایک آ دمی کی شفاعت کر سکیس گے (اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارشوں کوقبول فرما تیں گے ) یبال تک کہ وہ سب جنت میں (327) منتج حانبي محسد

## فائده: دى سے جاليس تك كى تعدادوالى جماعت كوعُصْبَه (كنبه) كہتے ہيں-

﴿ 156﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُمَا (فِي حَدِيْتٍ طَوْيُلِ) قَالَا: قَالَ رَسُولَ اللهِ خَلَيْكُ : وَتُرْسَلُ الْآمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَان جَنَبَتَى الصِّرَاطِ يُعِينًا وَشِمَالًا، فَيَهُمُّ أَوَّلُكُمُ كَالْبَرُ فِي قَالَ قَلْتُ: مِلْبِي أَنْتَ وَأُمِّىٰ أَيُّ شَىءٍ تَكَمَّدٍ الْبَرُّقِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرُوا اِلَى الْبَرُقِ تَكِيْفَ يَسُوُ وَيَوْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الوِّيْحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْوِ وَشَدِّ الوِّجَالِ، تَجُويُ بِهِمُ أَعْمَ اللَّهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيْعُ السِّيرُ إِلَّا زَحْفًا قَالَ: وَفِي حَاقَتِي الصِّرَاطِ كَلاَلِيب مُعَلَّقَةُ مَامُوْرَةً تَاخُذُ مَنْ أُمِرَثْ بِهِ فَمَخُدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالْذِي نَفْسَ

وْ كَلِيمَتُهُ ٱلْقَاهَا اِلَى مَوْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، ٱدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانُ يِنْ الْعَمْلِ. زَّادْ جُمَّادَةُ: مِنْ أَبُوْابِ الْجَنَّةِ الثَّمَائِيَةِ آيَهُا شَاءً.

رواه البخاري،باب قوله نعالي بأهل الكتاب ..... مرقم: ٣٤٣٥

حضرت عباوہ بن صامت ﷺ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادُنقل کرتے ہیں: جس مخص نے اس بات کی گوا بی دی که الله تعالی کے سوا کوئی معبور نہیں، وہ اسکیلے ہیں ،ان کا کوئی شر كرنيس، اوريدكه حفرت محمد علي ان كر بندر اوررسول بين، اورحفرت عيسي الناج ( بحي) الله تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول میں ، اور ان کا کلمہ میں ( کدأن کی بیدائش بغیر باپ کے صرف الله تعالى كے محكم كلمة "مُكِنْ " كے موئى ) اور الله تعالى كى طرف سے وہ ايك روح يعنى جان ہیں (جس جان کوحفرت جرئیل علیہ السلام کی چھوٹک کے ذریعہ حفرت مرہم علیما السلام کے بطن تک پہنچایا گیا حضرت جبرئیل الظیرُ نے حضرت مریم علیماالسلام کے گریبان میں پھونکا تھا ) اور یہ کہ جنت برخق ہے، دوزخ برخق ہے (جواب سب کی گواہی دے ) خواہ اس کاعمل کیہا ہی ہواللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور واقل فرمائیں گے۔حضرت جنادہ رضی اللہ عندتے بیا الفاظ بھی تعل كے يں :وہ جنت كے آتھ دروازوں ميں ہے جس سے جائے داخل ہوجائے۔ (بخارى) ﴿ 161﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ مَلْتُ اللهُ: أَعْدَدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتُ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشْرٍ ، قَاقْرَءُ وا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ فَلا تَعْلَمُ نُفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آغْيُنِ ﴾

رواه البخاري،باب ماجاء في صفة الجنة ..... ارتم: ٣٣ ٤

حضرت ابو ہريره دين سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدى عیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے الی تعتیں تار کر رکھی ہیں جن کوند کسی آئکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سٹااور نہ کسی انسان کے دل میں بھی ان کا خیال گزرا۔ الرَمُ طِابُونُو قَرِ آن كَامِياً بِيت رِرْحُو: "فَلَا تُعْلَمُ نَفْ سِ مَّا ٱلْحُفِي لَهُمْ مِّنْ فُرَّةِ أَعْيُنِ" تسرجعه : کوئی آ دمی بھی اُن نعمتوں کوئییں جا نتا جوان ہندوں کے لئے چھپا کرر کھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لئے ٹھنڈرک کا سامان ہے۔

﴿62 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : مَوْضِعُ

ينهركور ب جوآب كرب نے آپ كوعطافر مائى ہے۔ يس نے ديكھا كداس كى منى (جواس كى تبهدیش او دنهایت میکنه والی مشکرتھی ۔

﴿158﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ يَتَجُنّ : حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزُوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَصَاؤُهُ ٱيْيَصُ مِنْ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ ٱطْيَبْ مِنَ المِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا

رواه مسلم باب اليات حوض نبينا مسرقم: ٧١هـ

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضى الله عنها ، روايت ، كدرسول الله صلى الله عليه و کلم نے اربشاد فرمایا: میرے حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برایر میں بینی اس کی لمبائی چوڑ ائی برابر ہے اس کا یائی جا ندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مُثَک ہے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسان کے تاروں کی طرح (بےشار) ہیں جو اس کا پانی پی لے گااس کوہسی بیا س نہیں گئے گی۔

فائده: " حوض كى مسافت ايك ميني كى ب اس كا مطلب بيب كدالله تعالى في جو حوض کوٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فر مایا ہے'' وہ اس قید رطویل وعریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دومری جانب تک ایک میننے کی مسافت ہے۔

﴿159﴾ عَنْ سَـمُ رَةَ رَضِــىَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْتُكِنَّهُ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَ حَوْضًا وَالَّهُمْ يَتَبَاهُوْنَ ٱيُّهُمْ ٱكْثَرُ وَارِدَةً وَابْنَى ٱرْجُوْاَنُ ٱكُوٰنَ ٱكْثَرُهُمْ وَارِدَةً.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في صفة الحوض، رتم: ٢٤٤٣

حفرت مزه رفض بروایت بی کردمول الله عظی نے ارشادفر مایا: (آخرت الله) ہر نبی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آلیس میں اس بات پر فخر کریں گے کدان میں ہے کس کے پاک پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امیدر کھتا ہول کہ سب سے زیادہ پینے کے لئے لوگ میرے پاس آئیں گے (اور میرے حوض سے سراب ہول گے)۔

﴿160﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ لَمُنْ اللَّهِ فَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ الله إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ وَآنٌ مُسَحَـمَّـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُولُهُ وَأنَّ عِيْسنى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ رواه مسلم، باب في صفات الجنة واهلها ارقم: ٢١٥٢

النفس

كأرطيه

حضرت جایر ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سکو ارشاد فریاتے ہوئے سنا: جنتی جنت میں کھا نمیں گے اور پئیں گے (لیکن) نہ تو تھوک آئے گا، نہ پیشاب یا مخاند ہو گا اور ندناک کی صفائی کی ضرورت ہوگی ۔صحاب رضی الله عنهم نے عرض کیا: کھانے كاكبا بورة؟ يعنى مضم كيم بوركا آب في ارشاوفر مايا: ذكار آئے كى اور بسينه مشك كے ليسنے كى طرح ہوگا یعنی غذا کا جواثر نکلنا ہو گا وہ ڈ کار اور بسینہ کے ذریعہ نکل جایا کرے گا اور جنتیوں کی زبان پرالله تعالیٰ کی حمر توسیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ (مسلم) ﴿ 166﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يْنَادِيْ مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُوا أَبَدِّا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوا فَلا تَمُونُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِيبُوا فَلا تَهْرَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْاَسُوْا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزُو جَلَّ: ﴿ وَنُودُوا آنَ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾

رواه مسلم، باب في دوام نعيم اهل الجنة ..... وقم: ٧٥ ٧١

حضرت ابوسعيد خدرى رفظيه اور حضرت ابوجريره فظيه بروايت م كدر سول الله عليك نے ارشاد فرمایا: ایک وکار نے والا جنتیوں کو وکارے گا کرتمہارے لئے صحت ہے بھی بیار نہ ہو ہے، تمہارے لئے زندگی ہے بھی موت نہآئے گی ہمہارے لئے جوانی ہے بھی بڑھا یا نہیں آئے گا اورتمهارے لئے خوشحال ہے بھی کوئی پریشانی ندہوگی۔ بیرحدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں الشُّتَعَالَى فَ ارشَاوْ رِمَايا: " وَنُو دُوا ٓ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِ ثُتُمُوهَا بِمَا كُنَّم تَعْمَلُونَ" ترجعة: اوران سے يكاركركها جائے گايہ جنت تم كوتمهار سے المال كے بد الدي كئ ب

﴿167﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ نَائِئِكُ قَالَ: إِذَا دَحَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ، قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَمَعَالَى: ثُورِيْدُونَ شَيْمًا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُنَيِّصْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدَجِلْنَا الْمُجَنَّةُ وَتُنْجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : فَيَكُشِفُ الْمِجَابَ، فَمَا أَعْطُواشَيْنًا أَحْبً إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ اِلِّي دُبِّهِمْ عَزُّوْجَلَّ. رواه مسلم، باب البات رؤية المؤمنين في الآخرة .....رقم: ٩ ٤٤٠

حطرت صهيب والمناء مروايت ب كرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرامايا: جب

سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا رَمَا فِيْهَا.

كلمطتيد

رواه البخاري باب ماجاء في صفة الجنة مُسارفم: ١٤٥٠

حضرت سمل بن سعد والله عند روايت بي كرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی تم ہے تم جگہ بھی دنیا اور جو کچھاس میں ہے اس ہے بہتر (اور زیادہ قیمتی)ہے۔ ( بخاري)

﴿163﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللَّهِ عَنْ أَنْسِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللَّهِ عَنْهُ أَوْ مَوْضِعُ قَدَم مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا، وَقَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إطَّلَغَتْ إِلَى الَّا رُضِ لَاَضَانَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَاتْ مَابَيْنُهُمَا رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِي الْجِمَارَ خَبُرُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا. ﴿ وَاهِ البِحَارِي، بِابِ صِفَةِ الجِنَةِ وِالنَارِ ، وَمَرْدَهُ مِ

حضرت انس فظینه بروایت ب كدرمول الله علي في ارشا دفر مايا: جنت مين تمباري ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھاس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کیعورتوں میں ہے کوئیعورت (جنت ہے) زمین کی طرف حیما کے تو جنت ہے لے کر ز مین تک (کی جگہ کو) روش کر دے اور خوشبو ہے بھر دے اور اس کا دویٹہ بھی دنیا اور دنیا میں جو (بخاري) يكه به أك سته بمتر ب-

﴿164﴾ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ مَالَئِكُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرُةً، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِانَةَ عَامٍ، لَا يَقْطُعُهَا، وَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ وَظِلَ مَمْدُودٍ ﴾.

رواه البخاري، باپ قوله وظل ممدود، رقم: ١٨٨١

حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ سے روایت ہے که رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جنت میں ا یک درخت الیا ہے کہ سوار اس کے سائے میں موسال چل کر بھی اس کو یارند کر سکے اور تم جا ہوتی ياً يت روه "وظِلْ مَمْدُود" اور جَنَّى كيمايول من ( وول ك) -﴿ 165﴾ عَنْ جَابِرٍ وَضِيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ نَٱلنِّكُ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيْهَا وَيَشْرَبُونَ، وْلَا يَسْفِلُونَ وَلَا يَبُوْلُونَ، وْلَا يَتَغَوَّطُونَ وْلَا يَمْتَحِطُوْنَ فَالُوا: فَمَا بَالَ الطُّعَامِ؟ قَالَ: جُشَّاءٌ وَرَشْحٌ كَرُشُحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ النُّسْبِيْحَ وَالنَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ كلمطيد

﴿170﴾ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ : يُؤْمَى بِأَنْعَمِ آهُل اللُّهُ ثِيثًا، مِنْ آخِلِ السَّادِ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيْصُبِعُ فِي النَّادِ صَبْغَةً : ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ! طَلُّ وَإِنْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلُ مَرَّبِكَ نَعِيمٌ قُطَّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا ، وَاللَّهِ يَا رَبِّ! وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوْسًا لِيَى الدُّنْيَامِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَعُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَاهُلْ رَآيَتُ بُوْسًا فِيطُّ؟ هَالْ مَرَّبِكَ شِدَّةَ فَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَارَبِّ! مَامَرٌ بِيْ بُوْسٌ فَطُّ، وَلَا رَآيَتُ شِدَّةً قَطُّ رواه مسلم، باب صبغ انعم اهل الدنيا في التار، وهم: ٧٠٨٨

حضرت السين ما لك وظيفة سے روايت ہے كدرسول الله عظيم نے ارشا وفر مايا: قيامت کے دن دوز خیوں میں ہے ایک ایسے مخص کولایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی ،اس کودوزخ کی آگ میں ایک غوط دیا جائے گا پھراس ہے یو چھا جائے گا: آ دم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے،اور کیا بھی عیش دآ رام کا کوئی دور تجھ پر گزراہے؟ وہ اللہ کی شم کھا کر کہے گا کہتی نہیں میرے رب!ای طرح ایک تخص جنتیوں میں ہے ایسالا یا جائے گا جس کی زندگی سب ہے زیا دہ تکلیف میں گذری ہوگی ،اس کو جنت میں الك خوط ديا جائے گا بھراس سے بوچھا جائے گا: آ دم كے جيٹے! كيا تونے بھى كوئى و كاد يكھا ہے، کیا کوئی دور تھے پر تکلیف کا گز راہے؟ دہ اللہ کی تشم کھا کر کیے گا بھی نہیں میرے رب! بھی کوئی تکلیف مجھ پر جیس گزری اور میں نے بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ (مسلم)

﴿ ١٦١﴾ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنُدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ظُلْتِيجٌ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّالُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَوْقُولَهِ . رواه مسلم، باب جهنم وقم: ٧١٧٠

د دز خیوں کوآ گ ان کے تخوں تک پکڑے گی اور لیفض کوان کے گھٹنوں تک پکڑے گی اور بعضوں گوان کی ممرتک بکڑے گی اور بعض کوان کی ہنسیلی (گردن کے نیچے کی ہڈی) تک بکڑے گی۔

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَرا هَذِهِ الآيَةَ ﴿ الْقُوا اللهُ حَقَّ تُنْفِيهِ وَلَا تَمَمُونُنُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (البنوة:١٣٢) قَمَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : قَوْ أَنَّ جنتی جنت میں پہنچ جا کیں گے تو اللہ تعالی ان ہے ارشا وفر ما کیں گے: کیاتم جاہیے ہو کہ میں ترکی مزیدایک چیزعطا کروں لیعنی تم کو جو بچھاب تک عطا ہوا ہے اس پرمزیدایک خاص چیز عماریت كرول؟ وه كهيل كي كيا آپ نے ہمارے چېرے روٹن نہيں كرديئے اور كيا آپ نے جمير دوزخ ہے بیچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ (اب اس کے علاوہ ادر کیاچیز ہو عمق ہے جس کی بم خواہش کریں، بندوں کے اس جواب کے بعد ) بھرائلہ تعالیٰ پردہ ہٹادیں گے (جس کے بعد ر الثد تعالیٰ کا دیدار کریں گے )اب ان کا حال میہ وگا کہ جو پچھاب تک انہیں ملاتھا اس سب ہے زیادہ محبوب ان کے لئے اپنے رب کے دیدار کی نتمت ہوگی۔ (سلم)

﴿168﴾ عَمَنْ أَبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا تَغْيِطُوا فَاجِرُا بِيغُمَّةٍ النَّكَ لَا تَدْرِئُ مَا هُوَ لَا فِي بَعْدَ مَوْتِهِ ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لا يَمُوْتُ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٢٠

الْفَاتِلُ النَّارُ (شرح السنة £ 1/02).

حصرت الوجريره هي فرمات بين كه ني كريم عظي في ارشاد فرمايا: تم كسي كنابكارا تعتول میں و کھیکراس بررشک ندکروجمہیں معلوم بیں موت کے بعداس کے ساتھ کیا ہونے وال ہے۔اللہ تعالی کے بہاں اس کے لئے ایک ایسا قائل ہے جس کوہمی موت نہیں آئے گی ( قائل ے مراودوز نے کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا)۔ (طرانی، جج الزوائد)

﴿169﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَتُكِنَّةٌ قَالَ: فَارْكُمْ جُزَّءٌ مِنْ سَنْبِينَ جُوزُءُ ا مِنْ نَارِ جُهَدَّمَ فِيلَ: يَارَسُولُ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيْةٌ، قَالَ: فُضَلَتْ عَلَيْهِنّ بِعِسْةَ وَمِيتَيْنَ جُزءً ا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. رواه البخاري، باب صفة الناروانها مخلوفة، رقم: ٢١٦٥

حضرت ابو بريره ظافية ب روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرالي: تمہاری اس ونیا کی آگ دوزخ کی آگ کے سترحصوں میں سے ایک حصہ ہے۔عرض کیا گیا: ا رسول الله! يمي (ونياكي آك) كافي تحى -آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ووزخ كي آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں اُنہتر ۲۹ ورجہ بردھادی گئی ہے۔ ہر درجہ کی ترارت دنیا کی آگ لا الرارت كے براير ہے۔ (بناري)

قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَآفَسَدَتْ عَلَى آهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب ماجاء في صفة شراب اهل النار ، رقم:٥٨٥ ٢

﴿173﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْجَنَّةُ قَالَ لِيعِبْرِيْلَ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: آئَ رَبِّ وَعِزِّتِكَ الأَيَسْمَعُ بِهَا آحَةً إِلَّا هَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِيْرِيْلُ! إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا أَنْ لَا يَدْخُلُهَا اَحَدَّ، قَالَ: فَلَمْ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى النَّاوَ قَالَ: يَا جِمْرِيُلُ! إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: فَاللهُ عَلَى وَتِ وَعِزَّتِكِ! لَقَدْ خَيْمِيْتُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا اَحَدً، قَالَ: فَلَمْ خَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ: يَا جِمْرِيُلُ! إِذْهَبُ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: قَالَ وَعِزَّتِكَ إِلَى إِلَيْهَا فَلَهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

جھڑت ابو ہریرہ کھٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا:
جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جر کیل (ایکٹیں) ہے فر مایا: جا دُجنت کو دیکھو، انہوں نے
جا کر دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہے آ کرعوش کیا: اے میرے دب! آپ کی عزت کی تم جوکوئی بھی اس جنت کا حال سے گا وہ اس میں ضرور پہنچ گا یعن جینچنے کی پوری کوشش کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کونا گوار بوں سے گھیر ویا یعنی شری احکام کی پابندی لگا دی، جن پڑمل کر نافس کونا گوار ہے۔ پھر فرمایا: جر ٹیل اب جا کر دیکھو چنا نچھا نہوں نے جا کر دیکھا۔ پھر آ کرعرض کیا: اے میرے دب آپ کی عزت کی تم اب تو جھے بیڈ دے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے

کلیکھی۔

دوزخ کو پیدا کیا تو جرئیل (الظیلا) نے فر ہایا: جرئیل جا کہ جہنم کودیکھوانہوں نے جا کردیکھا۔ پھر
دوزخ کو پیدا کیا تو جرئیل (الظیلا) نے میرے رب! آپ کی عزت کی تئم جو کوئی بھی اس کا حال سے گا
اللہ تعالیٰ نے آکرع ض کیا: اے میرے رب! آپ کی بوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اس میں واخل ہونے سے بچے گا بعن بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا پھر فر مایا: جرئیل اب جا کر دیکھوانہوں نے جا کر دیکھا۔

دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا پھر فر مایا: جرئیل اب جا کر دیکھوانہوں نے جا کر دیکھا۔

پھر آکر عرض کیا اے میرے رب! آپ کی عزت کی تئے گا۔

(ابوداؤد)

رَقَالَ مَعَالَى: ﴿ رَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [النساء: ٦٤] الله تعالى كاارشاد ہے: اور نہم نے ہرا يك رسول كواى مقصد كے لئے بھيجا كه الله تعالى كى وَ نِسْ سے ان كى اطاعت كى جائے۔ (ناه)

> وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَنُحُدُّوٰهُ تَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانَتُهُوْ ا﴾ الـ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو کچھتہیں رسول دیں وہ لےلواور جس چیز ہے رد کیس رک جایا کرو( بعنی جو تھم بھی دیں اس کو مال لو)۔

وَقَـالَ لَمَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْمَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَاللهُ كَثِيْرًا﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے لئے رسول الله صلی الله علیه دسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے خاص طور سے اس شخص کے لئے جواللہ تعالیٰ اور قیامت کی امیدر کھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔

وَقُالُ تَعَالَى:﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبُهُمْ فِنْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

الله تعالیٰ کا ارشادہے: جولوگ الله تعالیٰ کے تھم کی مخالفت کرتے ہیں اتبیں اس بات ہے دُرنا چاہئے کہ اِن پرکوئی آفت آ جائے یا ان پرکوئی در دناک عذاب تا ذل ہو۔ (نور)

رَقَالُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَمُوْمِنَّ فَلَلْحَبِيَنَّهُ حَيْوةً طَبِيّةً ؟ وَلَسْخِزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴾ . [النحل: ٩٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جوشن کوئی نیک کام کر نے مرد ہویا عورت، بشرطیکہ ایمان والا ہوتو ہم اُسے ضرورا چھی زندگی بسر کرائیں گے (بیدؤنیا بیس ہوگا اور آخرت بیس ) ان کے اجھے کامون کے بدیلے میں ان کواجرویں ہے۔ (محل)

رُقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيْمًا ﴾ [الاحزاب: ٧١]

# تعميلِ اوامر ميں كاميا بي كايقين

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہے براہ راست استفادہ کے لئے الله تعالیٰ کے اوامر کو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بورا کرنے میں دنیاو آخرت کی تمام کامیا بیوں کا یقین کرنا۔

## آياتِ قرآنيه

قَبَالُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِلمُوْمِنِ وَلاَ مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ النَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلّاً مُبِينًا ﴾ يَكُونَ لَهُمُ النَّهَ فَقَدْ ضَلّ صَلاّ مُبِينًا ﴾ يَكُونَ لَهُمُ النَّهِ فَقَدْ ضَلّ صَلاّ مُبِينًا ﴾ [الاحزاب:٢٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کسی مؤمن مرو اور مؤمن عورت سے لئے اس بات کی گنجائش شہیں کہ جنب الله تعالی اور ان کے رسول عظی کسی کا م کا تھکم وے دیں تو پھران کو اپنے کا م میں کوئی اختیار باتی رہے بعثی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کا م کریں یانہ کریں بلکہ کمل کرنا ہی ضروری ہے اور جو شخص اللہ تعالی اور ان کے رشول عظیمی کی نافر مانی کرنے گا تو وہ یقیمنا کھی ہوئی گراہی میں جتلا ہوگا۔ وَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يُرَوْ اكُمْ أَهُلُكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي الآرْضِ مَا لَمُ لُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسُلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارُاصَ وَجَعَلْنَا الْآنْهِنْ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهِمْ فَاهْلَكْنَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَأَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنُا اخْرِيْنَ ﴾ [الانعام:٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہول نے دیکھانمیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی الی توموں کو ہلاک کر دیا جن کوہم نے دنیا ہی الی توت دی تھی کہتم کو دہ قوت نہیں دی (جسمانی توت ، مال كي فراواني ، برن سے خاندان والا ہونا، عزت كا مانا، عمروں كا دراز ہونا، حكومتي طاقت كا موا وغيره وغيره) اور بم نے ال يرخوب بارسيس برسائيس بم في ان كے كھيت اور باغول كے نیچے ہے نہریں جاری کیس مجر (باوجوداس توت وسامان کے ) ہم نے ان کوان کے گناہوں کے سبب بلاک کردیااوران کے بعدان کی جگدوسری جماعتوں کو بیدا کردیا۔ (انعام)

وَقَالَ تُمَالَىٰ: ﴿ ٱلْمَالُ وَالْبُنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَاتَ وَالْبِنْقِينُ الصّْلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدُ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور اولا د تو و نیا کی زندگی کی ( فنا ہونے والی ) روثق ہیں اور التصاعمال جو بمیشه باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے بیبال لینی آخرت میں ثواب کے انتبارے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں ادرامیدلگانے کے اعتبارے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں لیعنی ایکھے ا ثنال پر جوامیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرے میں پوری ہوں گی اور امید ہے بھی زیادہ ثواب الم کا اس کے برعکس مال واسباب سے امیدیں پوری نہیں ہوتیں۔ ( کہنہ )

وْقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ اللهِ مَا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبْرُوا ٓ أَجْرَهُمْ بِأَخْسُنِ مَا كَابُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [النحل:٩٦]

الله تعالیٰ کاارشاو ہے: جو کچھتمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہوجائے گا اور جو الله تعالیٰ کے پاس کیج دو کے وہ ہمیشہ باتی رہے گا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُونِيْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَمَنَا عُ الْحَيْوَةِ اللَّهُ ثَبُا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خُتِرُ زُانِقُى ﴿ أَفَلا تَعْفِلُونَ ﴾ [القصص: ٦٠] الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی ،اس نے بیری کامیالی حاصل کی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِينَ يُحْبِيْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌرُ حِيْمٌ ﴾ والله عمران: ١٦

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ کہدد سیجے کداگرتم الله تعالیٰ ہے محبت کرتے ہوتو تم میری فربانبرداری کرواللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گنا، بخش دیں مے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشے والے مہر ہان میں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُذًا ﴾

الله تعالى كاارشاد ب: يشك جولوك ايمان لات اورانهون في تبك عمل ك الله تعالى ان کے لئے مخلوق کے دل میں محبت بیدا کردیں گے۔ (مرم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلا يَخْفُ ظُلُمَاوَّلَا هَضُمًا ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اورجس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا اس كواس كے مل كاپورا بدله ملے گااوراس كونه كسى زياد تى كاخوف ہوگااور نه ہى حق تلفى كاليحنٰ نه بيہ وگ کہ گناہ کئے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ بی کوئی نیکی کم لکھ کرحن تلفی کی جائے گی۔ (طٰ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتْتِي اللَّهُ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْسَبُ﴾

الله تعالیٰ كاارشاد ب: اور جو تحض الله تعالی ب و رتا ہے تو الله تعالیٰ ہر مشكل ے خلاصی كی کوئی ندکوئی صورت بیدا کردیت میں اور اس کوالی جگہ ہے روزی بہنچاتے میں جہاں ۔ ا<sup>س او</sup> خیال بھی نہیں ہوتا۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جو کچھتم کو دینا میں دیا گیاہے وہ تو صرف دنیا کی چندروز ہ زئرگی گذارنے کا سامان اور بیمال کی (فنا ہونے والی) رونق ہے اور جو کچھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی زینے والا ہے ، کیاتم اتنی بات بھی نہیں سجھتے ؟

### احاديثِ نبويه

﴿174﴾ عَنْ أَبِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لِلْكَا قَالَ: بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ سَبُعًا، هَـلُ تَـشَطِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُنْسِيّا، أَوْ غِنى مُطْعِيَّا، أَوْمَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْهَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْمُونًا مُجْهِزُا أَوِالدَّجَالَ فَشَرُّ غَابِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِالسَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ.

رواد الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في المبادرة بالعمل ارقم: ١٢٠ الجامع التمحيح وهو سنن الترمذي طبع دارالباز

حضرت ابو ہریرہ دیات کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سات چیزوں سے پہلے نیک انتظار سے جوسب کچھ چیزوں سے پہلے نیک انتظار سے جوسب کچھ سے ایک شکدتی کا انتظار سے جوسب کچھ سے ایک بالداری کا جوسر کش بناو ہے، یاالی بیاری کا جو تا کارہ کردے، یاالیے بوصابیہ کھود ہے، یاالی موت کا جواجا نک آ جائے ( کیفض وقت تو برکرنے کا موقع بھی ٹیس ملا) یا و جال کا جو آنے والی جھیں ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا ؟ قیامت تو برل سخت اور بروی کڑ دی چیز ہے۔

فائدہ: مطلب یہ کہانسان کوان سات چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے کہانسان کوان سات چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعیا پٹی آخرت کی تیاری کر لیتی چاہئے کہیں ایساند ہو کہان رکا وُلُوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اورانسان اعمال صالحہ سے محروم ہوجائے۔

﴿175﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتَنَظَمَ: يَتَبَعُ الْمَيْتَ ثَلَاثَةُ فَيَرْجِعُ النَّانِ وَيَبْقَى وَاحِد، بَتَبَعُهُ آهَلُهُ وَمَالُهُ وَعَمْلُهُ، فَيَرْجِعُ آهَلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمْلُهُ.
وواه مسلم كناب الزمد: ١١٤٤

حضرت انس بن ما لک ﷺ وروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاہ

قربایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں: دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رو جاتی ہے گھر والے، بال اور عمل ساتھ جاتے ہیں۔ پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ روجاتا ہے۔

﴿176﴾ عَنْ عَـشرِو رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ نَالَئِلَةُ خَطَبَ يُوْمَافَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: اَلاَ إِنَّ اللهُوْءَ اَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقَ يَغْضِي فِيْهَا اللهُوْءُ وَالْفَاجِرُ اَلاَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقَ يَغْضِي فِيْهَا مَلِكُ قَادِرٌ ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرِ كُلُهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرِ كُلُّهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرِ كُلَّهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرِ كُلَّهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اللهُ وَإِنَّ الشَّرِ كُلُهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اللهُ وَإِنَّ الشَّرَ كُلَّهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِي النَّارِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَدَرٍ، وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ مَعْرُوطُونَ عَلَى اعْمَالِكُمْ، فَمَنْ اللهُ عَلَى الْعَمَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

حضرت عمر در فظیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا: غور ہے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے (اوراس کی کوئی تدر وقیمت نہیں ہے اس لئے )اس میں ہرائے ہر ہے کا حصہ ہے ادرسب اس سے کھاتے ہیں۔ بلاشبہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی تجی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گاغور ہے سنو، ساری بھلا گیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرقتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرقتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرقتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں جو اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرقتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں جو اور اس کی تمام قسمیں کے اور اس کی تمام قسمیں کے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی تیکی کی موگی وہ اس کو بھی دو اس کو بھی دو اس کو بھی دو کی سے گا۔

مستدوشانعي)

﴿177﴾ عَنْ آيِسَى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ شَنْكُ يَقُولُ: إذَا أَسُلَمُ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلِّ سَيِّنَةٍ كَانَ زَلَقَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْنَائِهَا اللَّى سَبْعِ مِالَةٍ ضِعْفِ وَالنَّبِيَّةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا.

وواد البخاري،باب حسن إسلام المرء،وقم: ١١

حفزت ابوسعید خدری دین است می دایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو بیہ ارتما وفر ماتے ہوئے سنا: جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آجا تا ہے تو جو براکیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف

فر مادیتے ہیں۔اس کے بعداس کی نیکیول اور برائیول کا حساب بیر بہتاہے کدایک نیکی پردس گن ے سات سوگنا تک تواب ویا جاتا ہے اور برائی کرنے پروہ ای ایک برائی کی سزا کا ستحق ہوتا ہے ہاں البت اللہ تعالیٰ اس ہے بھی ورگذر فریادیں توبات دوسری ہے۔

فانده: زندگی میں اسلام کے حسن کا آنامیہ کے دل ایمان کے نورے روشن جواور جم الله تعالیٰ کی فر ما نبرداری ہے آ راستہ ہو۔

﴿178﴾ عَـنْ عُـمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلَّئِكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لآ إِلهَ إِلَّا اللَّه وَاَنَّ مُسْحَدَمَدًا رَّسُولُ اللهِ يَنْطِيُّكُم، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَنَهُي الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان الايمان والإسلام....، رقم: ٩٣

حضرت عمر فظی سے روایت ہے کہ ٹی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وقر مایا: اسلام ( ) اركان ميس سے ) يہ ہے كه (ول وزبان سے ) تم ميشها دست اداكر وكدانلد تعالى كے سواكوئى إلى تبيل ( کوئی وات عبادت و بندگی کے لائق نہیں ) اور بند کر محمد عطی ان کے رسول ہیں اور نماز ادا کردہ ز کو قادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھواورا گرتم کج کی طاقت رکھتے ہوتو کج کرو۔ (سلم) ﴿179﴾ عَنْ آبِيُ هُوْيُوَةً رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي لِلنَّائِئَةِ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَغْبُدَ اللهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وْتُقِيْمَ الصَّلُوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْآلِمُوْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكُو وَتَسْلِيْمُكَ عَلَى أَهْلِكَ فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْنًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِشْلَامِ يَدْعُهُ، رَمَنْ تُرَكَّهُنَّ كُلُّهُنَّ فَقَدْ وَلِّي الْإِسْلَامَ ظَهْرَةً.

رواه الحاكم في المستدرك ٢١/١ وقال: هذا الحديث مثل الاول في الاستقامة

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ مے دوایت ہے کہ نبی کریم عطی ہے ارشا وفر مایا: اسلام بیہ کم تم الله تعالیٰ کی عبادت کرواوران کے ساتھ کسی کوشریک ندکھبرا کی نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کردہ رمضان کے روزے رکھو، جج کرو، یکی کا تھم کرو، برائی ہے ردکو، اورایے گھر دالول کوسلام کرو۔ جس شخص نے ان میں ہے کسی چیز میں کچھ کی کی تو وہ اسلام کے ایک حصہ کوچھوڑ رہا ہے اور جس نے ان سب کو بالکل ہی چھوڑ ویااس نے اسلام ہے منہ پھیرلیا۔ (متدرک حامم)

﴿180﴾ عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَيْكُ قَالُ: الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةٌ أَسْهُم، الْإِسْلَامُ سَهُمْ وَالصَّلُوةُ سَهُمْ وَالزَّكَاةُ سَهُمْ وَحَبُّ الَّذِيْتِ سَهُمْ وَالصِّيَامُ سَهُمْ وَالْآهُرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمُ وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكُوسَهُمَّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَهُمَّ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ. رواه البزار وب بزيد بن عطاء وثقه احمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوالد ١٩١/١

حضرت حذیقہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشا وفر مایا: اسلام کے آتھ ھے(اہم) ہیں۔ایمان ایک حصہ ہے بنماز پڑھٹا ایک حصہ ہے ، زکو ۃ دینا ایک حصہ ہے ، جج کرنا ایک حصہ ہے،اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے، رمضان کے روز بے رکھنا ایک حصہ ہے، لیکی کا تختم کرنا ایک حصہ ہے، برائی ہے روکنا ایک حصہ ہے، بلاشبہ وہ تحض نا کام ہے جس کا (اسلام کے ان اہم حصول میں ہے کسی میں بھی ) کوئی حصہ بیں۔ (بزار بجع الروائد)

﴿181﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي غَلَيْتُكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تُسْلِمَ وَجُهَك لِلهِ رَمَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةُ.

(الحديث) رواء احمد ١ /٢١٩

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا: اسلام بیہ ہے کہتم اینے آپ کو (عقائد اور اعمال میں ) الله تعالیٰ کے سپر و کروو اور (ول وزبان سے )تم پیشبادت اوا کروکداللہ تعالیٰ کے سواکوئی اِلٹہیں (کوئی واست عبادت وہندگی کے لائن تیس امحد عظیم اس کے بندے اور رسول ہیں ، تماز قائم کرواور زکو قادا کرو. ﴿182﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا آتَى النَّبِيُّ نَلْتُكُ فَقَالَ : وُلِّينُ عَلَى عَمَلِ إِفَاعَسِمْلُتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الرِّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَصَانَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ الْا أَوْلِدُ عَلَى طَذَا، فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ مَالَئِنَّةُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُو إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُو إِلَى هَلَّا.

رواه اليخاري،باب وجوب الزكاة، رقم:١٣٩٧

حضرت ابو ہر برہ ﷺ فرماتے ہیں کردیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله عظی الجمعے کوئی ایساعمل بتاد تیجی جس کے کرنے سے میں جنت میں واغل ہوجاؤں۔آب نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کی س بعدوه صاحب بير كهته موت چلے گئے :اللہ كی تتم! میں ان ائمال میں ندتو زیادتی كروں گااور بی کروں گا۔رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر اس شخص نے بیج کہا تو کا میاب

﴿184﴾ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَّسُوْلَ اللهِ النَّالِيُّ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. : بَا يِعُونِنَي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا ٱرْ لَاهَ كُمْ، وَلَا تَـاتُوا بِمُهْمَانِ تُفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِينَكُمْ وَٱرْ جُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ رْفِي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ آصَابَ مِنْ ذَيْكَ شَيْنًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةُ لَذَ، وَمْنَ أَصَـابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْنًا ثُمَّ سَتَرَّهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءً عَاقَبُهُ، قَيْلَيْغُنَّاهُ عَلَى ذَٰلِكَ. واه البخاري، كتاب الايمان وقم: ١٨

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت ہے جوآب کے گر دہیتھی تھی ہخاطب ہو کر فر مایا: مجھ ہے اس پر بیعت کروکہ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنانہیں کرو گے، (فقر کے ڈرے ) اپنی اولا د کوئش نہیں کرو گے، جان ہو جھ کرکسی پر بہتان نہیں لگا دی گے اور شرق احکامات میں نافر مانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں ہے اس عبد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذیب ہے۔اور جو مخض (شرک کے علاوہ)ان میں ہے کئی گناہ میں مبتلا ہوجائے اور بھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سز اہمی مل جائے (جیسے حدوغیرہ جاری ہوجائے) تو و دسز ااس کے گناہ کے لئے کفارہ ہوجائے گی ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے کسی گناہ کی بروہ پوٹٹی فرمائی (اور دنیا میں اسے سزانیٹی) تواس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، جائیں (وہ اپنے صل دکرم ہے ) آخرے میں جی درگذر فر مائیں اور حیامیں تو عذاب دیں (حضرت عبادہ ﷺ فر ماتے ہیں کہ ) ہم نے ان ہاتوں پرآپ سے بیعت کی۔ ( بخاری )

﴿ 185﴾ عَنْ مُعَاذٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُوْلُ اللهِ نَالَئِلَهُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تَشْرِكُ بِمَاللَّهِ وَإِنْ قُتِـلْتَ وَحُـرَفْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ آمَرَاكَ أَنْ تُسخُورَجَ مِنْ أَهْلِك وَمُمَالِكَ، وَلَا تَشُرُكَنَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِثُتْ مِنْهُ فِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَلِلَّهُ زَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِبَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ فَإِنَّ بِالْمُعْصِيَّةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِيَّاك

عبادت كميا كروكسي كوان كانشر يك مذهم راؤء فرض نمازيژها كروه فرض زكوة ادا كيا كروادر مضان کے دوزے رکھا کر دران صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے! (جواعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا)اِن میں کوئی اضافہ نبیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب حلے مجلے تھے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو حفص مسى جنتى كود كھنا ع بتا ہودہ ان کود کھے لئے۔ (بتاری)

﴿183﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللَّي رَسُوْلِ اللهِ تَتَنْظِهُ مِن آهُ لِي نَسْجِهِ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دُوِيٌّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَن الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُ اللهِ عَلَيْتُ : خَدَمُ سُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيُ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَاء إِلَّا أَنْ تَطَوَّعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَتَأَجُّهُ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ؟ قَـالْ: لَا وَلاَ أَنْ تَـطُّـوُغ ، قَـالْ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ النَّا الزَّكَاة ، قَالَ :هَلْ عَلَى غَيْرُهَا ؟ قَـالَ: لَا ۥ إِلَّا ٱنْ تَطَوُّعَ ، قَالَ: فَادْبَرَ الرُّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللَّهِ لَا ٱزِيْدُ عَلَى هنذَا وَلَا ٱنْقُصُ، فَّالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : أَفْلَحَ إِنْ صَلَقْ. وواه البخاري، باب الزكاة من الاسلام، ونم: ٢٦

حضرت طلح بن عبيد الله فالمنتجة فرمات بين كد ابل نجد مين الماسات ما يك صاحب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ان کے سرکے بال بلھرے ہوئے تھے۔ ہم ان کی آواز کی گنگنا ہے تو سن رہے تھے (کیکن فاصلہ پر ہونے کی وجہ سے )ان کی بات ہمیں مجھ میں نہیں آرہی تھی یہاں تک کدوہ رسول اللہ علی کے قریب بھٹھ گئے تو جمیں سمجھ میں آیا کدوہ آپ ے اسلام (کے اعمال) کے بارے میں دریافت کررہے ہیں۔رسول اللہ عظی نے (ان کے جواب میں )ارشاد فرمایا: دن رات میں پانچ ( فرض ) نمازیں ہیں۔ان صاحب نے عرض کیا: کیا ان نماز وں کےعلاوہ بھی کوئی نماز میرےاد برفرض ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا بنہیں! کمین ا گرتم نشل پڑھنا جا ہوتو پڑھ سکتے ہو۔ پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: رمضان کے ر دز بے فرض ہیں۔انہوں نے عرض کیا: کیاان روز ول کے علاوہ بھی کوئی روز ہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا: نہیں! تکرنفل روز ہ رکھنا جا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ (اس کے بعد ) رسول الله صلی الله عليه وسلم في زكوة كا وكرفر مايا-اس يرجى انهول في عرض كيا: كيا زكوة سي علاوه بهي كولما صدقه مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے ارشا وفر مایا جنہیں! گرنفلی صدقہ دینا جا ہوتو دے سکتے ہو۔اک

تعالی برادران کے رسول پرایمان لائے ، تماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ برادران کے رسول پرایمان لائے ، تماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے رائے بیس جہاد اللہ تعالیٰ کے وہ مہوگا کہا ہے جنت میں واخل فرما ہیں خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کیا ہو یہ حکا برضی اللہ عنہ کیا ہو یا ای سرز میں پر رہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی یعنی جہاد نہ کیا ہو یہ حکا برضی اللہ عنہ کے خوش کیا: یا رسول اللہ! کیا لوگوں کو یہ خوشخری ندستاویں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: (نہیں) کو تکہ جنت میں جواد پر جانے والوں کے لئے کوئلہ جنت میں جہاد پر جانے والوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں جن میں سے بر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے تیار کر رکھے ہیں جن میں سے بر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گوتو جنت الفردوس ما نگا کر و کیونکہ وہ جنت کا درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ مقام ہاور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہاور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس بے دین کی تیمریں پھوٹی ہیں۔ (جناری)

﴿187﴾ عَنُ آبِي الدَّرْدَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رْسُولُ اللهِ تَلْلِيُّهُ: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِلَهُ عَنُ اللّهِ عَلَى وَصُونِهِنَّ وَرُكُوْجِهِنَّ مَعَ إِلَىهُمَ الْحَمْسِ عَلَى وُصُونِهِنَّ وَرُكُوْجِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامٌ رَمَعَانَ وَحَجَّ الْمُنْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ الْلهِ سَبِيلًا وَآتَى الزَّكَاةَ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامٌ رَمَعَانَ وَحَجَّ الْمُنْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ الْلهِ سَبِيلًا وَآتَى الزَّكَاةَ طَيِّبَهُ بِهَا نَفُسُهُ وَادَى الْاَمَانَةَ، قِبْلُ بَا رَسُولُ اللهِ! وَمَاآدَاءُ الْاَمَانَةِ؟ قَالَ الْفُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ ال

﴿188﴾ عَنْ فَسَمَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْآنُصَارِيّ وَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَلْيَكُ يَفُولُ: انْمَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِنِي وَاَسْلَمَ وَهَا جَرَ بِهَيْتِ فِنْ وَبَصِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتِ فِيْ وَسَحِ وَالْمَهِرَّارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقُ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ آدَبًا وَآخِفْهُمْ فِي اللهِ. (واداحد دا ٢٢٨/٥

فائدہ: اس صدیت شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جوارشاوفر مایا ہے وہ اطاعت کے ایک میں جوارشاوفر مایا ہے وہ اطاعت کے اعلٰی درجہ کا بیان ہے۔ جیسے اس صدیت شریف میں میہ فرمان کہ ' اللہ تعالٰی کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کرنااگر چہتم ہیں آئی کر دیا جائے اور جلا دیا جائے' اعلٰی درجہ کی بات ہے۔ کیونکہ اسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہد دینے کی گنجائش ہے جب کہ ول ایمان پر مطمئن ہو۔ (مرقانہ)

﴿ 186﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي الْلَّبِيُّ الْمُنَ آمَنَ بِاللهِ وَبِرْسُولِهِ وَآفَامُ الصَّلَاةَ، وَصَامٌ رَمَصَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ آنَ يُلْخِلَهُ الْبَحَنَّة، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَنْ يُلْخِلَهُ الْبَحِنَّة، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَنْ يُلْخِلَهُ الْبَحْنَ فِي الْمُعَالِقِيلُ اللهِ آنَ يُلْخِلَهُ الْبَحْنَةِ بِهِ النَّاسُ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْمَحْلِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

كارطيه

﴿191﴾ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْمُجَّاهِدُ مَنْ جَاهَدُ وواه الشرمذي وقال: حديث فضالة حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل من مات مرابطا وقع: ١٦٢١

123

حضرت فضالہ بن عبید ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: مجاہدوہ ے جوابے نقس سے جہاد کرے الیمی نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کی کوشش کرے ۔ (زندی) ﴿192﴾ عَنْ عُنْيَةَ لِنِ عَلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَلْكُ ۖ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدٌ اللِّي يَوْمٍ يَمُوْتُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ عَزَّوَجُلُّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيّامَةِ.

وواء احمد والطبراني في الكبير وفيه: بقية وهو منظس ولكنه صرح بالتحديث ويقية رجاله وتقوامجمع الزوائدا /٢١٠

حضرت عليه بن عبد عظيمه روايت كرت مين كدرسول الله علي في في ارشاد قر مايا: الركولي تخف اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے منہ کے بل (سجده من) پڑاد ہے تو تیامت کے دن دہ اینے اس ممل کو بھی کم سمجھے گا۔

(منداحمه بطبرانی بجُمع الزوائد)

﴿193﴾ عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَتَأْكِنَّهُ يَفُولُ: خَصْلَتَانِ مَّنْ كَانَتَا فِيْهِ كَنْبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونًا فِيْهِ لَمْ يَكْنُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا: مَنْ نَظَرَ فِي دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُوْ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَـٰهُ فَصَحِمِدَ اللهُ عَلَى مَا فَصَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرُ اوَصَابِرًا وَمَنْ نَظَر فِي دِينِهِ إلى مَنْ هُوَدُوْنَهُ وَنَظُرُ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَفُوقَهُ فَأَسِفَ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وُلْاصًابِرُا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب باب انظروا الى من هو اسفل منكم برقم: ٢٥١٢

حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما فرمانے میں کہ میں نے رسول الله ﷺ کو بیارشاد فرمات ہوئے سنا: جس شخص میں دوعا دتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کوشا کرین اورصابرین کی جماعت میں شار کرتے ہیں اور جس میں بدود عادتیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کوشکر اور مبر کرنے والول میں نمیں لکھتے۔ چوشخص دین میں اینے ہے بہتر کو دیکھے ادر اس کی بیروی کریے ، اور دنیا الْجَنَّةِ، وَأَنَازَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِبُثْتِ فِي رُبُضِ الْجَنَّةِ، وَبُيْن فِي رُسُطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرِّفِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ لُمْ يَدَعُ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنْ الشُّورَ مُهْرَبًا يُمُونُ حَيْثُ شَاءً أَنْ يَمُونَ .رواه ابن حبان؛ قال المحقق: استاده صحبح ١٠٠/١٠

122

حصرت فضالد بن عبيد ديشي روايت كرت بين كه ني كريم عي النهاد فرمايا: ين اي تخص کے لئے جو مجھ پرایمان لائے ،فر مانبرداری اختیار کرے اور بجرت کرے ،ایک گر جن<sub>ت</sub> کے مُضافات میں ،ایک گھر جنت کے درمیان میں دلانے کا ذرمہ دار ہوں اور میں اس شخص کے لئے جومجھ پرایمان لائے ،فر ما نبر داری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے داستہ میں جہاد کرے۔ ایک گھر جنت کےمضافات میں، ایک گھر جنت کے درمیان میں اور ایک گھر جنت کے بالا خانوں میں ولانے کا ذر دار ہوں۔جس تحص نے ایسا کیااس نے برقتم کی بھلائی کوحاصل کرلیا ور برقتم کی يرائي سے في گيااب اس كى موت جا ہے جيسے آئے (دہ جنت كاستحق بوگيا)۔ ﴿189﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ لَقِيَ اللهُ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا يُصَلِّي الْخُمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ.

(الحديث) رواه احمد ٥/٢٢١

تعميلي ادامرش كامياني كايقين

حضرت معاذ بن جبل ﷺ فرماتے جی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو مخص اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں مطے کہ دوان کے ساتھ کی کوشریک نہ کرتا مو، پانچوں دفت کی نماز پر هتا مواور رمضان کے روز بے رکھتا مواس کی مغفرت کردی جائے گا-

﴿190﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُكُ : مَنْ لَقِي اللهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَأَدًى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّ بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

(الحديث) رواه احمد ١١/٢

حصرت الوبريه وظاف روايت عكم بي كريم عطي في ارشادفر مايا: يوتض الشاتالي سے اس حال میں ملے کداس نے اللہ اتعالی کے ساتھ کسی کوشریک ندھم رایا ہو، اپنے مال کی ذکوۃ خوش دلی کے ساتھ تواب کی نیت ہے اداکی ہوا در (مسلمانوں کے )امام کی بات کوئ کراہے مانا الاقال كے لئے جندے۔

تعميلي ادامرش كاميابي كايقين

آدی ہوی کی فریا نیر داری اور مال کی نافر مانی کرنے لگے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے،
میر دول میں تھلم کھلاشور مچایا جانے لگے، توم کی سر داری فاس کرنے لگے، توم کا سریراہ توم کا
سب سے ذلیل آوی بن جائے ، آدمی کا اگرام اس کے شرسے بیخنے کے لئے کیا جانے لگے، گائے
والی عور توں اور ساز و باہے کا رواج ہوجائے، شراب عام پی جانے لگے اور است کے بعد والے
لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیس اس وقت سرخ آندھی، زلز لے ، زمین کے دھنس
جائے، آدمیوں کی صورت بگر جانے اور آسان سے پھر دل کے برسے کا انتظار کرنا چاہے اور
ایسے بی مسلس آفات کے آنے کا انتظار کروجس طرح کی بار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے
موتی ہے در یے جلدی جلدی جلدی گرنے گئیس۔

125

﴿196﴾ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عُقَلَ اللَّذِي يَعْمَلُ اللَّهِ عَنْ عُقَلَةً بَنْ مَثَلَ اللَّذِي يَعْمَلُ اللَّهِ عَنْ عُقَلَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَزَعَ ضَيَقَةً قَدْ خَنَقَتُهُ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخُولَى فَانْفَكَتْ حَلْقَةٌ أُخُولَى ، حَتَى يَخْرُجُ إِلَى اللَّهُ مُعَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَى مَانْفَكُتْ حَلْقَةٌ أُخُولَى ، حَتَى يَخْرُجُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

حفرت عقبہ بن عامر فریجی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا: چوش گناہ کرتا ہے پھر نیک اعمال کرتار ہتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جس پرایک نگ نورہ ہوتی گناہ فرت ہے جس کی دجہ ہے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ پھر وہ کوئی نیک کرے جس کی دجہ ہے اس درہ کی ایک کڑی کھل جائے (ای ایک کڑی کھل جائے (ای ایک کڑی کھل جائے (ای طرح نیکیاں کرتار ہے اور کڑیاں کھلی تا ہیں) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پرآ پڑے۔ طرح نیکیاں کرتارہ اور کڑیاں کھلی تا ہیں) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پرآ پڑے۔

فاندہ: مرادیہ کہ گئنگار گنا ہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے ، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گنا ہوں کا بندھن کھل جا تا ہے اور پر پیشانی دور ہوجاتی ہے۔

﴿197﴾ عَنْ عَلِيهِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَاظَهَرَ الغُلُوْلُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا الْقِى فِي قُلُوْيِهِمُ الرُّعْبُ وَلَا فَشَى الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْثُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْسِيكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزَقُ وَلَا حَكْمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَى فِيْهِمُ اللّهُ کے بارے "ں اپنے ہے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کاشکر اوا کرے کہ (اللہ تعالیٰ اس کوشکر نے کہ فان لوگوں ہے بہتر حالت میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جوشک دین کے بارے میں اپنے ہے کم تر لوگوں کو ویکھے اور دنیا کے ہارے میں اپنے ہے کم تر لوگوں کرے تو ویکھے اور دنیا کے کم ملنے پرافسوں کرے تو اللہ تعالیٰ نداس کو صبر کرنے والوں میں شارفر ما کمیں گے نہ شکر گذاروں میں شارفر ما کمیں گے۔

﴿194﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَ : الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وُجَنَّةُ الْكَافِرِ. ﴿ رَاهِ مِسَلَمِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ للمؤمن ....مرثم: ٧٤١٧

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی فی نے ارشاد فرمایا: دنیا مؤمن کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت ہے۔

فائدہ: ایک مؤمن کے لئے جنت میں جونعتیں تیار ہیں اس لحاظ سے بید نیامؤمن کے لئے قید خاند ہے اور کا قرکے کئے جنت ہے۔ لئے قید خاند ہے اور کا قرکے لئے جنت ہے۔ (مرقانہ)

﴿ 195﴾ عَنْ آيِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْنَظِينَ إِذَا اتَّحِذَ الْفَيْءُ دُولَا، وَالْآصَائِيةُ مَغْرَمًا، وَتَكُيِّمُ لِغَيْرِ اللِّذِيْنِ، وَاطَاعَ الرَّجُلُ الْمُوَاتَةُ وَعَقَ أَمَّهُ، وَالْآصَائِيةُ مَغْرَمًا، وَتَكُيِّمُ لِغَيْرِ اللِّذِيْنِ، وَاطَاعَ الرَّجُلُ الْمُوَاتَةُ وَعَقَ أَمَّهُ، وَاقْتَصَلَّى اَبَاهُ وَظَهْرَتِ الْآصَوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَيِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَاكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَوْمٍ وَظَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاوِثُ، وَكَانَ وَعِيْمُ النَّقَوْمِ الْوَلَهُمْ، وَأَكُومَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَوْمٍ وَظَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاوِثُ، وَشُوبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آجِرُ هَذِهِ اللَّهُ قَالَهُ اللَّهُ الْفَرْتَهُمُوا عِنْدَ ذَلِكَ وِيَحُا حَمْرَاءَ وَزَلْوَلَةً وَشُوبِ اللّهُ مُولًا وَمَسْخُوا وَ قَذْفًا، وَآيَاتِ تَعَابَعُ كَيْظَامُ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَسَابَعَ. ووالا العرمذي والله عناه عرب الماء على علامة حلول العسن والحسن ارتم: ٢٢١١

حضرت ابو ہر رہ وظافینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافیہ نے ارشاد فرمایا: جب مال ننیمت کواپنی واتی وولت سمجھا جانے گئے، امانت کو مال تنبمت سمجھا جانے گئے لینی امانت کوادا کرنے کے بچائے خود استعمال کرلیا جائے، زکوۃ کوناوان سمجھا جانے گئے لینی خوشی ہے دیے کے بجائے نا گواری ہے وی جائے۔ علم ، وین کے لئے نہیں بلکہ و نیا کے لئے حاصل کیا جانے گئے، كارطنيه

وَلَا خَتَرَقُوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عُلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.

رواد الا مام مالك في الموطا،باب ماجاء في الغلول ص٦٠٠

حضرت ابو ہریرہ منظینہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو پیے کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف ابنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاوفر مایا: ابنا تو نقصان کرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی تتم! ظالم کے ظلم سے شرخاب (پرندہ) بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مرجاتا ہے۔

فعائدہ: ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نیس رہتااس کے ظلم کی نحوست ہے۔ قشم تم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہوجاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتااور بالآخر دہ بھوک ہے اپنے گھونسلوں میں مرجاتے ہیں ۔

﴿199﴾ عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ تَلْتَظِيَّة يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ انْ يَقُصُ، انْ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ إِنَّهُ اللهُ انْ يَقُصَ، انْ يَقُولُ اللهِ عَذَاقٍ إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَائِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ، وَإِنِّي وَإِنَّهُمَا الْتَعَثَائِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ، وَإِنِّي وَإِنَّهُمَا الْتَعَثَائِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ، وَإِنِّي الْعَلَقْ، وَإِنَّهُ الْعَلَقِ بِصَحْرَةٍ وَإِذَا هُوَ الْفَطَلَحِعِ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ وَإِذَا هُوَ الْمُطَلِّعِعِ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ وَإِذَا هُوَ النَّهُ لَيْعَالِمُ وَالْمَاهُ فَيَتَاعُمُ وَالْمَاهُ فَيَعْلَعُ وَالْمَاهُ فَيَعْدَهُ وَالْمَاهُ فَيَعْرُ هَاهُمَا، وَإِنَّا الشَّعْطَةُ وَالْمَاهُ فَيَعْدَهُ وَالْمَاهُ الْمَعْمُومُ اللهُ عَلَيْهِ بِعَلَيْهِ عِلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُلِ مُصْطَعِعِ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ وَإِذَا هُولَ اللَّهُ عَلَى وَجُلِ مُصَافِعِ وَاذَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الَا اللّهُ اللّذَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

يَرْجِعُ إِلَّهِ حَتَّى يَصِحَ رَأْسُهُ كَمَاكَانَ، ثُمَّ يَعُوهُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ الْمُرَّةَ الْأُوْلِلَي، قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ، مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْمَلُقِ لِلقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، رَاذًا هُو يَنْتِي ٱحَدَ شِقَىٰ وَجِهِم <u>قُيُمَ رُشِرُ شِدْقَةُ إِلَىٰ قَفَّاهُ، وَمَنْجِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنَةَ إِلَىٰ قَفَاهُ، قَالَ وَرَبُّمَا قَالَ اَبُوْرِجَاءٍ:</u> فَيَشْقُ قَالَ: ثُمَّ يُتَخُوُّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخُرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَافَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوَلِ، قَمَا يَهْرُ غُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حُتَى يَصِحُ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانِ ثُمَّ يَعُوُّدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأَوْلَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هٰذَانِ؟قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقُ إِنْطَلِقْ، فَأَنْظَلَقُنَا فَاتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، قَالَ وَآحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِذَا فِيلِهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتُ، قَالَ: فَاطَلْعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيْهِ رَجَالَ وَنِسَاءٌ عُرَاةً، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا ٱتُلهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ صَوْضُوا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَاهْؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالاً لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطُلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهُو، حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرَ مِثْلِ الدِّم، وَإِذَا فِي النَّهَر رَجُلٌ سَابِحُ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شُطُّ النَّهَرِ رَجُلٌ قُدْ جَمْعَ عِنْدَهُ حِجَارَةُ كَثِيْرَةٌ، وَإِذَا ذلِك السَّابِحُ سَبَحَ مَاسْبَحَ، ثُمَّ يَأْتِيٰ ذَٰلِكَ الَّذِي قُدْ جَمَعَ عِنْدُهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغُرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيُنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلْمَا رَجْعَ إِلَيْهِ فَغَرْ لَهُ فَاهُ فَٱلْقَمْهُ حَجَرًا، قَالَ: فُلْتُ لَهُمَا: مَا هَلُمَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَاقِ إِنْطَاقِ، قَالَ: فَانْطَلْقُنَا فَأَتَلِنَا عَلَى رَجُل كَرِيْهِ الْمَوْآةِ كَمَاكُوْهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَوْآةُ، فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعِي حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِنْ ، إِنْطَلِقَ إِنْطَلِقَ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لُون الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظُهْرَى الرَّوْضَةِ رُجُلُ طَوِيْلَ لَا أَكَادُ ٱرْى رَأْسَةُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرِّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَان رَآيَتُهُمْ قطَّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَلِدًا؟ مَاهُولَاء؟ قَالَ: قَالًا. لَى : إِنْطَلِقُ إِنْطَلِقَ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَهِ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرْ رَوْضَةً قَطَّ أَعْظُمَ مِنْهَا لَلْا أَخْسُنَ، قُالَ: قَالًا لِنِي: إِرْقَ، فَارْتَقَيْتُ فِينِهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَائْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ أَسْنِيُّةٍ بِلَبِنِ ۚ ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَقُتِحٌ لَنَا فَدَحَلْنَاهَا فُتَلَقَّانًا لِمُنْهَا وِجَالُ شَطْرٌ مِنْ حَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا إَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَٱفْبَحِ مَا آنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمُ إِذْهُبُوا فَنَقُمُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُفْتَرِضٌ يَجُرِي كَانٌ مَاءَهُ الْمَحْمَلُ مِنْ النِّيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيْهِ، ثُمُّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي الْحَسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هٰذِهِ جَنَّةُ عَذْن وَهٰذَاكَ مُنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَّا بُصَرِي صُعُدًا

تعميل ادامرش كاميابي كايعين

سملیں نکالنے دالا آلہ) لئے کھڑا ہے جو لیٹے ہوئے تھی کے چہرے کے ایک جانب آ کراس کا جبڑا ، تھنا ، اور آنکھ کدی تک چیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب بھی ای طرح کرتا ہے ابھی بیدد دسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہوجاتی ہے وہ ای طرح کرتا ربتا ، يس ف ان دونول ع كها: سُبْ حان الله يدونول كون بين؟ انبول في كها علا آكم چلئے۔ہم آ گئے چلے ایک تنور کے پاس پہنچ جس میں بڑا شور وغل ہور ہاہے ہم نے اس میں جما نک كرد يكها تواس ميں بہت ہے مرد دعورت ننگے ہيں ان كے نيچے ہے آگ كاايك شعله آتا ہے جب وہ ان کواپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ چھنے گلتے ہیں میں نے ان دونوں سے پو چھا: یہ کون لوگ یں؟ انہوں نے کہا: چلئے آ گے چلئے ۔ ہم آ گے چلے ایک تہریر پہنچے جوخون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک محض تیرر ہا تھااور نہر کے کنارے ووسر آنحض تھا جس نے بہت ہے پھر جمع کرر کھے تھے، جب تیرنے والا تحض تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پھر جمع کئے ہوئے میں تو پیخض اینا مند کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے مندمیں پیمرڈال دیتا ہے (جس کی دجہ سے وہ دور ) چلا جاتا ہے۔ اور پھر تیر کر واپس ای شخص کے پاس آتا ہے جب بھی پیشخص تیریتے ہوئے کنارے دالے تخص کے پاس آتا ہے تو اپنامند کھول ویتا ہے اور کنارے والا تخص ال كے مند ميں پھر ڈال ديتا ہے۔ ميں نے ان دونول سے پوچھا: بيد دونوں شخص كون ہيں؟ ان دونوں نے کہا: چلئے آ کے چلئے ۔ پجرہم آ کے چلے تو جانے برصورت آ دی تم نے دیجے ہوں گان سب سے زیادہ بدصورت آ دی کے پاس ہے ہم گذر ہے،اس کے پاس آم کے جل رہی تھی جس کو وہ جُمرٌ کا رہا تھاا در اس کے حیاروں طرف ووڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے بوجیعا: بیتخش کون ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے آ مے چلئے ۔ بھرہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھراتھااوراس میں موسم بہار کے تمام کیمول تھے۔اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبےصاحب نظر آئے ۔ان کے بہت زیادہ لمج ہونے کی وجہ ہے میرے لئے ان کے مرکو و کچھنا مشکل تھا، ان کے چاروں طرف بہت مارے بچے تھے اتنے زیادہ بچے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ اور یہ بچے کون میں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: آ عے جلئے آ عے جلئے ، پیرجم چلے ادر ایک بڑے ہاغ میں لیکتی میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کے ادپر چرھے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے <sup>ش</sup>ہر کے قریب <u>پنچے</u> جواس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ

قَادًا قَصْرٌ مِثُلُ الرَّبَائِةِ النَّيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِيُ: هَذَاكُ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: هَارَكُ اللهُ فِلْ مَنْدُ اللَّيْلَةِ عَجَبُه، فَهَاهَذَا الَّذِي رَائِتُ ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، اَمَّا الرَّجُلُ الآوَلُ مَنْدُ اللَّيْلَةِ عَجَبُه، فَهَاهِذَا الَّذِي رَائِتُ ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، اَمَّا الرَّجُلُ الآوَلُ الْذِي اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُعْلَغُ وَاللهُ بِالْحَجْبِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَا حُدُ الْفُرْآنَ فَيْرُ فِصُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلُوةِ الْمَدَى اللهِ عَلَيْهِ يُعْلَغُ وَاللهُ بِالْحَجْبِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَا كُذُهُ الْفُرْآنَ فَيْرُ فِصُهُ وَيَعْمُ وَاللهُ بِالْحَجْبِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَا عُدُلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْلِقِ اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وواه البخاري، باب تعبير الرؤ بابعد صلاة الصبح، وقم: ٢٠٤٧

حضرت سمرہ بن جندب رہے ہیں کہ رسول الشّصلی اللّه علیہ دسلم اکٹر اپ صحابہ یہ چھا کرتے ہے کہ کم میں ہے کئی نے کوئی خواب و یکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا (تو آپ اس کی تعبیر ارشا دفر مائے ) ایک من رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: رات کو ہیں نے خواب و یکھا ہے کہ دو فر شتے میرے پاس آ ہے اور جھے اٹھا کر کہا: ہمارے ساتھ چلئے۔ ٹی الن کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گذر ہواجو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پھر اٹھائے ہوئے گئر اہے اور دوسرا اس کے پاس پھر اٹھائے ہوئے گئر اس اس کے پاس پھر اٹھائے کہ ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گذر ہواجو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پھر اٹھائے کہ سوے گئر اس اب اور پھر کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ بیر جا کر پنظر اٹھا کر لاتا ہے اس کے واپس آ نے ہے ہیں اس کے باس کا سریا لگل می جسے پہلے تھا و بیانی ہوجاتا ہے۔ پھر بیا کی طرح پھر مارتا ہے اس کے ہاں آ نے ہے ہمارا گذر ایک خص پر ہوا جو جت لیٹا ہوا ہے ان دونوں سے تعجب سے کہا سنجان اللہ سے دونوں شخص کون ہیں؟ (اور یہ کیا معاملہ ہور ہا ہے؟) انہوں نے کہا: چلئے آ گے چلئے۔ ہم آ گے دونوں شخص کون ہیں؟ (اور یہ کیا معاملہ ہور ہا ہے؟) انہوں نے کہا: چلئے آ گے چلئے۔ ہم آ گے جلے۔ ہم آ گے جلے۔ ہم آ گے جلے۔ ہم آ گے جلے۔ ہم آ گے جلے، ہمارا گذر ایک شخص بر ہواجو جت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس ڈ نبور (لو ہے کا

تعميل اواسريس كامياني كاليقين

﴿200﴾ عَنْ أَبِي ذَرِّ وَآبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْيُ لَأَعْرِفُ أُمِّتِي يُوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الأُمْمِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ نَعْرِفُ أُمَّنك ؛ قَالَ: أغرفُهُمْ يُؤْتَوْنَ كُنَّبَهُمْ مِأْيُمْ انِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي رُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بُنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ.

131

حضرت ابوذ رین که رسول الله صلح ابو در داء دین دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ميں ساري امتول ميں ہے اپني امت كو قيامت كے دن پہچان لول گا، صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا میارسول اللہ! آپ اپنی امت کو کیے پہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فر ما یا: میں اُنہیں ان کے اعمال تا ہے دا کیں ہاتھ میں ویتے جانے کی وجہ ہے بہجانوں گااور انہیں ان کے چہروں کے نور کی وجہ ہے بیجانوں گا جو تحدول کی کٹرت کی وجہ ہے ان پر نمایاں ہوگا۔ اورانبیں ان کے ایک (خاص) نور کی وجہ سے پہچانوں گا جوان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ (منداحر)

**ھائدہ**: بینور ہرمؤمن کے ایمان کی روشنی ہوگی ۔ ہرایک کی ایمانی قوت کے بقدراہے روشیٰ ملے گی۔ ( كشف الرحلن )

مونے کتھی اور ایک اینٹ جاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس مینچے اور اے کھلوایا ، وو جارے لئے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آ دھا حصد اتنا خوبصورت تقاكمةم نے اتنا خوبصورت شدو يكھا ہوگا اورآ دھا حصدا تنا بدصورت تھا كدا تنا بدصورت تم نے نید یکھا ہوگا۔ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں ہے کہا کہ جاؤاس نہر میں کو د جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہدرہی ہے اس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے ، بھر جب وہ ہمارے یاس واپس آئے توان کی بدصور تی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے اور میآ پ کا گھر ہے ،میری نظر او پراٹھی تؤمیں نے سفید ہادل کی طرح ایک محل ویکھا انہوں نے کہا: یہی آپ کا گھرہے۔ میں نے ان ہے کہا: بَادِ کہ اللہ فِیٹ مَا (اللہ تعالٰی تم دونوں میں برکت دیں) مجھے جیوڑ و، میں اس کے ا ندر جا دُل ۔ انہوں نے کہا: ابھی نہیں لیکن بعد میں تشریف لیے جا کمیں گئے۔ میں نے ان سے یو چیا: آج رات میں نے جیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: اب ہم آپ کو بتاتے ہیں: (بہلا تخص) جس کے پاس ہے آپ گذرے ادراُس کا سر پھرے کچلا جار ہا تھا ہیوہ ہے جوقر آن سیکھتا ہے اوراس کوجھوڑ ویتا ہے ( ندپڑھتا ہے نیمل کرتا ہے ) اور فرض نماز چھوڑ کر سوجا تاہے۔(ووسرا) وہ مخض جس کے پاس ہے آپ گذرے اور اُس کے جڑے انتخف اورآ کھے کو گدی تک چیرا جار ہاتھا ہے وہ ہے جوسیح گھرے نکل کرجھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ و نیا ہیں کھیل جاتا ہے۔ (تمیسرے )وہ نگلے سرداورعورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا ز نا کار مرداور عورتیں ہیں۔ (چوتھے) دہ تخص جس کے پاس ہے آپ گذرے جونہر میں تیرر ہاتھا ادراس کے منہ میں پھر ڈالا جار ہاتھا سودخور ہے۔ (پانچوال) وہ برصورت آ دی جس کے پاس ے آپ گذرے جو آگ جلار ہا تھااور اس کے حیاروں طرف دوڑ رہا تھا جہنم کا دار دغہ ہے جس کانام مالک ہے۔ (چھٹے)وہ صاحب جوہاغ میں تھے حضرت ابراہیم الطّبِیود ہیں اوروہ بجے جوان کے عاروں طرف تھے میدوہ ہیں جو بچپن ہی میں فطرت (اسلام) پر مر گئے۔اس بر کسی صحافی نے بوجھا: یارسول الله مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا : مشرکین کے بچے بھی (وہی) تھے۔اور وہ لوگ جن کا آن عاجہم خوبصورت اور آ دھاجہم بدصورت تھا یہ وہ لوگ تھ جنبول نے اچھے کمل کے ساتھ ہر نے کمل کئے اللہ تعالیٰ نے ان کے گنا و معاف کروئے۔ ( جنار کا ا



## نماز

الله تعالیٰ کی قدرت سے براہِ راست استفادہ کے لئے الله رب العزت کے اوامر کو حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے طریقه پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔

# فرض نمازیں آیات قرآنیه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُو﴾ [العنكبوت: ١٥] اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُو﴾ [العنكبوت: ١٥] اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ فِي الْمَارِ الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ فِي المَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُو الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ فِي المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُو الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ فِي المَنْ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُو الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُونَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩]

الله تعالی کا ارشاد ہے: ایمان والواجب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے اذان دی جائے توتم الله تعالیٰ کی یا دیعنی خطبه اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کروا درخرید وفروخت (اورای طرح دوسرے مشاغل ) چھوڑ ویا کرو۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں پھے بھے ہو۔ (جد)

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَا اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ عَلَى خَـمْ سِي: شَهَا كَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِفَّامِ الصَّلَاقِ، وَإِيْفَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَيْحِ، وَصُومٍ رَمَضَانَ . رواه البخاري باب دعاؤ كم ايسانكم ..... رواه البخاري باب دعاؤ كم ايسانكم ..... رواه

حضرت عبدالله على الله عنهاروايت كرت بين كدرسول الله علية في ارشادفر مايا: اسلام كى بنياد يا يَحْ ستونول برقائم كى كى ب: لآولسة ولا الله مُستحدهً لدَّ رُسُولُ اللهِ كى كواسى وینالیعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لاکن نہیں اور مجمہ صلی الشعلیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور دسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکو ۃ اوا کرنا، ج کرنا اور رمُضان المبارك كے روز بر ركھنا۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ جُنِيْدٍ بْنِ نُفَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ مُرْسُلًا قَالَ:قَالَ وَسُوْلُ اللهِ النَّالِيُّهُ: مَا أُوْحِيَ إِلَى أَنْ ٱلْجَمْعَ الْمَمَالَ، وَٱكُونَ مِنْ التَّاجِرِيْنَ، وَلكِنْ أُوْجِيَ الْيَّ أَنْ: سَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِينَ، وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

رواه البغوي في شرح السنة، مشكاة المصابيح بوقم: ٢ . ٢ ٥

حضرت جبير بن نفير رحمة الشعليدروايت كرتے بين كدرسول الله عظافة في ارشادفر مايا: المجھے پی می ایس دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں بلکہ مجھے بیتھم دیا گیا ہے کہ آپ اپ رب کی میں اور تعریف کرنے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عباوت میں مشغول دیں بہال تک کرآپ کوموت آجائے۔ (شرح النه مشکاة المعاق) بابندی کی ادر زکوۃ اداکی تو ان کے رب کے پاس ان کا تو اب محفوظ ہے ادر نہ ان کو کسی متم کا خوف ہوگاادر نہ وہ ممکین ہوں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ لِيبَادِي الَّذِينَ امَنُوا يُقِينُمُوا الصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رُزَقْنَهُمْ سِرًّا رَّعَلَا نِينَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْنِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِللَّ ﴾ [ابزهيم: ٣١]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول عَلِی کے ارشاد فر مایا: آپ میرے ایمان دالے بندول سے کہد دیجئے کہ دہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو پچھ ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے بچھ خفیداوراعلانیہ خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے ہے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید وفر وخت ہوگی (کہ كوكى چيز دے كر نيك اعمال خريد لئے جائيں) اور نہ اس دن كوكى وو تى كام آئے كى (كمكوكى دوست مسين نيك المال دے دے)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبِّ الْجَعَلْنِي مُقِيْمُ الصَّالُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي فَ رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءً

حضرت ابراہیم علیہالسلام نے دعا فر مائی : اے میرے رب اجھے کو اور میری اولا دکونماز کا خاص اہتمام کرنے والا بناد یجئے ۔اے ہمارے دب!اور میری بیدعا قبول کر لیجئے۔ (ابرائیم) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجُرِطُ إِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ [بني اسرائيل:٧٨]

الله تعالى نے اپنے رسول علي علي علي ارشاد فرمايا: زوال آفاب سے لے كررات كا اندهیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا سیجئے لیعنی ظہر عصر ،مغرب ،عشاءاور فجر کی نماز بھی ادا کیا سیجئے۔ بیشک فجر کی نماز (اعمال لکھنے دالے ) فرشتوں کے حاضر ہونے کا دفت ہے۔ (نی اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلُّوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [الموسون:٩]

(الله تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت بیہ بیان فرمائی کہ )وہ اپنی فرض ثمازوں کی پایندی کرتے ہیں۔ مؤمنون)

وَقَدَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ آاِذَا نُؤدِيَ لِلصَّلَوةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إلى

کیتم اللہ تعالیٰ کوا دراس کی فرمانبر داری کومضوطی ہے پکڑے رہولیتی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنو دی اور ناراضگی کی ہرواد کئے بغیر گئے رہو۔ (بیبیّ)

137

﴿ 5 ﴾ عَنْ جَايِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ مَا النَّبِيُّ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْطُهُورُ .

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهماے روایت ہے کہ رسول الله عن نے ارشاد قرمایا: جند کی تنجی تماز ہے ادرتماز کی تنجی وضوہ۔

﴿ 6 ﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَائِئَكُ : جُعِلَ قُرَةٌ عَيْنِيْ فِي الصّلاقِ. (وهو بعض الحديث)رواه النساني، باب حب النساء رقم: ٢٣٩١

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِی نے ارشار فرمایا: میری آنکھوں کی شندک نماز میں رکھی گئی ہے۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيُّكُمْ: الصَّلاةُ عَمُوْدُ الدِّينِينِ.

رواه ابو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٠٠/٢

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز دین کا ستون ہے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، اتَّقُواللهُ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . وواه ابو داؤد، باب في حُق المسلوك، رفم: ١٥١٥ ه

حضرت علی رفیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت سیار شاد فرمائی: تماز، تماز۔ اپنے غلاموں ادر ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرویعنی ان کے حقوق ادا کرو۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ آمِنَى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ النِّبَى مَنْ اللَّهِ مِنْ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ غَلَامَانِ، فَقَالُ عَلِيّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولَاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ 3 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي تَثَلِّتُ فِى سُوَالِ جِلْرَئِلَ إِيَّاهُ عَنِ النَّبِي تَثَلِّتُ فِى سُوَالِ جِلْرَئِلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيْمَ السَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَقَحَجَ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَرِلُ مِنَ الْجُنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ وَتَعْتَمِلُ مِنَ الْجُنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ وَتَعْتَمِلَ مِنَ الْجُنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَعْتَمِلَ مَا اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

رواه ابن خزيمة ١ /٤

حفرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبرتیاں اللہ علیہ وسلم ہے جبرتیاں اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ہے جبرتیاں اللہ اللہ ہے ۔ فراد اللہ اللہ علیہ وسلم کے جارے نہیں سوال کیا۔ آپ علی ہے ارشاد فرمایا: اسلام سیہ ہے کہ تم (دل وزبان ہے ) اس بات کی جب وت اوا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبورت میں اور تحد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالیٰ کے رسول بیں، نماز پڑھو، زکو ق اوا کرو، جج اور عمرہ کرد، جنابت ہے باک ہونے کے لئے عسل کرو، وضو کو پورا کر واور رفضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرئیل اللی نے بی جب بیس سیسارے اعلیٰ کراوں تو کیا ہی مسلمان ہوجاؤں گا؟ ارشا دفر مایا: ہاں۔ حضرت جبرئیل اللی نے عرض اعلیٰ نے عرض کیا: آپ نے بی فرمایا۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ٱلْفَيْنَ النَّبِيَّ مَلْكُ فِي حِجْدِ الْوَهَاعِ قَفُ لَنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ إِمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: ٱعْهَدُ اللِّكُمْ أَنْ تُقِيْمُوا الطَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكُرةَ وَتَسَحُجُوا الْبَيْتَ الْحُرَامَ وتَصُوْمُوا رَمَضَانَ قَانَ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ وَتُحَرِّمُوا دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ وَالْمُعَاهِدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَتَعْتَصِمُوا بِاللهِ وَالطَّاعَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٢/٤

 ِ فرض فمازی<u>ن</u>

فرض تمازين

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَبِى قَسَادَةَ بْنِ رِبْعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتَظِيَّة: قَالَ اللهُ عَرُّوَجَلَّ: إِنِّى فَرَضْتُ عَلَى أُمَّيِكَ خَمْسٌ صَلَوَاتٍ، رَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا، أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَذْخَلَتُهُ الْجَنَّة، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِى.

139

رواه ابو داؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم: ٣٠

حضرت الوقاده بن ربعی ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں: میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے فرمدداری لے لی ہے کہ جوشخص (میرے پاس) اس حال میں آ کے گا کہ اس نے ان بانچ نمازوں کو ان کے وقت پرادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو جھ پر اس کی کوئی ذمدداری نہیں (چاہے معاف کرودں یا سرادوں)۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلْتُ فَالَ: هَنْ عَلِمَ أَنَّ الشَّرِ لَلْهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَانَ عَلَمَ أَنَّ السَّلَاةَ حَقَّ وَاجِبُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه عبدالله بن احمد نى زياداته و ابو يعلى الاانه فال: حَقَّ السَّلَاةَ حَقَّ وَاجِبُ . واليزار بنحوه، ورجاله مونغون، مجمع الزوائد ٢/٥٢ مَكْتُوْبُ وَاجِبٌ .

حضرت عثمان بن عفان ﷺ مے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: جو محض نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (متداحمہ ابویعلی، ہزار، مجمع الزوائد)

﴿ 14 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ ظَلَيْكُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ يَهِ الْعَبْدُدُ يَوْمُ الْفِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلْحَتْ صَلْحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. وَإِنْ فَسَدَتْ الرَّغِيبِ١/٥٤٤

حضرت عبدالله بن قرط طبی سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاوفر مایا: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز انجھی ہو کی تو باقی اعمال بھی اجھے ہوں گے۔ کہ اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ (طررانی مزدیب)

حضرت ابوامامہ ﷺ علیہ موایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی سرے واپس تشریف لائے ،
آپ علیہ کے ساتھ دوغلام ہے۔حضرت علی ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں خدمت کے
لئے کوئی خادم وے دینجے۔آپ علیہ کے ارشاد فر مایا: ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔
انہوں نے عرض کیا: آپ ہی پند فر مادیں۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی
طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس کو لے لوئیکن اس کو مارنا نہیں کیوں کہ خیبرے واپسی پر میں نے اس
کونماز پڑھتے و یکھاہے اور مجھے نماز یوں کو مار نے ہے منع کیا گیاہے۔ (سنداحہ طبرانی جنمی از دائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْكُ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ إِفْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّوَجَلُ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِوَقْنِهِنَّ وَأَنَمُ وَكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ أَنْ يَغْفِرُلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ ، إِنْ شَاءَ عَفَرَلُهُ، وَاه او واذِه او واذِه الله حافظة على الصلوات وام و ١٤٠٥ الله عَلَى اللهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَفَرَلُهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَيْهُ . رواه او واذِه والله على المحافظة على الصلوات وفي ١٢٥ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حضرت عبادہ بن صامت کے بین کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں۔ جو تن سنان اللہ اللہ تالیہ نے بائج نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جو تنص ان نمازوں کے لئے انجھی طرح وضوکرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں اوا کرتا ہے، رکوع (سجدہ) اظمینان کے ساتھ کرتا ہے، اور جو بعد وقت میں اوا کہ تناہی کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرما کیں گے ۔ اور جو مخفص ان نمازوں کو وقت پر اوانہیں کرتا اور نہ بی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ تنہیں ۔ جیا ہیں مغفرت فرما کیں جا ہیں عذا ہدیں۔ (ایوداؤد)

﴿ 11 ﴾ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاُسَيْدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّكُ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الشَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّكُ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى السَّلُوَاتِ الْمَحْشِي عَلَى رُصُوعِ هَا وَمَوَاقِيْتِهَا وَرُكُو عِهَا وَسُجُودِهَا يَوَاهَا حَقًّا يِللْهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. ووه احدد ٢٦٧/٤

حضرت حقلانہ اسیدی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو قض پانچوں نمازوں کی اس طرح پابٹہ کی کرے کہ وضواور اوقات کا اجتمام کرے، رکوع اور سجدوا چھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سجھے تو اس آوئی کوچینم کی آگ پرحرام کرویا جائے گا۔
(منداحہ) ﴿ 18 ﴾ عَنْ أَبِي هُـرَيْدَةَ رَضِمَى اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ: فَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ حَافَظَ عَلَي هؤُلاءِ الصَّلَوَ اتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ.

(الحديث) رواه ابن خزيمة في صحيحه، ١٨٠/٢

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے ۔ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض ان پانچ قرض تمازوں کو پابندی ہے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والول يش شارنيس ہوتا۔ اِن تَربيد)

﴿ 19 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ: أَنَّهُ ذَكَرُ الصَّلاةُ يَوْمًا، فَـٰقَـالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرُهَانًا، وْنَجَاهْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وْمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرُهَانَ ، وَلَا نَجَاةً ، وَكَانَ يَوْمَ اللَّقِيَامَةِ مَعْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَي بُنِ خَلْفٍ. رواه احمد والطبراني في الكبير والا وسط، ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٢١/٢.

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم عظیم نے نماز کا و کر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو تحض نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی ،اس (کے بورے ایماندار ہونے) کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب ہے بیچنے کا ذر لید ہوگی۔ جو محض نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لئے تیامت کے دن ندنور ہوگا، ند(اس کے پورے ایماندار ہونے کی) کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب ہے نیچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا ادروہ قیامت کے دن فرعون ، ہامان اور اُ بی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (منداحمہ طبر انی مجمع الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ أَبِئُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّاجُلُ إِذَا أَسُلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ تَأْتُكُمُ عَلَّمُوهُ الصَّلَّاةَ. وواه الطبراني في الْكبير٨/٢٨٠ وفي الحاشية:

قال في المجمع ٢ /٣٩٣: رواه الطبراني والبزارورجاله رجال الصحيح

حضرت ابو ما لک انجعی الله الله علی الله علی الله علی کرتے میں کر رسول الله علی کے زمانے میں جب کوئی محض مسلمان ہوتا تو (صحابہ کرام رضی الله عنیم) سب سے پہلے اے مماز (طبرانی)

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِبْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ 1 أَيُّ اللَّمَاءِ ٱسْمَعُ ؟ فَإِلَّ:

حضرت جابر مظاف فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے نی کریم ملط سے عرض کیا: قلال فحض (راے کو) نماز پڑھتا ہے پھر مج ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کی نمازاس کواس برے کام سے عنقریب بی روک دے گی۔ (برار ،مجع الزوائد)

﴿ 16 ﴾ عَـنْ شَـلْـمَانَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِثَلِكُ: إِنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا تَرْضًا فَأَحْسَنَ الْوُصُوعَ، ثُمَّ صُلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَتُ خَطَايَاهُ كَمَا يُتَحَاثُ هَذَا الْوَرَق، وَقَالَ: ﴿ وَالِسَمِ الصَّلُوةَ طُرَفَي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ لِلْهِبُنَ السَّيِّاتِ ﴿ ذَلِكَ ذِكُرَى لَلِذًا كِرِيْنَ ﴾ [هود: ١١٤] (وهو جزء من الحديث) رواه احمده /٢٧٠

حضرت سلمان وين المين مرت مين كدرسول الله علي في ارشا وفر مايا: جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھریا نیوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناد ایسے ہی گرجاتے ہیں جیسے یہ ية كررب بين - يُشرآبُ في النَّهَادِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ طَ إِنَّ الْمَحْسَنَتِ يُذْهِبْنُ السَّيَاتِ طَ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَاكِرِيْنَ" علاوت فرالى - ترجمه: اے محمد! آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کیجھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا سیجئے۔ میٹک نیکیاں برائیوں کو دور کردیتی ہیں۔ میہ باتیں بلمل تصیحت ہیں ان لوگوں کے لئے جوتفیحت قبول کرنے والے ہیں۔

فانده: بعض علاء كرزوك دوكزارول مراودوجه بي يبلي جهد بين كي تماز اور دومرے جھے میں ظہراور عصر کی نمازی مراد ہیں۔ رات کے پچے حصول میں نماز پڑھنے ے مرادم خرب اورعشاء کی نمازول کا پڑھنا ہے۔ (تغیراین کیر)

﴿ 17 ﴾ عَنْ أَبِي هُبِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْحُهْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَّقِرَاتُ مَا بَيْنَهُنُ إِذَا اجْتَبَ الكَالِر. رواه مسلم، ياب الصلوات الخسس وقم: ٥٠٢

حضرت ابو بريره فظي س روايت ب كدرسول الشصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا یا نجوں نمازیں، جمعد کی نماز چھیلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے بھیلے رمضان تک درمیائی اوقات كة تمام كنامول كي لئے كفاره بين جبدان اعمال كوكرنے والاكبيره كنامول سے بيے۔ (ملم)

فرض تمازين

وَى حَمْدُوا اللهُ ثَلا ثُا وَثَلَا ثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعَا وَثَلَا ثِيْنَ ؟ قِالَ: نَعَم، قَالَ: فَاجْعَلُوا خُمْسًا وَيَهَا وَثَلَا ثِيْنَ ؟ قِالَ: فَعَالَ: فَاجْعَلُوا خُمْسًا وَعِيدُ ثِنَ وَاجْعَلُوا النَّهْلِيْلَ مَعَهُنَّ فَعَدًا عَلَى النَّبِي النَّبِيِّ النَّيْتُ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: الْفَعَلُوا.

رواه الترماذي وقال: هذا حديث صحيح، باب منه ماجاء في التسبيح والشكبير والتحميد عند المنام، رقم: ١٢٤٦، المجامع الصحيح وهوسنن الترمذي، طبع دار الكتب العلمية

حضرت ذید بن ثابت عقی فرماتے بین کہ بین (نی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف ہے)
عمر دیا گیا تھا کہ م ہر نماز کے بعد سُبنے کا الله ۱۳۳ مرتب، اَلْکہ ۱۳۳ مرتب، اَللهٔ ۱۳۳ مرتب، اَللهٔ ۱۶۳ مرتب، کورسول الله صلی اللهٔ علیه و کلم فی مرتب، اَللهٔ ۱۳۳ مرتب، اَللهٔ ۱۴۳ مرتب، اَللهٔ ۱۶۳ مرتب، اَللهٔ اَللهٔ اَللهٔ ۱۶۳ مرتب، اَللهٔ اَللهٔ ۱۶۳ مرتب، اللهٔ ۱۶۳ مرتب، کِمان و کهان کی بال ان صاحب نے کہان چرک و ۲۵ مرتبہ کرلواور ان کلمات کے ساتھ (۲۵ مرتبہ) لَا اَللهٔ کا اضافہ کر اور چنانی جرک و بی کریم صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں حاضر ہوکر خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسان کی کا وارد ان کی اور دوران کی اور دوران کی اور دوران کی اور دوران کی دورا

﴿ 24 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ آتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ اقَالُوا: قَلَهُ ذَهَبَ الْمُهَاجِرِيْنَ آتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ فَقَالَ: وَمَاذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَوْمُ وَيَعَصَدَّفُونَ وَلَا نَعَصَدُقُ ، وَيُعْتِفُونَ وَلا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عُدُو كُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتُسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعَدَكُمْ؟ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عُدُو كُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتُسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعَدَكُمْ؟ وَسُولُ اللهِ عَنْ بَعَدَكُمْ؟ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

رواه مسلم، ياب استحباب الذكر يعد الصلاة ١٣٤٧ وقم: ١٣٤٧

حضرت ابو ہر پرہ دھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت ہیں آبک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا: مالدار بلند در ہے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَدُبُو الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، بابُ حديث ينزل ربنا كل ليلة -- وقم: ٩٩٩

حضرت ابوامامہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ ہے دریافت کیا گیا: یارسول الله! کون سے وقت کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاو قرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔

﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِئَى سَعِيْدِ الْمَحْدُرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ رُسُوْلَ اللهِ مَنْفَيْتُهُ يَقُولُ: السَّهُ اللهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ رُسُوْلَ اللهِ عَنْفَيْتُهُ: آرَائِتَ لَوْ آنَ رَجُلًا كَانُ يَعْتَمِلُ فَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ حَمْسَةُ آنْهَادٍ، فَإِذَا آتَى مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيْهِ مَاشَاءَ اللهُ فَأَصَابُهُ الْمُوسَابُهُ اللهَ مَعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيْهِ مَاشَاءَ اللهُ فَأَصَابُهُ اللهَ مَنْ ذَلِكَ يُبْقِى مِنْ وَرَبِهِ، فَكُذَلِكَ فَأَصَابُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا كَانَ فَلِكَ يُبْقِى مِنْ وَرَبِهِ، فَكُذَلِكَ السَّعَلَمُ مَعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيهِ مَاشَاءَ اللهُ السَّعَلَمُ مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا كَانَ فَلِكَ يُبْقِى مِنْ وَرَبِهِ، فَكُذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا كَانَ فَلِكَ يُبْقِى مِنْ وَرَاهِ اللهُ ا

حفرت ابوسعید خدری الله علیہ و روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فریاتے ہوئے سنا: پانچوں نمازیں ورمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہیں لیسی ایک نمازے دوسری نمازتک جوصغیرہ گناہ ہوجاتے ہیں وہ نماز کی بر کمت سے معاف ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ بچھکار وبار کرتا ہے اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان پانچ نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ ہیں کام کرتا ہے تواس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یااے بسید آجاتا ہے۔ پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر مشل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس (بار بارغسل کرنے) ہے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یبی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استعقار کرنے سے اللہ تعالیٰ نمازے ہیں کہ خیام میں اور ایر اربار بارغسل کرنے کا سالہ تعالیٰ نمازے ہیں کے کہام میں کور کے مالہ وں کومعاف فرمادیے ہیں۔

(بزار طبر انی بھی اور اندی ہیں۔

﴿ 23 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ٱمِرْنَا اَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاَثًا وَتَلاَئِيْسَنَ وَنَسْحَمَدَهُ ثَلاَ ثَا وَثَلَا ثِينَ وَنُكَبِّرَهُ اَرْبَعاً وَثَلَا ثِيْنَ قَالَ: فَوَاَى رَجُلٌ مِنَ الْانْصَادِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: اَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهُ تَلْثَيْنِهِ اَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلا ثَا وَاللّاثِيْنَ يَاْهُ رَلَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّكُ: سَيَقَكُنَّ يُنَامَى بَدْرِ، وَلكِنْ سَأَدُلُكُنَّ غىلَى مَا هُوَ خَيْـرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِك، تُكَبِّرُنَ اللهُ عَلَى إثْرِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وَثَلاَ ثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَفَلاقًا وَثَلَا ثِيْنَ تُسُبِيْحَةً وَقَلا ثَا وَثَلَا ثِينَ تَحْمِيْدَةً وَلَآالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَذَ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه ابوداؤد، باب في مواضع قسم الخمس .....، رقم: ٢٩٨٧

حضرت لفنل بن حسن ضمر کی ہے روایت ہے کہ زبیر بن عبدالمطلب کی ووصا جبز او یوں میں سے حضرت اُم حَلَم یا حضرت ضَیا عـرضی الله عنهمانے بیدوا قعہ بیان کیا کہ نبی کریم عیصیہ کے یاں کچھ تیدی آئے۔ میں اور میری مین اور نبی کریم علیہ کی بیٹی حضرت فاطمہ مہم متیوں آپ کی غدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشکلات کا ذکر کر کے پچھے قیدی خدمت کے لئے مائلے۔رسول الله عظی نے ارشادفر مایا: خادم کے دیے میں تو بدر کے بیٹیم تم سے پہلے ہیں البعد میں تمہیں خادم بِي بَهِتُر چِيرُ بِمَا تَا بِمُولِ مِهِمُ مَا ذِكَ بِعِدِ بِي تَنُولِ كُلِّيءَ شَبْحَ انَّ اللَّهِ، ٱللَّهُ اللَّهُ اَكْبَوُ ٣٣،٣٣ مرتبداوراكِ مرتبه لآبالنَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْمَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. يُرْ هُلِياً كُرو- (ابوداؤر)

﴿ 27 ﴾ عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَثَلِثِكُ قَالَ: مُعَقِّبَاتُ لآ يَجيْبُ قَـَالِمُلُهُ نَ أَوْ فَـاعِمُلُهُنَّ: ثَلاَقًا وَّثَلاَثِينَ تُسْبِيْحَةُ، وَثَلاَثَا وَثَلاَثِيْنَ تَحْمِيدَةُ، وَآوْيَعًا وَثَلاَثِيْنَ تَكْبِيْرُةُ فِي ذُيُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ. وواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ..... وقم: ١٣٥٠

حضرت كعب بن عجر وفظ الله مصروايت ب كدرسول الله على وسلم في ارشادفر مايا: فماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ وہ كلمات برفرض تمازك بعد ٣٣ مرتب سُبْحَانَ اللهِ ، ٣٣ مرتب ألْحَمْدُ لِلهِ ، ١٥ مرتب اللهُ أَكْبَرُ يِن -

﴿ 28 ﴾ عَنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيَّ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةً بْعَتُ مَعَدُ بِخَمِيْلَةِ، وَوِسَادَةِ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِلْفّ، وَرَحَيْنُنِ وَسِفَاءٍ، وَجَرَّتَيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ لِفَاطِمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللهِ لَقَدْ سَنَوُتِ حَتَّى لَقَدْ السُّتَكُيْثُ صَلَوِيَّ، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ آبَاكِ بِسَبْيِ فَاذْهَبِىٰ فَاسْتَخْدِمِيْهِ، فَقَالَتُ: وَآنَا وَاللَّهِ فَدْ طَحَنْتُ

مسكة \_آپ الله في خياله في حيما: وه كيب؟ انهول نے عرض كيا: جيسے بم نماز پڑھتے ہيں وه نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روز ہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں (لیکن) وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے اوروہ غلام آ زاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کیا ہیں مشتھیں الی چیز نہ سکھاووں کہ جس کی وجہ ہے تم اپنے ہے آ گے بڑھنے والوں کے ورجوں کو حاصل کرلوا درائے ہے کم درجہ والے ہے آ گے بڑھے رہوا ورکوئی تم ہے اس وقت تک الفتل نہ ہو جب، تک کہ بیمل نہ کر لے۔ انہول نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور بناد یجے ۔ آ ب نے ارشاوفرمايا: برنمازك بعد سُبْحَانَ اللهِ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ ٱكْتِرُ، ٣٣٠،٣٣ مرتبه يرْدليا بحرو (چنانچے انہوں نے اس پڑمل شروع کرویالیکن بالداروں کو پھی رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم کا بی فرمان بھن گیا تو وہ بھی اس بڑمل کرنے گئے ) فقراءمہا جرین نے دوبارہ حاضر ہوکرعرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی بین لیااوروہ بھی یمی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: پیتوالله تعالی کانضل ہے جے چاہیں عطافر مادیتے ہیں۔ (ملم)

﴿ 25 ﴾ غَـنْ أَبِـىْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِمْ: مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَمَلا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ ، وَحَمِدَ اللهُ قَلا ثَاوَثَلَا ثِيْنَ وَكَبَّرَاللهُ قَلا نَا وَثَلَا ثِيْنَ ، فَبِلْك بِسْمَةُ وُّ يَسْمُونَ ، وَقَالَ: تُمَامَ الْمِانَةِ: لْآاِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمَّلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرً، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنَّ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه مسلم باب استحياب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، رقم: ١٣٥٢

حضرت ابو ہريره دي سے روايت بے كەرسول الله على الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: جو تخص برتمازك بعد سُبْحَانَ اللهِ ٣٣مرتب، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٣٣مرتي، ٱللهُ ٱكْبَرُ٣٣ مرتب ير سعى، يكل ٩٩ مرتبه بوا، اورسوك كنتى بورى كرت ،وئ ايك مرتبه: آلالسه إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ يِرْكِاس ك گناه معاف ہوجاتے ہیں اگر چہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔ (سلم)

﴿ 26 ﴾ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْضُبَاعَةَ ابْتَنَى الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَتُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتُ: أَصَابٌ رَسُولُ اللهِ تَأْتُكُ سَبْياً لَسَلَعَيْسَتُ أَنَا وَأَحِينَى وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ظَلْبُكُ فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَحنُ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أِنْ میرے باتھوں میں گئے پڑ گئے ۔اللہ تعالٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور پچھوسعت عطا فرمائی ہے اس کے جسیں بھی ایک خاوم دے دیجے۔رسول اللہ بیافی نے ارشار قرمایا: اللہ کی تم! صْفة والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کدان کے بیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں ان بر خرچ کرنے کے لئے میرے پاس اور پچھنیں ہے اس لئے بینلام ﷺ کران کی رقم کو صفحہ والوں برخرچ کروں گا۔ بین کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے ہے ایک کمبل میں لَيْجْ ہوئے مجھے كہ جب اس سے سرڈ ھا تكتے تو بيركل جاتے اور جب بيروں كوڈ ھا تكتے تو سركھل حاتا۔ احال تک رسول اللہ علیہ ہمارے ماس تشریف لے آئے ہم دونوں جلدی سے اشفے لگے تو آب نے ارشاوفر مایا: اپن جگد لیٹے رہواور فر مایا بتم نے مجھے جوخادم ما نگاہے کیا تمہیں اس سے بهتر چیز ند بنادون؟ ہم نے عرض کیا: ضرور بتلائے۔ ارشاد فرمایا: یہ چند کلمات مجھے جرئیل الكلاف سكهائ بين تم دونول برنمازك بعددك مرتبد سبحان الله ، دك مرتبد المحمد الله، ول مرتب الله اكبر كبدليا كرواورجب بسر برليثوتو ٣٣ مرتبد سُبْحَانَ اللهِ ٣٣ مرتبد الْحَمْدُ لِلَّهِ اور ٣٣ مرتبه أَلِلَّهُ أَكْبَر لَ كَهَا كرو حضرت على رَفَقُهُ فَ فرمايا: اللَّه كُلْتُم اجب يح ر سول الله مسلى الله عليه وسلم نے بيركلمات سكھائے ہيں بيں بين نے ان كاپڑھنا تبھى نه جيموڑا۔ ابن گؤاء کلمات کوپڑھٹانہ چیوڑا؟ فر مایا: عراق والو! تم پرالٹد کی مار ہو، جنگ صِفِین کی رات کوبھی میں نے ریکلمات نہیں چھوڑ ہے۔ (مشراحمه)

147

 عَنْى مَجِلَتْ يَدَاى، فَاتَتِ النَّبِى النَّبِى الْنَّتِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكِ أَى بُنَيَّةً؟ قَالَتْ: وَسَتَحْيَشُ أَنْ اَسْأَلَهُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، قَالَتْ: وَسَتَحْيَشُ أَنْ اَسْأَلَهُ وَلَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، قَالَتْ: وَسَتَحْيَشُ أَنْ اَسْأَلَهُ وَلَجَعَتْ فَقَالَ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَلْ سَنُوتُ حَتَى اللهُ عَنْهَ وَسَعَة وَقَالَتْ فَاطِمَة وَضِى اللهُ عَنْهَ: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكُ للله بَسَبْي وَسَعَة وَقَالَتْ فَاطِمَة وَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكُ لللهُ بَسَبْي وَسَعَة فَاكَ يَعْنُولُ اللهِ مَالِئِكُمْ وَالْفِي عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ، فَوَجَعَا فَاتَاهُمَا النَّبِى مُنَالِّهُمْ لَا الصَّقَةِ تُعْلُوى بُعُلُولُهُمْ لَا وَقَدْ مُعَلِقُ مَا أَنْهُمْ لَا اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ، فَوَجَعَا فَاتَاهُمَا النّبِى مُنَافِقُهُمْ لَا وَقَدْ مُعَلَى وَقَدْ اللهُ عَلَى الصَّفَة وَعُلَى وَلَا يَعْفُولُ اللهِ مُنَافِعُهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْقُ عَلَيْهِمْ الْمُعْلَى وَوَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اورآپ کی احیمی عبادت کروں\_

اليوم والليلة، وفم: ١٠٠٠ وني رواية: وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ

اورا پن الله المت ارول -﴿ 31 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُونِسِيَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمَنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ اللهَ انْ يَمُونَ . رواد النساني في عَمَل

رواد الطبراتي في الكبير والاوسط باساتيد واحدها جيد، مجمع الزوائد ١٢٨/١٠

حضرت ابوامامہ فی اور ایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فیصل ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی رو کے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ فُلْ اُلْہُ اَحْد اللہ اَحْد کی بوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ فُلْ اُلْہِ اَحْد اللہ اَحْد کی بوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ فُلْ اُلْہِ اَحْد اللہ اَلٰہِ اِلٰہِ اَلٰہِ اِلٰہِ اَلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اللّٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اللّٰہِ اِلٰہِ اللّٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اِلٰہِ اللّٰہِ اِلٰہِ اللّٰہِ ال

﴿ 32 ﴾ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْكِنَّةِ: مَنْ قُرَا آيَةَ الْكُرْمِيّ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ اللَّ الطَّلَاةِ الْاخْرِي.

رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد ١٢٨/١٠

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص فرض نماز کے بعد'' آیت الکرسی'' پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک الله تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔

﴿ 33﴾ عَنْ آبِئَ أَيُوْبَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّبُتُ حَلَفَ نَبِكُمْ مَلَّتُ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ جِيْنَ يَنْصَرِفَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ حَطَايَاتَ وَذُنُوْبِىٰ كُلَّهَا، اَللَّهُمَّ وَانْعَشَٰبَىٰ وَاجْبُرْنِى وَاهْدِنِى بِصَالِحِ الْآغْمَالِ وَالْآخُلَاقِ، لَا يَهْدِىٰ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفَ سَيِنَهَا إِلَّا أَنْتَ.

رواه الطبراني في الصغير والاوسط واسناده جيد، مجمع الزوائد. ١٤٥/١٠ و ١٤٥/

حضرت الوالوب وفي الله فرمات إلى كميل في جب بحى تمهارك أي كريم صلى الله عليه ولم مسكى يتح منا: الله في من كريم صلى الله عليه ولم مسكى يتح منا: الله في المنطقة والم منازية عليات والم أن المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنهمار دايت كرتے ہيں كدرسول الله عليہ في ارشا وفر مايا: . ود عادتیں الیی ہیں جومسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں عا دنیں آسان ہیں لیکن ان پڑل کرنے والے بہت کم ہیں۔ایک میرکماز کے بعد دس مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمِ مِرْتِهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، وَمِ مِرْتِهِ اللَّهُ ٱكْبَدُ يُرْصِ حَفْرَت عَيِواللَّهِ فر ماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہاہے ہاتھ کی انگلیوں پرشار فرمار ہے ہتے کہ بیر ( متیوں کلمات ویں دیں مرتبہ پانچ نمازوں کے بعد ) پڑھنے میں ایک سو بچایں ہوئے کیکن اعمال کی تر از ویش ( دس گنا ہوجانے کی وجہ ہے ) پندرہ سو ہو نگلے ۔ دوسری عادت ہیے کہ جب ونے کے لئے اسر پرآئے توسُلم تحالَ اللهِ ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ اور ٱللَّهُ ٱكْتِهُ مومرتبہ يُرْتِ (اسطوريك سُبْحَانَ اللهِ ٣٣ مرتب، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٣٣ مرتب، ٱللهُ ٱكْبَرُ ٣٣ مرتبه يرُها كرے) يه پڑھنے ميں سو كلے ہو گئے جن كا تواب ايك ہزارنيكياں ہو كئيں (اب ان كي اورون مجر کی نماز وں کے بعد کی کل میزان دو ہزار یا نجے سونیکیاں ہو کئیں ) آپ نے ارشا و فرمایا: ون میں دو ہزار یائج سوگناہ کون کرتا ہوگا؟ لیعنی اتنے گناہ بیں ہوتے اور دو ہزار پانچ سونیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔حضرت عبداللہ ﷺ نے بوجھا: یارمول اللہ! بیکیابات ہے کدان عادتوں پڑمل کرنے والے آ دی کم ہیں؟ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (بیاس وجہ سے کہ )شیطان تماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلال بات یا وکریہاں تک کہ اس کو ان ہی خیالات میں مشغول کردیتا ہے تا کدان کلمات کے بڑھنے کا دھیان ندرہے۔اور شیطان بستر پرآ کر سلاتا رہتا ہے بہال تک کدان کمات کو بڑھے بغیر ہی سوجا تا ہے۔ (این حبان)

﴿ 30 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلَّئِتُ آخَذَ بِيْدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُا وَاللهِ نَلَّئِتُ آخَذَ بِيْدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُا لَا تُدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّا أَوْسِيْك بَا مُعَاذُا لَا تُدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّا أَعِيْنَ عَلَى ذَبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللهُمَّا أَعْنَى غَلَى ذَبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللهُمَّا أَوْلَانَا عَلَى اللهُمَّالِ وَخُسُنِ عِبَادَتِكَ لَا عَدَالِهِ وَالْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُمُّالِ اللهُمُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُعُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُمُولُ اللهُمُولَ اللّهُمُ اللّهُ اللهُمُولُ اللهُمُولِ الللهُمُ اللهُمُولِ اللّهُمُولُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُولُولُ الللللهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُولُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُمُ الللهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُمُ الللهُمُ الللّهُ اللللّهُ اللهُمُولُ اللّهُمُ اللللللهُمُ الللللهُمُ الللهُمُ اللللهُمُ الللهُمُ اللللهُمُ ا

حضرت معاذبن جبل ﷺ وایت ب کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے ان کا ہاتھ کی رسول الله علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کی کر کر ارشاد فر مایا: معاذ ، الله کی شم! جھے تم ہے مجت ہے۔ پیرفر مایا: بیس تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی تماز کے بعد سے پڑھتا نہ چھوڑ تا: اَللَّهُ سَمَّا اَعِنِی عَلٰی فِرِ تُحْدِ كَ وَشُکُو كَ وَحُسْنِ عَبْلَى فِرِ تَحْدِ كَ وَشُکُو كَ وَحُسْنِ عَبْلَ فَرِ مَاسِعَ كَدِينَ آبِ كَاذَكُر كروں اور آبِ كاشكر كروں عِبْدَ اِسْدِ كَاشْكُر كول

حَرْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْتِغِ لِلْمُنْبِ أَنْ يُلْدِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اِلَّا الشَّرْكَ بِاللهِ

رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، بات في ثواب كلمة النوحيد مسترزم ٢٤٧ ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ، رقم: ١١٧ وذكر بيسَادِهِ الْخَيْرُ مكان يُحْمِي وَيُهِيْتُ، وزادفيد: وْكَمَانَ لَمَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِنْقُ رَقَانَةٍ، رقم: ١١٧ ورواه النسائي ابضا في على البوم والليلة، من حديث معاذ، وزادفيه: وَمَنْ قَالَهُنْ جِيْنَ يُنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَصْرِ مُنْ فَاللهُمْ مِنْ فَاللهُمْ وَالليلة، من حديث معاذ، وزادفيه: وَمَنْ قَالَهُنْ جِيْنَ يُنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَصْرِ المَانِيَةِ فِي لَيُلَيْهِ،

حضرت ابوذر والله عدوايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: جو حض فجری نماز کے بعد (جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں ای طرح) دوزانو بیٹھے ہوئے بات کرنے سے ملے دی مرتبہ (میکلمات) پڑھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی دی مرتبہ بڑھ لیتا ہے۔تو اس کے لئے دس نکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دس گناہ منادیئے جاتے ہیں، دس درہے بلند کردیے جاتے ہیں ، پورے دن ہرنا گوار اور نا بسند بدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے ۔ بیہ کلمات شیطان سے بیانے کے لئے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں ادراس ون شرک کے علاوہ کوئی گناہ اے بلاک ندکر سکے گا۔ ایک روایت میں میچی ہے کہ ہرکلمہ پڑھنے پراس کوایک غلام آزاد كرفي كا ثواب ملتا ب ما ورعصر كي نما ذك بعد براهي برجهي رات بحروبي ثواب متاب جونجرك مُمازك بعدر رصف بردن بحرلما برو وكلمات بيبين الآاللة إلا الله وحدة لا شويك لله، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْمِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - الكِ ردايت ش يُحْيِى وَيُمِينُتُ كَ عِلْمَهِ بِيَدِهِ الْمُخَيْرُ بِ تَسجِمه: اللهُ تَعَالَىٰ كَسُواكُونَى مَعْوَدُنِين ، وه الني ذات وصفات میں اسکیلے ہیں، کوئی ان کا شریکے تبین ، سارا ملک، و نیا وآخرت انہی کا ہے ، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے اور جنتی خوبیال ہیں دہ انہی کے لئے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، والله الرقي المرات إلى المروه بريز يرقادر إلى - (ترقدى بمل اليوم واللياء)

﴿ 37 ﴾ عَنْ جُنْدُبِ الْفَسْرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُمْ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً المَسْبِ فَهُوْفِي فِمَّةِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ فِطْلَبُهُ مِنْ فَمُنَهِ بِشَيْءٍ فَالْوَتُهُ مَنْ يَطْلَبُهُ مِنْ فَمُنَهِ بِشَيْءٍ اللهُ مِنْ فِطْلَبُهُ مِنْ فَمُنَهِ بِشَيْءٍ المَسْبَعِ فَهُوْفِي فِي فَالِ جَهَنَّمَ. رواه مسلماً باب نصل صلاة العشاء .....، وفعه 1891 فَعَلَى وَجُهِهِ فِي فَالِ جَهَنَّمَ. رواه مسلماً باب نصل صلاة العشاء ....، وفعه الما اللهُ عَلَيْهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي فَالِ جَهَنَّمَ. رواه مسلماً باب نصل صلاة العشاء ....، وفعه اللهُ عَلَيْهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي فَالِ جَهَنَّمَ.

فرمائے۔ یا اللہ! مجھے بلندی عطافر مائے ،میری کی کودور فرمائے اور مجھے استھے اعمال ادراج تھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائے اس لئے کہ اجھے اعمال ادراج تھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کا موں اور برے اخلاق کوآپ کے سوااور کوئی دور نہیں کرسکتا۔ (طبرانی مجمع ازوائد)

﴿ 34 ﴾ غَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ ذَخُلُ الْجَنَّةُ, والله الله عَنْ أَبِي مُوْسَلِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ ذَخُلُ الْجَنَّةُ,

حضرت ابوموی ﷺ روایت فرماتے ہیں کے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جودو تصندی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائدہ: دوشنڈی نمازوں ہے مراد فجر اور عصر کی نمازہ ہے۔ فجر شنڈے وقت کے اختام پراور عسر شنڈک کی ابتداء پراداکی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پراس لئے ذکر فرمایا کے فجر کی نماز نیند کے غلبہ کی وجہ ہے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ ہے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہٰذاان دونمازوں کا اہتمام کرنے والا یقینا باقی تین نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ رمزی ہ

﴿ 35 ﴾ عَنْ رُوْيَبَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْتُلِنَّهُ يَقُوْلُ: لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدُّ صَلَّى قَبُلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوْبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

رواه مسلم، باب فضل صلائي الصبح والعصر .....، رقم: ١٤٣٦

حضرت روید رفید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کویدارشادفرماتے ہوئے سنا: چوشخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے بیمنی فجر اور عضروه جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْكُلُهُ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُو قَانِ رِجُلَيْهِ فَبْلَ أَنْ يَتَكُلَّمَ: آلَاللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْهُ يُسْخِينَ وَيُهِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِق عَشْهُ عَشْرُ مَيْنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكِ فِيْ جِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُؤهِ وَ ملمانو!وتريزهلياكروكيونكماالله تعالى وتربين وتربيز مين كوپستدفرمات بين - (ابوداؤو)

فاندہ: ور بے جوڑ عدو کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے در ہونے کا مطلب سے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ور پڑھنے کو پسند فر مانا بھی اس وجہ سے سے کہ اس تماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ نَلَئِلَهُ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ آمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَبْرُلَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. (واه ابو داؤد، باب استحباب الوتر، وقم: ١٤١٨

حضرت خارجہ بن حذافہ ﷺ مدوایت ہے کہ ایک ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فرمائی ہے جو تمہارے لئے اس کا تمہارے لئے اس کا وقت نماز عشاء کے بعدے طلوع فجر تک مقرر فرمایا ہے۔

(ایوداؤہ)

**غائدہ:** عربوں میں سرخ اونٹ بہت تیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رُضِيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ نَلْنَظِهُ بِثَلاثٍ: بِصُوْمِ لَلاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِنْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرْكُعْنَى الْفَجْرِ.

زواه الطبراتي في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/ ١٦٠

حصرت ابوورواء ﷺ فرماتے ہیں مجھے میرے صبیب سلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہاتوں کی وصیت فرمائی: ہرمہینے تین دن کے روزے رکھنا ،سونے سے پہلے وتر پڑھنااور فجر کی دورکعت سنت اداکرنا۔ ~

**خائدہ:** جنہیں رات کواٹھنے کی عادت ہےان کے لئے اٹھ کروٹر پڑھنا اُنفٹل ہےاور اگراٹھنے کی عادت نہیں تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لینے چاہئیں۔

﴿ 43 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتَظِيَّة : لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا الْعَالَةُ لَلهُ وَلَا اللهُ مَلَاةً لَلهُ وَلَا عَلَاهُ لَلهُ وَلَا حَلِينَ لِمُنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاقِ مِنْ الْلِينَيْقُ لَلهُ وَلَا حَلِينَ لِمُنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاقِ مِنْ الْلِينَيْقُ

فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آجاتا ہے (لبندا اسے نہ ستاق) اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لئے ہوئے شخص کوستانے کی وجہ ہے تم ہے کسی چیز کا مطالبہ شد فرمالیس کیونکہ جس سے اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لئے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اس کی پکڑفر مائیس کے پھراہے اوندھے منہ جہم کی آگ میں ڈالدیں گے۔ (سلم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ مُسْلِنِم بْنِ الْحَارِثِ التَّهِيْمِي رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَّئِكُ آنَّهُ آسَرُ إلَيْهِ فَقَالَ: إذَا الْمُصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ فَقُلْ: اَللَّهُمَّ آجِرْنِيٰ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مُتَ فِي لَيْلَتِك كُتِبَ لَكَ جِوَّارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَ فِيْ يَوْمِك كُتِبَ لَكَ خِوَارٌ مِنْهَا.

رواه ابو داؤد، باب ما يقول اذا اصبح، رقم: ٧٩ . د

حضرت مسلم بن حارث تم می ری این فرمائے ہیں کدرسول الله علی ہے جمعے جیکے سے ارشاد فر مایا: جب تم مغرب کی تمازے فارغ ہوجا و تو سات مرتبد بیده عابر حلیا کرد: "اَلَّلْهُمَّ اَجِوْنِیْ مِنَ النَّادِ" " یااللہ! بھی کو ووز خے شخوظ رکھے" جب تم اس کو پڑھلو گے اور پھرای رات تمہاری موت آجائے تو ووز خے سے مخوظ رہو گے اور اگر اس دعا کو سات مرتبہ فجر کی تماذ کے بعد (ابرداؤد)

فائدہ: رسول الله علی نے چیکے ہاں گئے فرمایا تا کد سننے والے کے ول میں بات کی اہمیت دہے۔ (بذل الحجود)

﴿ 39 ﴾ عَنْ أُمْ فَرُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُپلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهَا أَوَّل وَفَضَلُ؟ قَالَ: سُبلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الْمَعْمَالِ الْفَضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقُبْهَا.

حضرت أمْ فَر وَه رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله عَيْنَ عَنْ عَلَى الله عَنْنَاتَ عَنْهَا كَهُ سب سے افضل عمل كيا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: اول وقت ميں نماز پڑھنا۔ (ابوداؤد)

حضرت على الله على على على عند الله عليه على الله على الله

قرض فمازين

حصرت نوفل بن معاویہ ﷺ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ · (ابن حبان)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَــشــروبْـنِ شُــعَيْبِ عَنْ أَبِيّهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبَنَاءُ سَنِعِ سِنِيْنَ، وَاصْـرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمُ أَبْنَاءُ عَـشْـرِ سِنِيْنَ، وَقَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَصَاحِعِ. ﴿ رَوَاهُ ابْوَدَاوْدَ، بَابَ مِنْيَ وَمِرَ الغَلَامِ بَالصلاة، رَتَمَ: ٤٩٥

حضرت عمر و بن شعیب اپنے باپ اور دا داکے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اپنے بچوں کو سات سنال کی عمر میں نماز کا تھم کیا کرو۔ دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے آئیس مارواور اس عمر میں پہنچ کر ( کہن بھائی کو ) علیجد ہ علیحدہ بستر وں پرسملا کہ۔

فانده: مارالي موكد جس كوني جسماني نقصان ندينيج نيز چرك برندمارير

كَمَوَّضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

رواهُ الطبراني في الاوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الجبري، الترغيب ٢٤٦/١

154

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما ب روایت ہے کہ رسول الله علیقے نے ارشاد فر مایا: جو
امانت دارنبیں وہ کامل ایمان والانہیں۔ جس کا دضونبیں اس کی تماز نہیں اور جوتماز نہ پڑھے اس کا
کوئی وین نہیں۔ نماز کا درجہ دین بین ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جیسے سر کے بغیر
انسان زیمہ نہیں رہ سکتا اس طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ (طیرانی بڑنیب)

﴿ 44 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْتَئِنَةٌ يَقُوْلُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرُكِ وَالْكُفْرِ تَوْكَ الصَّلَاةِ.

رواه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر ..... رقم: ٢٤٧

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کے پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا: تماز کا جھوڑ ناسلمان کو کفروشرک تک پہنچانے والا ہے۔ (سلم)

فائده : علماء قاس صديث كى مطلب بيان فرمائ بيل جس بيل سابك بي الكيم وجاتا بي جس بيل سابك يه كفر بيل بي كد سيه تمازى گنامول كى كرف برب ياك موجاتا بي جس كى وجه ساس كافر بيل و وقل موق كا خطره ب و و سرايه به كد به نمازى كه بر حفات كالديشه به سهد و سرايه به كد به نمازى سكه بر حفات كالديشه به قال: مَنْ تَوَك الصَّلَاة في الله مَلْ وَهُو عَلَيْهِ عُصْبَانُ . وواه البزارو الطبراني في الكيم وفيد: سهل بن محمود ذكره ان ابسى حاتم و قال: ووى عنه احمد بن ابراهيم الدور في و سعدان بن يزيد، قلت: و ووى عنه محمد بن على الله المعتر مي ولم يتكلم فيه احد، و بفية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢١/٢

حضرت ابن عمباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیق نے ارشاد فر مایا: جس هخص نے نماز چھوڑ وی وہ الله تعالیٰ ہے ایس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس ہے خت ناراض موں مے۔
(بزار طبرانی بجج الزوائد)

 تک کی جگہاں کے گنا ہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں )۔ جاندارہ بے جان جوموّذن کی آ داز سفتے ہیں دہ سب تیامت کے دن اس کے لئے گواہی ویں مے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لئے بجیس نمازوں کا ٹواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز ہے بچیلی نمازتک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد)

**فائدہ**: بعض علاء کے زویک بچیس نمازوں کا تواب مؤذن کے لئے ہے اوراس کی ایک اذان سے پیملی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معانی ہوجاتی ہے۔ (بذل الحجود)

﴿ 49 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُ ﴿ : يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّن مُنتَهِى أَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِولُ لَهُ كُلُّ رُطْبٍ وَّيَابِسٍ سَّمِعَ صَوْتُهُ. ﴿ رَوَاهُ احْمَدُوالْطَبْرَاني في الكبير والبزار الاانه قال: وَيُجِيِّبُهُ كُلُّ رَطُّبٍ وَّيَابِسٍ ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٨١/٢

حضرت عبدالله بن عمروضي الله عنها عدوايت ب كدرسول الله عظي في ارشاد فرمايا: مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک چیتی ہے دہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر جا نداراور ہے جان جواس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی وعا کرتے ہیں۔ایک روایت میں ے کہ ہرجانداراور ہے جان اس کی از ان کا جواب دیتے ہیں۔ (منداحہ، طبرانی جمع الزوائد)

﴿ 50 ﴾ عَنْ أَبِيْ صَعْصَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو سُعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِيْ فَارْفَعُ صَوْتُكَ بِالنِّدَاءِ فَانِينَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ بِتَقُولُ: لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ، وَلَا مَدَرٌ، وَلَا حَجُرُ، وَلَا جِنَّ، وَلَا إِنْسُ إِلَّا شَهِدَ لَلَهُ. ﴿ رَوَاهُ ابن عزيمه ٢٠٣/١

حضرت الوصصعه ري فرمات مي كرحفرت الوسعيد ري ان محص ) فرمايا: جب تم جنگلات میں ہوا کروتو بلندا واڑے اذان دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ علی کے کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤذن کی آواز کوجو درخت ہمٹی کے ڈھیلے، پھر،جن اور انسان ہنتے ہیں وہ سب آیامت کے دن مؤذن کے لئے گوائی ویں گے۔

﴿ 51 ﴾ عَنِ الْبَواءِ بُنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ الْمُتَالِثُهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ وُمَلَامِكُمَهُ يُصْلُونَ عَلَى الصَّفِ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُودَةِ نُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ رُ يَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجُو مَنْ صَلَّى مَعَهُ. رواه النساني، باب رفع الصوت بالإذان، رقم: ٧٤٧

## بإجماعت نماز

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللَّهُ تَمَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَاتُوا الِزَّكُوةَ وَازْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾ إالبقرة: ٤٣]

الله تعالیٰ كاارشاد ب: اورنماز قائم كرواورز كوة دواور ركوع كرنے دالوں كے ساتھ ركوع کرو(لعنی باجماعت نماز پڑھو)۔ (0 P.)

#### احاديثِ نبويه

﴿ 48 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرُة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَيْكٌ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَذى صَوْبَهِ ا وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتُبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً، وَيُكَفُّرُ عَنَّهُ مَا يَيْنَهُمَا. رواه ابوداؤد، باب رفع الصوت بالاذان، رفم: ١٥٥

حفرت ابو بريره هفي عدوايت ب كدرسول الله علي في أرشاد فرمايا: مؤذن ك مناه دبان تك معاف كروي جات بين جبال تك اس كي آواز بيني بي إلى تك الراتي مسافت ﴿ 53 ﴾ عَنِ الْمِنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُ فَالَ: هَنْ أَذَّنَ ثَنَقَى عَشُوةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِتَأْذِيْنِهِ سِتُوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَا ثُونَ حَسَنَةً. - وَجَبَتْ لَهُ الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البحاري ووانقه الذهبي ١/٥٠٠

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها الدوايت به كه بن كريم علي في ارشادفر مايا: جس في باره سال افران دى اس كے لئے جنت واجب ہوگئ - اس نكے لئے ہرافران كے بدله يس ساٹھ تكييال كھى جاتى بي اور ہرا قامت كے بدله بي تيس تكيال كھى جاتى ہيں - (متدرك مائم) المحبّدُ ، وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ ، هُمْ عَلَى كَيْبٍ مِنْ مِسْكِ حَتَّى يُفْرَعُ مِنْ جسَابِ الْحَلَاتِي : المحبّدُ ، وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ ، هُمْ عَلَى كَيْبٍ مِنْ مِسْكِ حَتَّى يُفْرَعُ مِنْ جسَابِ الْحَلَاتِي : المتحبّدُ ، وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ ، هُمْ عَلَى كَيْبٍ مِنْ مِسْكِ حَتَّى يُفْرَعُ مِنْ جسَابِ الْحَلَاتِي : وَجُلُ قَوْمَ اللهِ ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيَّهِ.

رواه الترملدي با ختصار، وثبد رواه الطبراني في الاوسط والصغير،

وفيه: عبدالصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره أبن حبان في الثقات، مجمع الزوائد ٨٥/٢

حضرت (عبداللہ) ابن محررضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت بھیراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، ندان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ نہان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب دکتاب ہے فادغ ہووہ مُشکک کے ٹیلوں پر تفاور اس تفرق کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قر آئن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقبندی اس سے راضی رہے۔ دوسرادہ شخص جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لوگوں کو نماز کے لئے لوگوں کو نماز کے لئے اور اپنے ماتخوں کو نماز کے لئے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جواپنے رہ سے بھی ایجھا معاملہ دیکھے اور اپنے ماتخوں سے بھی ایجھا معاملہ دیکھے۔

(ترفری طرانی بھی الورائی)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُطَّةُ: فَلاَ ثَةَ عَلَى كُنْسَانِ الْمِسْلِكِ. أَزَاهُ قَالَ. يَوْمَ الْمَيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْآوَلُونَ وَالْآخِرُونَ: رَجُلَّ يُنَادِى بِالصَّلُواتِ الْمَعْمُسِ فِى كُلِّ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَؤُمْ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدُ اَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ. مَوَالِيهِ. وَاللهِ عَلَى مِعْهُ عِنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى مِعْهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الناورة اللين يحبهم الله، وقم :٢٥٦٦

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیفی نے ارشا وفر مایا:

بلا شہر الله تعالیٰ انگی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ال کے لئے دعائے رحمت کرتے

ہیں۔ اور مؤذن کے اپنے ہی زیادہ گناہ معاف کئے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند

کرے، جو جاندارو بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور مؤذن کوان

تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ مماز پڑھی۔

(نسان)

فاندہ: بعض علاء نے صدیث شریف کے دوسرے جملے کا بیں مطلب بھی بیان فر مایا ہے
کہ مؤڈن کے دوگناہ جواؤان دینے کی جگہ سے اڈان کی آ واز تُنٹنچنے کی جگہ تک کے درمیانی علاقے
میں ہوئے ہوں سب معاف کردیئے جائے ہیں۔ایک مطلب سی بھی بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی
اڈان کی آ داز جہاں تک پہنچتی ہے دہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گمنا ہوں کو مؤذن کی
سفارش کی دجہ ہے معاف کرویا جائے گا۔ ،
(بذل الجحود)

حضرت مُعاویہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیارشاد فرماتے ہوئے شا: موّ ذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ (مسلم)

فائدہ: علاء نے اس حدیث کے گی معانی بیان فر مائے ہیں۔ایک بید کہ چونکہ مؤذن اللہ اذان س کرلوگ مجدیں نماز پڑھنے جائے ہیں للبغدانمازی تالع اور مؤذن اصل ہوااور اصل چونکہ مروار ہوتا ہے اس لئے اس کی گردن لمبی ہوگی تا کہ اس کا سرتمایاں نظر آئے۔ دوسرا بیکہ چونکہ مؤذن کو بہت زیادہ تو اب ملے گا اس لئے وہ اپنے زیادہ تو اب کے شوق میں گردن اٹھا اٹھا کرد کھے گا اس لئے اس کی گردن لمبی نظر آئے گی ۔ تیسرا بید کہ مؤذن کی گردن بلند ہوگی اس لئے کہ وہ اپنے اس کی گردن جھی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا بیک کہ وہ اپنے اعمال پرنادم نہ ہوگا ، اور جو تا وم ہوتا ہے اس کی گردن جھی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا بیک گردن لمبی ہونے سے مرادیہ ہے کہ مؤذن میدانِ حشر میں سب سے متناز نظر آئے گا۔ بعض علاء کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی ہے۔ اس کی موزی جنت کی طرف تیزی ہے کہ نوری کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی ہے جا کمس گے۔

ﷺ بطان جب نماز کے لئے اذان سنتا ہے تو مقامِ رَوْ طَاء تک دور جِلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحنہ اللّٰه علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللّٰہ عنہ سے مقام روحاء کے بارے میں پوچھا تو۔ انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے چھتیں میل دور ہے۔
(مسلم)

﴿ 58 ﴾ عَنْ آبِئَى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي اللهِ قَالَ: إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَاةِ آذَبَرَ الفَّيْطَانُ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيْرِينَ قَاذًا قُضِى النَّادِيْنُ اقْبَلَ، حَنَّى إِذَا تُوْبِ اللَّهُ عَلَى اللهُ يُقُولُ لَهُ اللهُ عَنْ يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اللهُ لَا اللهُ عَنْى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اللهُ عَنْ يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ الْمُحْرَ كَذَاء لِمَا لَمُ يَكُنُ يَذَكُو مِنْ قَبْلُ، حَنَى يَظُلُ الرَّجُلُ هَا يَدْرِى كُمْ صَلَّى. الْأَكُو كَفَاء وَاذَكُو كَمْ صَلَّى وَالْهُ اللهُ ال

حضرت الوہر مردہ عظیمی ہے دوایت ہے کہ بی کریم عظیمی نے ارشاد فر مایا: جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با واز ہوا خارج کرتا ہوا بیٹے پھیمر کر بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہ سے پھر جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آجاتا ہے۔ جب اتامت کبی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ وارا تامت کبی جاتی ہوری ہونے کے بعد پھر دالیس آجاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ باتا ہے اورا قامت بوری ہونے کے بعد پھر دالیس آجاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں واراتا ہے جو ذالے۔ چنا نچ نمازی سے کہتا ہے: یہ بات یا وکراور یہ بات یا دکر۔ ایسی ایسی رہتا کہ کتنی رکھتیں باتی نمازی کو نمازے کو نمازی کو نمازے کو ایسی دیات کہ کتنی رکھتیں ہوگیں۔

﴿ 59﴾ عَنْ أَبِسِي هُوَيْرَةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ نَاتَئِنْ ۚ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي الْيَدَاءِ وَالصَّفْقِ الْلَاوُلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا.

(و هو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٥١٥

حضرت ابو ہر پر وہ دھی اور سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: اگر لوگوں کو افران اور پہلی صف قرعداندازی کے بغیر حاصل افران اور پہلی صف قرعداندازی کے بغیر حاصل شیوتی تو وہ ضرور قرعداندازی کرتے۔
( ہناری )

﴿ 60﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِمِينِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِسَارُضِ قِنِي فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلَيْنَوَصَّامُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءُ فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَفَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْظَة نے ارشاد فر مایا:
تین تنم کے لوگ قیامت کے دن مُشک کے ٹیلوں پر ہو نگے ۔ ان پرا گلے پیچھنے سب لوگ رشک
کریں گے۔ ایک وہ شخص جوون رات کی پانچ نمازوں کے لئے اذان دیا کرتا تھا۔ دومراوہ شخص
جس نے لوگوں کی امامت کی اور دہ اس ہے راضی رہے۔ تیسرا دہ غلام جواللہ تعالی کا بھی حق ادا
کرے اور اپنے آتا قائوں کا بھی حق ادا کرے۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ أَبِى هُولِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكَ : الْإِمَامُ صَامِنُ وَالْمُؤَذِّنِيْنَ.

رواه ابو داؤد باب ما يجب على المؤذن ١٠٠٠٠ وقم: ١٧٥

حضرت الد جرمیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ فیلی نے ارشاد قربایا: امام ذمد دار ہے اور مؤذن پر بھر دسد کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنوں کی مغفرت قرما۔

فائدہ : امام کے ذمد دارہ ہونے کا مطلب بیہ کدامام پراپی نماز کے علاوہ مفتہ این کی نماز کے علاوہ مفتہ این کی نماز وں کی بھی ذمہ داری ہے اس لئے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری اور باطنی طور ہے انجھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اسی وجہ ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہیں ان کے لئے دعا بھی فرمائی ہے۔ مؤذن پر بھروسہ کے جانے کا مطلب سے ہے کہ لوگوں نے نماز روز ہے کے اوقات کے بارے ہیں اس پراعتما وکیا ہے۔ لہذا مؤذن کو چاہئے کہ دہ سے جھی وقت پراذان دے اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتبداذان کے اوقات ہیں غلطی ہوجاتی ہے اس لئے رسول اللہ علیہ کے اور خونکہ مؤذن ہے۔ (بذل الحجود)

﴿ 57 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ تَلْكُنَّ بِيَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاقِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُولَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَالُتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةً وَثَلَا نُونَ مِيْلًا.

رواه مسلم، باب قضل الإذان .....، وتم: ١٩٥٤

حضرت جابر عظیم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا:

يُسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ آلِاللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شُوِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا رَبِالْإِسْلامِ دِيْنَا، غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ .

رواه مسلم، باب استحياب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، رقم: ٨٥١

حصرت سعد بن ابی وقائص رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جسٹھ خص نے مؤون کی افران سننے کے وقت بید کہا: وَآنَا اَشْهَدُ اَنَ لَا اِللهَ اِللهِ اللهُ وَحَدُهُ لَا مِسْلَةً فِي اَللهُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَاللهُ اِللهُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَاللهُ وَوَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَقِيلًا اَوْ اَللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَوَاللهُ وَوَاللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

﴿ 64 ﴾ عَنْ آبِيْ هُمَرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مُنْتَظِّةً، فَقَامَ بِلالَّ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْتُ: مَنْ قَالَ مِعْلَ هَذَا يَقِينُنا دَخَلَ الجَنَّةَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي ٢٠٤/٦

حضرت ایو ہر رہ ہ فضیا ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال فیلی اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہنا ہے جومؤ ڈن نے اذان میں کہے وہ جست میں داخل ہوگا۔ وہ جست میں داخل ہوگا۔

فائدہ: ال روایت ہمعلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جومؤڈن نے کے مالبتہ حضرت تمررضی اللہ عنہ کی روایت ہمعلوم ہوتا ہے کہ حَیَّ عَلَی الصَّلُوةِ اللہ عَلَی الصَّلُوةِ اللہ باللهِ کَا الْفَالَاحِ کے جواب میں آلا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ کِهَا جائے۔ (سلم)

﴿ 65 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْذِينِيْنَ يَفْضُلُولْنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْتُنْكُمْ: قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيِّتُ فَسَلْ تُعْطَهُ

رواه أبوداؤد، باب ما يقول اذا سمع المؤذن، رقم: ٢٤ه

وَإِنَّ اَذَّنَ وَاَفَامٌ صَلَّى خَلَفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ مَالَا يُراى طُرَفًاهُ. رواه عبدالرزاق في مصنعه ١٠/١٥ حضرت سلمان فارى وَفَلِيَّة مع روايت ہے كدرسول الله عَلَيْنَة نے ارشاد فرمایا: جب كوئ شخص جنگل میں ہوا در نماز كا وقت ہوجائے تو وضوكرے ، پائی نه ملے تو تیم كرے ۔ پُھر جب وه اقامت كهدكر نماز پڑھتا ہے تو اس كے وونوں ( لكھنے والے ) فرشتے اس كے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ۔ اوراگراذان و بتاہے پھرا قامت كهدكر نماز پڑھتا ہے تو اس كے بیچھے اللہ تعالی كے تشكروں میں ۔ اوراگراذان و بتاہے پھرا قامت كهدكر نماز پڑھتا ہے تو اس كے بیچھے اللہ تعالی كے تشكروں كی بینی فرشتوں كی اتنى بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے و كھے نہيں جاسكتے ۔ کی بینی فرشتوں كی اتنى بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے و كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے و كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے و كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے و كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے د كے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھتی ہے كہ جن كے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھی ہے كہ جن کے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھی کے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھی کے دونوں كنارے دونوں كنارے دونوں كنارے دونوں كانارے د كی تعداد نماز پڑھی کی تعداد نماز پڑھی کے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھی کے دونوں كنارے د كی تعداد نماز پڑھیں کی تع

﴿ 61 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِو رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْكُلُهُ يَقُولُ: يَعْجَبُ
رَبُكَ عَزَوَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَيْلٍ يُوَّذِنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللهُ
عَزُوجَلُ: أَنْ ظُرُوا اللَّي عَبْدِى هَذَا يُؤَذِنُ وَيُقِيِّمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافَ مِنِي قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِى وَاهَ بَوَاهُ اللهِ الافال في السفر، رفم: ١٢٠٣ وَاهُ الموداؤد، باب الافال في السفر، رفم: ١٢٠٣

حضرت عُقبہ بن عامر مظافی فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ عظیات کو بدارشاد فرماتے ہیں کہ بیں نے دسول اللہ عظیات کو بدارشاد فرماتے ہیں جوے سائتمہارے رب اس بحری چرانے والے سے بے صد قوش ہوتے ہیں جو کسی بہاڑی چوٹی پراڈ وال کہتا ہے اللہ تعالی فرشتوں نے فرماتے ہیں: میرے اس بندے کود کھو اذان کہدکر نماز پڑھ رہا ہے سب میرے ڈرگی وجہ سے کر رہا ہے ہیں نے اپنے بندے کی معقرت کردیا وجہ سے کردیا ہے ہیں نے اپنے بندے کی معقرت کردی اور جنت کا داخلہ طے کردیا۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ شَهِّلِ بُنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْكِنَّةٍ: بِنَتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْقَلَمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَاْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

رواه ابو داؤد، باب الدعاء عند اللقاء، رقم: ٢٥٤٠

حضرت بهل بن سعد ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: دود قتوں کی دعا کمیں تر نہیں کی جاتیں۔ایک اذان کے وقت دوسرے اس دقت جب گھسان کی لڑائی شردع ہوجائے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ ٱبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ

لا فَهُ عَلِفُ الْمِينُفاذ، تو قيامت كے دن اس كے لئے ميرى شفاعت داجب ہوگئ - توجه :
اے اللہ اس بورى دعوت اور (اذان كے بعد )اداكى جانے والى نماز كے دب! محمد (سلى الله عليه وسلم ) كووسله عطافر ماد يجئے اور ان كواس مقام محمود بريم نيجا د بجئے جس كا آپ وعده خلافى نہيں كرتے - (بخارى، يستى)

﴿ 68 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلَّبُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اللَّهُمَّ رَبَّ هَالِهِ اللَّعْوَةِ النَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لاَ تَسْخَطُ بَعْدَهُ، اسْنَجَابَ اللهُ لَهُ دَعُوتَهُ.

﴿ 69 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْنَظُّ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَـامَـةِ قَالُوا: فَمَاذَا نَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللهُ الْعَافِيْة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب في العفو والعافية، رقم: ٤ ٩٥٣

حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اذان اورا قامت کے درمیانی وقت میں وعار زمیس ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ اہم کیا وعا مانگیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا وآخرت کی عافیت مانگا کرو۔

﴿ 70 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلِيلَةً قَالَ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ . (راه احمد ٢ /٣٤٢

حضرت جابر في عدوايت ب كدرسول الله عَلَيْ في ارشاد فرمايا: جب نماز كے لئے

حضرت عبد الله بن عمر درضى الله عنها فرمات بين كدا يك خص في عرض كيا: يا رسول الله!
اذان كنه واله بم سه اجروتواب بين برصيه عنه في الذان كه واله في اليائل به كريمين بين الذان كرمية والى فضيلت أل جاع؟) رسول الله عني في الذان كرمية من بين بين بين الله عني في الذان كاجواب در يجونو وعاما تكورجو ما تكويك وه وياجات كار (ابوداور) كم عن عبد الله بن عمو و بن العاص رضى الله عنه ما أنه شعم النبي علي المؤلفة في النبي عنه فول الله عنه من الله عنه من في النبي على حالاة الذا من مع النبي على على حالاة الذا من من الله عائمة والرجوة الله الله الله الله الله الله على المؤلفة المؤلفة المنافقة ا

رواہ مسلم، باب استحباب القول مثل نول المؤون لمن سعه مستر فعنا المدّه المدون لمن سعه مستر فعنا الله المنظم حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ ویسلم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جب مؤون کی آ واز سنوتو ای طرح کہو جس طرح مؤون کہ الله علیہ ورود جسجو جو شخص بھے پر ایک بار درود بھجتا ہے الله تعالی ای پر اس کے بدلے وی رحمتیں بھجتے ہیں بھر میرے لئے الله تعالی سے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک وی رحمتیں بھجتے ہیں بھر میرے لئے الله تعالی سے بندہ کے لئے محصوص ہاور جھے امید (خاص) مقام ہے جو الله تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے محصوص ہاور جھے امید ہوگا۔

﴿ 67 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: ٱللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ ٤ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودَ ٤ الَّذِي وَعَدْنَّهُ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامةِ.

رواه البيخاري، باب الدعاء عند النداء، رفم: ١١٤ ورواه البيهيفي في مننه الكبرى، وزادني آخره: إِنَّكَ لَا تُنْخِلِفُ الْمِيْعَادَ ٢٠/١٤

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما مدوايت بكرسول الله عَنَّ فَي ارشاد قر الله عَنْ فَي الله عَنْ الله عَ

بإجماعت ثماز

ارادے ہے متجداً ہے اس کے لئے بھی بیمنا سبٹہیں کیونکہ نماز کا نواب حاصل کرنے کی وجہ ہے بیٹخص بھی گویا نماز کے تختم میں ہوتا ہے جبیہا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ فَاَحُسَنَ الْوُصُوْءَ ثُمَّ حَرَجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنِى إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعُ قَدَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعُ قَدَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعُ قَدَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ عَنْ لَهُ فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُوا بَعْضًا وَبَقِي بَعْصٌ صَلَّى مَا أَذْرَكَ وَآتَمُ مَا بَقِيَ، كَانَ كَذَلِك، قَانَ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُوا فَآتَمُ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذَلِك.

رواه ابوداؤد، باب ماجاءٍ في الهدى في المشي الي الصلاة، رفم: ٦٣ ه

حضرت سعید بن مسیت آیک افساری سحانی کی افساری سحانی کی افساری سحانی کی افساری سے اور کی شخص انھی فرایا: بیس نے رسول اللہ علی ہے کو بیدار شاد فریائے ہوئے سنا: جبتم بیس سے کوئی شخص انھی طرح وضو کر کے نماز کیلئے فکتا ہے تو ہر دائیس قدم کے افسانے پرائل کا ایک گناہ معاف کردیتے ہیں۔ (اب اسے لکھ دیتے ہیں اور ہر ہائیس قدم کے رکھنے پرائل کا ایک گناہ معاف کردیتے ہیں۔ (اب اسے افتیار ہے) کہ چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم رکھے۔ اگر بیٹخص مسجد آکر جماعت ہو کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی معفرت کردی جاتے ہو وہ کی ہا اور پچھ باتی ہے۔ اگر مسجد آکر دیکھا ہے کہ جماعت ہو وہ کا ہا تھا ہے کہ جماعت ہو دی ہاتی ہے اور باقی نماز خود کھمل کر لیتا ہے تو اس پر بھی معفرت کردی جاتی ہے اسے محاوراً کردی جاتی ہے اور باقی نماز پڑھ بچکے ہیں اور بندا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی معفرت کردی جاتی ہے اور باقی نماز پڑھ بچکے ہیں اور بندا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی معفرت کردی جاتی ہے اور باقی نماز پڑھ بچکے ہیں اور بندا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی معفرت کردی جاتی ہے اور باقی نماز پڑھ بچکے ہیں اور بندا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی معفرت کردی جاتی ہے اور باقی نماز پڑھ بھی معفرت کردی جاتی ہے دورائل بھی معفرت کردی جاتی ہے دورائل ہو بھی جیں اور بندا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی معفرت کردی جاتی ہے دورائل بھی معفرت کردی جاتی ہے دورائل ہی معفرت کردی جاتی ہے۔

﴿ 74﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ تَأْلَظُكُ قَالَ: مَنْ خَوَجَ مِنْ يَنِيَهِ مُتَطَهِّرًا اللّى صَلَاةٍ صَكْتُولِهِ قَاجُرُهُ كَاجُرِ الْمَعْتَمِرِ ، وَصَلَاةً عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي لَا يُسْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَآجُرُهُ كَاجُرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلَاةً عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلْيَئِنَ. عِلْيِئِنَ.

حصرُت ابوأ مامه رفظه سروايت ب كدرسول الله عظية في ارشا دفر مايا: جو محض ايي

ا قامت کبی جاتی ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ (منداحمہ)

﴿ 71 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ وُضُولْهُ، ثُمَّ خُوجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُولَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ، فَإِذَا سَمِعَ آحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلا يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمُ آجُرًا آبْعَدُكُمْ ذَارًا قَالُوا: لِمَ يَا آبَا هُوَيْرَةً؟ قَالَ: مِنْ آجُلِ كَثْرَةٍ النُحْطَا.

رواه الامام مالك في الموطأ، جامع الوضوء ص ٢٢

حضرت ابو ہر میرہ دیا فی فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے ہے مجد کی طرف جاتا ہے، توجب تک وہ اس ارادے ہے مجد کی طرف جاتا ہے، توجب تک وہ اس ارادے پر قائم رہتا ہے اے نماز کا ثواب ماتا رہتا ہے۔ اس کے ایک قدم پر ایک نیکی تھی جاتی ہے ادر دوسر سے قدم پر اس کی ایک برائی مثادی جاتی ہے۔ جب تم بیس کوئی اقامت سنے تو دوڑ کر نہ چلے اور تم بیس ہے جس کا گھر مجد سے جتنازیادہ دور ہوگا اتناہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ کے شاگر دول نے بین کر بوچھا کہ ابو ہر میرہ !گھر دور ہونے کی وجہ ہے ثواب زیادہ کیوں ہوگا ؟ فرمایا: اس لئے کہ بین کر بوچھا کہ ابو ہر میرہ !گھر دور ہونے کی وجہ ہے ثواب زیادہ کیوں ہوگا ؟ فرمایا: اس لئے کہ قدم زیادہ ہول گے۔

﴿ 72 ﴾ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْتُهُ: إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلا يَقُلُ هَٰكَذَا، وَشَبَّكَ بَرْنَ أصَابِعِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه اللهبي ٢٠٦/١

حضرت ابو ہریرہ دیں ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب تم میں ہے کوئی شخص اپنے گھرے دفتو کے مہر آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا تواب ماتار ہتا ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ علیہ دسم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیس اور ارشاد فر مایا: اے ایسانہیں کرنا جائے۔

کیس اور ارشاد فر مایا: اے ایسانہیں کرنا جائے۔

(متدرک مالم)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جیسے نمازی حالت میں دونوں ہاتھوں کی اُنگلیاں ایک دوسرے مین ڈالنا درست نہیں اور بلاد جہ ایسا کرنا پہند بیرہ عمل نہیں ای طرح جو گھرہے وضو کرے نماز کے

يأجما عستدثماز

مگھرے اچھی طرح وضوکر کے فرض نماز کے ارادے سے نگاتا ہے اے احرام باندھ کر ج ر جانے دالے کی طرح ثواب ملتاہے ۔ ادر جو تحض صرف جاشت کی نماز پڑھنے کے لئے متقب اٹھا کراپن جگہ ہے نکلتا ہے اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ٹواب ملتا ہے۔ ایک نماز کے بعر دوسری نماز اس طرح پڑ بھٹا کدورمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات ندہو، بیٹل او نجے ورجه كے اتمال بى اكساجاتا ہے۔

﴿ 75 ﴾ عَمَنْ أَبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَيْتُكُمْ: لَا يَتَوَضَّا أَحَدُ كُمُ فَيُمحْسِنُ وُضُوءَ هُ وَيُسْبِغُهُ، فَمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدُ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ إِلَّا تَبَسُّبَشَ الشَّالِيّ كَمَا يَتَبُشُبُسُ أَهْلُ الْغَالِبِ بِطُلْعَتِهِ. وواه ابن خزيمه في صحبحه ٢٧٤/٢

حضرت ابو ہریرہ رخیجہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عصفہ نے ارشا دفر مایا: تم میں ہے جو شخص اچھی طرح وضوکرتا ہے اور وضوکو کمال درجہ تک بہنچادیتا ہے۔ پھرصرف نماز ہی کے ارادے ہے مجد میں آتا ہے تواللہ تعالیٰ اس بندہ ہے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے دشتہ واركاما تك أف ساس كالمروال فوش موت يال - (النازيم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ مُسَلَّمَانَ رُضِينَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُ ۖ قَالَ: مَنْ تُوَطَّا فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنُ الْوُضُوْءَ، ثُمُّ أَتَى الْمَسْجِد، فَهُو زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْدِ أَنْ يُكْدِمُ الزَّائِرَ.

رواه الطبراني في الكبير واحد اسناديه رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/ ١٤٩

حضرت سلمان ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو تھی ا پے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے معجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے (اللہ تعالیٰ اس کے میز بان ہیں) اور میز بان کے ذمہ کے کمبھان کا اگرام کرے۔ (طرانی جمع از دائد)

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَلْتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِكِ فَأَوَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يُنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ تَلْتَلِيم، فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي آتَّكُمْ تُرِيِّدُونَ أَنْ تُنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَفْنًا ذَلِكَ فَقَالَ: يَابَنِي سَلِمَةًا دِيَارَ كُمُ اتَكُتَبْ آثَارُ كُمْ، دِيَارَ كُمُ اتُكْتَبْ آثَارُكُمْ.

رواه مسلم، باب فضل كثرة الخطا الي المساجد، رقم: ١٩٥٩

حصرت حابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بين كه مجد نبوي كے ارد گرد بجوز بين خالي ری تھی۔ بنوسلمہ (جومدیندمنؤ رہ میں ایک قبیلہ تھاان کے مکانات معجد سے دور تھے ) انہوں نے ارادہ کیا کہ مجد کے قریب بن کہیں منتقل ہوجا کیں۔ یہ بات نی کریم علی تھے تک پیچی تو نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان سے ارشا وفر مایا: مجھے می خبر کی ہے کہتم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہوتا طليح موانبول في عرض كيانيارمول الله اليك مم يهي جاه رب مين آب في المشادفرمايا: بوسلہ وہیں رہوا تہارے (محد تک آنے کے )سب قدم لکھے جاتے ہیں، وہیں رہوا تمہارے (معر تک آنے کے )سب قدم کھے جاتے ہیں۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي خُلِيِّكِ قَالَ: مِنْ حِيْنَ يَخُورُجُ أَحَدُكُمُ مِنْ مَنْوِلِهِ اللِّي مَسْجِدِي قَوِجُلُ تَكُتُبُ لَهُ حُسَنَةً، وَرِجُلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيَّفَةً حَتَّى يَرْجِعَ.

رواه ابن حيان، قال المحقق: استاده صحيح ٢/٤ . ٥

حضرت ابو ہر میرہ مفتی ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم میں ہے کوئی تخص اپنے گھرے میری مجد کے لئے فکتا ہے تو اس کے گھر دالیں ہونے تک ہر قدم برایک بیکی کھی جاتی ہے اور مردوسرے قدم برایک برائی مٹائی جاتی ہے۔ (ابن حبان) ﴿ 79 ﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْسِ ةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِظِهُ: كُلُّ سُكِامَى مِنَ السَّاسِ عَلَيْهِ صَدَفَّةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ. قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِفْنَيْنِ صَدَفَةٌ، وَتُعِيْنُ الرُّجُلُ فِي دَابِّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْتُرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مُتَاعَهُ، صَدَقَةً، قَالَ: وَالكّلِمَةُ الطّيِّبَةُ صَدْفَةُ، وَكُلُّ خُطُوهُ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَّقَةً، وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدْقَةً.

رواه مسلم، باب بيان ان اسبم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ..... برقم: ٢٣٣٥

حضرت البوهريره عظيمة روايت كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في اوشا وفر مايا: هر المان کے ذمہے کہ ہردن جس میں سورج نکاتا ہے اپنے بدن کے ہرجوڑ کی طرف ہے (اس کی سلامتی کے شکرانے میں )ایک صدقہ اوا کرے تمہارا دوآ دمیوں کے درمیان انعماف کروینا صدقہ ہے۔ کی آ دی کواس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کراس پر رکھوانے میں اس للددكرناصدق ب- الحيى بات كهناصدقد ب- برده قدم جونماز كے لئے افھا كامدقد باور ماست تطیف دہ چیز کو بنا دویہ می صدقہ ہے۔ الْمِهَامِ وَلُمَّ يَنْسَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِي بَعْدَهَا، إلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ازْحَمْهُ. (الحديث) رواه بن حبان، قال السحقي: اسناده صحيح ٢٧/٢

حضرت ایوسعید خدری در ایت ہے کہ در سول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: کیا میں مہیں ایس چیز نہ بتا کل جس کے ذراید اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صرور ارشاد مسجد کی طرف طبیعت کی نا گواری کے باوجود (مثلاً سردی کے موسم میں ) انجھی طرح وضو کرنا ، مسجد کی طرف کرتا ۔ سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کے انظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر کے وضو کر کے معجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے پھر اس کے بعد والی فرشے اس کے لئے وعا کرتے دہتے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت فراد ہیں۔ اس کی مغفرت فراد ہیں۔ اس کی مناز کے انظار میں ہروم فرماد ہیں۔ اس کی مغفرت فراد ہیں۔ اس کی مناز سے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت فراد ہیں۔ اس کے لئے وعا کرتے دہتے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت فراد ہیں۔

﴿ 84 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ نَلَّتُ قَالَ: أَلا أَذُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهُ بِهِ الْحَطَايَا وَيَوْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اِسْبَاعُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَادِهِ، وَكُثْرَةُ الْحُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

وواه مسلم، باب نضل اسباغ الوضو، على المكاره، رثم: ٨٧ه

حضرت ابو ہر مرہ دھی ہے۔ دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ ہے۔ ارشاد فر مایا: کیا ہے ہمیں؟
ایے عمل نہ بتا وّں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو مناتے ہیں اور درجے بلند فر ماتے ہیں؟
محابہ میں نے عرض کیا: یا دسول اللہ! ضرور بتلاہیے۔ ارشاد فر مایا: نا گواری دمشقت کے باوجود
کائل وضو کرنا ، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اورا یک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار
مسلم)

فعائدہ: "رباط" کے مشہور معنی "اسلای سرحد پردشن سے تفاظت کے لئے پڑاؤ ڈالٹ" کے بیں جو بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم علیہ نے ان اندال کورباط غالبًا اس کھاظ سے فرمایا کہ جیسے سرحد پر پڑاؤڈ ال کر تفاظت کی جاتی ہے ای طرح ان اندال سکور ایونش دشیطان کے مملول سے اپنی تفاظت کی جاتی ہے۔
(مر15) ﴿ 80 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيُّرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّكُ: قَالَ: إِنَّ اللهُ لَيُضِيَّ يُلَّذِينَ يَتَخَلَّلُونَ اللَّي الْمُسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ يِنُورٍ سَاطِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني في الاوسط و اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٤٨/٢

حضرت ابو ہریرہ دفایات ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فر مایا: قیاست کے ون اللہ تعالی ان اوگول کو جواند حیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں، (جیاروں طرف) پھیلنے والے نورے مُنوَ رفر ماکیں گے۔
(طرانی جُنع از دائد)

﴿ 81 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْدَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: الْمَشَّاءُ وُنَ إِلَى المُسَاجِدِ فِي الظَّلَمِ، أُولَيْكَ الْحَوَّاصُوْنَ فِي رَحْمَةِ اللهِ. وواد ابن ماجه وني

استاده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذي: ضعفه بعض اهل العلم وسمعت محمدا بعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث الترغيب ٢١٣/١

حضرت ابو ہریرہ فیجی ہے روایت ہے کہ رسول الله تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اند چروں میں بکشر ہے معجدوں میں جانے والے لوگ بی الله تعالیٰ کی رحمت میں غوط لگانے والے میں۔

﴿ 82 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ: بَشِرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظَّلَمِ إلى الْمُسَاجِدِ بِالنُّوْرِ الْعَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه ابو داؤد، باب ماجاء في المشيئ الى الصلوة في الظلم، رقم: ٩٦١

حضرت ہر بیرہ عظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر ہایا: جولوگ اند تیرول بیس مجشرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے بورے نور کی خوشخری شا ویجھے۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ اللهَ الدُلْكُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ وَالْمَاكُ عَلَى عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

﴿ 85 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَّتُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطُهُرُوا اللهِ مَلَّتُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تُطُهُرُوا اللهِ مَلَّتُ أَنَّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

حضرت عقبہ بن عامر وی ایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جب کوئی مختص اچھی طرح وضوکر تاہے بھر میجدا کرنماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہراس قدم کے بدلہ جو اس نے مسجد کی طرف اٹھایا دس نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور نماز کے انظار میں بیٹھنے والاعباوت کرنے والے کی طرح ہے۔ اور گھر سے نکلنے کے دفت سے لے کر گھر والی میں بیٹھنے والاعباوت کرنے والے کی طرح ہے۔ اور گھرے نکانے کے دفت سے لے کر گھر والی میں بیٹار کیا جاتا ہے۔ (منداح)

﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَهِل رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي تَلْتُلِكُ (قَالَ اللهُ تَعَالَى): يَا مُحَمَّدُ فَلَتُ: لَيَنِك رَبِ، قَالَ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُوَّا فَلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُوَّا فَلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُوَّا فَلْتُ: مَشْسَى الْآفَدُامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوقِ، وَإِلَيْنَ أَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(وهو بعض الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ص، رفم: عام ا

حضرت معافی بن جبل ﷺ وسول الله علیه وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ الله تعالیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ الله تعالی نے (رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو خواب میں) ارشاد فر مایا: اے محمہ! میں نے عرض کیا: اسم میرے دب میں حاضر ہوں ۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: مُثَرَّ بِ فرشتے کون سے اعمال کے انعل ہونے میں آپس میں مجت کر دہ ہیں؟ میں نے عرض کیا: ان اعمال کے بارے میں جو گا اعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں ۔ ارشاد ہوا: وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: جماعت کی نماز وں کے لئے چل کر جانا: ایک نماز کے بعد سے دو مرکی نماز کے انتظار میں ہیٹے رہنا اور نا گوار کا

برجود (مثا) مردی کے موتم میں ) اچھی طرح وضوکرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور کو نے اعمال سے انتخل ہونے میں آپس میں بحث کروہ ہیں ہے عرض کیا: کھانا کھانا ، فرم بات کرنا اور رات کو جب لوگ مور ہے ہوں نماز پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ما تکو، میں نے بدرعا ما تگی: اکتفیہ ابنی انسان کی فیل المخیر آب، و تو کہ المنسان کین، و آن تغفیر کی اکتفیہ ابنی انسان کی فیل المخیر آب، و تو کھ المنسان کی فیل و تحب من یکجین و آن تغفیر کی اللہ ایس آپ ہے تیکوں کے کرنے ، برایوں و خیت عدم اللہ فیز ب اللہ ایس آپ ہے تیکوں کے کرنے ، برایوں و خیت عدم اللہ فیز ب اللہ ایس آپ ہے تیکوں کے کرنے ، برایوں کرجہ و رائس میں قوالے اللہ ایس آپ ہے معاف فرماد ہے ، کا فیصلہ میں تو جھے آز مائے بغیرا ہے ہی تو م کوآز مائش میں قوالے اور عذاب میں جتالا کرنے ہوں آپ کی مجت کا جوآپ کی مجت کے اللہ ایس آپ سے معافی کرتا ہوں آپ کی مجت کا جوآپ کی مجت کے اور جس آب کرتا ہوں آپ کی مجت کے اور جس آب کی محت کا جوآپ کی مجت کے اور جس آب کرتا ہوں آپ کی محت کا جوآپ کی محت کے ارشاد فرمایا: بیدوعاحق ہے اہذرا سے تھے کے لئے خوار مور دے ۔ ٹی کریم صلی اللہ علیہ و ارشاد فرمایا: بیدوعاحق ہے اہذرا سے سے محت کے لئے مار اراد پڑھو۔

مار بار پڑھو۔

﴿ 87 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي طَلَّتُ قَالَ: آحَدُ كُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الطّلَاةُ لَنحيسُهُ، وَالْمَلَالِيكَةُ تَقُولُ: ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، هَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ آوُ يُحْدِئ.

معنرت الوہریہ وظافہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشاوفر مایا: تم بین سے وہ مخت العظار میں رہتا ہے۔ فرشتے مثل ان وقت تک نماز کا تواب پا تار ہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے بیودعا کرتے رہباز کی مغفرت فرمایئے اور اس پر رحم فرمایئے۔ (نماز کی شخص کے بعد بھی ) جب تک نماز کی جگہ یا وضو بیٹھار ہتا ہے فرشتے اس کے لئے یہی وعا کرتے رہبازی رہبتے ہیں

﴿ 88 ﴾ عَنْ آبِعَى هُرَيْسِرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَلْكِلَا قَالَ: مُنْعَظِمُ المَصْلَاقِ بَعْدَ السُّكَرَةِ، كَفَادِسِ الشَّعَدُ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، عَلَى كَشْجِهِ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْآكِبَرِ.

رواه احمد والطبراني في الاوسط، واسناد احمد صالح، النزغيب ٢٨٤/١ وهرست الوجرية وظرت الترغيب ٢٨٤/١ والمراقي في الاوسط، والتلاعلي والم في الرَّاوَ فَرَالُهُ اللهُ عَلَي وَلَمُ عَنْ الرَّادِ مَا لِلهُ عَلَي وَلَمُ اللهُ عَلَي وَلَمُ اللهُ عَلَي وَلَمُ عَنْ المُعْادِقُ مَا لِلهُ عَلَي وَلَمُ اللهُ عَلَي وَلَمُ عَنْ الرَّادِ مَا لِلهُ عَلَي وَلَمْ عَنْ السُّادِ فَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَلَمْ عَنْ السُّادُ فَي اللهُ عَلَي وَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَيْهِ عَلَ

آرَّلْهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلْهَا.

رواه مسلم، باب نسوية الصفو فن.....، وقم: ٩٨٥

حضرت ابو ہریرہ فی روایت کرتے ہیں کہ رسول الدّسلی الدّعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مرددل کی صفول میں سب سے زیادہ تو اب بہلی صف کا ہے اور سب سے کم تو اب تری صف کا ہے۔ ورسب سے کم تو اب کہلی سب سے زیادہ تو اب تری صف کا ہے اور سب سے کم تو اب کہلی صف کا ہے۔ ورسب سے کم تو اب کہلی صف کا ہے۔

﴿ 92 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَثْنَظِيَّهُ يَتَخَلَّلُ الصَّفَ مِنْ ثَاحِيَةٍ اللَّى نَاحِيَةٍ، يَمسَّحُ صُدُّوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمُ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوْفِ الْأَوْلِ.

رواه أبوداؤد، باب تسوية الصفوف، وقم: ٦٦٤

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عنظیمی صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لائے ، ہمارے سینوں اور کا غدھوں پر ہاتھ مبارک پھیر کرصفوں کوسیدھا فریائے اور ارشاد فریائے: (صفوں میں) آگے بیچھے شدر ہواگر ایسا ہوا تو تجبر کرصفوں کوسیدھا فریائے اور ارشاد فریائے: الله تعالیٰ اگلی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے ہے اختلاف پیدا ہوجائے گا اور فریایا کرتے: الله تعالیٰ اگلی صف والوں پر جمتیں نازل فریائے ہیں اور ان کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مف والوں پر جمتیں نازل فریائے ہیں۔ اور ان کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

﴿ 93﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بِنْ عَاذِبٍ رِضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكِئَةِ: إِنَّ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكِئَةِ: إِنَّ اللهُ عَنْدُانِجُلُ وَمَا مِنْ خُطُوةٍ آحَبُ إِلَى عَنْرُونَ الصَّفُوفَ الْأُولَ، وَمَا مِنْ خُطُوةٍ آحَبُ إِلَى اللهِ عَنْرُونَ خُطُوةٍ يَمْشِيلُهَا يَصِلُ بِهَا صَفًا. رواه ابوذاؤد، باب في الصلوة تغام .....روه : 12°

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ انگی صفول سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے وعاکرتے ہیں۔ الله نتعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی غالی جگر کرنے کے اٹھا تا ہے۔

(ایودا کا د)

ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس تئیسو ارکی طرح ہے جس کا گھوڑا اے اللہ تعالیٰ کے راہتے میں تیزی ہے لے کر دوڑے نماز کا انتظار کرنے والا (تقس وشیطان کے خلاف) سب سے بڑے مورچہ پرہے۔
خلاف) سب سے بڑے مورچہ پرہے۔

﴿ 89 ﴾ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ نَلْبُ حَانَ يَسْتَغْفِرُ للِصَّنِ الْمُقَدَّمِ، ثَلا ثَا، وَللِثَّانِيْ مَرَّةً. رواه ابن ماجه، باب نضل الصف المقدم، رنه: ١٩٦٠

حضرت ابوامامہ ہوگائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیے نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ برّل صف والوں پر زحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ بھی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا دوسری صف والول کے لئے بھی بہ فضیلت ہا آپ نے ارشاوفر مایا: ووسری صف والول کے لئے بھی بہ فضیلت ہے استول اللہ علیہ والوں کے لئے بھی بہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ علیہ والم نے بید بھی ارشاد فر مایا: اپنی صفول کو سیدھار کھا کروہ کا ندھوں کو کا ندھوں کی سیدھ ہیں رکھا کروہ عفوں کو سیدھار کھنے ہیں اپنے بھائیوں کے لئے زم بن جایا کروا در صفول کے درمیانی خلاکوئی کا مقول کو درمیانی خلاکوئی کا کرواس لئے کہ شیطان (صفوں میں خاتی جگہ دیکھر کی محمارے درمیان بھیٹر کے بچوں کی طرف گھس جاتا ہے۔

(منداحہ بطرانی جمار اللہ کا الیہ بھیٹر کے بچوں کی طرف گھس جاتا ہے۔

فائدہ: بھائیوں کے لئے زم بن جانے کا مطلب بیہ کدا گرکوئی صف سید گل کہا کے لئے تم پر ہاتھ رکھ کرآ گے پہنچے ہونے کو کہے تواس کی بات مان لیا کرو۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ صُفُوفِ الرِّجَالِ

حفرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخض سمی صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلتد فر مادیتے ہیں اور فریشتے اس پردهمتول کو بکھیرد ہے ہیں۔ (طبرانی، زفیب)

﴿ 98 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكَ : خِيَارُكُمُ ٱلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلُوةِ، وَمَا مِنْ خُطُوةٍ ٱعْظُمُ ٱجْرًا مِنْ خَطُوةٍ مَشَاهَا رَجُلُ إلى فُرْجَةٍ فِي الْمُلَّفُ فِي مَانِ فِي صحيحه وابن حيان في صحيحه

كلاهما بالشطر الاول، ورواه بنمامه الطبراني في الاوسط، الترغيب ٢٢٢/١

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جونماز میں اپنے مونڈ ھے زم رکھتے ہیں۔سب سے زیادہ تواب دلانے والاده قدم ہے جس کوانسان صف کی خالی جگد کو پُر کرنے کے لئے اٹھا تاہے۔

(بزار،ابن حبان،طبرانی، ترغیب)

فانده : تمازيس اعيد موند عصرم ركين كامطلب يد المحد كرجب كوئى صف يس داخل ہونا جا ہے تو وائیں باکیں کے نمازی اس کے لئے اپنے مونڈ صوں کوئرم کردیں تا کہ آنے والاصف میں داخل ہوجائے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ظُلْبُ ۚ قَالَ: مَنْ سَدٌّ فُوْجَةً فِي الصُّفِ عُفِرُ لَكُمُ المَّارِ وَاسْتَادَهُ حَسَنَ مَجَمِعِ الزُّوالَدَ ٢ / ١٥ ٢ مِنْ مُجَمِعِ الزُّوالَدَ ٢ / ١٥ ٢

حفرت الوجنيفه وفي المسادوايت ہے كه ني كريم الليقة نے ارشادفر مايا: جس شخص نے صف علی خالی جگہ کو پر کیااس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (بزار بجمع الزوائد)

﴿100﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلّهُ اللُّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. (وهو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب تسوية الصغوف، رقم: ٦٦٦

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهائ روايت ہے كدرسول الله عليقة نے ارشادفر مايا: جو مسرت میدانند بن عرر ن الله بهاب رسید به است می اور چوخف صف کوتو ژنا ہے الله الله علی اور چوخف صف کوتو ژنا ہے الله اتعالی است این رحمت سے دور کردیتے ہیں۔ ﴿ 94 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْتُ : إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَّامِنِ الصُّفُوفِ. رواه ابرداز داباب من يستحب ان يلي الامام في الصف - ارنم: ٧٦٠

حضرت عائشه رضى الشرعنها روايت كرتى مين كه رسول الشه علي في أرشا وفر ماما: الله تعالى صفوں کے دائمیں جانب کھڑے ہونے والوں پررحمت نازل فرمانے ہیں اور فرشتے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ (ابدواؤد)

﴿ 95 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُرَانِ. الْمَسْجِدِ الْآيْسَوِ لِقِلَةِ آهُلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ.

وواه الطبراني في الكبير، وفيه: يقية، وهو مدلس و قد عنصه، ولكه لفة، مجمع الزوائد ٢٥٧/٢

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ، روايت بي كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: جو شخص مجد میں صف کی ہائیں جانب اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ د<sub>ا</sub> ہاں لوگ کم کھڑے ہیں توا ہے دو اجر للته میں -

ف انده: صحابه کرام ﷺ کوجب معلوم جوا که عف کے دائیں حصد کی نضیلت بائیں کے مقابلہ میں زیادہ ہے تو سب کوشوق ہوا کہ ای طرف کھڑے ہوں جس کی دجہ ہے بائیں طرف کی جگہ خالی رہے تگی ۔اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ دسکم نے بامیں جانب کھڑے ہونے کی نضلت بھی ارشاد فر ہائی۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَلَائِكُتُهُ يُصَلُّونَ عُلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ الصُّفُوٰفَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه ووافقه اللهبي ١١٤/١

حضرت عائشة رضى الله عنهاروايت كرتى بين كدرمول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی صفول کی خالی جنگہیں پُر کرنے والول ہر رحمت نازل فر ماتے ہیں اور فرشے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

﴿97﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ ۖ قَالَ: لَا يَصِلُ عَبُدُ صَفًّا الا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَذَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْبِرِّ.

(وهو يعض الحديث) رواه اطبراني في الاوسط ولا باس باسناده الترغيب الم٢٩٢

﴿105﴾ عَنْ أَبِينَ هُـرَيْسُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: صَلَاةُ الرُّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَلْيَهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا.

(الحديث) رواه البخاري، باب نضل صلوة الجماعة، رفع:٧٦

حضرت ابو بريره معظيد روايت كرت بيل كهرسول التنصلي الله عليه وتملم في ارشاد فرمايا: آدى كا جناعت ئى ماز پڑھنااپئے گھراور بازار بین نما زیڑھنے سے پچیس درے زیادہ تُواب

﴿106﴾ غِنِ ابْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلَكِّكُ قَالَ: صَلَاةً الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَلَةِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دُرْجَةً. رواه مسلم، باب نضل صلوة الجماعة .....، وفع: ١٤٧٧

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها مدوايت م كدرسول الله عليه في أرشاد فرمايا: جماعت کی نماز اسکیے کی نمازے اجروثواب میں سٹائیس در جے زیادہ ہے۔ (مسلم)

﴿107﴾ عَنْ قُبْناتِ بْنِ أَشْيَامَ اللَّذِيقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَبْتُكُ : صَلَاهُ الرَّجُلُينِ يَوْمُ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةٍ أَرْبَعَةٍ تُتْرَى، وَصَلَاةُ أَرْبُعَةٍ يَوْمُ أَحَمَّا هُمُ أَرْكَىٰ عِنْدَاللهِ مِنْ صَلَاةٍ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَرُّمُ آحَدُهُمْ أَرْكَىٰ عِنْدَ اللهِ عِنْ مِائَةٍ تَتْرَى. ﴿ رَوَاهُ البزارِ وَالطِيرَانِي فِي الكبيرِ وَرَجَالِ الطِيرِانِي مُونَقُونَ مجمع الزوائد ٢ /٦٣ ٢

حطرت قباث بن اشيم ليثي روايت كرتے بيس كدرسول الله عيك نے ارشاد فر مايا: دوآ دمیوں کی جماعت کی نماز کہ ایک امام ہوا یک مقتدی ، اللہ تعالیٰ کے نز دیک حیار آ دمیوں کی عیحده علیحده نمازے زیادہ بہندیدہ ہے۔ای طرح جارآ دمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آ دمیوں کی علیحدہ فلیحدہ نماز سے زیادہ پہندیدہ ہے اور آٹھ آ دمیوں کی جماعت کی نماز سو آ دمیوں کی علیحدہ علیحده نمازے زیارہ طبرانی مجمع الزوائد) . (بزارہ طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 108﴾ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَّلُ اللهِ مُلْتَّئِكُ: إِنَّ صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعُ الرُّجُلِ أَزْكُمي مِنْ صَلَاتِهِ وَحُدَهُ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلِيْنِ أَزْكُي مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمُمَا كُثُرُ فَهُو اَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّوْ جَلَّ. (وهـ و بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب ني

فضل صلوة الجماعة، رقم: ٤٥٥ منن ابي داؤد طبع دار الباز للنشرو التوزيع

فانده: صف تو ر نے کامطلب سے ہے کے صف کے درمیان ایسی جگد پرکوئی سامان رکھ دے کہ صف بوری ندہ وسکے یاصف میں خالی جگدد کھے کربھی اے پُرندکرے (سرقان

﴿101﴾ عَنْ آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ نَلَيْكِيُّهُ: سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسُويْهُ الصُّفُوْ ف مِنْ إِفَّاهَةِ الْصَّلُوقِ. رواه البخاري، باب اقامة الصف من تمام الصلاة، رفم: ٧٧٢

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ تی کریم علی ہے ارشا دفر مایا: این صفول کوسیرجا کیا کرو کیونکہ نماز کواچھی طرح ادا کرنے میں صفول کوسیدھا کرنا شامل ہے۔ (جاری) ﴿102﴾ عَنْ عُضْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شيعِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْتُكُنَّهُ يَقُولُ؛ مَنْ نَـوْضًـا َ لِلِصَّلَاةِ فَأَسْبُغَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ مَنْنَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُونِيةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْمَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْفِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَاللهُ لَهُ ذُنُوْيَهُ.

رواه مسلم باب قضل الوضوء والصلوة عقبه وفم: ٤٩

حضرت عثمان بن عفان عظیمه فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ علیہ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص کامل وضو کرتا ہے بھر فرض نماز کے لئے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ سجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہول کو معاف فرمادیتے ہیں۔ (سلم) ﴿ 103﴾ عَـنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ غَلَيْكُ يَقُولُ: إنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ.

رواه احمد واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/١٢/٢

حضرت عمر بن خطاب دیشه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بدارشا وفرمائے ہوئے سنا: اللہ تعالی باجماعی فی نماز پڑھنے پرخوش ہوتے ہیں۔ ، (متداحمہ بجع الزواعه) ﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِلْكُنَّةُ: فَضُلُ صَلَافًا الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَا تِهِ وَحُدَهُ بِضَعٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً. وراه احمد ١٧٦/٢٧٦

حضرت عبدالله بن معود وفي اروايت كرتے بين كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا آ دمی کا ہماعت سے نماز پڑھناا کیلے نماز پڑھنے سے بیس درجے سے بھی زیاوہ فضیلت رکھتا ہے۔

حضرت ابی بن کعب ﷺ نے روایت ہے کہ رمول اللہ عظیمہ نے ارشاوفر مایا: ایک آ دی
کا دوسرے کے ساتھ یا جماعت نماز پڑھنا اس کے اکیے نماز پڑھنے ہے افضل ہے ادر تین
آ دمیوں کا باجماعت نماز پڑھنا دوآ دمیوں کے باجماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس طرح
جماعت کی نماز میں مجمع جتنازیادہ جو گا آتنا ہی اللہ تعالی کوزیادہ محبوب ہے۔

(ایودائر)

﴿109﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ نَلَا ۗ : الصَّلَاةُ فِي جَـمَاعَـةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وْعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلاةٍ فَأَتَّمَ رُكُوْعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً. رواه ابو داؤد، باب ماجاء في فضل المشي الى الصلوة، رفم: ١٠٥٠

حضرت ابوسعید خدری پینی این سے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جماعت سے نماز پڑھیے نے ارشاد فر مایا: جماعت سے نماز پڑھیے کا تو اب بچیس نماز ول کے برابر ہوتا ہے اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے ادراس کا رکوع مجدہ بھی پورا کرتا ہے لینی تسبیحات کواطمینان سے پڑھتا ہے تو اس نماز کا رابوداؤد) تو اب بچیاس نماز دل کے برابر پہنچ جاتا ہے۔

﴿110﴾ عَنْ أَبِى السَّرَدُاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ لَلَّيْتُ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْلَ اللهِ النَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَسَدُو لَاتُفَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا فَدِاسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَاكُلُ اللَّذِنْبُ الْفَاصِينَة . رواه ابوداؤذ الب النشديد ني نرك الجماعة، وته: ٤٧

حضرت ابودرداء کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْتِ کو بیدار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جس گاؤں یا جنگل میں تین آ دی ہول اور وہاں با جماعت نماز نہ ہموتی ہوتو ان مرشیطان پورگ طرح غالب آ جا تا ہے اس لئے جماعت ہے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ بھیٹر یا اسلی بحری کو کھا جا تا ہے (اور آ دمیوں کا بھیٹر یا شیطان ہے)۔

﴿111﴾ عَنْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَالشَّنَدُ بِهِ وَجَعُهُ اسْتُأَفَّنَ اَزْوَاجَهُ فِى أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْنِي فَاذِنَّ لَهُ فَخُرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَنَحُطُ رِجْلَاهُ لِي الآرْضِ. (واه البخارى، باب الغسل والوضوء في المخضب ....، رفاه البخارى، باب الغسل والوضوء في المخضب ....، رفع ١٩٨١

. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علی ہیار ہوئے اور آپ کی است تکلیف بڑھ گئ تو آپ نے دوسری ہویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تماردار کا

میرے گھریس کی جائے۔ انہوں نے آپ کواس بات کی اجازت دے دی۔ (پیر جب نماز کا وقت ہواتو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم دوآ ومیوں کا سہارائے کر (مجد جائے کے لئے اس طرح) نکے کہ (کروری) وجہ ہے) آپ کے پاؤس ڈیٹن پر گھسٹ رہے تھے۔ (بخاری) (ملز کروری) وجہ ہے) آپ کے پاؤس ڈیٹن پر گھسٹ رہے تھے۔ (بخاری) اللہ عَنْ فَضَالَة بُن عَبَیْدِ رَضِی اللہ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ تَقُولَ الله عَنْ فَصَالُة بُن عَبَیْدِ رَضِی الله عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الل

اصحاب النبي تَنَيَّةَ، رقم: ٢٣٦٧

حضرت فضالہ بن عبید رہ ایت ہے کہ دسول اللہ عظی جب نماز پڑھاتے تو مف من پر ماتے تو مف بیل کے منہ من کر جاتے یہاں تک کہ باہر کے مف بیل کور کی شدت کی وجہ سے گرجاتے یہاں تک کہ باہر کے دیہائی لوگ ان کود کیمنے تو یوں جھنے کہ بید دیوانے ہیں۔ رسول اللہ عقی جب نماز سے فارغ جو کور اللہ عقوق جب کور فرمایا: اگر تہمیں دہ تو اب معلوم ہوجائے جو تمہارے گئے اللہ تعالی معلوم ہوجائے جو تمہارے گئے اللہ تعالی کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگدی اور فاقے میں رہنا پہند کرد۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہیں اس دن آپ ملی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ تھا۔

﴿ 113﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَسْمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا قَامٌ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الْصُبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّة. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم: ١٤٩١

معترت عثان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھ ورجو اللہ عبادت کی اور جو الحرک نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویاس نے پوری رات عبادت کی۔

﴿114﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكُ: إِنَّ آثْقَلَ صَلافٍ عَلَى المُعَنَافِقِينَ صَلافُ الْعِشَاءِ وَصَلافُ الفَهجِرِ.

(الحديث) رواه مسلم، باب فضل صلاة الجماعة .....، وقم: ١٤٨٢

حضرت ابو ہر مرہ دہائیا، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فربایا: منافقین مرسب سے زیادہ بھاری عشاءادر فبحر کی نماز ہے۔

﴿115﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْسُوَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْتُهُ قَالَ: وَلَوْ يُعَلَّمُونَ مَا فِي التَّهُ جِنْدٍ لَا تُوْهُمَا وَلَوْ يُعَلِّمُونَ مَا فِي الْمُتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ يُعَلِّمُونَ مَا فِي الْمُتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا.

(وهو طرف من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، وقم: ١٦٥٪

حضرت ابو ہر مرہ دہ کے استاد کرتے ہیں کہ دسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا: اگر لوگوں کو ظہر کی نماز کے لئے دو پہر کی گرمی میں چل کر سمجد جانے کی فضیلت معلوم ہوجاتی نورو ظہر کی نماز کے لئے دوڑتے ہوئے جاتے۔ اور اگر انہیں عشاء اور فجر ، کی نماز دل کی فضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز ول کے لئے سمجد جاتے جائے انہیں (کسی بیاری کی وجہہ) محسب کر ہی جانا پڑتا۔

﴿116﴾ عَنْ أَبِيْ بَكُرُةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلنَّاكِ : مَنْ صَلَّى الطُّبْعُ في جَمَاعَةٍ فَهُوّ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ فَمَنْ ٱخْفَرَ ذِمَّةُ اللهِ كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِمٍ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوالد ٢١/٢

حضرت ابو بکرہ دیجائیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشا وفر مایا: جو محص اللہ علیہ میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ میں آئے ہوئے حض کوستائے گا اللہ تعالی اے اوند ھے منہ جہنم میں بھینک دیں گے۔ میں آئے ہوئے کی اللہ تعالی اے اوند ھے منہ جہنم میں بھینک دیں گے۔ (طبر انی بحق الاوری)

﴿117﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رُضِئَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْنَظُ: مَنْ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْنَظُ: مَنْ صَلَّى اللهُ الْرَبْعِيْنَ يَنُومًا فِي جَمَاعَةٍ يُدُولِ النَّكِيرُةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَ ثَانِ: بَرَاءَ قُ بِنَ اللهُ اللهُ وَلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَ ثَانِ: بَرَاءَ قُ بِنَ اللهُ اللهُ وَلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَ ثَانِ: بَرَاءَ قُ بِنَ اللهُ اللهُ وَلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَ قُ بِنَ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّ

٢٤٦ قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: الاعلم احدا رفعه الا ما روى مسلم بن قنيبة عن طلعا بن عمر وقال المملى رحمه الله: ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقات، الترغيب ٢٦٣/١

حضرت انس بن ما لک عظمه فرماتے میں کدرسول الله عظم في ارشاد فرمایا: جو الله

پایس دن اخلاص سے بمبیراُولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتاہے تو اس کو دو بروانے ملتے ہیں۔ پایس دن اخلاص سے بمبیراُولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتاہے تو اس کو دو بروانے ملتے ہیں۔ ایک پردانہ جہم سے بری ہونے کا دوسرانفاق سے بری ہونے کا۔ (زندی)

﴿118﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَقَدْهَمَهُتُ أَنْ آهُرَ الْمَنِينَ فَيَجْمَعُ حُرَّمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتُ بِهِمْ عِلَّهُ فَأَحْرَ قَهَا وواه البردازد، بأب التشديد في نرك الجماعة، رقم: ١٩٥٥ عَلَيْهِمْ.

حضرت الوہرمرہ دھنے ہے دوایت ہے کدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص المجھی طرح وضوکرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لئے آتا ہے، خوب دھیان سے خطب سنتا ہے اور خطب کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ کرشتہ جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف خطب کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ کرشتہ جمعہ تک دوران خطبہ ان سے کھیلنا رہا (یا کردیے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کئر یوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلنا رہا (یا ہاتھ، چنانی، کیٹرے وغیرہ سے کھیلنا رہا) تو اس نے نضول کام کیا (اوراس کی وجہ سے جمعہ کا خاص باتھ، چنانی، کیٹرے وغیرہ سے کھیلنا رہا) تو اس نے نضول کام کیا (اوراس کی وجہ سے جمعہ کا خاص راسلم)

﴿ 120﴾ عَنْ أَبِى أَيُوْبَ الْانْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ خَوْجَ مَنِ الشَّعْسَلُ يَوْمُ المُجُمُعَةِ، وَمَسْ مِنْ طِيْبِ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَيْسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَايِهِ ثُمَّ خَوْجَ لِمَامُهُ حَنْى خَسَى يَاتِي الشَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يُؤْذِ آحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتُ إِذَا تَحَرَجَ إِمَامُهُ حَنْى فَعَلَى كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخُولِي. والمُحدد ١٤٠٠عد ما ١٤٠٤

مرات ہوئے سنا: جو محف جورے وال علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ استعمال کرتا ہے،

حضرت ابوا مامہ مظافہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظافہ نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن عضل مناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے قکال دیتا ہے۔

﴿124﴾ عَنْ أَبِى هُمَرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ تَلْتُكُّهُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَنَعْتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْآوَلَ فَالْآوَلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِي وَلَيْعَ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْآوَلَ فَالْآوَلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِي وَلَيْعَامُ لَيْعَ مَا لَهُ مَا يَعْتَفَهُ مُ فَلَم كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمُّ كَبُشًا، ثُمَّ ذَجَاجَةُ، ثُمُّ يَيْضَةً، قَوْذَا خَرَجَ الْإِمَامُ عَوْدًا صُحْفَهُمْ وَيَسْتَعِعُونَ الذِّكُرِ. رواه البخاري، باب الاستماع الى الخطبة بوم الجمعة، رتم: ٩٢٩

عَلَى النَّاوِ. وواه النُّرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ياب ماجاء في مصل من اغبرت قدماه في سبيل الله، رثم:٢٦٣٢

رُضِى اللهُ عُنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدْمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ

۔ اجھے کیڑے پہنتا ہے،اس کے بعد مجد جاتا ہے۔ پھر مسجد آکرا گرموقع ہوتو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکایف نہیں پہنچا تا لیعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگیا ہوائیس جاتا۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے بینی کوئی ہات جیت نہیں کرتا تو نہ اعمال اس جمعہ ہے گذشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معانی کا ذریعہ وجاتے ہیں۔ (مندامہ)

﴿121﴾ عَنْ سَلُمَانَ الْفَارِسِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ تَلْلَّهُ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلَ يَوْمُ الْـجُــمُعَةِ وَيَعَطَهُرُ مَا السَّطَاعَ مِنَ الطُّهُرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَنِيهِ، فُهُ يَـخُورُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّىُ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِلَّا غُهْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرِى. وَهِ السِّارِي، بَابِ الدَّن للجمعة، وقه: ٨٨٢

حضرت سلمان قاری دی این دوایت کرتے ہیں که رسول الله سلم الله علیه دسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض جمعہ کے دن مسل کرتا ہے، جنتا ہو سے باکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگا تاہے یا این گا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگا تاہے یا این گھرے خوشبو استعال کرتا ہے پھر معجد جاتا ہے۔ مسجد بہتی کر جودوآ دی پہلے ہے ساتھ بیٹے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھ تا اور جنتی توفیق ہو جمعہ سے پہلے تماز پڑھتا ہے۔ پھر جب المام خطبہ دیتا ہے اس کوتو چہ اور خاسوشی سے سنتا ہے تواس شخص کے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے خطبہ دیتا ہے اس کوتو چہ اور خاسوشی سے سنتا ہے تواس شخص کے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گنا ہوں کومعاف کردیا جاتا ہے۔

﴿122﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْأُلِكُ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ الِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

رواد الطبراني في الاوسط والصغير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٨٨/٢

حضرت ابو ہر میرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جسے دن ارشاد فریایا: مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے اس دن کوتمہارے لئے عید کا دن بنایا ہے لہذااس دلنا عنسل کیا کرواورمسواک کا اہتمام کیا کرو۔

(طبرانی جج از دائد)

﴿123﴾ عَسْ أَبِي أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِنَةً قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُ الْخَطْايَا مِنْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ إِسْتِلَالًا .رواه الطراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٧٧١٢ طبع مؤسسة المعارف بيروم

﴿126﴾ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ النَّقَفِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَسَطِيْكَ يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْسَجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكُرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَذَنَا مِنَ الْإِمَامِ قَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

رواه ابو داؤد، باب في الغمل للحمعة، رقم: دوم

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـ مْدِو رَضِـى اللهُ عَنْهُــمَا عَنِ النَّبِي تَلْتُ ۖ قَالَ: مَنْ عَسَلُ وَاغْتَسَـلَ، وَغَــدًا وَابْتَكُو وَدَنَ، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَٱنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُونا آجُرُ قِيَامِ سَنَةٍ وَصِيّا مِهَا.

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خص جعد کے دن اچھی طرح شمل کرتا ہے، بہت سوزیے جعد کے لئے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیشتا ہے اور خطبہ تو جہ ہے سنتا ہے اس دوران خاموش رہتا ہے تو وہ جنے قدم چل کرم بحدا تا ہے اے ہر ہر قدم کے بدلے سال بھرکی تبجدا ورسال بھر کے روز دن کا تواب مائے ہے۔

﴿128﴾ عَنْ آبِى لُبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ الْمُنْظِيْدِ الْمُنْادِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ الْمُنْظِيْدِ الْمُنْادِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْاَصْحَى رَيُوْمِ الْفَطْحِ وَلَا مَعْشَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْآصَحَى رَيُوْمِ الْفَطْحِ وَفِيْهِ تَحْمُسُ جَلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَالْعَبَطُ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْآرْضِ وَفِيْهِ تَوْفَى اللهُ آذَهُ وَفِيْهِ مَا لَمْ يَسْالُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُومُ النَّاعَةُ وَقِيْهِ مَقْوَمُ النَّامِينَ مَلَكُ مُسَالً حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُومُ النَّاعِ وَلِيهِ مَا مَعْهُ وَلَا يَرْضِ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جَبَالٍ وَلَا بَحُو لِلَّا وَهُنَّ يُشْفَقُهُ اللهُ عَلَى مَلُومُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

حضرت الولباب بن عبدالهندر رفظ الله وايت كرتے بين كدرمول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جود كا دن سارے دنوں كا سروار ہے۔ الله تعالى كے بيبال سارے دنوں بيس سب نے زيادہ عظمت والا ہے۔ بيدن الله تعالى كے مزد كي عيد الاضحى اورعيد الفطر كے دن ہے جمى زيادہ مرجب والا ہے۔ اس دن بيس پائخ (ائم) با تيس ہوئيں۔ اس دن الله تعالى نے حضرت آوم عليه السلام كو بيدا فرمايا، اى دن بيل پائخ (ائم) با تيس ہوئيں۔ اس دن الله تعالى نے حضرت آوم عليه السلام كو بيدا فرمايا، اى دن بيل كور بين پراتارا، اى دن ان كوموت دى۔ اس دن بيس ايک عليه السلام كو بيدا فرمايا، اى دن بيل جو چيز بھى ما نگل ہے الله تعالى اس كوموت دى۔ اس دن بيس بخرطيكم كوري ايس من جو چيز بھى ما نگل ہوگا۔ تمام مُثَرَّ بفرشتے ،آسان، زيس مى جودن بى مى جود كے دن بى موائيں، بہاڑ، سمندرسب جود كے دن سے ڈرتے ہيں (اس لئے كہ قيامت جود كے دن بى بوائيں، بہاڑ، سمندرسب جود كے دن سے ڈرتے ہيں (اس لئے كہ قيامت جود كے دن بى اين مادي)۔

﴿129﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: لَا تَطْلُعُ الضَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَامِنُ دَآبَةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا طَفَيْنِ النَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ.

حضرت ابو ہریرہ کا اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: سورج کے طلع ی وغرب والے ونوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افعال نہیں لیتنی جمعہ کا دن تمام ونوں سے افعال ہے۔ انسان و جنات کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں (کہ کہیں قیامت قائم نہوجائے)۔

قیامت قائم نہوجائے)۔

﴿ 130﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحَدَّرِيّ وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْظُ قَالَ: إِنَّ فِسَ الْسُجُمْعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّهُ عَزَّ وَجَلٌ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِى بَعْدَ الْعَصْرِ. رواه احمد الفتح الرباني ٢٣/٦

﴿131﴾ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِنَةً يَهُوْلُ هِيَ مَا بَيْنَ آنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

رواه مسلم، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، وقم: ٢٩٧٥

حضرت ابوموی اشعری دی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظافہ کو جدری کردی کے بارے بیں ارشا :فرماتے ہوئے سنا: وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے ہے کیکرنماز کے فتم ہونے تکہ ج درمیانی دفت ہے۔

فاندہ: جعد کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعیین کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں لبذااس پورے دن زیارہ ہے زیادہ دعااور عبادت کا اہتمام کرنا جا ہے۔

## سنن ونواقِل

### آياتٍ قرآنيه

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّدُ بِهِ نَافِلَةً لُّكَ قَلْى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَبُك مَقَامًا محموداك [بنی اسرائیل:۲۹۱]

الله تعالى نے اسپے رسول علی سے خطاب فر مایا: اور رات کے بعض جھے میں بیدار ہوكر تبیر کی نمازیر صاکریں جو کہ آپ کے لئے پانچ نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔امید ہے كاس تجديرُ عنى وجهة أب كرب آب كومقام محودين جكدوين كي - (في امرائيل) فانده: قيامت على جب سب لوگ يريشان بول كورسول الله عليه كل سفارش پراس بریشانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع اوگا۔ اس سفارش کے جن کو مقام محمود

(الغرقان:٢٤)

(ميان القرآن)

وَفُالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبِيُّنُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَلِيَامًا ﴾

(الله تعالى في الله عندول كي الك صفت مديمان فرماني كه) وه لوگ الب رس

کے سامنے تجدے بیں اور کھڑے ہوکررات گذارتے ہیں۔ (فرقان)

وَقَالَ ثَعَالَى: ﴿ تُعَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعَادَ وَمِمًّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّٱلْخُفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ ٱعْبُنِ ۚ جُزَآءً ' بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ را توں کو اپنے بستر وں سے اٹھ کراپنے رب کوعڈاب کے ڈرے اور تو اب کی امریت ہیں) اور چ ڈرے اور تو اب کی امید ہے بیکارتے رہتے ہیں ( لیمنی ٹماز ، ذکر ، وعامیں سکے رہتے ہیں) اور چ کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آئھوں کی شھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ بیان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔
( مجد )

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جُنَّتٍ وَعُيُوْنِ الْجِنْنَ مَا اتَهُمْ رَابُهُمْ النَّهُمْ وَالُهُمْ اللَّهُمْ كَانُوْا قَلِيُلًا مِنَ النَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ كَانُوْا قَلِيُلًا مِنَ النَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُوْنَ ﴾ والتريت: ١٨٠١] يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: متنی لوگ باغات اور چشموں ٹیں ہوں گے ان کے رب نے اُنہیں جو تو اب کے ان کے رب نے اُنہیں جو تو اب عطا کیا ہوگا وہ اسے فو تی خوتی خوتی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے لیمی وہ اور سے معادت کرنے والے تتھے۔ وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تتھے (یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزرتا تھا) اور شب کے آخری جصے میں استغفاد کیا کرتے تتھے۔ (زاریات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآثِهَا الْمُزَّمِّلُ فَمِ النَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلُا وَضَفَهُ آوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيُلا الْأَ زِدْ عَلْيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا وَإِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا إِنَّ نَاشِئَةَ الْبُلِ هِى اَشَدُّ رَطْاَ رَّ اَقْوَمُ قِيْلُا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيُلًا ﴾ [المزمل: ١٠٠]

الله تعالی نے رسول الله علی ہے خطاب فر مایا: اے چا در اوڑھنے والے! رات کو تہو گا نمازیش کھڑے رہا کریں عمر کچھ دیرآ رام فر مالیس بعنی آ دھی رات یا آ دھی رات ہے پہچے کم ہا آدگا رات ہے کھن نیا دہ آ رام فر مالیس اور (اس تبجد کی نمازیش) قر آن کریم کو ٹھر کھر بڑھا کیا (تبجد کے تھم کی ایک تھکست ہیہے کہ رات کے اٹھنے کے مجاہدے کی وجہ سے طبیعت کی جاند

کام برداشت کرنے کی استعداد توب کا ال ہوجائے کیونکہ) ہم عقریب آپ برایک بھاری کلام دیم برداشت کرنے کی استعداد توب کا ال ہوجائے کیونکہ) ہم عقریب آپ برایک بھاری کلام دیم بھی تر آن کریم) نازل کرنے والے ہیں۔ (درسری حکمت بیہ کہ ) رات کا اٹھنائفس کو توب حکمینان سے علیا ہے اوراس وقت بات تھیک تکئی ہے ( یعنی قراءت و کراور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے اوا ہوتے ہیں اور ان اعمال ہیں جی لگتا ہے۔ ( ہیسری حکمت بیہ ہے کہ ) آپ کو دن میں بہت سے مشاغل رہتے ہیں ( جیسے تبلیقی مشغلہ لہذارات کا وقت تو کیسوئی کے ساتھ عبادت اللی کے لئے ہونا جائے )

#### احاديثِ نبويه

﴿132﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ: مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ اَلْمَصْلُ مِنْ رَكَعَنَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا، وَإِنَّ الْبِرُ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِي صَلَا يَهِ وَمَا بَقَرُّبَ الْعِيَادُ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلُّ بِمِثْلِ مَا حَرْجَ مِنْهُ. قَالَ أَبُوالنَّصْرِ: يَعنِي الْقُرْآنَ.

رواه الترمذي، باب ماتقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه، وقم: ٢٩١١

حضرت ابوامامہ عظی ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کسی بھی ہے۔ ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کسی بھرے کو دور کھت نماز کی تو فیق دے دیں اس ہے بہتر کو کی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مضغول رہتا ہے بھلا کیاں اس کے سر پر بھیر دی جاتی ہیں۔ اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے مرکز کے دریعہ حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تکلی ہے بعنی قرآن شریف۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کاسب سے زیاوہ قرب قرآن کریم کی تلادت سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿133﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللهِ تَلْطُلُهُ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ طَلَّا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوا: فَلاَنْ فَقَالَ: رَكْمَنَانِ آحَبُّ اللّي هَلَاا مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ.

رواه الطيراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوالد؟ ١٦/٢ ه

حفرت الديمريرون في الماست وايت ب كدرسول الله على الله عليه وسلم ايك قبر كم باس س

المَّانِّ اللَّهُ عَنْ عَالِثَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي طَلَّتُ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ وَعَالَى اللَّهُ عَنْ عَالِيهُ مَنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ المُنْتِحِ. وَعَالَمُ المُنْتِحِ.

رواه مسلم، باب استحباب ركعتي منة الفجر ..... رقم:١٦٨٦

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونوافل (اور سنوں) میں ہے کسی نماز کا اتفازیادہ اہتمام نہ تھاجتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے دور کعت سنت پڑھنے مجاہتمام تھا۔

﴿137﴾ عَنْ عَائِشْهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ نَلْنَظِيْهِ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّ كُعَنَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ : لَهُمَا اَحَبُّ اِلْيٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

رواه مسلم، استحياب ركعني سنة الفجر .....، رقم: ١٦٨٩

حصرت عائشرضى الله عنها سروايت ہے كه في كريم صلى الله عليه وسلم في فجركى دوركعت سنول كے بارے بين ارشاوٹر مايا: بيدوركعتيس جھے سارى دنيا سے ذياوه محبوب بين به (سلم) الله عن أُمْ حَبِيْبَةَ بِعْتِ أَبِي سُفْيَانَ رُضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْفِيْكِ: مَنْ خَافَظَ عَلَى اُرْبَعِ رَكَعَاتِ قَبْلَ الطُّهُرِ وَ أَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ تُعَالَى عَلَى النَّارِ.

رواه النساني، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رتم: ١٨١٧

حضرت أم جبيبرضى الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: جو محض ظهرے پہلے جارر کعتیں اور ظهر کے بعد چار رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے الله تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پرحمام فرمادیتے ہیں۔
(نمائی)

فساندہ: ظہرے پہلے کی جار کعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی جار دکھتوں کس دور کھتیں سنتِ مؤکدہ ہیں اور دونفل ہیں۔

﴿139﴾ عَنْ أُمَّ حَبِيْسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلْنَظِيْهُ آلَهُ قَالَ: مَامِنْ عَبْدِ مُؤْمِنِ يُصلِّى لَرْبَعَ رَكَعَابَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجَهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَزُوجَلً.

رواه النسالي، باب الاعتلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم: ١٨١٤

تعفرت أم حبيب رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله عنظی نے ارشاد فريايا: جو بھى

گذرے۔آپ نے دریافت فرمایا: بیقبر کم شخص کی ہے؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: فلال فنمی کے۔ ہے۔آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارسّاد فرمایا: اس قبر والے شخص کے مزد کی دور کعتوں کے ہور میں میں میں میں میں میں تمہاری دنیا کی ہاتی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (طبرانی بڑتا نہاں)

فعاند : رسول الله على الله عليه وسلم كارشاد كامقصديه كه دور كعت كا قيمة قار دنيا كے سازوسامان سے زيادہ ہے، اس كا صحيح علم قبرين بہنچ كر ہوگا .

﴿134﴾ عَنْ أَبِى فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّنَاءِ، وَالْوَرَقُ بَهُهُ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكَ فَا خَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَنْهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا آبَاذَ إِلَىٰكُ الْمُؤْلِقُلُ مَا خَدُ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُويْدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَنَهَافَتُ عَلَ لَيْتُ اللَّهُ مَا يَنَهَافَتُ عَلَى الصَّلَاةَ يُويْدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَنَهَافَتُ عَلَى الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُويْدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَنَهَافَتُ عَلَى المُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُويْدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَنَهُ اللهِ فَالَ اللهِ قَالَ: اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

حضرت ابو ذر دی این کر ہے ہے۔ ایک مرتبہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سروی کے موم پر باہر تشریف لائے ، پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک ورخت کی دو ٹہنیاں ہاتو میں لیس ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابو ذرائی فیس لیس ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابو ذرائی نے عرض کمیا: لیک یارسول اللہ! آپ نے ارشاد فر مایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالی کوراضی کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے بی گرتے ہیں جیسے میہ پتے اس درخت ہے گرمدہ ایسے بی گرتے ہیں جیسے میہ پتے اس درخت ہے گرمدہ ایسے ہیں۔ درخت کے اس درخت ہیں۔

﴿135﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّالَةِ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلَى اثْنَى عَفْراً رَكْعَةَ بَنِى اللهُ عَزُوجَلُ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبُلَ الظَّهْرِ وَرَكَعَنَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَرَكُعَنَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَنَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

وواه النسالي، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة ..... وفع الماللة

حضرت عا کشرضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و کلم کا ارشا و لفل فرمانی ہیں: جو خس الله علیہ و کلم کا ارشا و لفل فرمانی ہیں: جو خس الله علیہ رکھتے تھم کی پابندی کرتا ہے الله تفاتی اس کے لئے جنت میں محل بناتے ہیں۔ جار رکھت تھم سے پہلے ، وورکعت عشاء کے بعد ، دورکعت مفرب کے بعد دورکعت عشاء کے بعد اور دورکعت فر انا فا

ستمن وتواقل

قَبْلَ الْعَصْرِ أَزْبَعًا. وواه ابو داؤد، باب الصلاة قبل العصر، رقم: ٢٧١ قَبْلَ الْعَصْرِ، رقم: ٢٧١

﴿43﴾ عَنْ أَمِي هُويْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلْتُكُ قَالٌ: مَنْ قَامٌ رَمَضَانَ إِيْمَانًا واختِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تُقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى، باب نطوع تيام رمضان من الايمان، رفم:٣٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: جوشخص رمضان کی دات میں اللہ تعالیٰ کے وعدول پر یقین کرتے ہوئے اوراس کے اجر دانعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (بڑاری)

﴿444﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلْتُيُّ كُوَ شَهْوَ وَعَضَانَ فَقَالَ: شَهْرٌ كَنَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِبَامَهُ، وَسَنَئْتُ لَكُمْ فِيَامَهُ فَمَنْ صَامَةً وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْبِسَابًا خُرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيُوْمٍ وَلَدُتَهُ أُمُّهُ. رواه ابن ماجه، باب ماجاء ني فيام شهر ومضان، وتم: ١٣٢٨

حضرت عبدالرجمان بفرنی ہوئے ارشاد فرمایا: بیابیام بینہ ہے کہ دوزوں کو اللہ تعالیٰ رسنہ کے دوزوں کو اللہ تعالیٰ رسنہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بیابیام بینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تم بارے لئے اس کی تراوی کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دعدوں پر یقین کرتے ہوئے اوراس کے اجروانعام کے شوق میں اس مبینہ کے دوزے دکتا ہے اور تراوی کے ساف ہوجاتا ہے جیسا کہ اپنی مال دکتا ہے اور تراوی کی بیدا ہوا ہو۔

﴿ 145﴾ عَنُ أَبِي فَاطِمَةَ الْاَزْدِيَ أَوِ الْآصَدِيّ دَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيّ مَلَيْكُ: يَا أَبَا فَاطِمَةُ الِنَ أَوْدَتَ أَنُ تُلْقَانِيْ فَأَكْبِرِ السُّجُوْدَ . رواه احدد ٢٤/٣ ٨٢٤/٢

حضرت الوفاطم وظف فرمات بين كرجه سه بي كريم صلى الله تليه وسلم في ارشاد فرمايا:
الدفاطر إلا تم مجمع سه ( أخرت بين ) ملنا جائية بموتو تجديد زياده كيا كرويعن تمازين كثرت عن الرويد في المناجو من المناجو المناج

مؤمن بندہ ظہر کے بعد چارر کعتیں پڑھتا ہےا ہے جہنم کی آگ انشاءاللہ بھی نہیں جھوے گ۔ (زمال)

﴿140﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ آنَوُابُ السَّمَاءِ وَأَدِنَا بَعْدَ أَنْ تَنْزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الطُّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُ أَنْ يَضْعَدُ لِيْ فِيْهَا عَمَلَ صَالِحٌ. رواه النرمذي وقال: حديث عبدالله بن السائب حديد

حسن غريب، باب ماجاء في الصلاة عند الزوال، رقم:٧٨ \$ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي

حضرت عبدالله بن سائب ﷺ بوارد ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ وہلم ظہرت پہلے زوال کے بعد چارد کعت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشا دفر مایا: یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسان کے درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے ہیں جاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک گل آسان کی طرف جائے۔

فائدہ: ظهرے بہلے کی جارد کعت ہمراد جارد کعت سنت مؤکدہ جیں۔اور بعض ہلاء کے نزویک زوال کے بعد میرچار رکعت ظہر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ جیں۔

﴿141﴾ عَنْ عُسَمَرَ بُنِ الْمَعَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : أَرْبَعُ فَلَ السَّطُهُ بِ بَعْدَ الزُّوَالِ تُحْسَبُ بِمِعْلَهِ فَى صَلَاقِ السَّحَرِ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ : وَلَئِسْ بِنَ السَّعَلَةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ : وَلَئِسْ بِنَ السَّعَةُ وَلَئِسْ بِنَ السَّعَةُ وَلَئِسْ بَنَ السَّعَةُ وَلَئِسْ بَنَ السَّعَةُ وَلَئِسْ بَنَ السَّعَةُ وَلَا مَعْدَ اللهُ عَنِ الْيَعِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَنَا اللهُ عَنِ الْيَعِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَنَا اللهُ وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ تِلْكَ السَّاعَةُ ثُمَّ قَرَا : ﴿ يَنَعَلَيْهُ اللهُ عَنِ الْيَعِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَنَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنِ الْيَعِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَنَا اللهُ وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ وَالشَّمَآئِلِ سُجُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

حضرت عمر بن خطاب وظائمی قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بدار شاوفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی بار میں۔ رسول اللہ علی جار کعتیں تبجد کی جار رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اس وقت ہر چیز اللہ تعالی کی تینج کرتی ہے۔ پھر آ ہت کر بہ علاوت قرمائی جس کا ترجہ بہت : سامید دار چیز میں اور الن کے سامے ( زوال کے وقت ) بھی آ بہ طرف فرمائی جس کا ترجہ بہت : سامید دار چیز میں اور الن کے سامے ( زوال کے وقت ) بھی آ بہ طرف اور بھی ویسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کو تجدد کرتے ہوئے جھے جاتے ہیں۔ (زند کا) اور بھی ویسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کو تجدد کرتے ہوئے جھے جاتے ہیں۔ (زند کا) میں اللہ عند اللہ عند

يُستساسَبُ بِهِ الْعَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَا تُهُ، فَإِنَّ صَلَحَتُ فَقَدُ اَفْلَحُ وَاَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَّتُ فَيَقَدُ حَابَ وَحَسِرٌ، فَإِنِ الْتَقَصَ مِنْ فَوِيْطَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزُّوجَلُّ: الْظُرُوا هَـلُ لِعَبْدِي مِنْ تَطُورُ عٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْقَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِك. ووه السرمذي وقبال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان اول ما

يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ...... رقم: ٢١٠

حضرت ابو ہر یہ دیا ہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوارشاو فرہاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوارشاو فرہاتے ہوئے دیا : قیامت کے دن آ دی کے اعمال میں سب سے پہلے تماز کا حساب کیا جائے گا۔اگر نماز چھی ہوئی تو وہ ناکام ونا مراد ہوگا ادرا گر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام ونا مراد ہوگا۔اگر فرض تماز میں پچھی ہوئی تو اللہ تعالی ارشاد فرما کیں گئے : ویکھو! کیا میرے بندے کے پاس پچھ نظلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔اگر نظلیں ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے فرضوں کی کمی پوری فرمادیں گے۔اس کے بعد پھر اسی طرح باتی اعمال روزہ، ذکو ق وغیرد کا خراب ہوگا بعنی فرض روزوں کی کمی نظل روزوں سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کمی نظل صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کمی نظل صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کمی نظل صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کمی خور

﴿147﴾ عَنْ أَمِنَى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطَ أَوْلِيَابِي عِنْدِى لَـمُوْمِنَ خَفِيْفُ الْـحَاذِ ذُوْحَظِ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاَطَاعَهُ فِى الشِّرِ وَكَالَ غَـامِعُنَـا فِينِ النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْآصَابِعِ، وَ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمُ نَقُوْ بِإِصْبَرَيْهِ فَقَالَ: عُجِلَتْ مَنِيِّتُهُ قَلَتْ بَوْاكِيْهِ قَلَ تُرَاتُهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاه في الكفاف .....ارقم: ٢٣٤٧

رسول الله عليه وسلم في است ما تهد سے چنگ بجائی (جيسے سمى چيز کے جلد بوجائے پر چنگی بجائی (جيسے سمى چيز کے جلد بوجائے پر چنگی بجائے جیس) اور ارشا و فرمایا: اسے موت جلدگ آجائے نداس پر رونے والیال زیادہ بول اور نہ میراث زیادہ بو۔
میراث زیادہ بو۔

رواه ابو داؤد، باب في التجارة في الغزو، وقم:٢٦٦٧ محتصر سنن ابي داؤد للمنذري

حضرت عبداللہ بن سلمان سے روایت ہے کہ ایک سحانی رفیظیہ نے مجھے بڑایا کہ ہم لوگ جب خُتیر من محتورت عبداللہ بن میں مختلف سامان اور قیدی ہے اور خرید جب خُتیر فنح کر چکے تو لوگوں نے اپنامالی قنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی ہے اور خرید و فروخت شرور ع ہوگئی ( کہ ہر محفن اپنی ضروریات خرید نے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کر نے لگا) استے میں ایک سحانی رضی اللہ عند حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! مجھے آن کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں ہے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ علیہ نے تجب سے لوچھا کہ کمتا کما یا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خرید تار ہا اور بیا اور میں تین سواو قیہ جاندی نفع میں بڑی۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں بہترین نفع ماصل کرنے والاشخض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے والاشخض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کیا)؟ ارشاد فرمایا: فرض نماز کے بعدد ورکعت نفل۔ (ایوداؤد)

**غاندہ**: ایک اُوقِیَہ چالیس درہم اورایک درہم تقریبًا تین گرام چاندی کا ہوتا ہے۔اس طرح تقریباتین ہزارتولہ چاندی ہوئی۔

﴿لَاهِ عَنْ أَبِعَى هُرَيْرَةً وَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُوْلَ اللهِ ظَلَيْتُ قَالَ: يَعَقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى لَسَافِيَةِ وَأَسِ اَحَدِكُمْ. إِذَا هُوَ نَامَ. ثَلاَتُ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُفْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيُلُ طَوِيْلٌ

سنمن ولواقل

﴿ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي نَالَيُكُ قَالَ: مَنْ تَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَقُالَ: لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ رَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيزٌ ، الْحَمْدُ بِثْهِ وَسُنِحَانَ اللهِ وَلَا إِللهُ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا إِللهِ ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى ، أَوْ دَعَا السَّمِيْتِ ، فَإِنْ تَوَضَّا وَصَلَّى قُبِلَتِ صَلَا تُهُ.

رواه البخاري. باب فضل من تعارَّ من الليل فصلَّي ،رقم: ٢ م ١

﴿ 152 ﴾ غن ابْنِ غَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُ النَّبِيُ عَلَيْكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّبِي يَتَهَجَدُ قَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ النَّتَ قَيْمُ السَّمُوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ انْتَ نُوْرُ السَّمُوَاتِ وَالْآرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ انْتَ الْحَقُّ وَوْعُدُكَ الْحَمْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكَ الْحَمْدُ انْتَ الْحَقَّ وَوَعُدُكَ الْحَمْدُ الْكَ الْحَمْدُ انْتَ الْحَقَّ وَوَعُدُكَ الْحَقْ، وَلِقَاءُكَ الْحَمْدُ الْنَا السَّمُواتِ وَالْآرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ الْنَّ الْحَقْقُ وَوْعُدُكَ الْمَعْوَلِي الْحَقْقُ، وَلِقَاءُكَ حَقِّ وَالنَّبِيُونَ حَقِّ وَمُحَمَّدٌ اللَّهُ حَقِّ وَالسَّاعَةُ وَلَى الْحَمْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَلَمْتُ وَمِلْ المَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَلِكَ حَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَلَمْتُ وَمِلَ المَّاتَحُونَ وَقَ وَمُحَمَّدٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَلَمْتُ وَمَا الْمُؤْونَ عَقَ وَمُعَمَّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَلَمْتُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

حفرت ابن عباس رضى الله عنهما عدوايت ب كدرول الله على أدات كوجب تبجد ك الشه على الله على الله على الله عنه و قل المتحمد ، أنت قيم السّموّات و الآرْض و مَنْ فيهِنَ و لك المتحمد ، أنت نور السّموّات المتحمد ، أنت نور السّموّات و الآرْض ، و لك المتحمد ، أنت نور المسموّات و الآرْض ، و لك المتحمد أنت المحقّ و وَعَدُلاَ

فَازَقُدُ فَإِنِ السَّيْقَطُ فَذَكَرَ اللهُ انْحَلَّتُ عُقَدَةً، فَإِنْ تَوَصَّا انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتُ عُقَدَةً، فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتُ عُقَدَةً، فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتُ عُقَدَةً، فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتُ عُقِيتُ النَّفْسِ كَسْلَانَ. رواه ابروازد، ورواء ابروازد، ورواء ابرواء ورواء ابن ماجه: فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ فَامَ الليل واللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللل

حضرت ابو ہریرہ فاقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: تم یں سے جب کوئی شخص سوتا ہے قو شیطان اس کی گذتی پر تین گر ہیں لگا ویتا ہے ہرگرہ پر یہ پھونک ویتا ہے اس کی گذتی پر تین گر ہیں لگا ویتا ہے ہرگرہ پر یہ پھونک ویتا ہے '' ایک رات بہت پڑی ہے سوتار و' ۔ اگر انسان ہیدار ہوکر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گو کی حال جاتی ہے پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گر ہیمی کھل جاتی ہے پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہے پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہے بہت بڑی خیرل چکی اول ہے اور بہت بڑی خیرل چکی اول ہے اور بہت بڑی خیرل چکی اول ہے اور بہت بڑی خیر ہے جم وہ بو جاتا ہے۔ اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو ست رہتا ہے ، طبیعت بو جھل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیرے حروم بو حاتا ہے۔

﴿150﴾ عَنْ عُفْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّائِيَّةِ يَقُولُ: رَجُلَانِ مِنْ أُمْدِيلَ يَفُولُ: وَعَلَيْهِ عُفَدٌ فَيَعَرَضًا، فَإِذَا مِنْ أُمْدِيلَ يَقُولُ: وَعَلَيْهِ عُفَدٌ فَيَعَرَضًا، فَإِذَا وَضَا يَدَيْهِ الْمُحَلِّتُ عُفْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاسَهُ الْحَلَّتُ عُفْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاسَهُ الْحَلَّتُ عُفْدَةً، وَإِذَا وَضَا يَحْدُتُ عُفْدَةً، وَإِذَا وَضَا يَجْعَلُهُ الْحَلَّتُ عُفْدَةً، وَإِذَا وَضَا يَحْدُتُ عُفْدَةً، وَإِذَا وَصَّا يَعْدَلُهُ الْحَلَّتُ عُفْدَةً، فَيْقُولُ الرَّبُ عَزَّوَ جَلَّ لِلَّذِينَ وَوَاءَ الْحِجَابِ: الْطُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُعَالِمُ لَفْتِح الرَائِي الْمُعَلِيلِ اللهَ عَبْدِى هَذَا فَهُولَهُ. رَوَادَا حَمَدَ الفَتِح الرَائِي الْمُعْرَالُ الرَّبُ عَزَّوَ جَلَّ لِللَّهِ يَنْ وَوَاءَ الْحِجَابِ: الْطُرُوا إِلَى عَبْدِى هَاذَا يُعَالِحُ لَفْتِح الرَائِي الْمُعَلِيلِ اللهِ عَبْدِى هَاذَا يُعَالِحُ لَعْسَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت عقبہ بن عامر کے افرات ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم کو بیار شاہ فرماتے ہوئے سنا: میری امت کے دوآ دمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ جائے ہوئے اپنے آپ کواس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف ہے گر جائ گی ہوتی ہیں۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ وضوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چیرہ دھنا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سرکا سے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب ہوانسانوں کے دعوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پائل دعوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ بھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی دعوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہیں جو انسانوں کی گرہوں سے اور گرہ کھل جاتی ہے۔ بھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی بھوکہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے۔ میرا ایم بھی جو مائے گا وہ اسے میرا ہے ہیں جو مائے گا وہ اسے میرا ہے ہیں جو مائے گا وہ اسے میرا ہے ہیں اسے میرا ہے ہیں جو مائے گا وہ اسے میرا ہے ہیں جو مائے گا وہ اسے میرا ہے گا۔

﴿154﴾ عَنْ إِيَّاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزْنِيِّ رُحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ مَلْكُنِّ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ خَلَوْةٍ بِلَيْلِ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلُوةِ الْعِشْاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ.

رواه البطيراني في الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية إحاله ثقات، مجمع الزواقد٢/٢١/٤، وهو ثقة، ١٩٢/١

حضرت ایاس بن معاویہ مزنی دعمته الله علیہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیانی نے ارشاد فرمایا: تبجد ضرور پڑھا کرواگر چہاتی تھوڑی دیر ہی کے لئے ہوجتنی ویر بیس مکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اور جونماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تبجد بیس شامل ہے۔ (طرانی مجع الزوائد)

فَانَدُهُ: سُوكُوا شُخْ كَ بِعَدِ جَوْفُل ثَمَازَ يُوسَى جَائِ الْتَهِ تَجِدَكُمْتَ بِينَ لِمِضْ عَلَاءِ كَ نَرُوكِ عَثَاءَ كَ بِعَدِسُونَ مِن يَهِلِ جَوْفُل يُرُّهُ لِنَهُ جَاكُمْنِ وَهُ بَعِي تَجْدِبُ مِنَ ﴿155﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَالْ وَسُولُ اللهِ مَثَلِّتُهُ: فَعَسْلُ صَلَوْقِ اللَّيْلِ عَلَى صَدُقَةِ الْعَلَائِيةِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد؟ / ٩ ٥

حطرت عبدالله هی اوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رات کی ظل نمازون کی نقل نماز ہے ایسی ہی افضل ہے جیسا کہ جھیپ کردیا ہوا صدقہ علا نیہ صدقہ ہے افضل ہے۔

﴿156﴾ عَنْ آبِسِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيّ اللهُ عَنُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ نَلْلَيْخُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّبْلِ، قَإِنَّهُ وَأَبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إلى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ، وَمُنْهَاةً عَنِ الْإِثْمِ. رواه الحاكم وقال: مذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٨/١

حضرت ابوأ مامہ با المی نظافہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فر مایا: تہجد ضرور پڑھا کرو۔ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہاہے، اس سے تہمیں اپنے رب کا قرب حامل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناموں سے نیچ رہوگے۔

(مندرک مامم)

﴿ 157 ﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رُضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِّ قَالَ: ثَلاَ فَةَ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكُ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ فَاللَهُ اللهُ، وَيَضْحَكُ النَّبِي اللهِ عَنْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمُ اللهِ عَنْ وَجَلُّ، فَلِمَّا أَنْ

الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدُ مُسْمَةً حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ اَللَّهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وْإِلْكَ آلِيُنْ وَبِكَ خَاصَهُتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَهُتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَاأَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخِّرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ لِـ لَّآلِلَهُ غَيْرُكَ ترجعه: السالزُّا تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں،آپ ہی آسانوں اور زمین کواور جو کلوق ان میں آبادے ان کے سنجالنے والے ہیں۔ تمام تعریقیں آپ ہی کے لئے ہیں، زمین و آسان اور ان کی تمام مخلوقات برحکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین دا الله کے روش کرنے والے ہیں تمام تعریفیں آپ ای کے لئے ہیں آپ زمین وآسان کے باورا ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں ،اصل وجود آپ ہی کا ہے، آپ کا وعدہ حق ہے ( گر کیل سکتا) آپ ہے ملا قات ضرور ہوگی ، آپ ہی کا فر مان حق ہے، جنت کا وجود حق ہے،جنم کا دجو حق ہے،سارے انبیاء کیم السلام برحق ہیں جمرصلی اللہ علیہ وسلم برحق (رسول) ہیں اور قیامت ضرورآ يح كي-اے الله ميں نے اسے آپ كوآپ كے سير دكر ديا، ميں نے آپ كودل عاء میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ، آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا ، ( نہ ماننے والوں میں ہے ) جس جَعَلُوا كيا آپ ہى كى مدو سے كيا اور آپ ہى كى بإرگاہ ميں فريا دلايا ہوں للبذا مير سے ان گناہوں ك معاف کردیجے جوأب ہے پہلے کیے اور جواس کے بعد کروں اور جو گناہ میں نے چھیا کر کیے اور جوعلانيكي-آب بى توفيق دے كردين الله السي آكے براهانے والے بين اورآب الاقرا چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں۔آپ کے سواکوئی معبود نہیں۔ بھلائی کرنے کی طالت اور برالیا ے بیچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔

﴿153﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِهُ: أَفْضَلُ الْعَِمَامِ اللهُ وَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَٱفْضَلُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ، صَلُوةُ اللَّيلِ.

رواد مسلم، باب قضل صوم المحرم، رقم: ١٧٥٥

حضرت الا بريره رفض سے روايت ہے كه رسول الله عظيم نے ارشاد فرمايا: رمغانا الميارك كے بعدسب سے افضل روزے ماد كر م كے بين اور فرض تمازوں كے بعد سہا افضل تمازرات كى (نماز تنجد) ہے۔

سنتن ونوافل

202

لماز

يِنْ قَالَكَ مُفَادِقَة ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَف الْمُوْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ ، وْعِزَّهُ اسْتِغْنَاء هُ عَنِ النَّاسِ . وين قَالُوسط واسناده حسن الترغيب ٢٦١/١

حضرت بهل بن سعدرضی الله عنها فرماتے بین که حضرت جبرئیل النظیہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بین صاضر ہوئے اور عرض کیا: محمد (صلی الله علیہ وسلم )! آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے ۔ آپ جو چا بین ممل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ جس سے جین ایک دن موت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے ۔ جان لیجے کہ مؤمن کی بزرگی تہجد پڑھنے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے ۔ جان لیجے کہ مؤمن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے۔ دورمؤمن کی عزرت لوگوں سے بے نیاز در پنے میں ہے۔ (طرانی برنیں)

﴿160﴾ عَنْ عَلَدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رُضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ نَلْطِكُ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلان كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

رواه البخاري، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، رقم: ٩١٥٣

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے سے ارشاد فر مایا: عبدالله ! مم فلال کی طررح مت ہوجانا کہ وہ رات کو ہجور پڑھا کرتا تھا پھر تبجد چھوڑ دی۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ بلاکی عذر کے اپند نی معمول کو چھوڑ نا انجھی بات نہیں ہے۔ (مظاہری)

﴿ [61] ﴿ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمّا آنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: صَلَاةً اللَّيْلِ مَنْنَى مُثَنَى وَإِذَا صَلَى آحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَدْ فِى كُلِّ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ لِيُلْحِفُ فِى الْمُسْتَلَةِ ثُمَّ إِذَا فَعَا فَلْيَسَاكُنْ وَلَيْتَبَأْسُ وَلَيْتَصَعَّفُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَذَاكَ الْحِدَاجُ أَوْ كَالْحِدَاجِ. رواه احدد 174/

حضرت مطلب بن رہیدرضی الله عنها فر ماتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فر مایا:
دات کا نماز دددور کعتیں میں لبندا جب تم میں ہے کوئی نماز پڑھے تو ہردور کعتوں کے اخیر میں تکئید
پڑھے۔ بجردعا میں اصراد کرے ، سکنت اختیار کرے ، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے ۔ جس نے ایسانہ کیااس کی نماز ادھوری ہے۔

(مندامی)

يُفْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيهُ، فَيَقُولُ: انْظُوُوا إِلَى عَبْدِى هذَا كَيْفَ صَبَرَلُهُ مِنْهُ عِبِهِ؟ وَالَّذِي لَهُ الْمَرَاةُ حَسَنَةٌ، وَقِرَاشُ لَيِنْ حَسَنَ، فَيَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: يُلَرَّ شَيُولُهُ، وَيَدُكُونِي، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، وَالَّذِي إِذَا كَانَ فِي سَقْرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكَبٌ فَسَهِرُوا ثُمُ مَعَمُوا فَقَامَ مِنْ السَّحْرِ فِي ضَرَّاءَ وَسَوَّاءً. واوه الطيراني في الكبير با سناه حسن الترغيب الهي،

حضرت الادرداء وظیفی ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا: تمیں شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تحبت فر ماتے ہیں اور انہیں و کیوکر بے حدخوش ہوتے ہیں۔ان ہی سے ایک وہ شخص ہے جو جہا دہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنود کی لئے اکیلالا تارہے جبکہ اس کے ساتھی میدان چھوڑ جا کمیں پھریا تو وہ شہید ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فر ما کمیں اور اسے ظیم عطافر ما کمیں ۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فر ما کمیں اور اسے ظیم عطافر ما کمیں ۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فر ما کمیں اور اسے ظیم عطافر ما کمیں ۔ اللہ تعالیٰ (فرشتوں ہے ) فر ماتے ہیں : میر ہے اس بندہ کو دیکھو! میر کی خوشنوں کی خاطر کس طرح میدان ہیں جمار ہا۔ دوسراوہ شخص ہے جس کے بہلو میں خوبصورت یو کی بر اور مہتر میں نرم بستر موجود ہو اور پھر وہ (ان سب کوچھوڑ کر) تبجد ہیں مشغول ہوجائے۔للہ تعالیٰ فر ماتے ہیں : دیکھو! اپنی جا ہتوں کوچھوڑ د ہاہے ادر جھے یا دکر رہا ہے اگر جا بتا تو موتار بتا۔ تعالیٰ فر ماتے ہیں : دیکھو! اپنی جا ہتوں کوچھوڑ د ہاہے ادر جھے یا دکر رہا ہے اگر جا بتا تو موتار بتا۔ شیسراوہ شخص ہے جو بنفر ہیں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے دات دیر تک جاگ کرمو کچھوٹ سے بوبنفر ہیں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے دات دیر تک جاگ کرمو کھوں ۔ بیا خیر شعب ہیں طبیعت جا ہے نہ جا ہے ہر حال ہیں تبجد سے لئے اٹھ کھڑ اہو۔ ہوں۔ بیا خیر شعب ہی طبیعت جا ہے نہ جا ہے ہر حال ہیں تبجد سے لئے اٹھ کھڑ اہو۔

(طبرانی،زنیب)

﴿158﴾ عَنْ آبِي مَالِكِ الْآشَعَرِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي َ الْآَبِيُ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنْدِ غَزَلَّا يُسَرِّى ظَاهِرُهَا ، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامُ ، وَأَلْفَى لِيسَرِّى ظَاهِرُهَا ، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامُ ، وَأَلْفَى السَّلَامِ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ . رواه ابن حبان، قال المحفق: اسناده نوى ١١٢٢:

 نے جورہ فرمایا اور پی نے آپ کو بحدہ میں سنب خسان رہنے الا علی پڑھتے سنا اور آپ اپنے بیٹوں کو ہارہ سے سنا اور آپ اپنے بیٹوں کو ہارہ سے بیٹوں کو ہارہ سے بیٹوں کو ہارہ سے بیٹوں کو ہارہ سے بیٹوں کی وجہ سے اپنی سمجھ رہا تھا۔ پھر (دوسری رکعت میں ) سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ سلی بیٹر سلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر جیلا آیا ( کیونکہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے نماتھ نہ درسکا ) ۔ (مست نہ کرسکا)۔

﴿163﴾ عَن بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللَّهِ مُلْكِلَّةٍ يَقُولُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرْعَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُك رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتُلْتُمُ بِهَا شَعْيَىٰ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَالِيئِ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِئ، وَتُزَكِّي بِهَاعَمْلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَارُشُهِينَ، وَتَوَدُّ بِهَا أَلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللَّهُمَّ أَعْطِني إِيْمَانًا وَيَقِينُنّا لَيْسَ بِمُعْدَةُ كُفُرٌ ، وَرَحْمَةُ أَنَالُ بِهَا شُرَّتَ كُرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ إِنْيُ ٱسْآلُك الْمُفُوزَ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلُ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشُ السُعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْآعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إنَّى أَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَـصُـرٌ رَأْيِي وَضَعْفَ عَـمَـلِي إِفْتَقَرْتُ اِلَى وَحْمَتِكَ، فَاسْأَلُك بِاقَاضِيَ الْأَمُودِ، وَيُباصَّافِيَ الصُّدُودِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْدِ، أَنْ تُجِيْرَلِيْ مِنْ عَذَابِ الشُّبِينْرِ ، وَمِنْ دَعُوَةِ النُّبُوْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُوْدِ. اَللَّهُمَّ مَا قَصْرَ عَنْهُ وَالْبِي وَلَمْ تَبُلُغْهُ يَبُّتِي، رْلَمْ تَبْلُغَهُ مَسْالَتِيْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلَقْكَ أَوْ خَيْرٍ ٱنْتُ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِك فَيْثَىٰ أَدْغُبُ إِلَيْكَ فِيْهِ وَأَمْسَأَلُكَهُ بِرَ حُمْتِكَ وَبُ الْعَالَمِيْنَ ۚ ٱللَّهُمَّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمْرِ الرُّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشَّهُوْدِ، الرُّكِع السُّيجُودِ، المُمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَذُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُوِيْدُ، اللَّهُمُّ اجْعَلْنَا المَّادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِآوْلِيَائِكَ وَعَدُواً لِاَعْدَائِكَ نُوحِبُ بِحُيِّك مِنْ أَحَبُكُ وَنُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَقَكَ، ٱللَّهُمَّ هذَا الذُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهذَا الْسَجِهَدُ وَعَلَيْكَ التَّكُلُانُ. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا مِنْ بَنِن يُدَيُّ وَلُورًا مِنْ خَلُفِي، وَلُورًا عَنْ يَمِينِي، وَلُورًا عَنْ شِمَالِي، وَلُورًا مِنْ فَوْقِي، وَلُورًا مِنْ تَسْمَتِينَ ۗ وَتُوْرًا فِي سَمْعِي، وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَتُورًا فِي شَعْرِي، وَتُورًا فِي يَشُوي، وَتَوْرُا فِي لَحْمِينَ، وَتُؤْرُا فِي دَمِي، وَتُؤْرُا فِي عِظَامِيْ، اللَّهُمُّ اَعْظِمْ فِي نُوْرًا وَاعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي غُوْدًا، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكُرُّمُ

### فائدہ: تشبّد کے بعد دعا، نماز میں بھی اور سلام کے بعد بھی مانگی جاسکتی ہے۔

﴿162 ﴾ عَنْ حُدَدُيْفَة بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِي عَلَيْكُ لَيْلَةً وَهُو يُصَلِّى لِهِ الْمَدْبِدِ فِي الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّى وَرَاءَهُ يُخَيَّلُ إِلَى اللهُ لَا يَعْلَمُ وَاسْتَفْتَعْ سُوْدِة الْمَدْبِدِ فِي الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّى وَرَاءَهُ يُخَيَّلُ إِلَى اللهُ لَا يَعْلَمُ وَاسْتَفْتَعْ سُوْدِة الْبَيْرِ رَخَعْ فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِانَتَى آيَةٍ رَخَعْ فَقَلْتُ إِذَا جَاءً مِانَة آيَةٍ رَكَعَ وَخَتَمْهَا وَكَعْ وَفَخَتَمْ فَلَمْ يَوْكُعْ وَفَلْتُ إِنْ خَتَمَةُ قَالَ: اللّهُ الْمُحَمِّدُ وَلَا أَنْ عَمْرَانَ وَقُلْتُ إِنْ خَتَمَةً وَلَا الْمَحْمَدُ وَلَوْلُ أَنْ اللّهُ وَالْتَ مَوَّاتِ وَقُلْتُ إِنْ خَتَمَةً وَلَا الْمَحْمَدُ ثَلَاتَ مَوَّاتِ وَقُلْتُ إِنْ خَتَمَةً وَلَانَ وَيُوا أَنْهُ الْمُتَعَ اللّهِ عَمْرَانَ وَقُلْتُ إِنْ خَتَمَةً وَلَانَ وَلَيْلُهُ وَقَالَ : اللّهُ عَلَى الْمَحْمَدُ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ وَتُمَ الْفَلْتُ إِنْ خَتَمَةً وَلَانَ وَلَا الْمَحْمَدُ ثَلَاتَ مَوَّاتِ وَتُمَ الْفَعِلْمُ وَيُوا لَى الْمُعَمِّدُ وَقَالَ : اللّهُ عَلَى الْمُحْمَدُ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ وَثَمَّ الْفَعَلَمُ وَلَا الْمُعَلِّى وَيُوالِ الْمُعَلِّى وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُعَلِّى وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

الْذِي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لِيسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَشْبَعِى التَّسْمِيْتُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَصْلِ وَالنِّعَجِ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِنْحَرَامِ.

ترجعه: - اكالله! مين آپ آپ كى فاص رحت ما نگرا مول جس سے آپ مير ب دل کو ہدایت تصیب فرماد بیجے اوراس کے ذریعے میرے کام کوآسان فرماد بیجے اور میری پریشان هالی کواس رحمت کے قدر بعیددور فر ماو یجیئے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فر ماو یجیئے اور جوچزیں میرے پاس میں ان کواس رحمت کے ڈر لید بلندی اور عرزت نصیب فرماد یجے اور میرے کمل کواس رحست کے ذریعہ (شرک دریا) سے پاک فرماد بیجئے اور میرے دل میں اس رحت کے ذریعہ وہی بات ڈال دیجئے جومیرے لئے سیح اور مناسب ہوا درجس چیزے بیجھے محبت جودہ مجھےاس رحمت کے ذریعہ عطافر مادیجے اوراس رحمت کے ذریعہ میری ہر برائی سے حفاظت قرماد بیجئے ۔ باللہ! مجھے ایساایمان اور یقین نصیب فرماد بیجئے جس کے بعد سمی مشم کا بھی کفر شہواور بچھا پی وہ رحمت عطا فرمایئے جس کے طقیل مجھے دنیا وآخرت میں آپ کی جانب ہے عزت و شرَف كا مقام حاصل موجائے۔ يا الله! ميس آپ سے فيصلوں كى وريكى، اور آپ ك مال شہیدول والی مہمانی ، اور خوش نصیبول والی زندگی اور دشمنول کے مقابلہ میں آپ کی مدو کا سوال كرتا مول - ياللد! مين آب كرما منا في حاجت بيش كرتا مون الرجه ميرى عقل ناقص باور میراعمل کزور ہے میں آپ کی رحمت کا محتاج ہول۔اے کام بنانے والے اور ولول کو شفاد سے والے! جس طرح آپ اپی قدرت سے (ایک ساتھ بہتے والے) سمندروں کو ایک ووسرے ے جدار کھتے ہیں (کہ کھارا تیٹھے ہے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے ہے الگ) ای طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جھے دوزخ کی آگ ہے اوراس عذاب ہے جس کود مکھ کرآ دی والديلاكرنے (موت كى دعاما كَلْنے) كے اور قبر كے عذاب سے دور ركھيے۔ يا اللہ اجس بھلائى تك میرف عقل نہ بھی ماور میراعمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کرور رہا، اور میری نبیت بھی اس تک دیکی ، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی ندکی ہوجس کا آپ نے اپنی الکوق میں کسی بندے سے وعدہ فر مایا ہو یا کوئی الیمی بھلائی ہوکہ اس کوآپ اپنے بندوں **میں سی کو** السين والعلم بول الديمام جهانول ك يالنه والعابين بهي آب ساس بعلائي كاخوابش

بِيهِ، مُبْدَحَانَ الْدِيْ لَا يَشْبَغِي التَّشْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، مُبْحَانَ فِي الْفَصْلِ وَالْبَعْمِ، سُبْحَانَ فِي الْمُجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ فِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. باب منه دعاء: اللَّهِم الى استلك رحمة من عندك ....، رتم: ٢٤١٩

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تنجد کی ثماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو سید عاما تکتے ہوئے سنا:

ٱللَّهُ مَّ إِنَّى أَسْآلُكَ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِى بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْتِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَالِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَاعَمَلِيْ، وَتُلْهمُني بِهَ ارْشُدِيْ، وَتَورُدُ بِهَا الْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِنِي إيْمَالُهُ وَيَقِينُنُا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ، وَرَحْمَةً آنَالُ بِهَا شَرَّفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ٱللُّهُ مُ إِنِّيْ ٱشْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَصْاءِ وَنُوُّلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ ۚ اللَّهُ مُ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرُ وَأَبِي وَضُعُفَ عَمَلِي إِفْتَقُرْتُ اللِّي رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَاقَاضِي الْأُمُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ يُيْنَ الْنُسُحُوْدِ، أَنْ تُسجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْدِ، وَمِنْ وَعُوَةِ النُّبُوْدِ، وَمِنْ فِئْنَةِ القُبُوْدِ. اَللَّهُمَّ مَا قَصْرَ عَنْهُ رَأْبِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ بِيَّتِي، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْالَتِي مِنْ خَيْرِ وَعَــلاتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ قَايِنَيْ أَرْغَبُ إلَيْك فِيْهِ وَأَسْأَلُكُهُ بِرَحْمَتِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، أَلَلْهُمَّ ذَاالْحَبْلِ السُّدِيْدِ، وَالْآمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّ بِيْنَ الشُّهُرْدِ، الرُّكْعِ السُّحُودِ، الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ، آلْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعُلُ مَا تُوِيْدُ، اَللَّهُمَّ الجنفلْنا هَادِيْنَ مُهْنَدِيْنَ غَيْرَ صَالِيْنَ وَلَا مُصِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوا لِأَعْدَائِكَ نُسِحِبُ بِحُبِكَ مَنْ أَحَبُّكَ وْنُعَادِى بِعَدَاوَ اتِكَ مَنْ خَالَفَكِ، ٱللَّهُمُّ هَذَا الدُّعَاءُ وُعَمَلَيْكَ الْإِجَائِةُ وَ هَٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكُلَانُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِي نُورًا فِي قُلْبِي وَنُورًا فِي قَيْرِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيُّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِيْنِي، وَنُورًا عَنْ شِمَالِيْ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِيْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِيْ، وَنُوْرًا فِي سَمْعِيْ، وَنُورًا فِي بْصَرِيْ، وَنُوْرًا فِي شَغْرِيْ، وَنُوْرًا فِي بَشْرِيْ، وَنُورًا فِي لَحْمِيْ، وَنُورًا فِي دَمِي، وَتُورُوا فِيْ عِظَامِيْءِ اللَّهُمَ أَعْظَمُ فِي نُورًا وَأَعْطَنِيْ نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا، سُبْحَانَ

رات نماز میں سوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں غران میں خار نہیں ہوتا اور جو محض کسی رات تماز میں دوسوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت کراروں میں شار ہوتا ہے۔
گڑاروں میں شار ہوتا ہے۔

﴿165﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمُ رِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ فَالْ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ فَالْ عَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ وَمَنْ قَامٌ بِمِالَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينِينَ، وَمَنْ قَامٌ بِمِالَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينِينَ، وَمَنْ قَامٌ بِمِالَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَلْطِرِيْنَ. وواه ابن عزيمة في صحيحة ١٨١/٢ وَمَنْ قَرْ أَبِالْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَلْطِرِيْنَ.

حضرت عبدالله بن عمروین عاص رضی الله عنهار دایت کرتے ہیں که رسول الله علاقت نے ارشاد فرمایا: جو خص تبجد میں دس آئیس ہوتا۔ جوسو ارشاد فرمایا: جو خص تبجد میں دس آئیس بڑھ لیتا ہے وہ ان آئیس بڑھ لیتا ہے وہ ان آئیس بڑھ لیتا ہے وہ ان ایش بڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شار ہوتا ہے جن کو قنطار برابر تو اب ملتا ہے۔
لوگوں میں شار ہوتا ہے جن کو قنطار برابر تو اب ملتا ہے۔

﴿166﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيْظِكُ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ اوْقِيَةٍ، كُلُّ اوْقِيَةٍ خَبْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . ﴿ وَإِنَّهُ إِنْ حَانِ قَالَ المَعْفَقِ اسْنَاده حسن ٢١١/٦

حضرت الوہ بریرہ بھی خوات ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشا دفر مایا: اللہ تعالی اس میں برد تمت فرمائیں جورات کو اٹھ کر تبجد پڑھے پھرا بنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اوراگر (خینہ کے غلبہ کی وجہ سے ) وہ خہائی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹا وے کر جگادے۔ اورای طرح اللہ تعالی اس عورت پر رحمت فر مائیں جو رات کو اٹھ کر تبجد پڑھے بجرا ہے شوہر کو چگاہے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر مند ہوں ادر اس کو آپ کی رحمت کے وسلے سے مانگنا ہوں۔اےمضبوط عبد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ! میں آپ سے عذاب کے دن امن کا ،اور تیا مت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جوآپ کے مُقرَّب ، اور آپ کے دریار میں حاضر رہے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہتے والے اورعبدوں کو بورا کرنے والے ہیں۔ بیتک اُپ پڑے مہربان اور بہت محبت فرمائے والے ہیں اور بلا شبہ آپ جو جاہتے ہیں کرتے ہیں۔ مالفا نہمیں وومروں کوخیر کی راہ دکھانے والا اورخو و ہدایت یا فتہ بنا دیجئے ،ابیانہ سیجئے کہ ہم خود بھی گرو ہوں اور ووسروں کو بھی گراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستول سے ہماری سلح ہوآ<u>۔ ک</u> رشمنول کے ہم دشمن ہول۔ جوآپ ہے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ ہے اس ہے ب کریں اور جوآپ کا مخالف ہوہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔اے اللہ اپر وعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے اور بیمیری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات یر ہے۔ یا اللہ! میرے دل میں تورڈال دیجئے ، ادرمیری قبر کوتورانی کر دیجئے میرے آ گے اور میرے پیچھے ٹور، میرے دائیں نور، میرے بائیں ٹور، میرے اویر ٹور اور میرے نیچے ٹورلین میرے برطرف آپ کا ہی تورہو، اور میرے کا نول میں نور، میری آ تھیوں میں نور، میرے روش روئیں میں نور ،میری کھال میں نور ،میرے گوشت میں نور ،میرے خون میں نور ، ادرمیری ہمانا ہٹری میں نور بی نور کر دیں۔ أے الله میر ے نور کو بڑھاد ہے، جھے کو نور عطا فرماد ہے اور برے لے نورمقدر فرماد بچئے۔ پاک ہے وہ ڈات ،عزت جس کی چاور ہے اور اس کا فرمان عزت اللہ ہے، شرافت و ہزرگی جس کالباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہرعیب یا کی صرف ای کی شامان شامان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے ففل اور نعتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ وات جو بڑے شرف وکرم والی ہے۔اور پاک ہے وہ وات جو بڑے جلال واک<sup>راہ</sup>

﴿ 164﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ فَا تَالَكُ : مَنْ صَلَّى فِي اللهُ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ الل

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ جی کریم عظیف نے ارشارفر مایا: جمعی

مننن دلوائل

روتے رہے۔ پھر بجدہ قر مایا اس میں بھی ای طرح روتے رہے۔ پھر مجدے سے اٹھے اور ای
طرح روتے رہے بہاں تک کہ حضرت بال رضی اللہ عنہ نے آگر جب کی تماز کے لئے آواز دی۔
میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنا کیوں رورہ بیل جب کہ آپ کے اگلے بچھلے گناہ (اگر
یوی بھی تو ) اللہ تعالی نے معاف فرماد ہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تو کیا پھر میں شکر گذار
بندہ نہ بنوں ؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات جھ پر ہوائی فیسی خوفیق المنہ منوات
بندہ نہ بنوں ؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات جھ پر ہوائی فیسی خوفیق المنہ منوات
وَالْاَ وَضِ وَاحْبَلَافِ اللَّمَيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَ فِيلَةِ لَاَ وَلِي الْآلِبَابِ ﴾ سے سورہ آل محرال کے ختم کی
وَالْاَ اِسْ وَاحْبَلَافِ اللَّمَيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَ فِيلَةِ لَا وَلِي الْآلِبَابِ ﴾ سے سورہ آل محرال کے ختم کی

﴿170﴾ عَـنْ عَـالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلَلُّتُهُ قَالَ: مَا مِنِ الْمُرِى ءٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلُوةً بِلَيْلِ فَغَلَيْهُ عَلَيْهَا نَوْمُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ آجْرَ صَلُوبِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَفَةً عَلَيْهِ.

رواه النسائي، باب من كان له صلاة بالليل ..... وقم: ١٧٨٥

حضرت عائشرخی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاو فرمایا: جو شخص تبجد پڑھنے کاعادی ہواور نیند کے غلبہ کی دجہ ہے ( کسی رات ) آئے نے کھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تبجد کا تو اب لکھند ہے ہیں اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک افعام ہے کہ بغیر تبجد پڑھے اے ( اس رات ) تبجد کا تو اب ل جاتا ہے۔ (نمائی)

﴿ [71] كَ عَنْ أَبِى الْمَدُّرَدَاءِ رَضِى اللهُ عَنهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَسُوِى أَنْ يَعُوْمُ، يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ فَعُلَيْنَهُ عَيْنَاهُ حَتَى أَصْبُحَ، كُتِبُ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ تَوْمُهُ صَدَقَهُ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّرٌ جَلَّ. رواه النسائي، باب من آتى نراشه وحو ينوى القيام ننام، وفع ١٧٨٨

حفرت ابو در داء رہ ایست دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص مارت کو تبجد پڑھنے کی تھی لیکن دہ ایسا سویا کہ مجمع بی جاگا تو اس کو اس کی نبیت پر تبجد کا ثواب مانا ہے ادر اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک انعام ہے۔

﴿172﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيّ وَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ مُلْتَّئِثُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُصَّلُوهُ حِينَ يَنْصُوفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ وَكُعْنَي الصَّحْى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا انی از از ان کی اضادے۔ فائدہ: اس عدیث کا تعلق ان میاں ہوی ہے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہوں اور اس طرح الحانا ان کے درمیان نا گواری کا سبب نہ ہو۔ (معادف الحدیث)

﴿168﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْكُ: إِذَا آيُفَظُ الرَّجُلُ آهُلُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّبَا أَوْصَلْي رَكْعَتَيْنِ جَعِيْعًا كُتِبَ فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ.

حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابوسعید رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله عنبی نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگا تا ہے اور میاں بیوی دونوں تبجد کی (کم از کم) دورکعت پڑھ کیلتے ہیں تو الن دونوں کا شار کبتر ت سے ذکر کرنے والوں میں ہوجا تا ہے۔ از کم) دورکعت پڑھ کیلتے ہیں تو الن دونوں کا شار کبتر ت سے ذکر کرنے والوں میں ہوجا تا ہے۔ (ابورائد)

﴿ 169﴾ عَنْ عَطَاءِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: آخُيرِيْنِي مِأَعْجَبِ مَارَآيُتِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ نَلْتُكُّ ، قَدَابَلُ مَ وَآيُ شَائِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا؟ إِنَّهُ آتَانِي لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِيْ لِحَالِي ثُمَّ قَالَ: فَرَيْنِي اللّهَ فَدَخَلَ مَعِيْ لِحَالِي ثُمَّ قَالَ: فَرِيْنِي اللّهَ عَلَى صَالَتَ وُمُوعَهُ عَلَى صَالَمِ ، ثُمُ فَرِيْنِي الشّعَبَّ لِرَبِي، فَقَامَ لَنَوْظًا ثُمَّ قَامَ يُصَلّى، فَلَمْ يَوَلُ كَذَلِك حَثَى سَالَتَ وُمُوعَهُ عَلَى صَالَم وَرَحْمَ فَلَهُ مَنْ مَا يَعْبُلُ لِمُ فَلَى مَا يَعْبُلُ مِنْ فَلَمْ يَوَلُ كَذَلِك حَثَى جَاءَ بِلَالْ يُؤْفِئُهُ وَكَمْ وَقَلْ عَفْرَاللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا يَنْجَيْك وَقَدْ غَفْرَاللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا يَبْجَيْك وَقَدْ غَفْرَاللّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا يَجْعُلُ وَقَدْ غَفْرَاللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا يَكُي عَلْمَ وَقَدْ غَفْرَاللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا يَنْجَيْك وَقَدْ غَفْرَاللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا يَنْجَيْك وَقَدْ غَفْرَاللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا مَنْ فَى خَلْقُ اللّهُ عَلَى هَذِهِ اللّهُ لَكُ مَا تَشَافَرَ فِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَذِهِ اللّهُ لَذَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اخرجه ابن حيان في صحيحه اقامة الحجة ص ١٩٢

حصرت عطاءٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے عرض کیا کہ دسول اللہ علی اللہ عنہا ہے عرض کیا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سنادیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرمایا کہ دسول اللہ عنہائے کی کون می ہات عجیب ندھی ۔ ایک وات میرے پال تشریف کا سے اور میرے ساتھ میرے لیا آشریف کا سے اور میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹ گئے ۔ پھر فرمانے گئے: چھوڑ وہیں تواپ رب کا عبادت کروں ۔ بیفر ما کر بستر ہے اسٹے ، دضو فرمایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور دونا شروم کے اور دونا شروم کی دیا یہاں تک کہ آنسو میں ممادک تک بہنے سکھے۔ پھر دکوع فرمایا اور اس میں بھی ای طرم کا

حضرت ابودرداء مفعی سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی فراتے ہیں: آدم کے بینے! دن کے شروع میں جار رکعت پڑھنے سے عابز ند ہو میں تمہارے دن مجر کے کام بنادوں گا۔ (منداحمہ پھن الزوائد)

فانده: بيفسيلت اشراق كى تمازكى ہادريجى ممكن ہے كداس سے مراد جاشت كى

﴿ 176﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَتُ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ لِلَّهِ مَعْنًا فَأَعْظَمُوا الْغَيْمَةُ، وَأَسْرَعُوا الْكُوَّةَ، فَقَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْنَا قَطُّ اَصْرَعَ كَرَّةُ وَلَا أغظَمُ غَيْبُ مَةً مِنْ هَذَا الْبُغْثِ! فَقَالَ: أَلِا أُخْبِرْ كُمْ مِاسْرَعَ كَرَّةً مِنْهُ، وَأَعْظَمَ غَنِيْمَةً؟ رَجُلُ تَوَضَّا فِي يَبْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُصُوعَ ثُمٌّ عَمِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ الْغَدَاةَ، ثُمٌّ عَقَّبَ بِصَلاةٍ الصَّحْرَةِ فَقَدْ أَسْرَعُ الْكُرَّةَ، وَأَعْظُمُ الْغَبِيْمَةَ.

رواد ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد؟ ١٩١/٢٩

حضرت الو بريره وفي عند ردايت بكرسول الله علي الله الكربيجاجو بهت اي جلد بهت سادامال فنيمت ليكروا ليس لوث آيا- ايك صحابي رضى الله عنه في عرض كيا: يارسول الله! ہم نے کوئی ایسالشکرنبیں دیکھا جواتن جلدی اتناسارا مال غنیمت کیکر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ سلی الشعلیہ وسلم نے ارشا وِفر مایا: کیا بیس تنہیں اس ہے بھی کم وقت بیں اس مال ہے بہت زیادہ غنیمت کمانے والاجھن نہ بتاؤں؟ ہیروہ چھن ہے جوابیخ گھرے اچھی طرح وضو کرے مجدجا تا ے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر (سورج نکلنے کے بعد )اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ تفع کمانے والا ہے۔ (ابدیعلی، مجمع الزوائد)

﴿ ١٦٦﴾ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَخَدِكُمْ صَدَقَةً، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةِ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَحْمِيْدةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ لَتُكْمِينُوا إِصْدَقَةً، وَالْمُرْ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكُو صَدَقَةً، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِك و كُفتًا فِي يَرْكُعُهُمًا مِنَ المُضْعِفي. وواد مسلم، باب استحباب صلاة الضحي .....وقم: ١٦٧١

حضرت ابوذر دی ایت برکہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: تم میں سے ہر محض كذهاى كرجم كايك ايك جوزكى سلامتى ك شكران ميں روزاند مج كوايك صدقه ہوتا غُفِرٌ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ ٱكْتُرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ . رواه ابدهاؤه، باب صادة الضحي، وتبهم

چھنرے معاذین انس جہتی ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول انڈیسکی انڈ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خص فجر کی تمازے فارخ موکرای جگه بیٹار ہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات تبیں کرتا مجر دورکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں جاہے وہ سمندر کے جماگ (Sug) ے زیادہ جی ہول۔

﴿173﴾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى وَكُعَتَيْنِ أَدْ أَوْبَعُ رَكَعَاتٍ لَمْ تُمَسُّ جِلْدُهُ النَّارُ . (واه البيهتي في شعب الإيمان؟ ١٠٠ .

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما ہے تبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا میدارشاد منقول ہے: جو تخص فجری نماز پڑھ کرسورج نظفے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر دویا چار رکعت (اشراق کی نماز) پڑھتا ہے تواس کی کھال کو (مجمی) دوزخ کی آگ نہ جھوئے گی۔ (ﷺ

﴿174﴾ عَمَٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الْفَجْز فِي جَسَاعَةٍ ثُدَّ قَعَدَ يُسَذِّكُرُ اللهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ ثُمٌّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجُو ِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْشِكَّةِ: تَامُّةٍ ثَامَّةٍ ثَامَّةٍ.

هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس .....،وقع: ٥ ٨٦

حضرت الس بن ما لك رفي روايت كرت ين كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: جو تخض فجری نماز جماعت ہے پڑھتا ہے چھرآ فمآب نگلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے کچر دورکعت نقل پڑھتا ہے تو اے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔حصرت اُس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم عصلی نے تین مرتبدار شاوفر مایا: کامل فج اور عمرہ کا تواب کال فج اور مرد کا تواب، کامل حج اور عمره کا تواب ملائے۔

﴿ 175﴾ عَنْ أَبِى الدُّرْدَاءِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ قَالَ: إِنَّ اللهَ. عَزُوجَكَ ﴿ يَقُولَ: ابْنَ آدْمَ لَاتَعْجِزَنَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَةً.

رواه احمد و رجاله ثفات، مجمع الزوائد ٢٩٢/١

بَيْنُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ إِلَّا اللهِ مَنَّ يَمُنَّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى آخدِ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَةَ ذِكْرَةً.

گرواه الطبراني في الكيبر وفيه؛ موسلي بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حيان، وضعفه ابن المديني وغيره، ويفية رجاله ثقات، محمع الزواند٢ / ٩ ٩ ٤

حضرت ابودرداء رفیظیه روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیظیۃ نے ارشاد فر مایا: جو محض علیات کے دونفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عاقل رہنے والوں میں شارنہیں ہوتا، جو چاشش پڑھتا ہے وہ عبادت گذاروں میں لکھا جاتا ہے، جو چھنٹل پڑھتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں بعد دکی جاتی ہے، جو آٹھ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فر مال برداروں میں لکھ دیے ہیں اور جو بارہ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیے ہیں۔ ہردن ادرات میں اللہ تعالیٰ اپ نیدول پرصد قد اوراحیان فرماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندول پرصد قد اوراحیان فرماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پرسب سے بڑا احسان میہ وتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی تو فیق عطافر مادیں۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿181﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ مَلْتِهِ : مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتُ رَكَعَاتِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنْ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِشْتَى عَشَرَةَ سَنُهٌ.

رواه الترمذي وقال: حديث ابي هريره حديث غريب، بأب ماجاء في نشل التطوع ٢٠٠٠٠ وقم: ٤٣٥

جھٹرت الوہر پر وہ پھٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشا دفر مایا: جو محض مغرب کی نماز کے بعد چھرکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی نضول بات نہیں کرتا تواہے بار بسال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (زندی)

فساندہ: مغرب کے بعدد در کعتیں سنت مؤ کندہ کے علاوہ جارر کعت نوافل اور پڑھی جا کی آوچیہ وجا کیں گی۔ بعض علاء کے نزویک بیہ چھر کعت ،مغرب کی دور کعت سنت مو کدد کے علاوہ ہیں۔ چھراک کا میں۔

﴿ اللهُ عَنْ أَمِى هُوَيْسِ مَ وَصِينَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلُوا ۚ الْفَجُو: يَا اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلُوا ۗ الْفَجُو: يَا اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَى فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَى فِي الْمُسْلَمِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مَا مَعْلِلْتُ عَمَلُا أَوْجَى عِنْدِى آئِي أَنِّى لَمُ المَطْهُرُ طُهُوْرًا فِي سَاعَةٍ لَيْلِ آوْنَهَارٍ إلّا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَمَلُا أَوْجَى عِنْدِى آئِي لَمْ أَمْطُهُرُ طُهُوْرًا فِي سَاعَةٍ لَيْلِ آوْنَهَارٍ إلّا

ے- ہریاد سُنِحَانَ اللهِ کہناصدقد ہے، ہرباد الْحَمَدُ لِلهِ کہناصدقد ہے، ہرباد الْآلِهُ اللهِ کہناصدقد ہے، ہرباد اللهُ اَکْتِنُ کہناصدقد ہے، بعدائی کاحکم کرناصدقد ہے، برائی ہے اور ہرجوڑ کے شکر کی ادا یکی کے لئے جاشت کے وقت دور کعتیں بڑھنا کائی ہوجاتی ہیں۔

موجاتی ہیں۔

حضرت بریدہ دی گئی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: آوی ہیں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ اس کے ذرمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکراند ہیں ایک صدقے اوا کیا کرے۔ صحابہ دی گئی نے عرض کیا: یارسول اللہ! استے صدقے کون ادا کرسکتا ہے؟ ارشاد فر مایا: مسجد ہیں اگر تھوک پڑا ہوتو اسے دفن کر دینا صدقہ کا تو اب رکھتا ہے، رسکتا ہے جاگران عملوں کا موقع نہ طے تو چاشت کی راستہ سے تکلیف و سے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگران عملوں کا موقع نہ طے تو چاشت کی دورکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے ہدلے تہارے لئے کافی ہے۔ (ابودائد)

﴿179﴾ غَنْ أَبِى هُرَيْرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَٱلنَّهُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفُعَةِ الطُّـخى غُفِرْتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواد ابن ماجه، باب ماجاء في صلوة الضحي ارقم: ١٣٨٢

حضرت البربريرہ رہ اللہ ہورہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جو حیاشت کی دور کفت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے ابس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگر چہانہ مندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

﴿180﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّكُمُ: مَنْ صَلَّى الضَّخَ رَكُعَنَيْنِ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِمَّا كُنِيَّ ذَلِكَ الْمَيْوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبُهُ اللَّهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى يُنْتَى عَشَرَةُ بَنَى اللَّهُ لَهُ

صَلَّيْتُ بَذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّي.

رواه البخاري، باب قضل الطهور بالليل والنهار ..... رنم: ١٦٤٩

حضرت ابو ہربرہ دی ہے دوایت ہے کدایک دن رسول الله علی ہے حضرت بال دی سے کہ ایک دن رسول الله علی ہے حضرت بال دی ہے فیرکی نماز کے وقت دریافت فر مایا: بال اسلام لانے کے بعد ابناوہ عمل بتا کہ جس سے تہدیں تو اب کی سب سے زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمحارے جو ق کی آ ہے دات خواب میں بن ہے ۔ حضرت بلال رضی الله عند نے عرض کیا کہ جھے اپنے ائال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہوہ ہیے کہ میں نے رات یا دان میں جب کی وقت ہی وضو کیا ہے قوائل کی طرف وضو کیا ہے قوائل وضو ہے الله تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تو فیق کی ۔

صلوة التبيح

﴿ 183﴾ عَنِ الْمِنِ عَبِّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ هَا آنَ رَسُولَ اللهِ تَلَيَّتُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْ اللهِ تَلْكُ قَالُ اللهُ عَلَيْكِ؟ آلا آمْنَحُك؟ آلا آحُبُولِك؟ آلا آفْعَلُ بِكَ عَشْرَ حِصَالِ إِذَا آنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَفْرَ اللهُ لَكَ ذَنْلِكَ آوَلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْفَهُ خَطَاهُ وَعَلَمْهُ وَحَدِيْفَهُ خَطَاهُ وَعَلَمْهُ وَحَدِيْفَهُ خَطَاهُ وَعَلَمْهُ وَحَدِيْفَةُ خَطَاهُ وَعَلَمْةً وَاللهِ وَاللهِ وَسُورَةً وَعَلَائِيَعَهُ عَشْرًا لَهُ وَلَا يَعْمَ وَكَانِيَعَةُ عَشْرًا فَعْ وَكَالِيَعَةُ عَشْرًا لَهُ وَاللهِ وَالْحَمَدُ لِلهُ وَلَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْحَمْدُ لِلهُ وَالْمَعَ مَرَّا فَعْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِلهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَال

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرنے میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت عباس عظامہ ہے قرمایا: عباس! مبرے چچا! کیا میں آپ کوایک عطید نہ کروں؟ کیاایک

ي يا كيا ايك تحفي ش نه كرول؟ كيا من آپ كواپيا عمل نه بناؤں جب آپ اس كوكريں مَعِينَةَ آبِ كورَى فائدے حاصل ہوں گے لیعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے ، پچھلے ، پرانے ، نے ، ملطی ے سے ہوئے، جان بوجھ کر کئے ہوئے، چھوٹے، بڑے، حجیب کر کئے ہوئے، کھٹم کھلا کیے ہوئے گناہ سب بی معاف فرمادیں گے۔ وہ ممل بیہ کہ آپ جار رکعت (صلوۃ الشیح) پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قراءت عارع موجا كي توقيام على حالت يس ركوع عيل سنتخان الله والحمد بله و الاالله الْإِ اللهُ وَاللهُ أَكْبُو يندره مرتبه كبيل - پيمردكوع كرين اور دكوع بين بھي بهي كلمات وس مرتبه كبيل -پچر رکوئ ہے اٹھ کر قومہ میں بھی بہی کلمات دیں مرتبہ کہیں ۔ بچر محدے میں چلے جا کیں ادراس میں بھی پیونٹمات دی مرتبہ کہیں۔ پھر مجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمات دی مرتبہ کہیں۔ پھر دوس سے تجدے بیل بھی بہی کلمات وی مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے تجدے کے بعد بھی کھڑے و نے ہے میلے بیٹھے بیٹھے بہی کلمات دی مرتبہ کہیں۔ جاروں رکعت اسی طرح پڑھیں اوراس ترتیب ہے ہردگعت میں پیکلمات پچھتر مرتبہ کہیں۔(میرے بچپا)اگرآپ ہے ہوسکے توروزانہ ینمازایک مرتبه پڑھاکریں۔اگرروزانہ نہ پڑھ عیس تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں۔اگرآپ ہیہ بھی نہ کرعیں ۔ نو ہرمہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔اگر می<sup>ہم</sup>ی نہ کرعیس نو سال میں ایک مرتبہ پزه کیا کریں۔اگریہ بھی ندہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھ کس۔ (ابوداؤد)

﴿ 184﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجُعَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ جَعْفَرَبْنَ أَبِي طَالِبِ إِلَى بِلَادِ الْسَحَيَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَهَبُ لَكَ، أَلَا أَبَشِرُكَ أَلَا أَنْسُحُكُ أَلَا أَتْجِفُك؟ قَالَ: فَعَمْ: يَاوَسُولَ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ.

اخرجه المحاكم وقال: هذا استاد صحيح لا غبار عليه وممايستدل به على صحة هذا المحدث امتعمال الاتمة من اتباع التابعين الى عصرنا هذا اياه ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس منهم عدالله بن المبارك وحمه الله، قال الذهبي: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه ١٩٨١

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بختر من الله علیہ وسلم نے حضرت بختر منابی طالب فظی کے تو آپ نے ان کو سندوانہ فرمایا۔ جب دہ وہ ہاں سے مدید طبیبہ آئے تو آپ نے ان کو سنتے لگایا اور پیٹانی پر بورید دیا۔ بھرارشا دفرمایا: کیا جس تہمیں ایک ہدید نہ دول؟ کیا جس تہمیں ایک

لَمْ وَهَٰئِتُ لَكَ اللَّهُمْبَ؟ قَالَ: لِلرَّحِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ حَقًّا، وَلَكِنْ زَهَبْتُ لُكَ اللَّهْمَبَ بِحُسُنِ ثَنَاءِكَ عَلَى اللهِ عَزَّوَ جَلَّ.

وواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن

محمدين ابي عبد الرحمن الافرمي زهو ثقة، مجمع الزوائد. ١ /٢٤٢

حصرت انس ﷺ مروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ و یمبات کے رہنے والے ایک شخص ك إلى حُرِّر مع جوتماز بين يول دعاما تك رب تصة: يسامَنْ لَا تُوَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُحَالِطُهُ الطُّنُونْ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدُّوائِرْ، يَعْلَمُ مَثَاقِيلً الْحِيْالَ، رَمَكَ ايِٰلَ الْبِحَادِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَادِ، وَعَدَدَ وَرُقِ الْأَشْجَادِ، وَعَدَدَ مُا أَظْلَمْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَارِي مِنْهُ صَمَاءٌ سَمَاءٌ، وَلَا أَوْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِي لَنْعَرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَافِي وَغُرِهِ، إِجْعَلُ خَيْرٌ عُمُرِي آخِرَهُ، وْخَيْرَ عَمَلِي خُوَاتِيلْمَهُ، وَخْيَرُ أَيَّامِنَى يَوْمُ أَلْفَاكَ فِينِهِ، تسوجمه: الدوه ذات جس كوآ تكسيس و كيميس سكتيس اوركسي كا خیال وگلان اس تک پینی تمین سکتا اور نه بی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے یں اور نیز مانے کی مصبتیں اس پر اثر انداز ہوسکتی ہیں اور نیدائے نانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہ، (اے دہ ذات) جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیانے ، ہارش کے قطروں کی تعداداور ر دختول کے بیول کی تعداد کو جانتی ہے اور (اے وہ ذات جو )ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کااند جیراچها جا تا ہے اور جن پردن روشی ڈ الآہے ، نداس سے ایک آسان دوسرے آسان کو چمپاسکتا ہے اور نہ ایک زمین وومری زمین کو اور نہ سندراس چیز کو چھپا سکتے ہیں جوان کی تہد میں ہےاور نہ کوئی پہاڑان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جواس کی سخت چٹانوں میں ہے، آپ میری عمر کے آخری حصہ کوسب سے بہترین حصہ بنادیجے اور میرنے آخری عمل کوسب سے بہترین عمل بنا بين المرابيترين دن وه بناويج جس دن ميري آپ سے ملاقات بوليني موت كاون -

رسول الله علی نظر الله علی مقرد فرمایا که جب به نمازے فارغ موجا کیں تو آنہیں گرست بال سے آبار خوجا کیں تو آنہیں گرست بال سے آبار چنانجہ وہ نماز کے بعد رسول الله علیه دسلم کی خدمت میں حاضر بوسئه وسلم کی خدمت میں حاضر بوسئه وسلم سے بال ایک کان سے پچھے تا ہم اتھا۔ آپ نے آئی وہ سوتا ہدیہ بی آبا مواقعا۔ آپ نے آئی وہ سوتا ہدیہ بی وہا تھے کہ وہ بی ایک کان سے بوچھا تھے کمی فہنیا ہے ہو؟

خوشخری ندسنا ک<sup>ی ؟</sup> کیا میں تنہمیں ایک تخدید دوں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرورارشا دفر ماہئے۔ پُر آپ نے صلاق الشینے کی تفصیل بیان فر مائی۔ (متدرک ماکر)

﴿ 185﴾ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَثَلِيَّةٍ فَاعِدَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهُ مَا أَنْهُمُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَقَالَ وَسُولُ اللهِ مَا لَئِيَّةٍ: عَجِلْتَ اثْبُهَا الْمُصَلِّى وَجُلٌ فَصَلَّى عَلَى لَئَهُ الْمُصَلِّى وَجُلٌ فَصَلَّى عَلَى لَهُ الْمُصَلِّى وَجُلُ اللهُ مَا الْمُعَلِّمِ اللهُ إِمَا هُوَ اهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى ثُمَّ الْمُعَدُّ، قَالَ: ثُمُّ صَلَّى وَجُلُ اللهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِي مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِي مَا اللهُ عَلَى النَّهِي مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت فضاله بن عبيد وفظاه فرمات بين كدا يك دن رسول الله علي تشريف فرمات ما يك الكه علي الله علي تشريف فرمات من الكي في الكي في المن الله علي الله علي الله علي قرار خضي الكي في المن في المن في المن في المن في الله علي الله علي والم خضي الله علي الله علي وسلم في المن الله على الله علي الله تعالى كا شايان شان المن الله على الله تعالى كا شايان شان المن الله على الله تعالى كا شايان شان المن المن كرواور جمته بردروو يسيجو يجرد عاما تكور

حضرت فضالہ ﷺ فرماتے ہیں پھرا کیک اورصاحب نے نماز پڑھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تحریف بیان کی اور ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا: اب تم وعا کروتیول ہوگی۔

وَهُوَ يَقُولُ: يَامَنُ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُحَالِطُهُ الظُّنُونُ، وَلَا يُصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُعَبِرُهُ وَهُوَ يَقُولُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُعَبِرُهُ الطَّنُونُ، وَلَا يُصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُعَبِرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُعَبِرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْصُر الْمَحَادِ، وَعَدَدْ مَا أَطْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْنُ، وَآشَرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا اللَّهُ سَمَاءٌ وَوَي الْاَشْحَادِ، وَعَدَدْ مَا أَطْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْنُ، وَآشَرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا اللَّهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ وَلَا الْمُ الرَّضُ ارْضُا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلُ مَا فِي وَعْرِهُ لَوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ وَلَا ارْضُ ارْضُا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلُ مَا فِي وَعْرِهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَبْلَ مَا فِي وَعْرِهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

سنن ونواقل

سنمن ولوافل

کی معافی چاہی تو اللہ تعالیٰ اے ضرور معا ف فرمادیتے ہیں۔ (بیبق)

221

﴿189﴾ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِهُ يُعَلِّمُنَا الْمُسْوَرَةَ مِنَ الْقُرْآنَ، يَقُولُ: إِذَا هَمْ آخَدُكُمْ بِالْآلَمُ فَلْ الْمُسْتِخَارَةَ فِي الْأَهُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنَ، يَقُولُ: إِذَا هَمْ آخَدُكُمْ بِالْآلَمُ فَلْ الْمُعْرِكُ وَتَعْتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لَيْقُلْ: اللَّهُمُ إِنِي السَّخِيْرُكَ بِعِلْمِك، وَاسْتَقُدُوكِ فَلْهُمُ إِنِي السَّخِيْرُكَ بِعِلْمِك، وَاسْتَقُدُوكِ الْفَيُوبِ، اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَا الْاَهْرَخَيْرِلِي فِي فِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اللهِ مِنْ فَعْلِمُ أَنَّ هَلَا الْاهْرَخَيْرِلِي فِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَا الْآهُونِ اللهِ عَيْمُ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ الْمُومِى وَعَاقِبَةِ الْمُومِى وَعَاقِبَةِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُومِى وَالْمُولِ الْمُومِى وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ ا

حضرت جابر بن عبدالله دحني الله عنها فرماتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم الجميس ایے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقدایے بی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔آپ فرماتے تھے:جبتم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے (اوراس کے نتیجہ کے بارے میں فکر مند ہوتو اس کواس طرح استخارہ کرنا جا ہے کہ )وہ پہلے دوافل بڑھے اس کے بعداس طرح دعا کرے: السلَّهُمَّ إِنِسَى اَسْتَعْ بِعِيْسُوكَ بِعِلْمِك، وَٱسْتَقَدِرُوكَ بَقُدُرَتِكَ وَٱسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُوَ لِاَقْدِرُ، وَتَعَلَّمُ وَلَا آعْلَمُ وُأَنْتُ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْآمْرَ تَحَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَغَمَاقِبَةِ أَمْرِيْ. (أَوْقَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ). فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَشِزْهُ لِي ثُمَّ بَارِك لِي فِيهِ، وَإِنْ كُسَٰتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْآمُرَ شُرٌّ لِينَ فِي فِينِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ ٱمْوِيْ. (أَوْقَالَ: فِي عُلَجِلِ أَمْرِئُ وَآجِلِهِ.) فَاصْرِفْهُ عَيْنَي وَاصْرِفْينَ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِنَي الْغَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمُّ الْصِينى به، قرجمه: يااللهاين آپ ے آپ كام كور بيد فرج إبتا بول ،آپكى للدرت کے ذریعے قوت جا ہتا ہوں اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیونک آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور بیں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا آپ سب مجھ جانتے يَّلَ اور مِن يَجْوَنِينَ جانتا اوراَ بِ بِي تمام پوشيده با تول کو ثوب الجيمي طرح جانبے والے ہيں۔ يا

انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ ! قبیلہ بنوعامرے ہوں ۔ آپ کے ارشاوفر مایا: کیاتم جائے ہو کہ بیسونا میں نے تہمیں کیوں ہدید کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اس وجہ سے کہ جماری آپ کی رشتہ وارک ہے ۔ آپ نے ارشاوفر مایا: رشتہ واری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تہمیں سونا اس وجہ سے ہدید کیا کہتم نے بہت اعتصا تداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ۔ (طبرانی بجن از دائد)

فانده: نفل نماز کے جررکن میں اس طرح کی دعا کیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

﴿187﴾ عَنْ أَبِى بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَفُولُ: مَامِنْ عَبْدٍ يُسَذِيْبُ ذَنْبًا قَيْحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكُعَنَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَا هَائِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوْآ ٱنْفُسَهُمْ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ

[ال عمران:٣٥] ع رواه ابو داؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢١

حصرت ابوبکر عظی قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وکلم کو سارشاد فرماتے ہوں کہ سے دسول اللہ علیہ وکلم کو سارشاد فرماتے ہوئے سے ہوئے سنا: جس شخص ہے کوئی گناہ ہوجائے پھر وہ اچھی طرح وضوکرے اور اٹھ کر وورکعت پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہے معافی مانے تو اللہ تعالیٰ اسے معافی فرماد سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سہ آیت علاوت فرمائی: وَاللّٰهِ فِينَ إِذَا فَعَلْوْا فَاحِثُهُ أَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ مَن جمعه : اور وہ بندے (جن کا حال سے ب) کہ جب ان ہے کوئی گناہ ہوجا تا ہے یا کوئی براکام کرکے وہ اپنا اور خالم کر جیٹھتے ہیں تو جلد ہی آئیس اللہ تعالیٰ یاد آجاتے ہیں، پھروہ اللہ تعالیٰ سے اسپنے گناہوں کی معافی معافی کے طالب ہوتے ہیں، اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئ گناہ مول کو معاف معافی کے طالب ہوتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کہ تو بہ ہے گناہ معاف مواقع ہوجاتے ہیں)۔

﴿188﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْأَلِكُ: مَا آذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبَائُمُ تَوَضَأُ قَاحْسَنَ الْمُوصُّوْءُ ثُمَّمَ خَوَجَ اللَّى بَرَازِ مِنَ الْآرْضِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكَعَتَيْنِ، وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ اللَّذُنْبِ اللَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

حصر من مس من رسول الندسلي الله عليه وسلم كاار شاد فقل فرمانتے ہيں: جس محص ہے كوئى سمناه موا پھراس نے اچھی طرح وضوكيا اور تھلے ميدان ميں جاكر دوركعت پڑھكر الله تعالى سے اس سناه

سننن ونوافل

الْمُصَلِّي فَاسْتَسْفَى، وَحَوَّلَ وِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبُلَ الْقِبْلُةَ.

رواه مسلم، باب كتاب صلاة الاستسقاد، رقم: . ٧ . ٧ .

حضرت عبدالله بن زید مازنی فالله فرماتے ہیں کدرسول الله عظیمہ بارش کی دعا ما سکتے کے لئے عبدگاہ تشریف لے گئے ،اورآ پ کے ،اورآ پ کے ،اورآ پ کے نالٹ کی طرف رخ کر کے اپنی جا در مبارک کوالٹا (بید کویا تیک فال تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال اس طرح بدل دیں )۔
(سلم)

﴿192﴾ عَنْ حُلَمْيْفَةَ رَضِنيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْأَبِثِيُّ إِذَّا حَزَيْهُ أَهُرٌ صَلَّى. رواه ابو داؤد، باب وقت قبام النبي نَثْثُ من الليل بوقم: ١٣١٩

. حضرت حذیفہ دی استے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ بیش آتا تو آپ فورا نماز میں مشخول ہوجائے۔ (ابرداؤد)

﴿193﴾ عَنْ مَعْمَرِعَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَلَّئِكُ إِذَا دَخَلَ عَلَى آهُلِهِ بَعْضُ الطِّيْقِ فِي الرَّزْقِ اَمَرَ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَاَمُرُ آهْلُك بِالصَّلَوةِ﴾

انحاف السادة المتقبن عن مصنف عبدالرزاق وعبد بن حميد ١١/٣

حضرت معر ایک قریش صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ جب نی کریم صلی اللہ علیہ ولئم کے گر دالوں پر خرج کی پڑھ گی ہوتی تو آپ ان کونماز کا تھم فرماتے اور پھر بیآ یہ تلاوت فرماتے: ﴿وَاَمُو اَفَى اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

﴿194﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي أَوْلَى الْأَسْلُمِي رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ نَلْ اللهُ اللهِ أَوْ إِلَى آخِدِ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَصَّا وَلَيْصَلِّ اللهِ نَلْ اللهِ أَوْ إِلَى آخِدِ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَصَّا وَلَيْصَلِّ وَكُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

اللہ!اگر آپ کے علم میں بید کام میرے دین ،میری دنیا اور انجام کے لحاظ ہے میرے لئے بہتر ، و تواس کومیرے لئے مقدر فرماد بچئے اور آسان بھی فرماد بچئے ۔ پھراس میں میرے لئے برکت بھی دے دیجئے ۔ اگر آپ کے علم میں بیکام میرے دین ،میری دنیا اور انجام کے لحاظ ہے میرے لئے بہتر نہ ہوتو اس کام کو بھے ہے الگ رکھیے اور بھے اس ہے روک دیجئے اور جہال بھی جس کام میں میرے لئے بہتری ہووہ بھے نصیب فرماد بچئے پھر بھے اس کام ہے راضی اور مطمئن کردیئے۔ میں میرے لئے بہتری ہووہ بھے نصیب فرمادیئے تواپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لئے استخارہ کردہاہے )۔

﴿190﴾ عَنْ آبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي مَلَّئِكُ فَخَرَجَ يَسَجُرُ وِدَاءَ هُ حَشَى النَّهِى إلَى الْمَسْجِدِ وَثَابُ النَّاسُ إلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتُنِ، فَالنَّجَلَتِ الشَّمُسُ فَقَالَ: إنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْصِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يُنْكَشِفَ مَابِكُمْ، وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّا لِلنَّيِيْ مَلْنَظِيْةً مَاتَ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاحِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ

رواه البخاري، باب الصلاة في كسوف القمر، رقم: ١٠٦٢

﴿ 191﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ تَنْكُ أَلَى

حضرت ابو ہریرہ دیکھندے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جب تم گھر میں وافل ہونے ارشاد فرمایا: جب تم گھر میں وافل ہوتے وور کھت تماز پڑھ لیا کرویہ دور کھتیں تہہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد کی برائی سے بچالیں گا۔ ای طرح گھرے نکلنے سے پہلے دور کھت پڑھ لیا کرویہ دور کھتیں تہہیں گھرے باہر نکلنے کے بعد کی برائی ہے بچالیں گا۔

(بزار، جُرح الزوائد)

﴿197﴾ عَنْ أَبَيَ بِنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَ لَهُ: كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَرَأُتُ فَي عَلَى إِنْهَا لَهُ مِلْكُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَقْرَلَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْرَلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْرَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْ

حضرت أبی بن کعب عظی ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظی نے مجھ سے ارشاد فر مایا: تم ماز کے شرد میں کہ بین کعب عظی فرماتے ہیں کہ بین کے سورہ فاتحد بلاحی درسول اللہ علی پڑھتے ہو؟ حضرت أبی بن کعب عظی فرماتے ہیں کہ بین کے بعضہ بین میری بلاحی درسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بین میری جان ہے اللہ تعالی نے نہ تو رات ، نہ انجیل ، نہ زبور اور نہ باتی قرآن بین اس جیسی کوئی سورت جان ہے اللہ تعالی نے نہ تو رات ، نہ انجیل ، نہ زبور اور نہ باتی قرآن بین اس جیسی کوئی سورت التاری ہے ۔ ادر یہی وہ (سورہ فاتحہ کی) سات آبیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر دکعت بین وہرائی جاتی ہیں۔

﴿ 98 اَ ﴾ عَنْ آبِى هُرْدُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَلَيْتُكُمْ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَلَيْتُكُمْ يَقُولُ: قَالَ العَبْدُ: تَعَالَى: قَسْمُتُ الْحَبَلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي بِضَفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَاسَالَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ اللَّهُ مَنِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَعْلَى عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِمَٰنِ اللَّهُ مَعَالَى: ﴿ اللَّهُ مَعْلَى عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَجَدَنِي عَلْمِ اللَّهِ يُومِ الدِّيْنِ ﴾ قَالَ: مَجَدَنِي الرَّحِيمِ ﴾ قَالَ اللهُ تُعَالَى: مَجْدَنِي اللَّهُ مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ قَالَ: مَجَدَنِي

هِمَى لَكَ رِضًا إِلَّا قَصَيْتُهَا لِيْ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ اللَّذُنِيَّا وَالْآخِرَةِ مَاشَاءَ فَاِنَّهُ يُقَلَّرُ. رواه أبين ماجه، باب ماجاء في صلوة الحاحة، رفم:١٣٤٨ قبال البوصيري: فلت: رواه الترمذي من طريق فائد به دون توله. ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَّا التي آخره ورواه الحاكم في المستلوك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَوْائِمَ مَفْفِرْتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وله شاهد من حديث انس رواه الاصبهائي ورواه ابويعلي الموصلي في مستده من طريق فائد به .....، مصباح الزجاجة ١ / ٢٤٦

224

حضرت عبدالله بن أبي اوفى رضى الله عنها فرمات ببن كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جارے پاس تشریف لائے اور ارشاوفر مایا: جس مخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق الله تعالى ہے ہو بانخلوق میں سی ہے ہوتواس کو جاہئے کہ وہ وضو کرے بھر دور کعت نماز بڑھے بھر اس طرح وعاكر عن قَالِلهُ إِلَّا اللهُ النَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعُرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمَّدُ لِنْهِ رَبِّ الْعَالَ مِيْنَ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْتَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمٌ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَيْمَةَ مِنْ كُلُّ بِرَوَالسُّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمِ، ٱسْنَلُكَ ٱلَّا تَدَعُ لِيْ ذَبُّ إِلَّا غَفَرْتُهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْنَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي ترجمه "الله تعالى كسواكوتي معبورتيس وه براعظم والے اور بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالی ہرعیب سے پاک ہیں عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔سب تعریقیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے رب ہیں۔ یا اللہ! میں آپ سے اُن تمام چیز دن کا سوال کرتا ہوں جوآ ب کی رحمت کولازم کرنے والی ہیں اور جن سے آ ب کا مغفر تفرمانا یقینی ہوجاتا ہے۔ میں آپ ہے ہر نیکی میں ہے حصہ لینے کا اور ہر گنا ہے محفوظ رہے کا سوال کرتا موں۔ میں آپ سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا کوئی گناہ باتی نہ بھوڑ ئے جس کو آپ بخش نددیں اور مذکوئی فکر جے آپ دور نہ فر مادیں اور نہ ہی کوئی ضرورت باقی چیوڑ ہے جس میں آپ کی رضا مندی ہو جے آپ میرے لئے پورانہ فرمادیں'' .اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ ہے ونیاوآخرت کے بارے میں جوچاہے مائے اے ملے گا۔ (این اجا)

﴿195﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِي سَنِّ فَعَالَ بَا رَصُولَ اللهِ النَّبِي سَنِّ فَعَالَ بَا رَصُولَ اللهِ النَّبِي سَنِّ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ النَّبِي سَلِّ وَمُلُولُ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

منغن وثوافل

حضرت ابو ہریرہ ضطفیہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہامام (سورہ فاتحہ کے اخیر میں) غیسر المسمغضوب غلیجم وَلَا الطَّ آلِینَ، کہت تَم آمین کہواس لئے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ل جائے یعنی دونوں کی آمین کا دفت ایک ہوتواس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
(بخاری)

﴿200﴾ عَنْ أَبِسَى مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ (فَى حَدِيْثُ طَوِيْلِ): وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ، فَقُولُوا آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ.

رواه مسلم باب النشهد في الصلاة، وقم: ٢ . ٩

حضرت ابوموی اشعری رفتی اسلامی الله الله الله علیه دسلم کاارشاد قل کرتے ہیں کہ جب الم غیر المفعُضُوب عَلَیْهِمُ وَلَا الصَّالَیْنَ کَہِلَا آمِین کِبو،الله تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔

﴿201﴾ عَنْ أَمِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِيُّ : أَيُحِبُ آخَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ اللَّى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمُ، قَالَ: فَفَلاتُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ آحَدُكُمْ فِي صَلَا تِهِ، خَيْرًكُهُ مِنْ فَلاثِ خَلِفَاتٍ عَظَامٍ سِمَان .

رواه مسلم باب فضل قراءة القرآن ....، رقم: ١٨٧٢

حضرت البو ہر رہ ہ فضی اور ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد قربایا:
کیاتم میں ہے کئی کو میہ پہند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو دہاں تین حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں جو
پڑی اور موٹی ہوں؟ ہم نے عرض کیا: یقیناً۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: جب تین
آخول کوتم میں سے کوئی محض نماز میں پڑھتا ہے وہ تین بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔

(سلم)

فسائده: چونکه عربول کے زدیک ادنٹ نہایت پسندیدہ چیزتھی خاص طورے وہ ادخیٰ مس کا کوہان خوب گوشت ہے بھرا ہواس لئے آپ سلی اللہ علید دسلم نے ادنٹ کی مثال دی اور فرمایا کرقر آن کریم کاپڑھنااس پسندیدہ مال ہے بھی بہتر ہے۔

﴿202﴾ عَنْ أَبِى ذُرٍّ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَمِعْتُ وَسُؤلُ اللهِ تَالَِّكُ يَقُولُ: مَنْ وَكَعَ وَكُعَةُ

عُبْدِى. وَقَالَ: مَرَّةُ: فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى. فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْسِى وَبَيْسَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِهْدِنَا الْعَسَرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغُصُّوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّآلِيْنَ﴾ قَالَ: هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَاسَالَ. وهو جزء من الحديث، رواه مسلم، باب وجوب تراءة الفاتحة في كل وكعة .....وقم ١٨٧٨

حصرت ابو ہرمیرہ ﷺ فرمائے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه دسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کواپنے اور اپنے بندے کے درمیان آ دھا آ دھاتقسیم کر دیا ہے( پہلی آ دھی سورت کا تعلق مجھ سے اور دوسری آ دھی سورت کا تعلق میرے بندے ہے ہے)اورمیرے بندے کووہ ملے گا جووہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتاہے المنحسفة بلغ رُبّ المعالمين " سبتعريفي الله تعالى ك لئ بي جوتمام جهانوں كرب بين " توالله تعالى ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری خولی بیان کی رجب بندہ کہتا ہے اَلوَ حَمَٰن الوَّحِيْم "جو یڑے مہر مان نہایت رخم والے بیں' تو اللہ تعالیٰ ارشا وفر ماتے ہیں: ہندے نے میری تعریف کی۔ جب بنده كبتاب مليك ينوم السينين "جوجز ااورسز اكون كما لك بين "توالله تعالى ارشاد فرماتے میں: میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی اللہ جب بندہ کہتاہے ایساك نَعْبُـدُ وَإِيْانَ نستعين "جمآب بي كي عبادت كرت إلى اورآب بي عدد ما تلت إلى " توالله تعالى ارشاد فراتے ہیں: بیمرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یعنی عبادت کرنا میرے لئے ہاور مدد ما نگنا ہندے کی ضرورت ہے اور میرا ہندہ جو مائلے گا وہ اے دیا جائے گا۔ جب ہندہ کہتا ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْمَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا المسطَّا آلِينَ \* د جمين سيد مع داست برجلا ديج ، ال لوكول كراسته يرجن لوكول برآب في الله فر مایا ہے، نداُن لوگوں کے راستہ پرجن پرآپ کاغضب نازل ہوااور ندوہ گمراہ ہوئے'' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: سورت کامیر حصہ خالص میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے فیجم ما نگادہ اے مل کیا۔

﴿199﴾ عَنَنْ آبِي هُوَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلَّشِكُ فَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَنْهِ الْــمَـ فُـصُّـوْبِ عَــلَيْهِمْ وَلَا الطَّنَآلِيْنَ﴾ فَقُوْلُوا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِوْلُهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِهِ. (واه البخاري، باب جهر الماموم بالتامين ارقم: ٧٨٢ ستن دنو اقل

سنن وتوافل

مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. رواه مسلم باب ما يقال في الركوع والسجود وتم:١٠٨٣

حضرت ابو ہرمیہ میں این سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دیکم نے ارشادفر مایا: بندہ نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لبندا (اس حالت میں) خوب دعا کمیں کیا کرو۔

فانده: نظل نمازوں کے جدوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا جا ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت طبیعت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے مجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرورا یک ٹیکی کشھدیتے ہیں ،ایک گناومعاف فرمادیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرویتے ہیں۔لہٰذا خوب کثرت سے مجدے کیا کرولیعن نماز پڑھا کرو۔
(این ماجہ)

﴿207﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْسَرَةً رضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالٌ رَسُوْلُ اللهِ لِلنَّالِثُ : إِذَا قَرَا اللهُ آدَمَ السَّخِدَةَ فَسَجَدَ، إغْنَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى، يَقُوْلُ: يَاوَيْلِيْ! أُمِرّابُنُ آدَمْ بِالسَّجُوْدِ فَسَجَدَ قَلَهُ الْجَنَّةُ، وَامُوْتُ بِالسُّجُوْدِ فَآبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

رواد مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر.....برقم: ٤ ؟ ٣

حضرت الوجريره فض سے دوايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:
جب ابن آدم بجده كى آيت تلاوت كر كے بجده كرليتا ہے قوشيطان روتا ہوا ايك طرف ہث جاتا
ہے اور كہتا ہے: ہائے افسوس! ابن آدم كو بجده كرنے كا تتكم ديا گيا اور اس نے سجدہ كيا تو وہ جنت كا مستحق ہوگيا۔ اور ججھے بجدہ كرنے كا تتكم ديا گيا اور بيس نے سجدہ سے ازكار كيا تو بيس جہنم كا مستحق ہوگيا۔

(مملم)

﴿208﴾ عَنْ آمِیْ هُرَیْرَةَ رضِی اللهٔ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَثَلَظُ ﴿فِیْ حَدِیْتِ طُویْلِ): إذَا فَرَعَ اللهُ مِنَ الْمَقْطَسَاءِ بُیْنَ الْعِبَادِ، وَاَرَادَ اَنْ یُخْوِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، اَمَوَ أَوْ سَجَدَ سَجُدَةً، رُفِعَ بِهَا ذَرَجَةً وَخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً . رواه كله احمد والبزار بنحوه باسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزوائد٢/٥١٥

حضرت ابدؤر دھ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول النُد علیہ وسلم کو بیارشا دفرماتے ہوئے سنا: جوشن ایک رکوع کرتا ہے یا ایک مجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کردیا جاتا ہے اور اس کی ایک فلطی معاف کر دی جاتی ہے۔
(منداحہ بزار بطبرانی بجن الزوائد)

﴿203﴾ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّوقِتِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءً النَّبِي مُلَّئِكُمْ فَلَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدُا كَيْسُرًا طَيِّبًا مُسَارَكُ فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ: آنَا، قَالَ: رَايْتُ بِعَنْعَهُ وَثَلا فِيْنَ مَلَكًا يَبْتُهِرُونَهَا، أَيْهُمْ يَكُتُبْهَا أَوَّلُ. وراه البحاري، كتاب الاذان ونع: ٧٩٩

حضرت رفاعد بن رافع ذرقی وظید فریاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ علیہ کے جی کے خماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے برکوع سے سراٹھایا تو فرمایا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدہ اس چی فرائی خص نے کہا رَبَّنا وَلَك الْحَمْدُ حَمْدًا بَحْنِیْرًا طَیْبًا مُبَارَتُنا فِلْهِ، آپ نے جب نماز خم فرمائی تو دریافت فرمایا: میں نے یکھات کے تھے؟ اس فحص نے عرض کیا: میں نے آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تیس سے بچھ ذائد فرشتے دیکھے ہرائیک ان کلمات کا تواب پہلے لکھنے میں دوسرے سے آگے بڑھ دہا تھا۔

﴿204﴾ عَنْ أَبِسَى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْكُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْكُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْكُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْكُ أَلَّ وَالْحَامُ: سَمِعَ اللهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلَهُ عَنْهُ أَلَهُ لِللهُ عَنْهُ أَلَهُ عَنْهُ أَلَهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ أَلَهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلَهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلَهُ عَنْهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَلُهُ عَنْهُ أَلُوا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَل عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

﴿205﴾ عَنْ أَبِي هُمْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَتَظِيُّهُ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْةُ

حضرت ابو ہر مرہ دی فیٹھ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہب اللہ تعالی بندوں کے نصلے سے فارغ ہوجا کس کے اور میدارا دو فر ما کیں گے کہ! پنی رحمت ہے جن کوچا ہیں دوز نے ہے تکال لیس تو فرشتوں کو تھم فر ما کیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہواور آلااللہ آیا اللہ کہ اللہ اللہ کہ اور کی تاکہ سے نکال لیس فرشتے ان لوگوں کو بجدہ کے نشانات کے علادہ تمام جم کوجلادے گی اس لئے کہ اللہ تعالی نے دوز نے کی آگ ہے دنیا تا سے کوجلانا حرام کر دیا ہے اور میدلوگ (جن لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دوز نے کی آگ پر سجدہ کے نشانات کے علادہ تمام جم کوجلادے گی اس کے بارے میں فرشتوں کو تھم دیا گیا تھا) جہنم کی آگ ہے نکال لئے جا کیں گے۔ (سلم)

فائدہ: سجدہ کے نشانات ہے مرادوہ سات اعضاء ہیں جن پرانسان مجدہ کرتا ہے دونوں ہاتھ، دونوں گھنے، دونوں بیرادر پیشانی (ناکسسیت)۔ (نودی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله علی ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ (مسلم)

﴿210﴾ عَنْ خَفَّافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحْطَةَ الْعِفَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُ رَسُولُ الْهِ تَلْتُنْكُ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرٍ صَلَاتِهِ يُشِيْرُ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَمُولُونَ يَسْحَرُ بِهَا، وْكَذَبُوۤا وَلَكِنَهُ التَّوْجِيْدُ.

رواه احمد مطولا، والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوالد٢٣٣/٢

حصرت خفاف بن إيماء وظفياه فرمات جي كه نبي كريم عين بي جب تماز كي اخير ش بين قعده مين جيشية توا پي شهادت كي انگلي مبارك سے اشاره فرمات به شركيين كيتے تھے بياس اشاره

ي (اَلْعِبَادُ بِاللهِ) جادوكرت بين عالانكده جموث بولت شے بلكدرسول الله عَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ ا

حضرت نافع رحمته الله عليه فرماتے ہيں كه حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما جب نماز (ك قعدہ) ميں بيٹھے تو اپنے ددنوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹوں پر رکھے اور (شہادت كى) انگلى ہے اشارہ فرمايا اور نگاہ انگلى پر رکھی ۔ پھر (نماز كے بعد) فرمايا: رسول الله صلى الله عليه دسلم كارشاد ہے: ميہ (شہادت كى انگلى) شيطان پرلوہے ہے زيادہ بخت ہے بينی تشہد كى حالت ہيں شہادت كى انگلى ہے الله تعالى كى دعدانيت كا اشارہ كرنا شيطان پر نيز ہے وغيرہ بھيئنے ہے جھى زياوہ بخت ہے۔ (منداحر) آیت شریفہ میں وین پڑمل کرنے کے لئے مبر اور نماز کے ذریعہ سے مدو کا تھم اگیاہے۔ . (خالہم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ اللَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَ تِهِمْ خَيْعُونَ ﴾ [المومنون: ٢٠١]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یقیناً وہ ایمان دالے کامیاب ہو گئے جوا پی نماز میں خشوع خضوع کرنے دالے ہیں۔

# احاديثِ نبويه

﴿212﴾ عَنْ عُشْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْتُكُ يَقُولُ: مَا مِنْ إِمْرِى عِ مُسْلِم تَحْصُرُهُ صَلَاةً مَكُنُولِيَهٌ، فَيُحْسِنُ وُصُوءَ مَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَارَهُ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوْبِ مَالَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

رواه مسلم، باب قصل الوضوء ..... صحيح مسلم ٢٠٦/١ طبع داراحياء التراث العربي

حضرت عثمان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سار شاوفر ماتے ہوئے ساہ جو سے ساہ جو ساء جو سلم کو سار شاوفر ماتے ہوئے ساہ جو سلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پراس کے لئے اچھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کمیرہ گناہ فشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس میں رکوع بھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کمیرہ گناہ فشوع کے ساتھ نماز اس کے لئے بچھلے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور نماز کی یہ فضیلت اس کو جمیشہ حامل ہوتی رہے گا۔

فائدہ: نماز کا خشوع میہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہوا وراعضاء میں سکون ہو۔ اور خشوع میں میہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ بجدے کی جگہ پر، رکوع میں بید بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ بحدے میں ناک پراور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔

(بيان القرآن بثررً مغن ابي دا ؤ دللعيني )

﴿213﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَلَيُّكُ قَالَ: مَنْ فَوَضْاً فَاخْسَنَ

# خشوع وخضوع

# آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ خَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى قَا وَقُومُوْا لِللهِ قَيْتِيْنَ ﴾ [البقرة: ٣٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام نماز وں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز لیعنی نماز عصر کی پابندی کمیا کرواورالله تعالیٰ کے سامنے باادب اور نیاز مند ہوکر کھڑے رہا کرو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى إِلَى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ﴿ وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةُ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ ﴾ [البغرة: ٤٥]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:صبراورنماز کے ذریعہ سے مددلیا کرو۔ بیشک وہ نماز دشوارضرور ہے گرجن کے دلول میں خشوع ہےان پر پچھ بھی وشوارنہیں۔

فانده: صربیب که انسان این آپ کونفسانی خواهشات سے رو کے اور اللہ تعالی کے تمام احکام بورے کرے۔ نیز تعکیفوں کو برواشت کرنا بھی صبر ہے۔ (کشف الرحمالا)

وُضُوْءَ هَ، ثُمَّ صَلِّي رُكُعَنَنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَلَهُ مَا تُقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

رواه ايوداؤد، باب كراهية الوسوسة ....مرقع:٥. ٩

حضرت زيد بن خالد جهن فالد جهن في الله عند المرح برا حساس من بري حيالية في ارشاوفر مايا: جوقض المحقى طرح وضوكرتا م بهرود و كعت السرح برا حساس كداس من بري بجوت الله تعالى كل المرف بورى طرح متوجد بها مية واس كي بجيل مارت كناه معاف بموجات بيل من وابوداور) طرف بورى طرح متوجد بها مية واس كي بجيل مارت كناه معاف بموجات بيل وابوداور) عن غفية أبن غامر المجهدي وضيى الله غنه غن النبي النبي المنظمة قال: مامن مسلم يتوصل في منا في مناه في صلاته في عند مناه في مناه في مناه في مناه في المناه في المناه في مناه في مناه في مناه في المناه في مناه في مناه في مناه في المناه في المناه في مناه في مناه في مناه في مناه في مناه في مناه في في مناه في المناه في المناه في مناه في مناه في مناه في مناه في المناه في المناه في المناه في مناه في مناه في المناه في المناه

جھزت عقبہ بن عامر جہنی ﷺ نی کریم صلی انٹدعلیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو سلمان بھی کامل وضوکرتا ہے پھراٹی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑ اہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے اس دن تھا جس دن اس کواس کی ماں نے جنا تھا۔
(متدرک عالم)

﴿215﴾ عَنْ مُسَوّانَ مَوْلَى عُفْمَانَ أَنْ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءِ فَعَوْظَا، فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاّتَ مَوَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَصَ وَاسْتَنْفَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثْ مَوَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرِى عِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ مُسَتَح بِرَاسِه، ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمُولَقِي قَلاَثْ مَوَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرِى عِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ مَسَتَح بِرَاسِه، ثُمَّ عَسَلَ رَجُلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَلاَثْ مَوَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرِى عِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ يَنْكُنُ وَلَاثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ يَنْكُنُ وَطُلَق مُنْ وَعُنْ وَكُعْنَيْنِ، لَا يُحَدِّنُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، عُفِولَهُ مَا فَتُوصَّلُ اللهُ عَنْ وَثُولُ اللهِ يَقْلَلُونَ : هَذَا الْوَصُومُ وَاللهُ اللهُ عُولَهُ مَا يَتُوصَّلُ إِلَى الْعَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَا وَلَا يَقُولُونَ : هَذَا الْوَصُومُ وَاللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت حمرانؓ جو حضرت عثمان ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفال ﷺ نے وضو کے لئے پانی مثلوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کا ( گئوں تک ) تین مرتبدہ دسویا بھرکلی کی اورنا ک صاف کی پھراپنے چہرہ کوتین مرتبدہ دسویا پھراپنے

واکیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ وطویا گھریا کیں ہاتھ کو بھی ای طرح تین مرتبہ وطویا گھر سرکا آسے
کیا گھروا کیں ہیرکو ٹخوں تک تین مرتبہ دطویا گھریا گیں ہیرکو بھی ای طرح تین مرتبہ دھویا گھر فر مایا:
جس طرح بیں نے وضو کرتے ہاں طرح بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے و بھیا
ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ علیات نے ارشاد فر مایا تھا: جو شخص میرے اس طریقے کے
مطابق وضو کرتا ہے بھر دور کعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لا تا تو اس
کے دیجھلے تمام گناہ معاف کرو ہے جاتے ہیں۔حضرت ابن شہاب نے فر مایا: ہمارے علما وفر مات
ہیں کہ پینماز کے لئے کامل ترین وضو ہے۔

(سلم)

﴿216﴾ عَنْ آبِى الْقُرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ تَوَصَّاً فَالْحَسْنَ اللهُ عَنْهُ وَالْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ تَوَصَّاً فَاحْسَنَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمَا الرُّكُوعَ وَالْحَسَنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَقَولَ لَهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمَا الرُّكُوعَ وَالنَّادِهِ حَسَنَ مَجْمَعِ الزَّوالد ٢ /٢٠ لا وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَقِولَ لَهُ . (واه احمد واسناده حسن، مجمع الزَّوالد ٢ /٢٠ لا

حصرت ابو درواء طی نے فرماتے ہیں کہ میں نے دسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوشخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وور کھت پڑھتا ہے یا چار رکعت، ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے اور خشوع ہے بھی پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

(منداحہ بجمع الزوائد)

﴿217﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَيْنِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلْتُكُ قَالَ: مَامِنْ أَحَدِ يَتُوضًا فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ وَيُصَلِّى رَكَعَتَنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِم عَلَيْهِمًا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه ابو داؤد، باب كراهية الوسوسة .....ونه: ٢٠٠٠ رواه ابو داؤد، باب كراهية الوسوسة .....ونه: ٢٠٠٠ والمه الوسوسة .....

فرمایا: نمازی دودورکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر دورکعتوں کے اخیر میں تَضَیّد پڑھو۔ نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنّت کا اظہار کرو۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد اپنے ددنوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اپنے رب کے سامنے اس طرح اُٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تنہارے چہرے کی طرف ہوں۔ پھرتین بار بارب یارب کہہ کر دعا کرو۔جس نے اس طرح ندکیا اس کی نماز (اجرو گواب کے لخاظے کے انتھی ہوگی۔

لواب کے لخاظے کے ) ناتھی ہوگی۔

﴿222﴾ عَنْ أَبِى ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا يُوَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْمَثْدُ فِي عَلَى اللهُ مُقْبِلًا عَلَى اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْمَثْدِ فِي صَلَاتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِثُ، فَإِذَا صَرَفَ وَجُهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

رواه النسائي، باب الشديد في الالتفات في الصلاة، وتم: ١١٩٦

. روِاهِ ابن ماجه، ياب المصلي يتنخم رقم: ٢٠ ٢٣

حضرت حذیفہ عظیمی سے روایت ہے کہ جی کریم علیقی نے ارشاد فر مایا: آ دمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری تو جہ فر ماتے ہیں یہاں تک کدوہ نماز سے فارغ ہوجائے یا (نماز میں ) کوئی ایسائمل کرلے جونماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ (ابن ماجہ)

﴿224﴾ عَنْ آبِسَى ذَرِّ رُضِسَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا قَامَ آحَدُكُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَالَا يَهُسَّحِ الْحَصْلَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ . رواه الترمذي وفال: حديث الى ذر حديث حسن، المستحر الْحَصَلَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ . وواه الترمذي وفال: حديث الي ذر حديث حسن، المستحراتُ : ٣٧٩

حضرت ابوذر رہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا: جب تم مل کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو تماز کی حالت میں بلا ضرورت کنکر یوں پر ہاتھ نہ پھیرے کوئکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ دوتی ہے۔ (تر ہی) عاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کون می تماز سب سے افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: جس تماز میں قیام لمباہو۔

﴿219﴾ عَـنْ مُسغِيْسِرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ النَّبِّ حَشَّى تَوَرَّمَتُ قَدْمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: عَفَرِ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ، قَالَ: اَفَلا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

وواه البخاري، باب قوله: ليغفرلك اللُّه ماتقدم من ذنبك ٠٠٠٠٠٠ رقم: ٤٨٣٦

حضرت مغیرہ ﷺ فرماتے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (نماز میں اتنا لمبا) قیام فرمانے کہ آپ کے پاؤں مبارک پرورم آجا تا۔ آپ ہے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکٹے بچھلے گناہ (اگر بھوں بھی تو) معان فرماد ہے (پھر آپ اتن مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) ارشاد فرمایا: کیا (اس بات پز) میں شکر گذار ہندہ نہوں۔
(ہناری)

﴿220﴾ عَنْ عَـمَّادِلِنِ يَاسِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُما فَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّجُ لَ لَيَنْصَرِ فَ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشُرُ صَلَا تِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا وَبُعُهَا ثُلُنُهَا نِصْفُهَا. وواه الوداود، ياب ماجاء في نقصان الصلوف ونه: ٧٩٦

حضرت عمار بن ماسروضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ و تم کو میہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ و تم کو میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: آ دمی نماز سے فارخ ہوتا ہا دراس کے لئے تواب میں اور اللہ ہوتا ہا ہے۔ کے نوال ، آٹھوال ، سما توال ، چھٹا، پانچوال ، چوٹھائی ، تہائی ، آ دھا حصہ لکھاجاتا ہے۔ (ابوداؤد)

ف ن درنمازی ظاہری شکل اوراندرولی کیفیات سنت کے مطابق ہوتی ہیں اتناہی زیادہ اجروثواب ماتا ہے۔ (ہزل الجود)

﴿221﴾ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الصَّلاةُ الحَمْدُ مُنْسَى، تَضَعَّدُ فِي كُلِّ رَكَعَنَيْنِ، وَتَضَرُّعُ، وَتَحَمَّعُ، وَتَسَاكُنَ ثُمَّ تَفْنَعُ يَدَيْكَ يَقُولُ الْوَلْعُهُمَا اللهِ وَيَكَ عَزُوجَلَ مُسْتَفْيِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجُهَكَ تَقُولُ: يَارَبُ يَا رَبُ ثَلاَ ثَا فَمَنَ لَمْ يَفْعَلْ اللهِ وَيِّكَ عَزُوجَلَ مُسْتَفْيِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجُهَكَ تَقُولُ: يَارَبُ يَا رَبُ ثَلاَ ثَا فَمَنَ لَمْ يَفْعَلَ كَالِكَ فَهِي جِدَاجً . ووه احدد ١٦٧/٤

حضرت فضل بن عباس رضى الله عنهما فرمات بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

ز بین پر گھسٹ کر بھی جاسکتا ہوتوا ہے گیسٹ کر جماعت بیں شریک ہوجانا چاہئے۔ (طبراني مجمع الزوائد)

﴿227﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: صَلِّ صَلَاةً مُودِّع كُأَنَّكَ ثُرَاهُ، فَإِنْ كُنْتُ لَا تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. (الحديث) رواه ابو محمد الابراهيمي ني كتاب الصلوة وابن النجار عن ابن عمروهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢ / ٦

حضرت عبدالله بن مررض الله عنماروايت كرت بين كه زسول الله علي أوارشا وفرمايا: ائ مخض کی طرح نماز پڑھا کر وجوسب ہے رخصت ہونے والا ہولینی جس کو گمان ہوکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور اس طرح نماز پڑھو گویاتم اللہ تعالیٰ کودیکی رہے ہو، اگریہ حالت پیدانہ ہو سکے تو کم از کم سے کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالی تہمیں دیکے دیے ہیں۔ (جامع العفیر)

﴿228﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِمَى اللهُ عَنْمَهُ قَالَ: كُنَّا نُمَلِّكُمُ عَلَى دَسُوْلِ اللهِ مَلْنَظِيُّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيْرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَوُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، فَنَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.

رواه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة ..... برفم: ١٣٠١

حضرت عبدالله فظیم فرماتے ہیں کد (ابتدائے اسلام میں) ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم كونمازى حالت ميس سلام كرليا كرتے متے اور آپ مبس سلام كاجواب ديا كرتے تھے۔ جب ہم تَخَاشى كے ياس سے واليس آئے تو ہم نے ( يہلى عاوت كے مطابق ) آپ كوسلام كيا آپ نے المين جواب ندديا- بهم في عرض كيا: يارسول الله! يبلي بهم آب كونمازي حالت ميس سلام كرت تھے آپ ہمیں جواب دیتے تھے (لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب ندویاً) آپ صلی الله علیه وسلم ف ارشاه فرمایا: نماز مین صرف نمازی کی طرف مشغول رہنا جائے۔

﴿ 229﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْمُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَصْلَى وَفِي صَادرِهِ الْإِنْزُ كُنَازِيْزِ الرُّحَى مِنَ الْبُكَاءِ عَلَيْتُهُ. وواه ابو داؤد، باب البكاء في الصلاة، وقم: ١٠٠

حفرت عبدالله عليه فرمات مين كه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كونماز يرج ہوئے دیکھا۔ آپ کے سیندمبارک سے رونے کی آواز (سانس رکنے کی وجہسے ) ایسی مسلسل فانده: ابتدائة اسلام مين مجدول كاندرصفول كى جُكْرُتكريال بجيانى جاتى تحس -مجھی کوئی تنگری کھڑی رہ جاتی جس کی دجہ ہے تبدہ کرنامشکل ہوجا تا تفا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بار بار کنکریاں ہٹانے سے اس لئے منع فرمایا ہے کہ بیوفت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے۔ کنگریاں ہٹانے یا اس فتم کے کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجدے رحمت ہے محروی نہ ہوجائے۔

﴿225﴾ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ نَلْظُتُهُ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلُوةِ وَرَفَعْنَا رُؤُوْسَنَا مِنَ السُّجُوْدِ أَنْ نَطْمَئِنَّ عَلَى الْآرْضِ جُلُوْسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَقْدَامِ . رواه بشمامه هكذا الطبراني في الكبير واسناده حسن، وقد تكلم

الازدي وابن حزم في بعض وجاله بمالا يقدح مجمع الزوائد ٢ / ٢ ٢

حضرت سمره عظمه فرماتے ہیں کدرسول الله صلى الشعليد وسلم ممين تھم فرمايا كرتے تھے كه جب ہم نماز کی حالت میں تجدہ ہے سراتھا ئیں تو اطمینان سے زمین پر بیٹھیں، بنجول کے بل نہ (طبرانی بختم الزوائد)

﴿226﴾ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أَحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَلَئِظَةٍ يَنقُولُ: أَعْبُدِ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ نَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُهُ نَـفْسَك فِيي الْـمَـوْتلي، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنِ اسْتَطَاعُ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدُ الصَّلَا تَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ .

رواه السطيراني في الكبير والرجل الذي من النخع لم اجد من ذكره

وقد وردمن وجه اخر وسماه جابرًا. وفي الحاشية: وله شواهد يتقوى به، مجمع الزوائد؟ /٦ ٦

حصرت ابودرداء مفظیم نے انتقال کے وقت فر مایا: میں تم ہے ایک حدیث بیان کرتا ہول جو میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے مئ تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی كي اليك عبادت کروگویاتم ان کو دیکیدر ہے ہواورا گریہ کیفیت نصیب منہ ہوتو پھر بیدوھیان میں رکھو کہ اللہ تعالی مہیں دیکھرے ہیں۔اپنے آپ کومُر دوں میں شار کیا کرو(اپنے آپ کوزندوں میں ندجھو کہ پھر ندنسی بات سے خوشی ندنسی بات ہے رہے ) مظلوم کی بدوعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کیونکہ وہ فورا تبول ہوتی ہے۔ جوتم میں سے عشاءاور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لئے

(1)((12)

خشوع وخضوع

آری تھی جیسے جیکی کی آواز ہوتی ہے۔

﴿230﴾ عَنِ ابْنِ عَبُّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا قَالَ: مَثْلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَمَثَلِ الْمِيْزَانِ مَنْ أَوْفَى اسْتُوفَى .

رواه البيهقي هكذا ورواه غيره عن الحسن مرسالا وهو الصواب الترغيب ١/١ ٣٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنبماہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مرض نماز کی مثال تر از و کی ہی ہے جونماز کو پوری طرح اوا کرنا ہے اسے پوراا جرماتا ہے۔ (جیمی مزخیب)

﴿231﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ آبِي ذَهْوِشَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ) لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتَّى يُحْضِرَ قُلْبَهُ مُعَ بُدَنِهِ. اتحاف السادة ١١٢/٣، قال المنظرى: رواه محمد بن نصر الممروزي في كتباب الصلاة هكذا مرسلا ووصله ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابي ابن كعب والمرسل اصح، الترغيب ٢٤٦/١

حضرت عثمان بن افی و ہرش کھٹے ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشا دفر مایا:اللہ تعالی بندے کے اس عمل کوقیول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کوجھی متوجہ رکھتا ہے۔

﴿232﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلْتِكَةِ: الصَّلَاةُ ثَلاثِ: الطَّهُورُ ثُلُثُ، وَالسُّجُودُ ثُلُثُ، فَمَنْ اَذَاهَا بِحَقِهَا قَبِلَتُ مِنْهُ، وَقَبِلَ مِنْهُ مَا لَطُهُورُ ثُلُثُ، وَالسُّجُودُ ثُلُثُ، فَمَنْ اَذَاهَا بِحَقِهَا قَبِلَتُ مِنْهُ، وَقَبِلَ مِنْهُ مَا لِمُ مَنْ وَعَلَيْهِ مَا لِمُ عَمَلِهِ . وواه البزاروقال: لا نعلمه مرفوعا الإعن المعنبرة بن مسلم، قلت: والمعنبرة ثقة واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٤٥/٢٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بے روایت ہے کہرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: نماز کے تمن حصے ہیں۔ لینی نماز کا پورا تواب ان تین حصول کے حجے اداکر نے پرماتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا تہا گی حصہ ہے۔ بوشض نماز آواب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہیں۔ جس کے سارے اعمال بھی قبول کئے جاتے ہیں۔ جس کی نماز (صحیح نہ پڑھنے کی وجہ ہے ) قبول نہیں جو تی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں جو آتے ہیں۔ جس کی نماز (صحیح نہ پڑھنے کی وجہ ہے ) قبول نہیں جو تی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں جو تی۔ ہوتے۔

﴿233﴾ عَنْ آبِى هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ النَّئِظُةِ الْعَصْوَ فَبَصَوَ بِرَجِل يُصَلِّى، فَقَالَ: يَافُلانُ اتَّقِ اللهُ مَ اَحْسِنْ صَلَا تَكُ أَتَوَوْنَ أَنِي لَا آرَاكُمْ، إِنِي لَارَى بِرْ خِلْفِى كُمّا آرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. مِنْ خِلْفِى كُمّا آرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. وَمُعَا أَرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى اللهُ عَلَى اللهُ تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

حضرت الو ہرمیرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رمول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اس مصری نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صاحب کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو انہیں آواز وے کر فر مایا: یا فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو! نماز کواچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم یہ بیجھتے ہو کہ میں تم کونبیں ویکھا ہوں ۔ اپنی نماز وں کو چیزوں کو بھی ایسا ہی ویکھیا ہوں ۔ اپنی نماز وں کو چیزوں کودیکھیا ہوں ۔ اپنی نماز وں کو ایسا ہی دیکھیا ہوں جیسا کہ اسپ ساسنے کی چیزوں کودیکھیا ہوں ۔ اپنی نماز وں کو ایس خرج پڑھا کہ وہ در کوئے اور مجدوں کو پورے طور پڑاوا کیا کرو۔ (ایس خرید)

فساندہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کی چیز وں کوجھی و یکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجزات میں ہے ہے۔

﴿234﴾ عَنْ وَالِيلِ بْنِ حِبْجِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَبُكُ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجُدٌ ضُمَّ أَصَابِعَهُ. رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن مجمع الزوائد ٢/٥٢٢

حضرت واَكُل بَن جَرَهُ اللهُ فَرِماتَ بِين كَدر مول اللهُ عَلِينَةَ جَبِ رَكُوعَ فَرِماتِ تَوْ ( بِالقول كى الطَّيال كَعَلَى رَكِينَة اور جَب مِجِده فَرِماتِ تَوَاتُكُليال ملالية \_ ( طَرِينَ بُتِمَ وُ مُوعَهُ وَ سُجُودَهُ ﴿ 235﴾ عَنْ أَبِي اللَّذَرْ وَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكُعَتَنْنِ بُتِمَ وُ كُوعَهُ وَ سُجُودَهُ لَهُ يَسْلُلِ اللهُ تَعَالَى شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا.

اتحاف السادة المنقين عن الطبراني في الكبير ٢١/٣

حضرت ابودرداء و الله معناب المراس على المرتحض دوركعت اس طرح بره عناب كماس كوده كاركون اوركعت اس طرح بره عناب كماس كوده كاركون اوركود بورائد الله تعالى ال

(منداحم،الفِّح الرباني)

کرکوسیدهاندکرے۔ \*

﴿240﴾ عَنَ عَـالِشْــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ لِمُنْظِّةٌ عَنِ الْإِلْمِقَاتِ فِي الطَّـلَاةِ قَالَ: هُوَاخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطُنُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ.

وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة رقم: ٩٠٠ ٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا کہ نماز میں اوھراُ دھرد مکھنا کیسا ہے؟ارشاوفر مایا: بیشیطان کا آ دی کی نماز میں ہے ا چک لیسًا ہے۔

﴿241﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَطِّتُهُ: لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامَ يَرْفَعُونَ الْمَصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، آوْلاَ تَرُجِعُ إِلَيْهِمُ .

رواد مسلم، باب النهى عن رفع البصر ١٠٠٠٠٠ رقم: ٦٦٦

حضرت جابر بن سمرہ رہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جولوگ تمازیس آسان کی طرف نظرا مختا کرد کیجتے ہیں وہ باز آ جا کیں ور ندان کی نگاہیں اوپر کی اوپر بی رہ جاکیں گی۔

﴿242﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةٌ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَحْلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلُ وَجُلُ فُسْلَمَ عَلَى النَّبِي النَّبِي النَّبِي عَلَيْكَ فَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى ، فَرَجْع فَصَلَى عَمَا صَلَى، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَى فَسَلَمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى، قَلاَ ثَا، فَقَالَ: وَاللَّذِي يَعَنَّكَ بِالْحَقِ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلِمْنِيْ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَيْرٍ ، فَمَّ الْفَيْ مَنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ الْأَكُعْ حَتَى تَطْمَئِنَ وَاكِعًا ، ثُمَّ الْفَعْ وَيَعْ مَلَا تِكُ اللّهُ وَيْ صَلَا تِكَ السَّجُدُ حَتَى تَطْمَئِنَ جَالِسًا وَافْعَلُ ذَيْكَ فِي صَلَا تِكَ السَّجُدُ حَتَى تَطْمَئِنَ سَاجِدَا ، ثُمَّ الْفَعْ حَتَى تَطْمَئِنَ جَالِسًا وَافْعَلُ ذَيْكَ فِي صَلَا تِكَ السَّحُدُ حَتَى الصَلوات كلها الله عَلَى المَا والمَامِومِ فِي الصلوات كلها السَّورَة وَى الصلاق عَلَى المَا المَامِومِ فِي الصلوات كلها السَّارِة فِي المُعَلِقَ الْمَامِ والمَامِومِ فِي الصلوات كلها السَّارِة مِن المَامِ وحوب القراء وللمام والماموم في الصلوات كلها السَامِومِ في الصلوات كلها الله عَلَمُ عَلَا اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ فَلَا الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ فَي الْمَلْوَاتِ كُلُومُ اللّهُ وَلَى الْعَلَى الْمُومُ الْمُعَلِّيْنَ عَلَيْلَا الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُؤْلِقَا الْمَامِ وَالْمَامِ وَلَامِلُومُ وَلَامِ الْمَلْمَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَلِيْلُ وَلِلْكُومُ الْمُعْلِقُ وَلَامِ وَالْمَلِيْلِ اللْمُعْمِقُومُ وَالْمِلْمُ اللْمِلْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلِيْلُ

حضرت ابو ہرمیرہ دھنجھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی پھر (رسول اللہ عرفی ہے پاس آئے اور) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔آپ ؓ نے سلام کا جواب دیا اور فر مایا: جاؤنماز پڑھو عَنَّهُ شُيئًا. وواه الطبراني في الكبير وابو يعلي و اسناده حسن، مجمع الزواند ٢/٣٠٣

حضرت ابوعبداللہ اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر ہایا:اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع تبیس کر تااور تجدہ میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے تخص کی سی ہے جوا یک و کھجوریں کھائے جس ہے اس کی بھوک دور تبیس ہوتی اسی طرح الیمی نماز کسی کا منہیں آتی۔
(طبرانی اویعلی بحق از دائد)

242

﴿237﴾ عَـنُ أَبِـي الـدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ شَائِئِتُ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُرَفَّعُ مِنُ هَلَةٍ الْاَمَّةِ النُّحُشُوعُ حَتَّى لَا تَرْى فِيْهَا خَاشِعًا .

وواه الطبراني في الكبيرواسناده حسن، مجمع الزواند٦/٦٦٦

حضرت ابو در داء ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس امنت میں سب سے پہلے خشوع الٹھایا جائے گا بہاں تک کہ تہمیں امت میں ایک بھی خشوع والانہ ملے گا۔ سلے گا۔

﴿238﴾ عَنْ آبِيُ قَنَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَالَبُتُ : اَسُواُ النَّاسِ سَوِقَهُ الّذِي يَسْسِوقَ مِنْ صَلاَ تِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَسْرِقَ مِنْ صَلاَ تِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا شَجُودَهَا، أَوْ لَا يُقِيَّمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلَا فِي السُّجُودِ.

رواه احمد والطبراني في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد؟ ٢٠٠/

حصرت ابوقیا وہ دین کی ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدر ین چوری کرنے والاشخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیٹا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ انماز میں ہے کس طرح چوری کر لیٹا ہے؟ ارشاد فر مایا: اس کا دکوع اور عبدہ اچھی طرح تہیں کرتا۔
(منداحہ طرانی بجم الوہ انک

﴿239﴾ عَنْ أَبِى هُـرَيْسَرَةً رَّضِـى اللهُ عَنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلَيْكُ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إلى صَـكَةِ وَجُلِ لَايُقِيْمُ صَلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ . رياه احمد، الفتح الرياني ٢١٧/٢

حضرت ابو ہر مرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانیا اللہ تعالیٰ ایسے آ دمی کی نمآز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جورکوع اور بجدہ کے درمیان بعنی تو مہیں اپنی

# وضو کے فضائل

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَالَيْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَايْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَفْبَيْنِ ﴾ [الساندة: ٦]

[التربة:١٠٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴾

اورالله تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرمائے ہیں۔ (توب)

کیونکہ تم نے تماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی و لی ہی تماز پڑھ کرآئے گھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ کر سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جاؤ تماز پڑھو کیونکہ تم نے تماز نہیں پڑھی۔ اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی تسم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھجا ہے میں اس ہے اچھی تماز نہیں پڑھ سکتا آپ بچھے ٹماز سکھا ہے ۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جب تم نماز کے لئے گھڑے ہوا کر وتو تکبیر کہا کرو پھر قرآ آن مجید میں ہے جو پچھ تم پڑھ سکو پڑھ سکو پڑھو۔ پھر رکوع میں جاؤتو اطمینان سے کوع کرو پھر رکوع سے گھڑ ہے ہوتو اطمینان سے گھڑے ہوئی ہورکوع میں جاؤتو اطمینان سے بحدہ کرو پھر بجدہ سے اٹھوتو اطمینان سے بیٹھویہ سب کام اپنی بوری ٹماز میں کرد۔

#### احاديث نبويه

﴿243﴾ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْآشْعَرِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُّكُمُ: الطَّهُؤُرُ شَطْرُ الْإِنْسَمَانِ، وَالْمَحْمَدُ اللهِ تَعَمَّلًا الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَعَمَّلًا نِهِ تَعَمَّلًا الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَعَمَّلًا نَ وَلَيْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَعَمَّلًا أَنْ مُنْ اللهِ مَا اللهُ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللّ

حضرت ابو ما لک اضعری رخین ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضوآ دھا ایمان ہے۔ المحمد للہ کہنا (اعمال کے ) تر از دکوتی اب ہے بھر دیتا ہے۔ منب بخسان اللہ وَ الْبَ حَسمنہ بِنْهِ آسان وزیمن کے درمیان کی خالی جگہ کوثو اب ہے بھر دیتے ہیں۔ نمازنور ہے، اللہ وَ الْبَ حَسمنہ بِنْهِ آسان وزیمن کے درمیان کی خالی جگہ کوثو اب ہے بھر دیتے ہیں۔ نمازنور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشن ہے اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے بیتی اگر اس کی تلاوت کی اور اس بڑمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعیہ ہوگا ور نہ تمہاری پکڑکا دریعیہ وگا ور نہ تمہاری پکڑکا دریعیہ وگا۔

جِهِ يَكَ الْرَوْنِ مِنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِي عَلَيْكُ يَقُوْلُ: تَبُلُغُ الْجِلْيَةُ ﴿244﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِي عَلَيْكُ يَقُوْلُ: تَبُلُغُ الْجِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ.

رواه سلم، باب تبلغ الحليد....، رقي: ٨٦٥ه

حضرت الو ہرمیرہ عقاقیۃ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: مؤمن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پنچتا ہے ' لینی اعضاء کے جن حصول تک وضو کا پانی پنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ (مسلم)

﴿245﴾ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ خَلَيْكَ يَقُولُ: إِنَّ أَمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلُ عُرَّنَهُ فَلْيَفْعَلْ. (واه البخاري، باب نضل الوضو، والغر المحجلون. المرفم: ١٣٦٥

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ سے روایت ہے کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری امت قیامت کے دن اس حال بیس بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چبرے وضویس وُ طلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے لہذا جو مخص اپنی روشنی کو بڑھانا جا ہے تواسے جا ہے کہ وہ اسے بڑھائے۔

فانده: مطلب بیاب کدوخواس اجتمام سے کیاجائے کداعضاء وضویس کوئی جگد خنگ ندر ہے۔

﴿246﴾ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْئِكِنَّهِ: مَنُ تَوَطَّمَا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ حَرَجَتُ حَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَنَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ ٱظْفَارِهِ.

رواه مسلم، باب خروج الخطابا .....، وقم: ٧٨ ه

ف انده: علماء کی تحقیق بیرے کہ دضو، تماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوئے۔ بیس کی معاف ہوئے ہیں۔ کی ساتھ میں استعقاد کا بھی ایش ہوتے اس کے وضو نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ معاف توسواستعقاد کا بھی ایشام کرنا جا ہے۔ البتہ اللہ تعالی اپنے فضل ہے کس کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرمادی تو دوسری بات ہے۔

﴿247﴾ عَنْ عُشْمُانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكُ يَقُولُ: لَا

يُسْبِعُ عَبُدُ الْوُصُوءَ إِلَّا عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَاخَّرُ.

رواه البزارورجاله موثقون والحديث حسن ان شاء الله، مجمع الزوائد ١ / ٢ ٢ ٥

حضرت عثمان بن عفان من فرماتے ہیں کد ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ کامل وضوکر تا ہے لیٹنی ہر عضو کو انجھی طرح تین مرتبہ دھوتا ہے الله تعالیٰ اس کے اسکے بچھلے سب گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔
(بزار جمع الزوائد)

﴿248﴾ عَنْ عُمَرُ عُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي النّبِكَ قَالَ: مَا عِنْكُمْ مِنْ آخَادٍ يَسَوَطُّهُ وَيَشَالُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا أَلِهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَى رَوَانَهُ للسلم عَنْ عَقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجَهَنِي وَضِيَ اللهُ المستحب عقب الوضوء، وتم: ٥٠٥ ووني روانة لمسلم عَنْ عَقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجَهَنِي وَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ تُوطَّا فَقَالَ: اللهُ قَالَ: اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَة لَا شَرِيْكَ لَمُهُ وَ الشَّهِدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (المحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء وتم: ٥٥ وه وفي رواية لا بن ماجه عَنْ وَرَسُولُهُ (المحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء وتم وعاد وفي رواية الا بن ماجه عَنْ وَرَسُولُهُ (المحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء وتم وقي وفي رواية الا بن ماجه عَنْ وَرَسُولُهُ (المحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء وتم وقي وقي وقي اللهُ وقي رواية الله وقي اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَى اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَةُ وَاشْهُدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَةُ اللهُ عَنْهُ مَنْ تَوْضَا فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلْهُ مَنْ الْمُعَلَّافِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(الحديث) باب في ما يقال بعد الوضوء ،رقم: ٥٥

کاپِ صنا ذکر کیا گیاہے۔ آیک اور روایت میں حضرت عمر بن نظاب رضی اللہ عندے بیکلمات قل کے گئے ہیں: آشھ کہ آن آآ واللہ وآلا اللہ وَ حَدة ألا شویْك كَ وَاشْھ كَ آنَ هُ مَحَمُدُا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ آلَلْهُمُ اجْعَلْنِی مِنَ التُوابِیْنَ، وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَعِّوبِیْنَ. قوجعه نیس گوائی دیتا مول کہ اللہ تعالیٰ کے مواکوئی معبور تیں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک تیس اور بیس گوائی ویتا مول میں کہ اسلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اے اللہ مجھے توبر کرنے والوں اور پاک صاف رہے والوں اور پاک صاف رہے والوں اور پاک

﴿249﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَئِكُ : مَنْ تَوَصَّا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوْبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقِي ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعِ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَةِ. (وهوجزء من الحديث) رواه الحاكم وقال

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاًه ووافقه الذهبي ١ /٦٤٠

حضرت ابوسعید خدری کا استان کے دوایت ہے کہ دسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا: جو شخص وضو کے بعد سُنہ تعامَلَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِللَهُ إِلَّا آنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتَوْبُ اِلْنِكَ بِرُحْتا ہے تو ان کلمات کوایک کاغذ برلکھ کراس پرمبرلگا دی جاتی ہے جو قیامت تک ٹیس تو ڈی جائے گی بیمن اس کے تواب کو آخرت کے لئے ذخیرہ کردیا جائے گا۔ اس کے تواب کو آخرت کے لئے ذخیرہ کردیا جائے گا۔

﴿250﴾ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ثَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَوَصَّا وَاحِدَهُ فَيَلْكَ وَظِيْهَ لَهُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَصَّا الْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَصَّا ثَلاَ ثُا فَلَاكِكَ وُضُونِي وَوُضُوءُ الْآنْبِيَاءِ قَبْلِيْ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتی نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو میں ایک ایک مرتبہ ہر عضو کو وھوتا ہے تو میفرض کے در ہے میں ہے اور جو تحص وضو میں دوووم رتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے دوجھے ملتے ہیں اور جو تحص وضو میں تین تین مرتبہ ہر عضو کودھوتا ہے تو میدمرااور مجھ سے پہلے انبیاعلیم السلام کا وضو ہے۔

(منداحہ)

﴿251﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَلَيُّهُ قَالَ: إِذَا تَوُضًا الْعَبْدُ السُّمُولِينَ اللهُ عَنْهُ اللهُولِينَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

میناہ معاف ہوجائے ہیں اورنماز پڑھنے ہے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ ( کشف المغطاء )

﴿252﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالَئَكُ قَالَ: أَيَّمَا رَجُلِ قَامَ إِلَى وَصُولِهِ يُولِنَهُ مِنْ كَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ، فَإِذَا مَصْمَصَ بُولِيْكُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ عَصْرَةٍ ، فَإِذَا مَصْمَصَ وَالسَّنَةُ مِنْ كَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ، فَإِذَا مَصْمَصَ وَالسَّنَةُ مِنْ وَالسَّنَةُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ، فَإِذَا عَسَلَ وَجُهَة وَالسَّنَةُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ فَطْرَةٍ فَإِذَا عَسَلَ بَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجُلِيْهِ فَرَكُ حَطِينَة تَعَمَّلُ بَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجُلِيهِ اللّهِ الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ شَعْهِ وَبَصَرِهِ مَعْ أَوَّلِ فَطْرَةٍ فَإِذَا عَسَلَ بَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجُلِيهِ إِلَى المُعْرَقِيقِ بَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ ، قَالَ : فَإِذَا لَا لَكُعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلّ ذَنْبٍ هُولَهُ وَمِنْ كُلّ خَطِينَة كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ ، قَالَ : فَإِذَا لَعَلَالَةً لَا عَلَى السَّلَاةِ رَفَعَ اللهُ بِهَا ذَرَجَتَهُ وَإِنْ فَعَدَ قَعَدُ صَالِمًا . (واه احمده (٢٦٣ لا السَّلَاةِ رَفَعَ اللهُ بِهَا ذَرَجَتَهُ وَإِنْ فَعَدَ قَعَدُ سَالِمًا .

حضرت ابواً ما مد روایت ہے کہ رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم نے ارشاد فر با یا: جو آوی نماز کے ارادے ہے وضوکر نے کے لئے اٹھتا ہے پھرا ہے دونوں ہاتھ گوں تک بھوتا ہے تو اس کی بھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، تاک میں پانی ڈالٹا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قظرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے جھڑے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آگھ کے گناہ پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنیوں تک اور بیروں کو گناہ پانی کے پہلے تظرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنیوں تک اور بیروں کو گناہ پانی کے دھوتا ہے تو اس کے کان اور آگھ کے گئوں تک دھوتا ہے تو اپنی ہوتا گا ہوتا ہے جسے آج ہی اس کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے گھڑ ابوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے گھڑ ابوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ کا مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے گھڑ ابوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے گھڑ ابوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ کا مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز ہڑ ھیے شخول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے درجہ بلند کرد سے ہیں اور اگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے درجہ بلند کرد سے ہیں اور اگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے درجہ بلند کرد سے ہیں اور اگر بیٹھار ہتا ہے۔ (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمائے ہیں کدرسول الله علی ارشاد فرمایا کرتے ہے: چوشش وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے دس نیکیال التی ہیں۔ (ابود وور)

فسلفده: علماء في لكهام كروضوك باوجود نياوضوكر في شرط بيب كديملي وضو

250

وَفِيْ حَدِيْتِ طَوِيْلِ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيْهِ مَكَانَ (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ نَافِلَةً) فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّ عَ فَلَيْهُ اللهِ، إلَّا الْصَرَّفَ مِنْ خَطِيْتِهِ كَهَيِّتَهِ يَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُهُ.

رواه مسلم، باب اسلام عمرو بن عبسة، وقم: ١٩٣٠

حضرت عبراللہ صنا بحی دی اللہ علیہ اوران کی کرتا ہے تو اسکے منہ کے تمام گنا ورحل جاتے فرمایا: جب مؤمن بندہ وضو کرتا ہے اوران ووران کی کرتا ہے تو اسکے منہ کے تمام گنا ورحل جاتے ہیں۔ جب چبرہ وصوتا ہے تو چیرے جب انھوں ہیں۔ جب باتھوں چیرے کے گناہ وحل جاتے ہیں۔ جب باتھوں چیرے کے گناہ وحل جاتے ہیں۔ جب باتھوں کے گناہ وحل جاتے ہیں یبال تک کہ باتھوں کے نافوں کے گناہ وحل جاتے ہیں یبال تک کہ باتھوں کے نافوں کے گئاہ وحل جاتے ہیں یبال تک کہ باتھوں کے نافوں کے نافوں کے نافوں کے انفوں کے جب باتھوں کے باتھوں کے کام وحل جاتے ہیں یبال تک کہ کا فوں سے نکل جاتے ہیں جب مرکامی کرتا ہے تو ہو تا گئاہ وحل جاتے ہیں یبال تک کہ کا فوں کے نافوں کے گئاہ وحل جاتے ہیں یبال تک کہ کا فوں کے نافوں کے ہیں اور جب یا دیں وحوتا ہے تو یا دی کے گناہ وحل جاتے ہیں یبال تک کہ یا دوں کے نافوں کے گئاہ وحل کرجا نااور نماز پڑھنا اس کے لئے مزید بینے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا معجد کی طرف چل کرجا نااور نماز پڑھنا اس کے لئے مزید فضیلت کا ذریعہ ) ہوتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں حضرت عمرو بن عبسہ سلمی ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جوان کی مثان کے لائق ہے اور اپنے دل کو (تمام قکروں ہے ) خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو میشخص نماز ہے فارغ ہونے کے بعدا ہے گنا ہوں ہے ایسا پاک وصاف ہوجا تا ہے جیسا کہ آج بھی اس کی مال نے اس کو جنا ہو۔

**صافدہ:** کیلی روایت کالبعض علماء نے بیمطلب بیان کیا ہے کہ وضوء ہے تمام جسم کے

(بذل الجور)

ہے کوئی عبادت کرلی ہو۔

حفرت ابو ہرمیرہ و ایک ہے دوایت ہے کہ نی کریم عَنْ کے اوشاد فر مایا: اگر مجھے برخبال ند ہوتا کہ میری امت مُشقت میں براجائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تعلم

﴿255﴾ عَنْ أَبِئْ أَيُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَن الْمُرْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَظُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. وواه الشرمذي وقال: حديث ابي ابوب حديث حمن غريب، باب ماجاء في لضل التزويج والحث عليه، وتم: ١٠٨٠

حضرت ابوالوب عظم عدوايت بكرسول الشرعطي في ارشاد قرمايا: جار چزي بیٹیروں کی سنتوں میں ہے ہیں۔ حیا کا مونا، خوشبولگا نا، مسواک کرنا اور تکاح کرنا۔ (زندی) ﴿256﴾ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَأْلُئُكُ . عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُ الشَّاوِبِ، وَإِغْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكَ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَادِ، وَعَسْلُ الْبَوَاجِمِ، وَنَتُفُ الْإِسِطِ، وَجَلُقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ فَالَ زَكَرِيًّا: قَالَ مُصْعَبُ: وَنَسِيْتُ الْمَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَة. رواه مسلم، باب حصال الفطرة رقم: ١٠٤

حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے كه رسول الله عظیم ت ارشاد فرمایا: دى چیزیں انبیا علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں: موچھیں کا ٹنا، ڈاڑھی بڑھانا ،مسواک کرنا، ناک میں یانی ڈال کرصاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو (اورای طرح جسم میں جہال جہاں میل جمتا ہے مثلا کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا) اہتمام ہے دھونا، بغل کے بال الهيرنا، زيرناف بال موند نااور بإنى سے استنجا كرنا۔ حديث كرداوى حضرت مصعبٌ فرات ہیں کدوسویں چیز میں بھول گیا۔ میرا گمان ہے کدوسویں چیز گلی کرناہے۔ (سلم) ﴿257﴾ عَنْ عَانِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي مَالَئِكُ قَالَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مُرْضَاةً لِلرُّبِّ . " رواد النسائي، باب الترغيب في السواك، رنم: ٥

253 حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشا دفر مایا: مسواک مناوصاف كرف والى إورالله تعالى كى خوشنودى كا دُريعيه -- (نال)

﴿258﴾ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَالَتِهِ قَالَ: مَاجَاءَ بِيْ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ الْـُـلَامُ قَطُّ إِلَّا اَمْرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أَحْفِيْ مُفَدَّمَ لِنَيَّ. وواه احمد ٢٦٣/٥

حصرت ابوأمامه فظائدے روایت ہے که رسول الله عظی في ارشاد فرمایا: جب محل جريل الله ميرے پاس آئے مجھے مسواك كرنے كى تاكيدكى يبال تك كد جھے الديشہونے لگا کمسواک زیاده کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسور صول کوچھیل ندفر الوں۔ (منداحم)

﴿259﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلِ وَلَا نَهَا وِ فَيَسْتَنِفِظُ إِلَّا يَتَسَوِّكُ قَبْلَ أَنْ يَتُوَشَّا. رفم: ٧٠ السراك لمن قام بالليل، رفم: ٧٠

حضرت عاکشرضی الله عنباے روایت ہے کہ نبی کریم عظی ان یا رات میں جب بھی موكرا مُصة تووضوكرنے سے بہلے مسواك ضرور فرماتے۔ (ابوداؤد)

﴿260﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَيْكُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّك ثُمُّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرْاءَ تِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ. أَوْ كَلِمَهُ نَحْوَهَا. حَتّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى إِنْهِ، فَمَمَا يَخُرُجُ مِنْ لِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرُآنِ إِلَّا صَاْرَ فِي جَوْفِ الْمَلَّكِ، فَطَهِرُوا أَفْرَاهَكُمْ لِلْقُوْآنِ. وواه البزارورجاله ثفات، مجمع الزوائد٢/٣٢٥

كرك نماز كے لئے كمر ابوتا ب تو فرشته اس كے بيتھي كھر ابوجاتا ہے اوراس كى تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، چراس کے بہت قریب آجاتا ہے بہاں تک کداس کے منہ برا پنامندر کھ دیتا بقرآن كريم كا جوبھي لفظ اس نمازي كے مند الكتا بسيدها قرشتہ كے پيث ميں پہنچا ہے (اوراس طرح بدفرشتوں کامحبوب بن جاتا ہے) اس کئے تم اپنے مندقر آن کریم کی تلاوت کے کے صاف تھرے دکھولیعنی مسواک کا اہتمام کرو۔ (بزار بیمع الزوائد)

﴿261﴾ عَبِنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ نَلْكُ ۚ قَالَ: رَكْعَتَانِ بِسِوَاكِ ٱلْحَسَلُ مِنْ سَنِيْنَ زَكْعَةً بِغَيْرٍ سِوَاكٍ. رواه البزار ورجاله موثقون مجمع الزوالد ٢٦٣/٢

# مسجد کے فضائل واعمال

# آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْاَخِرِ وَآفَامَ الصَّلُوةَ وَاتَّى الزَّكُونُوْ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهُ أَنْ فَعَسْنِي أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوْ امِنَ الْمُهْتَدِيْنَ﴾ [التربة: ١٨]

اللہ تعالیٰ کی مجدوں کوآباد کرناان ہی لوگوں کا کام ہے جواللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکو قدی اور (اللہ تعالیٰ پرایسا تو کل کیا کہ) سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نیڈرے۔ ایسے لوگوں کے ہارے میں امید ہے کہ نبیلوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہونگے لینی اللہ تعالیٰ نے آئیس ہدایت دینے کا وعدہ فر مایا ہے۔
( توب )

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ فِي بُيُوتِ آذِنَ اللهُ أَنْ تُرَفَعَ ﴿ يُذَكِّرَ فِيْهَا السَّمُهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُرِ وَالْأَصَالِ وِجَالٌ لا تُسلَهِيهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَنِعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَالِنَآءِ الرَّكُوةِ لا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْآبْصَارُ ﴾ [النور:٣٧،٣٦]

(الله تعالى في عدايت باف والول كاحال بيان فرماياكه) وه الي كمرول من جاكر

حضرت عا کشدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا: مسواک کر کے دورکعتیں پڑھنا بغیرمسواک کئے ستر رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔

حضرت حُذیفہ دی ایت ہے کہ رسول اللہ عیالی جب تبجد کے لئے اٹھتے تو مسواک سے اپنے مندکوا چھی طرح رگڑ کرصاف کرتے۔ (مسلم)

﴿263﴾ عَنْ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: مَالَتُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَلْهَا، قُلْتُ: بِأَيَ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ ظَلِيْكُ إِذًا وَحَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتُ: بِالشِوَاكِ. وواه مسلم، باب السواك وقد، ٥٠

حضرت شری رحمة الله علیه فرماتے ہیں: میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ وضی الله عنها سے پہلے کیا کام کرتے ہیں۔ پوچھا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وہلم جب گھر میں تشریف لاتے توسب سے پہلے کیا کام کرتے ہوں۔ ؟ انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ (سلم)

﴿264﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْكُ يَغُوجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاك.

رواه الطبراني في الكبير و رجاله مو لقون، مجمع الزوائد٢١٦/٢

حضرت زید بن خالد جبنی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اپنے گھر ہے کسی نماز کیلئے اس وقت تک نبیس نکلتے تھے جب تک مسواک نہ فر مالیتے۔ (طبرانی جمع الزوائد)

﴿265﴾ عَنْ أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاحِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدَنَا الْجَوِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَنْكَ وَعَطِيَّتُكَ. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن، مجمع الزواند ٢٦٨/٢ و عَطِيَّتُكَ.

حضرت الوخيرہ صباحی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لئے تو شدمیں دیں۔ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمارے پاس (مسواک کیلیے) تھجور کے درخت کی ٹہنیاں موجود جیں لیکن ہم آپ کے اس آگرام اورعطیہ کو قبول کرتے ہیں۔ (طبرانی ججمح الزوائد) مَنْ بَنِي مُسْجِدًا يُذْكُرُ فِيلِهِ اسْمُ اللهِ، بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ.

رواه ابن حيان، قال المحقق: استاده صحيح ٤٨٦/٤

حضرت عمر بن خطاب في فرمات مين كرمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبيار شاد فر ماتے ہوئے سنا: جس نے کوئی منجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیاجا تا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک کل بنادیے ہیں۔ این حبان)

﴿269﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ظُلُّتُكُ قَالَ: مَنْ غَدًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدُ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجُنَّةِ كُلَّمَا غَدًا اَوْ رَاحٌ .

رواه البخاري، باب قصل من غدا الى المسجد..... رقم: ٢٦٢

شام مجدجا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مہمانی کا انتظام فر ماتے ہیں جنتی مرتبہ اُن یا شام مسجد جاتا ہے آئی بی مرتب اللہ تعالی اس کے لئے مہمانی کا انتظام فرمائے ہیں۔ (بخاری)

﴿270﴾ عَـنْ آبِـيّ أَمَامَةَ رُضِيْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رُسُوْلُ اللهِ نُلْتُ ۗ : الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سُيِيْلِ اللهِ . وواه الطبراني في الكبير، وفيه: القاسم ابو عبد الرحمن ثقة وفيه اختلاف، مجمع الزرائد٢ /١٤٧

حضرت الوأ مامد في مع دوايت بي كدرسول الله علي في ارشا وفرمايا: من اورشام مجد جانا الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔ (طبرانی بھی از وائد)

﴿271﴾ عَـنْ عَلِيدِ اللهِ يْسِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رْضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ثَالِبُكُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا " وَحَلَ الْمَسْحِدُ قَالَ: أَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوْجِهِهِ الْكُرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ التَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ: أَفَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَإِذَا قَالَ ذَلِك، قَالَ الشَّيْطَانُ: تَحْفِظَ مِنِي سَايُرُ الْيُوْمِ.

وواه ابو داؤد، باب مًا يقول الرجل عند دخوله المسجد، وقم:٢٦٠

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضي الله عنهمار وايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه والله جب مجدين واخل موت توريدها يرصة: أعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِم الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّبِينِمِ " من عظمت والإالله كاوراس كى كريم وات كى اوراس كى تبه

عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اوران میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھر در میں ایسے لوگ میج وشام اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے میں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یا دے اور نماز بڑھنے ہے اور زکو ۃ وینے ہے نہ کسی قیم کی خرید عافل کرتی ہے ند کسی قتم کی فروخت، وہ لوگ ایسے دن لینی قیامت ہے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت ہے دل پلیٹ جائیں گے اور بہت ی آئیسیں اُلٹ جائیں گی۔

فانده: ان گرول مرادماجدین اوران کاادب بیدے کاان ین جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے ، کوئی ٹا پاک چیز داخل نہ کی جائے ، شور نہ مجایا جائے ، دنیا کے کام اور دنیا کی با تیں ندکی جائیں، بد بودار چیز کھا کرنہ جایا جائے۔ (بیان القرآن)

#### احاديثِ نبويه

﴿266﴾ عَنْ آبِىٰ هُـرَيْـرَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تُلْتُئِكُ قَالَ: أَحَبُّ الْمِلَادِ الِّي اللهِ تُعَالَىٰ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلِّي اللهِ أَسْوَاقُهَا.

رواه مسلم، باب قضل الجلوس في مصلاه ..... وقم: ١٥٢٨

حصرت ابو ہریرہ عظم سے روایت ہے کہ رسول الشيط اللہ علق في ارشاد فرمايا: الله تعالى كو سب چکبوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں۔ (مسلم) ﴿267﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قِالَ: الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللهِ فِي الْآرضِ تُضِيُّ لِا أَهْلِ السَّمَاءِ كَمَّا تُضِيءُ نُجُوهُ السَّمَاءِ لِا هْلِ الْأَرْضِ.

رواه الطيراتي في الكيير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد؟/١١٠

حصرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کدمسا جدز بین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ یہ آسان والول كيليرًا يسيح يمكني بين جبيها كهزيين والول ك لئے آسان كے ستارے تيكتے ہيں-(طبراني بجمع الزوائد)

﴿268﴾ عَنْ عُمَرُبْنِ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ غَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَاكِئُهُ يَقُولُ:

وَالْمَوْمِ الْأَحِوِ ﴾ رواد الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة وِقم:٣٠٩٢

حضرت اپوسعید رفت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: جب تم کسی کو مجشرت مسجد میں آنے والا دیکھوتو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّهَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِوِ ﴾ ترجمه بمحدول كوواى لوك آباد كرتے ہيں جواللہ تعالىٰ پراورآخرت كےون پرايمان ركھتے ہيں۔ (تندي)

﴿276﴾ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِـى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّابِيُّ قَالَ : مَا تَوَطَّنَ رَجُلُ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تُبَشِّشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشِّبَشُ أَهْلُ الْغَانِبِ بِغَانِيهِمْ، إذًا قَدِمُ عُلَيْهِم . رواه ابن ماجه، ياب لزوم المساجد وانتظار الصلوة القر: ٨٠٠

حضرت ابو ہریرہ مظالم ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشا وفر مایا: جومسلمان تماز اورالله تعالی کے ذکر کے لئے مساجد کواپناٹھ کا نابالیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی کم شدہ کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ این اجا)

فانده: مساجد كوته كانابنالين مرادمساجد في معنى تعلق اورمساجدين كثرت

﴿277﴾ عَـنْ أَبِـىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ نَالَئِكُ قَالَ: مَا مِنْ وَجُلٍ كَانْ يُؤطِّنُ الْمَسَاجِدَ فَشَغَلَهُ آمْرٌ أَوْ عِلَّةً، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا كَانَ، إِلَّا تَبَشَّبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشَّبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذًا قَلِمَ. وواه ابن خزيمة ١٨٦/١

حضرت ابو ہریرہ عظیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیظ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے مساجد کوٹھ کا نایا یا ہوا تھا لیتن سماجد میں کثرت ہے آتا جا ناتھا پھروہ کسی کام میں مشغول ہوگیا یا یماری کی وجہ ہے رک گیا ، پھروہ ہارہ سما جد کو اس طرح ٹھکا نا بنالیا تو اللہ تعالیٰ اے دیکھ کرا ہے خوش موتے ہیں جیسے کہ گھر کے لوگ اپنے کھوئے ہوئے کے دالی آنے پرخوش ہوتے ہیں۔

﴿ 278﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةُ رَضِينَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّكُ فَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ ٱوْتَادًا، السَمَلالِكُهُ جُلَسَاؤُهُمْ، إنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَوِضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ

ختم ہونے والی بادشاہت کی بنادلیتا ہوں شیطان مردود سے ''جب سد عاراتھی جاتی ہے تو شیطان كبتاب: مجمد التخص ) بورادن ك لئ محفوظ وكيا البوداؤد)

﴿272﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نُشْئِكُمْ: مَنْ أَلِفَ الْمُمْسُجِدُ اللَّهُ. رواه الطبراني في الاوسط وفيه: ابن لهيمة وفيه كلام، مجمع الزوائد، ١٣٥/٢٠

حضرت ابوسعيد خدري فالله على روايت بكدرسول الله علي في ارشاوفر مايا: جومنس معجدے محبت رکھتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ (طبرانی مجمع الروائد)

﴿273﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُولُ: الْمَسْجِلُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيَ، وَتَكُفُّلُ اللهُ لِمَنْ كَانَ الْمُسْجِدُ بَيْنَهُ بِالرُّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى المُصِّرًا طِ إلى رِضُوًا فِي اللهِ إِلَى الْجَنَّةِ. ﴿ رَوَاهُ السَّلِّيرَانِي فِي الْكِيرِ وَالأوسط والبزار وقال: اسناده حسن، قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٠٤/٣

حضرت ابو درواء عظی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: معجد برمنتی کا گھرے اور اللہ تعالی نے اپنے قد لیا ہے کہ جس کا گھر معجد ہو ا ہے راحت دول گاء اس بررحت کردل گا ، پُل صراط کا راسته آسان کردول گاء اپنی رضا نصیب كرول گا آذرائ جنت عطا كرول گار (طبراني، بزار، جمع الزوائر)

﴿274﴾ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِيَّ اللهِ تَلْكُ فَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانِ، كَمِلِنْبِ الْعَنَج، يَاخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَّةَ وَالنَّاحِيَّةَ، فَإِيَّا كُمْ وَالشِّعَاب، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ . واداحمدد ٢٣٢/

حضرت معاذین جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: شیطان انسان کا بھیٹریا ہے بکریوں کے بھیٹر نے کی طرح کہ وہ ہرا نہی بکری کو پکڑ لیتا ہے جور بوڑے دور ہو، الگ تھلگ ہو، اس لئے گھاٹیوں میں علیحدہ تھہر نے سے بچو۔ اجماعیت کو، عام لوگوں میں ریخ کواور سجد کولازم پکڑو۔

﴿275﴾ عَـنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتَظِيُّهُ: إِذَا رَايُعُمُ الرُّ جُلّ يَغْنَاهُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مَسْجِدُ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ

أَعَانُوهُمْ وَقَالَ نَاكِنَةٍ: جَلِيْسُ الْمُسْجِدِ عَلَى ثَلاثِ حِصَالِ: أَخْ مُسْتَفَادُ، أَوْ كُلِمَةُ مُحْكَمَةً، أَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ. وواد احمد ١ ١٨/١

حضرت ابو ہر رہ دخالیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا: جولوگ کش سے ے مجدول میں جمع رہتے ہیں وہ مجدول کے کھوشتے ہیں۔ فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگروہ متجدول بین موجود ند ہول تو فر شنے آئیس تلاش کرتے ہیں۔اگروہ بیار ہوجا کیں تو فرشنے ان کی عیادت کرتے ہیں۔اگر دہ کسی ضرورت کے لئے جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ آ ب نے ریجی ارشاد فرمایا: مسجد میں میٹھنے والا تمین فائدوں میں ہے ایک فائد د حاصل کرتا ہے۔ کسی بھائی ہے: ملا قات ہوتی ہے جس ہے کوئی دینی فا کدہ ہوجا تا ہے یا کوئی حکمت کی بات سننے کو ل جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ل جاتی ہے جس کا ہرمسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ (مندام) ﴿279﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتُ : اَمَرَ رَسُولُ اللهِ لَلْتَشِيخَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي اللُّورِ ، وَأَنَّ تُنَظُّفُ وَتُطَيِّبُ. رواه ابو داؤد، باب اتخاذ المساجد في الدور، وتمده ٤

حصرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كدر ول الله عنظية في محلو ل بين مساجد بنان كا تحكم فرما يا اور اس بات كالبھى تحكم فرما يا: مساجد كوصاف سنفرا ركھا جائے اور ان بيس خوشبو بسائي

﴿280﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتُ تَلْقُطُ الْقَلَاي مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُوفِّيَتْ فَلَمْ يُوْفَن النَّبِيُّ مَلَيْكُ بِدَفْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلِيْكُ : إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيَتُ فَآذِنُونِي، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانتُ تَلْقُطُ الْقَذْي مِنَ الْمَسْجِدِ.

رواه الطّبراني في الكبيرو رجاله رجال الشمجيح، مجمع الزوايّد؟ [١١٥]

حضرت انس ﷺ فبرماتے میں کہ ایک عورت محید ہے کوڑا کر کٹ اٹھاتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے فن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: جبتم مين كس كالانتقال جوجائ تو بحصاس كى اطلاع وعديا کرو۔آپ نے اس عورت کی نماز جناز و پڑھی اورارشا وفر مایا: میں نے اے جنت میں ویکھااس لئے کہ وہ مجد ہے کوڑا کر کٹ اٹھاتی تھی۔ (طبرانی بھے از وائد)



عِلْم و ذکر

الله تعالیٰ کی ذات عالی سے براو راست استفادہ کے لئے الله تعالیٰ کے اوا مرکوحضرت محرصلی الله علیه وسلم کے طریقه پر پورا کرنے کی غرض ہے اللہ والاعلم حاصل كرنا يعنى اس بات كي تحقيق كرنا كدالله تعالى مجه سے اس حال میں کیا جاہتے ہیں۔

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تعالى ﴿ كَمَا آرُسَلْنا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو اعَلَيْكُمْ ايَاتِنَا وَيُوْ كِينُكُمْ رُيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البغرة ١٥١]

الله تعالیٰ کاارشادہ: جس طرح (ہم نے کعبہ کوقبلہ مقرر کر کے تم پراپی نعمت کو کمل کمیاای طر<sup>ی ہ</sup>م نے تم لوگوں میں ایک (عظیم الشان )رسول بھیجا جوتم ہی میں سے ہیں وہ تم کو ہماری الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ ہے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوان کی عظمہ سے بیسے ہیں۔ عظمہ رکھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ الزمر: ٩] رسول الله سلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: آپ كبرد يجت كدكياعلم والے اور بے علم رابر موسكتے ہيں؟

رَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَالِيُهَا الَّذِيْنَ امْنُواۤ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي الْمَجْلِسِ فَافْسُحُوا يَفْسَمِ اللهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيْلَ انْشُووْا فَانْشُووْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمَ وَرَجْتِ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ [السحادلة: ١١]

الله تعالی کا ارشاو ہے: ایمان والو! جب تم سے بیکبا جائے کہ مجلسوں میں درمروں کے میں شخ کے لئے گئے اکثر کر دوتو تم آنے والے کوجگہ دے دیا کر واللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھی جگہ دیں گئے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تہمیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ کو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ (اس محکم کوای طرح و دسرے احکامات کو، مانے کی وجہ ہے) تم میں سے ایمان والوں کے، اور جنہیں علم (علم دین) دیا گیا ہے ان کے در جے بلند کریں گے۔ اور جو بجھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اور جنہیں علم (علم دین) دیا گیا ہے ان کے در جے بلند کریں گے۔ اور جو بجھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔

وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوا الْحَقُّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البغرة ٢٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے :اور پچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ اور جان بو جھے کر حق کو ( لیعنی شرعی احکام کو) نہ چھپاؤ جنکہ تم جانتے ہو۔ (بقرہ)

وْقَالَ تَعَالَى:﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِوَتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتُبُ \* أَفُلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ والبقية: ١٤٤]

اللّٰد تعالیٰ کاارشادہے: کیا (غضب ہے کہ )تم ،لوگوں کوتو نیکی کا تھم کرتے ہواورا پی خبر بھی آئیں لیتے حالا تکہتم کتا ہے کی تلاوت کرتے ہو (جس کا تقاضا بیٹھا کہتم علم پڑمل کرتے ) تو آیات پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں، تم کونٹس کی گندگی ہے پاکسکرتے ہیں، تم کو قر آن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اوراس قر آن کریم کی مراداورا بنی سنت اور طریقہ کی (بھی) تعلیم دیتے ہیں اور تم کو الیمی (مفید) باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کوخر بھی نہتی۔ (جر)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ال وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم عے خطاب ہے: الله تعالیٰ نے آپ پر کتاب اورعلم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کووہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جائے تھے اور آپ پر الله تعالیٰ کا ہزافضل ہے۔

وْقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطاب ب: اورآب بيد عاسيج كدا مرب مرا علم برها ويجيح -

وَقَـالَ تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدُ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا \* وَقَالَا الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بلاشبہ ہم نے داؤداور سلیمان کوعلم عطافر ہایا اور اس پران دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنیوں نے ہمیں اینے بہت ہے ایمان والے ہندوں پرفضیلت دی۔ (انمل)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصُّرِ بُهَا لِلنَّاسِ ۗ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ [المنكبوت:٣

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: اور ہم بیمثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں، (لیکن) انہیں علم والے ہی پیھتے ہیں۔

و وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِيَادِهِ الْعَلَمَوُّ ا﴾ [ناطر: ٢٨]

پهرکياتم اتناجهي نبيس تجھتے۔

يلم وذكر

وُقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨]

حضرت شعیب النین فی این قوم ہے فر مایا: (اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کوتعلیم کرتا ہوں ،خود بھی تو اس پرعمل کرتا ہوں ) اور میں بینیں جا ہتا کہ جس کام ہے تہمیں منع کروں میں قودا*ے کرو*ں۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ غَلَيْكُ ۚ قَالَ: مَثَلُ مَابَعَتْنِي اللَّهُ مِنْ الْهُدَى والْجِلْمِ كَمَفْلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَأَنْ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلْتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَعَتِ الْكَلَا وَالْعُشْبُ الْكَثِيْسَ، وَكَأَنْتُ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِيُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، رَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةُ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا، فَـذَلِكَ مَنْـلُ مَـنْ فَـقُــة فِي دِيْنِ اللهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَاسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ.

رواه البخاري، باپ فضل من علم و علَّم، رقم: ٧٩

(0)

حضرت ابوموی ﷺ بروایت ب کدرسول الله عظی فی ارشاوفرمایا: الله تعالی فی مجھے جس علم وہوایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جوکسی زمین پرخوب یرے۔(اورجس زمین پر بارش بری وہ تین طرح کی تھی) (۱) اس کا ایک مکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کواپنے اندر جذب کرلیا، پھرخوٰب گھاس اور سبزہ اگایا۔ (۲) زمین کا ایک ( دوسرا ) نکڑا بخت تھا (جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن ) اس کے اوپر پانی جمع ہو گیاء اللہ تعالٰی نے اس سے مجمی او گول کون مینچایا۔ انہوں نے خود بھی بیاء جانوروں کوبھی بلایا اور کھیتوں کوبھی سیراب کیا۔ (r) وہ ہارش زمین کے ایسے تکروں پر بھی بری جو چینیل میدان ہی تھے جس نے نہ پانی جمع کیااور نەبى گھاس أگائى بە

(ای طرح لوگ بھی تین تتم سے ہوتے ہیں پہلی مثال) اُسٹھنس کی ہے جس نے وین

يلم وذكر م مجھ عاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالی نے جھے بھیجا ہے اللہ تعالی نے أے اس بدایت فقع پہنچایا، اس نے خور بھی سکھااور دوسرول کو بھی سکھایا، ( دوسری مثال اس فخص کی ے جس نے خورتو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا)، (تیسری ۔ شال)اس مخص کی ہے جس نے اس کی طرف سرا ٹھا کر بھی ندد یکھااور نداللہ تعالیٰ کی اس ہدایت ر جناری) معلق الله تعالی نے جھے جھیجا ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَـنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ شَلْتُ ۖ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في تعليم القرآن، وثم: ٢٩٠٧

حضرت عثمان بن عفان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا بتم میں سب ہے بہتر تحض وہ ہے جوقر آن شریف سیکھے اور سکھائے . ، (زندی)

﴿ 3 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ الْإَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِبُ : مَنْ قَرَا الْفُرْآنَ وْ تُعَلِّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ ٱلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجَا مِنْ نُوْرِضُوْوُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكُسني وَالِمَيْهِ خُلِّمَانِ لَا يُقَوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولُانِ بِمَا كُبِينًا هٰذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا القُوْآنَ. رواه المحاكم و قبال: هـذا حـديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

حضرت بریده اسلمی ﷺ دوایت کرتے میں کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو تحض فر آن شریف پڑھے اے سکھیے اور اس پڑھل کرے ، اس کو قیامت کے ون تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی ۔ اس کے والدین کوایسے دو جوڑے پہنائے جائمیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر علق۔ وہ عرض کریں گے یہ جوڑ ہے جمیس کس وجہ سے پہنا کے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ (مىتدرك ماكم)

عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِي رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّالِيَّةِ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بِسَمَا فِيْهِ ٱلْبِسَ وَالِدَاهُ قَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَوْلُهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوْءِ الضَّمْسِ فِي بُيُوْتِ الذُّنْيَاء

ہوتے کی ) دلیل ہے لیتنی مینکم الزام ذیگا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ لَلَّئِكِ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ: ٱلَّكُمْ يُجِبُّ أَنْ يَغُذُوٓ كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَا تِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنٍ، فِي غَيْرٍ إِنَّمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلُنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُحِبُّ ذَٰلِكَ قَالَ: أَفَلا يَغُدُو أَحَدُكُمُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيُنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزُّوجَلَّ خَيْرٌلَهُ، مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَ ثَلاتُ خَيْرٌلَهُ مِنْ لَلاَثِ، وَٱرْبَعُ نَحَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِ هِنَّ مِنَ الْإِبِلِ؟

وراه مسلم، ياب قضل قراءة القرآن .....رقم: ١٨٧٣

حضر نے عقبہ بن عامر رہ اللہ فاق اللہ علیہ کے ایس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا ہے۔ ہم لوگ صُفّہ میں بیٹھے تھے۔آپ کے ارشاد فر مایا:تم میں ہے کون شخص اس کو پیند کرتا ہے کہ روز انہ صح بازار بطحان یاعیقیق میں جائے اور دوعمہ ہ اونٹنیاں بغیر سی گناہ ( مثلاً چوری وغیرہ ) اور بغیر قطع رجی کے لے آئے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کوتو ہم میں سے ہر شخص ببند کرے گا۔ رمول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا بتمہارات کے وقت مسجد میں جا کرقر آن کی ووآیتوں کا سكيهنا باير صنادواد ننفيوں سے ، تين آينوں كا تين اوشينوں سے اور چار كا جار سے افضل ہے اور ان کے برابراونٹوں ہے افغنل ہے۔

فسائد ن: حديث كامطلب يرب كرآ يول كى تعداداو تشيول اوراو تول كى تعداد ي انظل ہے مثلاً ایک آیت ایک اوٹمنی اور ایک اونٹ دونوں ہے انظل ہے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَـةَ رَضِــىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ غَلَيْتُ يَقُولُ: مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِئْ.

( الحديث) وواه البخاري، ياب من يرد الله به خيرا ـ وقم: ٧١

حضرت معاوید عظیم فرماتے میں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدارشاد قرماتے ہوئے سنا:اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے میں اُسے دین کی مجھ عطا فرمات میں - میں تو صرف تقسیم كرنے والا موں ، جبك الله تعالى عطا كرنے والے میں - ( جنارى ) فساندہ: حدیث شریف کے دوسرے جملہ کا مطلب میرے کدرسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ

لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِا لَّذِي عَمِلَ بِهِلْذَا.

رواد أبود اؤد، باب في نواب قراءة الفُران، رُقم: ٢٥٥٣ م

شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہٹایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی ہے بھی زیادہ ہوگ ۔ پھراگروہ سورج تمہارے گھر دل بیں طلوع ہو ( تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اب ہے بھی زیادہ ہوگی ) تو تنہارااس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جوخود قرآن شریف پڑھل کرنے والا ہولینی جب والدین کے لئے ہیں انعام ہے توعمل کرنے والے کاانعام اس ہے جیں زیادہ ہوگا۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ غَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْأَتُّكُ قَالَ: مَنْ قَمَرًا الْقُوْآنَ فَقَدِ اسْتَدُرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنَّيْدِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُؤخى إلَيْهِ، لَا يَنْبَغِي لِصَاحِب الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدُ مَعْ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلْ مَعْ مَنْ جَهِلَ، وَفِي جَوْ فِهِ كَلامُ اللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاستادا الترغيب ٢٥٦/٢

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضي الله عنهما ، روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس تخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اُس نے علوم نبوت کواپٹی پسلیوں کے درمیان لے لیا گواس کی طرف وی نہیں بھیجی جاتی۔ حافظ قر آن کے کئے مناسب نہیں کہ غصہ كرنے والوں كے ساتھ عصر سے بيش آئے يا جاہلاندسلوك كرنے والوں كے ساتھ جہالت كا سلوک کرے جیکہ دہ اپنے اندراللہ تعالیٰ کا کلام لئے ہوئے ہے۔ (متدرك حاكم ،رغيب)

﴿ 6 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَلَئِكُ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْفَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ خُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ ادْمَ.

رواه الحافظ ابوبكر الخطيب في تاريخه باسناد حسن، الترغيب ١٠٣/

حفرت جابر رفظت مے دوایت ہے کہ نبی کریم علیت نے ارشاد قربایا: علم دوطرح کا ہوتا ہے۔ایک وہ علم ہے جودل میں اتر جائے وہی علم ناقع ہے اور دوسرا وہلم ہے جوصرف زبان پر ہو یعنی عمل اورا خلاص ہے خالی ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انسان کے خلاف (اس کے مجمرًا رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة رقم: ٢٦٨٦

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منومن بھلائی (لیعنی علم) ہے بھی سیر نہیں جوتا۔ وہ علم کی ہاتوں کوئن کر سیکھتنا رہتا ہے۔ (یہاں تک کہ اے موت آ جاتی ہے) اور جنت میں داخل جوجا تا ہے۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيُ رَسُوْلُ اللهِ الْلَّيِّةُ: يَا آبَا ذَرِّ! لَآنَ تَغَدُّوَ فَيَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، خَيْرٌ لِّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ مِائَةً رَكْعَةٍ، وَ لَآنُ تَغُدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنْ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّى آلْفَ رَكْعَةٍ.

روادابن ماجه، باب قضل من تعلم الفرآن وعلَمه، وقم: ٢١٩

حضرت ابوذ رھے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے ہے ارشاوفر مایا: ابوذ را اگرتم صبح جا کرا میک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لوتو نوافل کی سور کھات ہے افضل ہے اور اگرا میک باب علم کا سیکھ لو خواہ وہ اس وقت کاعمل ہو یا شد بھو (مثلا تیم مے مسائل) تو ہزار رکھات نوافل پڑھنے ہے بہتر ہے۔
(این ماج)

﴿ 14 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَنْكُلُهُ يَقُولُ: مَنْ جُاءً مَسْجِدِى هَذَاء لَمْ يَاتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُرٌ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرٍ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ.

رواه ابن ماجه، ياب فضل العلماء .....رقم: ٢٣٧

حضرت ابوہررہ ویکھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو سیار شاہ فرماتے ہوئے سنا: جوہری اس مجد لینی مجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سکھنے یا سکھانے کے لئے آئے تو دہ ( ثواب میں ) اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرنے دالے کے درجہ میں ہے۔ ادر جواس کے علادہ کسی اور غرض ہے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جود وسرے کے ساز وسامان کود کھی ماہو ( اور ظاہرے کہ دوسرے کی چیز وں کود کھنے ہے اپنا کوئی فائدہ نہیں )۔ (این ماجد) فائدہ: حدیث شریف میں نہ کورہ فضیلت تمام مساجدے لئے ہے کیونکہ مساجد ہمجید وسلم علم سے تقسیم کرنے والے جیں اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس بیں غور وفکر اور اُس کے مطابق عمل کی توفیق دینے والے جیں ۔ عمل کی توفیق دینے والے جیں ۔

﴿ 9 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّيني رَسُولُ اللهِ مُلْكُ وَقَالَ: اَللَّهُمُ عَلَيْهُمُ الْكِتَابِ. وواه البحاري، باب فول النبي يَئِئَ اللهم علمه الكناب، رقم ده ٧

حضرت ابن عباس رضی الله عنبم افر ماتے ہیں ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بچھے اپنے سینے سے لگا یا اور بید دعاوی: یا الله !ا ہے قرآن کاعلم عطافر ماد ہے ہے ۔ ( ہناری )

﴿ 10 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَئُكُمْ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَ يَظْهَرَ الزَنآ.

رواه البخاري،باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم: ٨٠

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کی علامات میں ہے۔ ارشاد فرمایا: قیامت کی علامات میں ہے۔ علامات میں ہے۔ یہ کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب ( کھلم کھلاً ) پی جائے گی۔ گی۔ اور زِنا پھیل جائے گا۔ (ہفاری)

﴿ 11 ﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَنِيْتُ بِفَدَحِ لَيْنِ، فَشَرِيْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لَارَى الرِّيُّ يَخُرُجُ فِى أَطَافِئِوِى، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِى يَغْرِى عُمْرٌ قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: العِلْمَ.

روادالبخاري، باب اللين، رقم: ٢٠٠٦

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی الله علیه وسلم کو بید ارشا و فرماتے ہوئے ارشا و فرماتے ہوئے دورہ کا بیالہ پیش کیا ارشا و فرماتے ہوئے ساز بیل ایک مرتبہ سور ہاتھا کہ (ای حالت میں) جھے دورہ کا بیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے اس ہے اتنا بیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرانی کے (آثار) نگلتے ہوئے محسوس کر دہاتھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دورہ عمر کودیا۔ صحابہ کا بھر نے دریا فت کیا کہ آپ نے اس کے محسوس کر دہاتھا۔ پھر میں نے بھر پور کی کمیا تعبیر کی ؟ ارشا و فرمایا :علم لیعنی عمر رضی اللہ عنہ کورسول الله علیا ہے علوم میں سے بھر پور حصہ ملے گا۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِئْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ سَلَطِيٌّ قَالَ: لَنْ يَشْنَعَ

حصرت ابوامامہ عظیمت روایت ہے کہ بی کرم میں نے ارشاد قرمایا: جو محص خیر کی ات عضے یا سکھانے ہی کے لئے معجد جائے تو اس کا تواب اس حاجی کے تواب کی طرح ہے (طیرانی بُشع الزوائد) جس کا مج کامل ہو۔

﴿ 18 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي تَلْنَظِيُّهُ قَالَ: عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَيِّرُوا. (الحديث) رواه احمد ١/٢٨٢

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بروايت ب كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا: لوگوں کو (دین) سکھاؤ ،ان کے ساتھ آسانی کابرتاؤ کر دادر خنی کابرتاؤ نہ کرو۔ ﴿ منداحمہ)

﴿ 19 ﴾ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّبِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا وَقَالَ: يَاأَهْلَ السُّوق مَا اَعْجَوَ كُمْ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ذَاكَ مِيْرَاتُ وَسُوْلِ اللهِ مُلْكِنَّةً يُقَسُّمُ، وَأَتُّتُمْ هَا عَنَّا مَا لَا تَذْهَبُونَ فَعَانُحُذُونَ نَصِيبُكُمْ مِنْهُ ؟ قَالُوا: وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، فْخَرَجُوْا سِرَاعًا، وَرَقَفَ اَبُو هُوَيُرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ:مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا اَبَا خُرَيْرَةً! فَقَدْ آتَيْنَا الْمُسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَلَمْ نَرْفِيْهِ شَيْنًا يُقَسَّمُ! فَقَالَ لَهُمُ أَبُوْهُرَيْرَةً: وَمَارَآيَتُمُ لِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا ؟ قَالُوا : بَلَى إِرَائِنَا قَوْمًا يُصَلُّونَ ، وَقَوْمًا يَقْرَءُ وإِنَّ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا يَتَذَاكُووْنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً: وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيْرَاتُ مُحَمَّدٍ مَنْكُمْ

رواه الطيراني في الاوسط واستاده حسن مجمع الزوائدا/٢٣١

حصرت الوہريره عنظه ايك مرتبد مديند كى بازار سے كزرتے ہو كالمبر كے اور فرمايا: بازاروالوائمبين س چيز نے ماجز بناديا ب؟ لوگوں نے يو چها: ابو مريره كيابات ب؟ آپ رضى الله عنه نے فرمایا: تم یہاں بیٹے ہوا در رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہور ہی ہے۔ کیا م جا كررسول الله سكى الله عليه وسلم كى ميرات سے اپنا حصد ليمانيس جا بيت اوكوں نے بوچھا: رسول النَّه سلی الله علیه وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہور ہی ہے؟ آپ نے فرمایا: مسجد میں لوگ دوز ، بوے مجدیں گئے۔ ابو ہر مرہ دیا اوگوں کے والیس آنے کے انتظار میں وہیں تقبرے مب يبال تك كدلوك وابس آئے \_ آب في الله في في جيا: كيابات مولى كمتم وابس آھے؟ المهول في عرض كيا: ابو بريره جم محد كي ،جب جم محدين واخل بوع توجم في ويال كوئي جيز میم ہوئی ہوئی نہیں دیکھی حضرت ابو ہریرہ دی ان سے پوچھاتم نے مسجد میں کی کوئیس

نبوی کی تالع میں۔ (انجاح الحاجة)

﴿ 15 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ النُّهِ يَقُولُ: غَيْرُكُمْ أَخُالِينُكُمْ أَخُلاً قُا إِذًا فَقُهُوْا. رواه ابن حيان، قال المحقق: استاده صحيح على شرط مسلم ٢٩٤/١

حضرت الوجريره وفظ فل مات بين كه من في ابوالقاسم صلى الله عليه وسلم كوبيرار شاو فرمات ہوئے سنا: تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوتم میں سب سے استھے اخلاق والے ہیں جب کہ ساتھوساتھوان میں دین کی تبجھ بھی ہو۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَّ النَّبْكُ قَالَ:النَّاسُ مَعَادِنُ كُمْعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَجِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا.

(الحديث) رواه احمد ٢/٢٥

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بروايت ب كه رسول الله عصلة في أرشاد فريايا: اوگ کا توں کی طرح ہیں جس طرح سونے جاندی کی کا نیں ہوتی ہیں۔جولوگ اسلام لانے ہے پہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں جب کدان میں وین کی بجھے ہو۔ (سنداحر)

ف انده: ال عديث شريف مين انسانون كوكانون كيماتي تشبيه دي كي به-جس طرح مختلف كانول ميس مختلف معدينات موتى مين بعض زياده فيتى جيسے سونا جائدى بعض كم فيتى جیسے جونا اور کو نکہ اسی طرح مختلف انسانوں بیس مختلف عادات وصفات ہوتی ہیں جن کی وجہ ہے اجعض او نچے درجہ کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجہ کے ہوتے ہیں۔ پھرجس طرح سونا جاندانا جب تک کان میں پڑار ہتا ہے اس کی قیت دہ تہیں ہوتی جو کان سے نظنے کے بعد ہوتی ہے ای طرح جب تک آ دمی کفر کی ظلمت میں چھیار ہتا ہے خواہ اس کے اندر کتنی ہی تفاوت ہو، کتنی ہل شجاعت ہواس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جواسلام لانے کے بعد دین کی مجھ بوجید حاصل کر لینے ہے ہونی ہے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ أَبِى أَصَاصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلْطُكُمْ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسجِدِ لَا يُوِيَدُ إِلَّا أَنْ يُتَعَلِّمْ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجَ تَامًّا حَجَّمَهُ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثفون كلهم، مجمع الزوائد ٢٠٩/١

ویکھا؟ انہوں نے عرض کیا: بی ہاں ،ہم نے پکھالوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہتے ، کھالگ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے اور بکھے لوگ حلال وحرام کا ندا کرہ کررہے تھے۔ حضرت ابو ہر یہ وہ دیکھینے نے فرمایا: تم پرانسوں ہے ، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ (طبرانی جمن ازدای)

﴿ 20 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْدِي ابْنَ صَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّيْنِ، وَٱلْهَمَةُ رُشُدَةً.

رواه البزارو الطيراني في الكبير ورجا لهُ موثقون، مجمع الزوائد ٢٧٧/١

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله عظیم نے ارشادفر مایا: جب الله تعالیٰ کمی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں توانے دین کی جھے عطافر ماتے ہیں اور مج بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔

﴿ 21 ﴾ عَنُ آيِسٌ وَاقِيدِ السَّلَيْتِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْنَظِيَّ بَيْنَمَا هُوَجَالِسُ فِي السَّمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ آفْبَلَ ثَلاَ فَهُ نَفَرِ، فَأَقْبَلَ إِثْنَانِ اللّهِ رَسُولِ اللهِ مَلْنَظِيَّةٌ وَذَهَبَ وَاحِلْهُ قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ مَلْنَظِيَّةٌ فَامًا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَهُ فِي الْحَلْفَةِ فَجَلَسَ فِلْهَا، وَ أَمَّا النَّالِثُ فَأَمَّا الْخَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَهُ فِي الْحَلْفَةِ فَجَلَسَ فِلْهَا، وَ أَمَّا النَّالِثُ فَأَوْنَ وَاهِبًا فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَقَ قَالَ: اللهُ أَخِرُ كُمْ عَلَى النَّهُ وَلَهُ اللهُ فَا أَصَالَاتُ فَأَوْنَ اللهِ تَعْلَى فَآوَاهُ اللهُ وَلَهُ وَأَمَّا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَأَمَّا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

رواه البخاري، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.....وام الا

حضرت البودا قد لینتی کے پاس موجود تھے۔ استے میں تین آدی آئے ، دورسول اللہ علی مسید میں آشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ استے میں تین آدی آئے ، دورسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس کھڑے ، آئی وہ اس جگہ بیٹے گئے ، کھڑے ، موک خاقہ میں خالی جگہ نظر آئی وہ اس جگہ بیٹے گئے ، دومرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹے گئے اور تیسرا آدی (جیسا کے اوپر گذرا) بیٹ بھیم کم جیل گیا۔ جب رسول اللہ عقیقی حلقہ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرنایا: کیا میں شہیں ان تین آدموں کے بارے میں نہ بتلا کی ایک خاتہ میں بیٹے گیا تواللہ اللہ علی بیٹے گیا تواللہ تو اللہ تھی جائی بینی حلقہ میں بیٹے گیا تواللہ اللہ علی بیٹے گیا تواللہ کے پاس اپنی جگہ بنائی بینی حلقہ میں بیٹے گیا تواللہ اللہ علی بیٹے گیا تواللہ تواللہ تواللہ تواللہ کے پاس اپنی جگہ بنائی بینی حلقہ میں بیٹے گیا تواللہ تواللہ تواللہ تواللہ تواللہ تواللہ تھی بیٹے گیا تواللہ تواللہ تواللہ تواللہ تواللہ تواللہ تواللہ تھی بیٹے گیا تواللہ تواللہ تواللہ تھی بیٹے گیا تواللہ تواللہ

تعالی نے اے (اپنی رحمت میں) جگہدے دی۔ دوسرے نے (طقہ کے اندر بیٹھنے میں) شرم میں کی تواللہ تعالی نے ہیں اس کے ساتھ حیا کا معالمہ فرمایا لیمی اپنی رحمت سے حروم نہ فرمایا اور عبر سے نے بیر کے کی داللہ تعالی نے بھی اس سے بیر کڑی کا معالمہ فرمایا۔
﴿ 22 ﴾ عَنْ أَبِی هَارُوْنَ الْعَبْدِي رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِی سَعِیْدِ الْحُدْدِي رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالُونُ الْعَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا

بِهِمْ خَيْرًا قَالَ: فَكَانَ أَبُوسُعِيْدٍ إِذَا رَآنًا قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيْةِ رَسُولِ اللهِ لَلْكِيْدَ.

رواد الترمذي، باب ماجاء في الاستيصاء .....، رقم: ٢٦٥١

حضرت ابو مارون عبدی سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید ضدری رہے ہے۔

الشرعلی وسلم کا ارشا دُشل قرمایا: تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب ہے وین کاعلم سکھنے آئیں گے۔

لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھال کی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابوسعیدرضی الشرعشہ
کے شاگر وابو مارون عبدی کہ جب حضرت ابوسعید رہ بھٹے تو قرماتے: خوش آئد بدان لوگوں کو جمن کے بارے بیس رسول اللہ عقیقہ نے جمیس وصیت قرمائی۔

(زندی)

(زندی)
فافر کے گئی اللہ آئہ کیفلیان مِن الا خوب وَ مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ یُلُونِ کُهُ تُحْتَبَ اللهُ لَهُ کِفلًا مِنْ الاَ خوب ورجاله مونقون المجمع الزوائد ۲۲۰/۱

حضرت واثله بن اُسقع هنظهٔ مروایت فر ماتے ہیں کہ رسول الله عنظیفی نے ارشاد فر مایا: جو شخص علم کی تلاش میں گئے بھراس کو حاصل بھی کر لے تو الله تعالی اس کے لئے دواجر لکھ دیتے بیں۔اور جو شخص علم کا طالب ہولیکن اُس کو حاصل نہ کر سکے تو الله تعالی اس کے لئے ایک اجراکھ دسیتے ہیں۔
(طبرانی جمع الزوائد)

﴿ 24﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آتِيْتُ النَّبِيَّ الْكَبِّ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِيدِ مُتَّكِيِّ عَلَى بُوْدٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الِنِيْ جِنْتُ ٱطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: مَرْحَا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحْفَّهُ الْمَلَائِكَةُ بِآجُنِحَيَّهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ لِقَالَ: مَرْحَا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحْفَّهُ الْمَلَائِكَةُ بِآجُنِحَيَّهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا حَتَّى يَتْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَظُلُبُ.

رواه الطبّراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٤٢/٢

وجہے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں یعنی علم حاصل کرنا اُس کے لے جند میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اینے ہروں کو بچھا دیتے ہیں۔عالم کے لئے آسان وز بین کی ساری مخلوقات اور محصلیاں جویانی کے اندر ہں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں ۔ بلاشبہ عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے۔ حود ہویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر قضیات ہے۔ بلاشبہ علاء انبیاء کیسبم السنلام کے وارث ہیں اور انبیاء علیہم السکلام دینار اور درہم (بال ودولت) کا وارث نہیں بناتے وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں،الہذا جس مخص نے علم وین حاصل کیااس نے (اس میراث میں ہے ) گھر پور

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ غَالِثُهُ مَقُولُ: وَ مَوْتُ المُعَالِم مُصِينَةٌ لَا تُجْرَرُ وَ ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَ هُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ (وهو بعض الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٦٤/٢

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا:عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہوسکتی اور ایسا نقصان ہے جو پورائیں ہوسکتا اور عالم ایساستارہ ہے جو (موت کی وجہ سے ) بے نور ہوگیا۔ ایک پورے تبیلے کی موت ایک عالم کی موت ہے کم ورجہ کی ہے۔

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ تَلْكِلُّهُ: إِنَّ مَثَلَ الْعُلْمَاءِ كَمَثَلِ الْسَجُوْمِ فِي السَّمَاءِ يُهْدُناي بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبُوِّرَ الْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تُصِيلً الْهُدَاةُ.

حضرت الس بن ما لك وفي فرمات بين كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفرمايا: علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جافیا ہے۔ جب ستارے بے نور ہوجاتے ہیں تواس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بحثك جائيس (منداحم)

فانده: مرادييب كم علاء كرنه وفي الوكر كمراه موجات إلى م

حضرت صفوان بن عسال مرادی ﷺ فرماتے ہیں کہ: میں نجا کریم عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھار ہوں والی جا در پر ٹیک لگا ئے تشریف فرمائتے۔ میں فے عرض كيا: يارسول الله إبيس علم حاصل كرني آيا بول - نبي كريم عين في أد ارشا دفر مايا: طالب علم كو خوش آ مدید ہو! طالب علم کوفرشت اپنے پرول سے تھیر لیتے ہیں اور پھراس کثرت سے آ کراوپر تلے جمع ہوتے رہنے ہیں کدآ سان تک بہو یکی حباتے ہیں اور دواس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا كرتے ہيں جس كو بيطائب علم خاصل كرر ماہے۔ (طبرانی بجع از دائد)

﴿ 25 ﴾ عَـنْ تَعْلَبُهُ بْنِ الْحَكُمِ الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رْسُولُ اللَّهِ مُلَيِّتُنِّ يَقُولُ عَدَّوْ جِلَّ لِلْيُعُلِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ: إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَجِلْمِيْ فِيْكُمْ إِلَّا وَ أَنَّا أُرِيْدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ وَلَا أَبَالِيْ.

رواه الطبراني في الكبير ورواتهٔ لقات الترغيب ١٠١/١

حضرت لْعَلِيه بن محم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جب الله تعالی اینے بندول کے درمیان فیصلہ کے لئے اپنی (شان کے مطابق) کری م تشریف فرماہوں مے توعلاء ہے فرمائیں گے: بین نے اپنے علم اور جنم لیحیٰ نری اور برداشت ہے تہمیں ای لئے نوازا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری کوتا ہیوں کے باوجودتم سے درگز رکر دل ادر مجھ کواس کی کوئی پرواہ نہیں ۔ یعنی تم جا ہے گتنے ہی بڑے گنہگار ہو شہیں بخشا مبرے نز دیک کوئی (طبرانی رزغیب) بڑی ہات<sup>م</sup>ہیں ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَسَ أَبِسَى الدَّرْدَاءِ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طُرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْماً سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيْفَا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَا يُكَةَ لَتَضَعُ ٱجْنِهَ حَتَهَا رِطْمًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَ إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْمَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَ السجيْسَانُ فِي جُوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَصَلَ الْعَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَصُّلِ الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوْاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَهُ الْاَنْبِيَّاءِ ، وَ إِنَّ الْاَنْبِيَّاءَ لَمْ يُؤَرِّ ثُوًّا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمُهُ وَّرُّ أَوُّ الْعِلْمَ، فَمَنْ آخَلُهُ أَخَلَ بِحَظَّ وَافِرٍ. وواه ابو داؤد، باب ني فضل ألعلم، وقم ٢٩٤١

حضرت ابو ورداء عظیم فرماتے میں کدمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدارشاد قرماتے ہوئے سنا: جو تحص علم دین حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چاتا ہے تواللہ نعالیٰ اس کی

المنة الله تعالى كا ذكر اور وه چيزي جوالله تعالى سے قريب كري ( يعني نيك عمل ) اور عالم اور طالب علم كريسب چيزي الله تعالى كى رحمت عيد دورتيس بيل-

﴿ 32 ﴾ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النِّبِيِّ مُلْكُ مَ يَقُولُ: أَعُدُ عَالِما أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتُمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْنَحَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَا مِسَةُ أَنْ تُبْغِض الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ رواه الطبراني في الثلاثة والبزارورجاله موثفون، مجمع الزوائد ا /٣٢٨

حضرت ابوبكره يفظيه فرماتے ہيں: ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو سه ارشا دفر ماتے ہوئے سنا بتم یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یاعلم تو جہ سے سننے والے بنو، یاعلم اورعلم والول سے محبت کرنے والے بنو(ان جار کے علاوہ) یا نچویں تتم کے مت بنو در نہ ہلاک ہوجاؤ گئے۔ یا نچویں قتم ریاز کرنے علم اور علم والول سے بغض رکھو۔ (طبرانی میزار بھی الزوائد)

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ نَاتُتِكُ يَقُولُ: لَا حَبَدَ إِلَّا فِي اثْنَتْنِينِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آنَاهُ اللهُ حِكْمَةُ فَهُو يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. وواه البخاري، باب انفاق المال في حقه، رقم : ١٤٠٩

حضرت ابن مسعود والمنفق فرمات بين كديس في رسول الدهلي الله عليه وسلم كوبيدارشاد فر ماتے ہوئے سنا: حسد دو تخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں بعنی اگر حسد کرناکسی پر جائز ہوتا تو پیہ ووقتص ایسے بتھے کہ ان پر جائز ہوتا۔ ایک و چھن جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا دروہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا وہ لیے کاموں میں خرج کرتا ہو۔ دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فربایا اور وہ اس كے مطابق نصلے كرتا ہواورات دوسرول كوسكھا تا ہو۔ ( بخارى )

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمْرَيْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ نَلْكُ دُاتَ يَـوْمٍ، إِذْ طَمَلَـعَ عَـكَيْنَا رَجُلَّ شَهِيْلُهُ بُيَّاضِ النِّيَّانِ، شَهِيْلُهُ سَوَادِ الشَّغْرِ، لَا يُرّى عَلَيْهِ أَثْلُ السُّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي النَّالِهُ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، لَوْضَعَ كَفْيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْيِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تُلْكِيلُهِ: الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ نَاتِئِكُم ، وَ تُقِيمُ الصَّلاة، وَتُوتِينَ الرُّكَاةَ، وَتَسَوُّمَ وَمُضَانَ، وَ تَمُحُجُ الْبَيْتَ إِنِ السَّطَعْتَ اِلَّذِهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَفْت، قَالَ: فَعَجِبُنَا لَهُ، يَسْتُلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَآخْبِرْنِي عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكُتِهِ،

﴿ 29 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتِكُ فَقِيْدٌ اَشَدُ عَلَى الشَّيْطَان مِنْ أَلْفِ عَامِدٍ.

رواد الترمذي و قال: هذا حديث غريب، باب ماجا، في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٦٦٨٦

حضرت ابن عباس رضى الله عنبما فرمات عبين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ایک عالم وین شیطان پرایک ہزار عابدول نے زیادہ مخت ہے۔ (زندی)

فائدہ: حدیث شریف کامطلب ہیہ کہ شیطان کے لئے ایک ہزار عابدوں کودھو کہ ویٹا آسان ہے، پورے دین کی مجھ رکھنے والے ایک عالم کودھو کہ دینامشکل ہے۔

﴿ 30 ﴾ عَنْ أَبِينُ أَمَامَـةَ الْبَـٰاهِـلِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ لَلْظِيُّ رُجُلانِ أَحَــُدُهُ مَا عَابِدُ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَيُنَةٌ: فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَذْنَا كُمْ، ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ شَلِيَكَ ؛ إِنَّ اللهَ وَمَلَا لِكَنَهُ وَأَهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِيْنَ حَتَّى التَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَ حَتَّى الْحُولَاتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. وراه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في قضل الفقه على العبادة، وقم: ٣٦٨٥

حضرت ابوأمامه بابلی فی الله سے روایت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے دوآ ومیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عابدتھا اور دوسراعالم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: عالم کی نصیات عابد پرالی ہے جیسے میری فضیات تم میں سے ایک معمولی محص براس کے بعد بى كريم عليه في ارشادفر مايا: لوگول كو بهطلائى سكھلانے والے پرالله تعالى ،ان كفرشة ، آسان اور زمین کی تمام مخلوقات یبال تک که چیونی این بل میں اور چھلی ( پانی میں اپنے اپ انداز میں )رحمت بھیجتی اور دعا کیں کرتی ہیں۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعَتُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: ألا إلى الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا فِرْكُواللَّهِ وَمَا وَالَّاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُنْعَلِّمٌ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، ياب منه حديث ان الدنيا ملعونة، رقم: ٢٣٢٢

حضرت ابو ہرمرہ و اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبيدارشاد فرماتے ہوئے سنا :غور ہے سنو! و نیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے ہے۔

وَكُنِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآجِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَوَهِ، وَقَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَآخَبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَاللهُ كَانَكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ ثُكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يُرَاكُ، فَإِنْ لَمْ تُكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكُ، فَإِنْ لَمْ تُكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكُ، فَإِنْ لَمْ تُكُنْ تَرَاهُ، فَإِنْ فَي الْمُؤَاةِ اللهُ اللهِ قَالَ: فَآخُبِرُنِي عَنَ آمَارَاتِهَا؟ قَالَ: مَا الْمَسُولُ عَنْهَا بِآعُلَمْ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَآخُبِرُنِي عَنَ آمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ آلْمُرَاةَ ، الْعَالَةَ، وِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطُاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. قَالَ: فَأَمُ اللهُ وَاللهُ لَيْ يَلِي اللهُ وَرُسُولُكُ فَي السَّائِلُ؟ قَلْتُ ، اللهُ وَرُسُولُكُ قَالَ: فَيْمُ قَالَ لِيْ: يَا عُمْرُ آتَدُرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ ، اللهُ وَرُسُولُكُ أَعَلَىٰ مَا اللهُ وَرُسُولُكُ مَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللهُ وَيُعَلِّهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرُسُولُكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَلْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّ

رواه مسلم، باب بيان الايمان والاسلام ..... ترتم ٩٣

حضرت عمر بن خطاب رفی فی فرماتے میں کدایک دن ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بیں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک شخص آیا جس کالباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نداس کی حالت سے سفر کے آ ٹار طاہر تھ (کہ جس سے سمجھاجاتا کہ بیکوئی مسافر شخص ہے) اور ندہم میں ہے کوئی اس کو پہچانا تھا (جس ہے بیطا ہر ہوتا کہ بیدینہ کا مقامی ہے) بہرحال وو تحض رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اشنے قريب آكر جيھا كدائيے تھٹے آپ كے تھشوں ہے ملالئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے۔اس کے بعد اس نے عرض کیا: اے محد المجھے بتا يے كداسلام كيا ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: اسلام ( كاركان میں ہے) پیہے کہتم (ول وز بان ہے ) پر گواہی وو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی وات عمادت و بندگی کے لائق نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، نماز اوا کرو، رمضان کے روزے رکھواوراگر بیت اللہ کے رج کی طاقت رکھتے ہوتو فج کرو۔ بین کراس مخص نے کہا: آپ نے سیج فر مایا۔ حضرت عمر ﷺ فر ماتے ہیں جمیں اس شخص پر تبجب ہوا کہ سوال کرتا ہے ( گویا کہ جانتانہ ہو) اور پھرتقد این بھی کرتا ہے (جیسے پہلے ہے جانتا ہو) پھراس تحض نے عرض کیا: جیسے بتائے كدايمان كيا ہے؟ آپ تے ارشادفر مايا: ايمان بدہے كہتم الله تعالى كو، ان كے فرشتوں كو، ان کی کمابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تفذیر پر پیقین ر کھو۔اس شخص نے عرض کیا: آپ نے بچ فر مایا۔ پھرائ شخص نے عرض کیا: جھے بتا ہے کہا حسان كيا بي؟ آپ في ارشاد فرمايا: احسان يه ب كيتم الله تعالى كى عمادت اور بندگى اس طرح كرد گویاتم الله تعالیٰ کود کچه رہے ہوا دراگر به کیفیت نصیب نه ہوتو مجرا تنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ

تنہیں و کیور ہے ہیں۔ بھرائ شخص نے عرض کیا: مجھے قیامت کے بارے میں بتاہے ( کہ کہ تہیں و کیور ہے ہیں۔ بھرائی فض نے عرض کیا: مجھے اس جواب و بے والا ، سوال کرنے والے ہے زیادہ نہیں جاتا لیمنی اس بارے میں میراغلم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا: بھر جھے اس کی بھی نشا نیاں ہی بتاہ ہے ؟ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (اس کی ایک نشانی تو ہہ ہے کہ) با مدی اپنی مالکہ کو جے گی اور (دوسری نشانی ہے کہ ) تم و کھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوار اور ہم پر کپڑ انہیں ہے ، فقیر ہیں ، بکر میاں چرانے والے ہیں وہ ہوئی ہوئی تفارتیں بنانے ہیں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت محر فرائی فرماتے ہیں پھروہ شخص ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت محر فرائی فرماتے ہیں پھروہ شخص جیا گیا۔ ہیں نے بچھ دریو قف کیا (اور آئے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا) پھر آ ہے نے خووہ می مجھ سے پو چھا: عمر! جانے ہو یہ والات کرنے والائی کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے رسول ہی زیاوہ جانے ہیں۔ دسول اللہ علیہ فیصلے کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے رسول ہی زیاوہ جانے ہیں۔ دسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشا وفر مایا: یہ جرئیل النے بھی حقیم ادر ان کے رسول ہی زیاوہ جانے ہیں۔ دسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشا وفر مایا: یہ جرئیل النے بھی حقیم ادر ان کے رسول ہی زیاوہ جانے ہیں۔ دسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشا وفر مایا: یہ جرئیل النے بھی حقیم ادر ان کے رسول ہی زیاوہ جانے ہیں۔ دسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشا وفر مایا: یہ جرئیل النے بھی۔ دس میں در پائی تھی ادر ان کے رسول ہی نہ کے لئے آئے ہے۔

المنده: حدیث شریف میں تیامت کی نشانیوں میں باندی کا ابنی ما کدو جننے کا ایک مطلب ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافر مانی عام ہوجائے گی یہاں تک کدار کیاں جن کی طلب ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافر مان ہو وہ بھی شصرف ہے کہ ماؤں کی نافر مان ہو جا کیں گی بلکہ اُلٹاان پراس طرح تکم چلائیں گی جس طرح ایک ما لکدا پی باندی پر تکم چلاتی ہے۔ جا کیں گی بلکہ اُلٹاان پراس طرح تکم چلائیں گی جس طرح ایک ما لکدا پی باندی پر تکم چلاتی ہے۔ اس عنوان سے تعییر فر مایا ہے کہ عورت اپنی ما لکہ کو جنے گی۔ وہری نشانی کا مطلب ہیں کہ قیامت کے قریب مال اور وولت ان الوگوں کے ہاتھ میں آجائے گی جواس کے اہل ہیں ہوں گے۔ ان کی وہی اور تیج اور پی مکانات بنائے میں ہوگی اور ای میں ایک کی جواس کے اہل ہیں ہوگی اور ای میں ایک کا مطلب ہوں گے۔ ان کی وہی اور تیج اور پی مکانات بنائے میں ہوگی اور ای میں ایک کا مطلب ہوں گے۔ ان کی وہی کی کوشش کریں گے۔ (مارف الدین مین کو کہ انتہاں المخیور و آلا خور فی انتہار و کو کہ کا مناف المغالج اللّذی یک فی المناف المغالج اللّذی یک فی المناف المغالج اللّذی میکٹو بَة مُنم یہ خواس کے اللّذی یکٹو ہُو اللّذی میکٹو بُو اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی میکٹو ہُو اللّذی میکٹو ہُو اللّذی میکٹو ہُو اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی میکٹو ہُو اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی اللّذی اللّذی اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی اللّذی اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی اللّذی اللّذی اللّذی اللّذی میکٹو ہُو اللّذی اللّذی

حضرت ابو ہر پرہ انگانہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: موکن کے مرفے
سے بعد جن اندال کا تواب اس کوملتار بتا ہے ان ہیں ایک توعلم ہے جو کسی کوسکھایا اور پھیلایا ہو،
ورسرا صالح اولا دہے جس کوچھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا
سجہ ہے جو بنا گیا ہو، پانچوال مسافر خانہ ہے جس کوائی نے تغییر کیا، چھٹا نہر ہے جس کوائی نے ہاری کیا ہو، ساتواں و وصد قد ہے جس کوائی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرفے
ہاری کیا ہو، ساتواں و وصد قد ہے جس کوائی میں صدقہ کر گیا ہو)۔
سے بعد اس کا تواب ماتار ہے (مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو)۔
(ابن ماجہ)

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ أَعَادَهَا ثُلاً ثَا حَتَّى تُفْهَمَ. (الحديث (الحديث)، رواه البجاري، باب من اعاد الحديث (العديث ٩٥)

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو تین مرتبہ وہراتے تا کہ (اس بات کو) سمجھ لیا جائے۔

فائدہ: مطلب میہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فر ماتے تواس بات کو تین مرتبدد ہراتے تا کہ لوگ الجیمی طرح سمجھ لیں۔ (مظاہرت)

﴿40﴾ عَنْ عَلِيهِ اللهِ بَسِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن عمروین عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ علم کو (آخری زمانے میں ) اس طرح نہیں اٹھا کیں گے کہ لوگول (کے دل و دماغ) سے اسے پورے طور پر نکال لیس بلکہ علم کواس طرح اٹھا کیں گے کہ علماء کو کوایک ایک کرے اٹھا تیں گے کہ علماء کے کوایک ایک کرے اٹھا تی رہیں گے بہاں تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جابلول کوا بینا سروار بنالیس شے ، ان سے سننے بو جھے جا کیں گے اور وہ علم کے بغیر فتوی ویں بجائے جابلول کوا بینا سروار بنالیس شے ، ان سے سننے بو جھے جا کیں گے اور وہ علم کے بغیر فتوی ویں دیسے ۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ فود تو گراہ بنتے ہی دوسرول کو بھی گراہ کردیں گے۔

(بخاری) کے نتیجہ بیہ ہوگا کہ فود تو گراہ بنتے ہی دوسرول کو بھی گراہ کردیں گے۔

(بخاری) کا الله اللہ کی کہ کہ کو ایک کا الله کو الله کا اللہ کی اللہ کا کہ کا کہ کا میں کا اللہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کو کہ کا کہ کے کہ کی کے کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کا کہ کے کو کہ کر کے کہ کی کو کر کی کے کہ کر کر کی کے کہ کو کر کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کر کی کو کہ کی کر کر کی کے کہ کی کہ کر کے کہ کی کو کہ کی کر کے کہ کو کر کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کی کہ کی کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کہ کی کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کو کہ کی کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کر کر کے کر کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کر کی کے کہ کر کے کہ کر کر کر کے کہ کر کر کے کہ کر ک

حضرت حسن فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیقے ہے۔ بنی اسرائیل کے وقیخصوں کے بارے ہیں او چھا گیا کہ ان وفوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مضغول ہوجا تا۔ دوسرادن کوروزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا: اس عالم کی فضیلت جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خرکی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایس با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایس با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایس با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رہے۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْكَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُا النَّاسَ فَإِنِي المُرُوّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِي المُرُوّ مَنَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِي المُرُوّ مَنَا مَعْنَدُونَ مَنْ وَعَلِمُومَا النَّاسَ فَإِنِي المُرُوّ مَنَا مَعْنَدُونَ مَنْ الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا يَعَالَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ دیکھی فرمانے بیں کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فرمایا: قرآن سیکھواور لوگوں کوسکھاؤ، علم سیکھواورلوگوں کوسکھاؤ، فرض احکام سیکھواورلوگوں کوسکھاؤ کیونکہ میں ونیا ہے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھالیا جائے گا یہاں تنگ کہ دوشخص ایک فرض تھم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور (علم کے تم ہوجانے کی وجہ ہے ) کوئی ایسانخص نہیں ملے گا جوان کوائ فرض تھم کے بارے میں سیجے بات بتادے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلَّهِ : يَأْيُهَا النَّاسُا خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَصَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ. ﴿ (الحديث) رواه احمد ١٦٦٠/٥

خضرت ابوأمامد بابلى فَقَيَّهُ روايت كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاه فرمايا: لوگواعلم نے وائل فقيّة دوايت كرتے بين كدرسول الله عاصل كرلو۔ (سنداعه) ﴿ 38 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَمَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحُا تَوَكَة، وَمُصْحَفًا وَرَثَةً وَمُ مَسْحِدًا بَسَنَاهُ أَوْيَتُنَا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْنَهُرُا آجْرَاهُ، أَوْصَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. رواه ابن ماجه باب نواب معلم الناس الخرود وض الما

يام و ز ک ﴿ 44 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْسَ ةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُوْلُ اللهِ النَّالِيُّ : مَنْ سُئِلُ عَنْ عِلْم لْمُكْتَمَةُ ٱللَّهَ مُلِكِّامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ. رواه ابودازد، باب كراهبة سع العلم، رقم: ٣٦٥٨

حضرت ابو ہرمیدہ دی فی فر ماتے میں کدرسول اللہ عظیفے نے ارشادفر مایا: جس مخص مے علم كى كوئى بات بوچھى جائے اوروہ (باد جود جائے كے ) أس كوچھپائے تو الله تعالى قيامت كے دن اس کے منہ ٹیں آگ کی لگام ڈالیں گے۔

﴿ 45﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ئُمُ لَا يُحَدِّتُ بِهِ كَمَثُلِ الَّذِي يَكُبِرُ الْكُنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ

رواه الطبراني في الأوسط وفي استاده ابن لهيمة الترغيب ١٣٢/١

حضرت الوجريره فظفه مع روايت م كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: ال محض كي مثال جوعلم سیجنتا ہے بھرلوگوں کونبیں سکھا تا اس تخف کی طرح ہے جوفز انہ جن کرتا ہے بھراس میں ہے فرچ نہیں کرتا۔ (طبرانی مرتمیب)

﴿46﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ا إنّى أَعُوٰذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَسْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْيَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. (وهو قطعة من الحديث) رواه مسلم، باب في الادعية، رفم: ٦٩٠٦

حضرت زيدين ارقم في عند روايت ب كدر ول الله علي بدوعا كياكرت تحد: "الْلَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قُلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبُعُ، وَمِنْ دُعُوةِ لَا يُسْفَجَابُ لَهَا" ترجعه: إالله! من آب سى يناه ما تَكُمّا مول السي علم سى جول في ندو س الدرايسے ول سے جوندڙ رے اور ايسيفس سے جوسر ند جواور ايسي دعا سے جو قبول ند ہو۔ (مسلم) ﴿47﴾ ﴿ عَـنْ أَبِيْ بَوْزَةَ الْإَسْلَمِينَ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَلِن لَا تَزُولُ قَدْمَا عَبْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْاَلَ عَنْ عُمُوهِ فِيْمَا أَفْاهُ، وْ عَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ، وْ عَنْ مَالِهِ مِنْ اَلَيْنَ الْحُتَسَبَّةُ وَ فِيتُمَا ٱنْفَقَةُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمُمَا ٱبْلَاةً.

رواه الترمذي و قال : هذا حديث حسن صحيح، باب في الغيامة وفم: ٢٤١٧ حضرت ابو برزه اسلمی عظم فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرمایا: جَعْظَرِيَ جَوَّاظِ سُخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَفْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِأَفْوِالْآخِرَةِ. وواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٧٤/١

حصرت الوجريره وظي عددايت ع كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: الله تعالى اس تصخص نے نفرت کرتے ہیں جو بخت مزاح ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازارول میں جینے والا ہو، رات میں مردہ کی طمرح (پڑاسوتار ہتا) ہو، دن میں گدھے کی طرح ( دنیا وی کامول میں ہی پھنسا رہتا) ہو، ونیا کے معاملات کا جانبے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جائل ہو۔ (ابن حبان) ﴿42﴾ عَمَنْ يَـزِيْـدَ بُـنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيّ رَصِمَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِا اِنِّي قَل سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَلِيْرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَ أَوَّلُهُ آخِرُهُ فَحَدِّثِينَ بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعًا، قَالَ: اتَّقِ اللَّهُ فِيْمًا تَعْلَمُ. رواه النرمذي و قال: هذَاحديث ليس اسناده بمنصل وهو

عندي مرسل، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، وقم: ٢٦٨٢

حضرت بزید بن سلم بھی بھی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے آپ ہے گئی مدیثیں تی ہیں، جھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری صدیثیں تو بجھے یادر ہیں اور پہلی حدیثیں ما د نه رئیں، مجھے اس کے کوئی جامع بات ارشاد فریادیں۔ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جن امور کا تمہین علم ہان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو یعنیٰ اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔

﴿43﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ غَلَيْتُ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءُ زَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلْ ذَالِكَ، فالنَّارُ النَّارُ . وواه ابن ماجه، باب الانتفاع بالعلم والقمل به، وقم: ٢٥٤

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ ہے ارشار فر مایا: علاء پر بردائی جنانے ، پیوتو فول ہے جھگڑنے یعنی ناسمجھ عوام ہے الجھنے اور مجلسیں جانے کے لے علم حاصل ندکرو۔ جو تحص ایما کرے اس کے لئے آگ ہے آگ۔ (اتن اج)

فانده: " علم كولسين جمانے كے ماصل ندكرو" اس جملے كامطلب يہ اس كيمكم کے ذرابعہ سے لوگول کواپٹی ذات کی طرف متوجہ نہ کرد۔ نَىلَ لِاصْحَابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَنْ أُوْلَيْكَ؟ قَالَ أُولَيْكَ مَنْكُمْ وَأُوْلَيْكَ وَقُودُ النَّارِ.

رواه البطيراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الْخَنْعَيِّةَ النابعية لم أرمن وثقها ولاجرحها، مجمع الزوائد ـ ١٩١/١ طبع مؤسسة المعارف، بيروت و هند مقبولة ـ تقريب التهذِّيب

(طبراني ، جمع الزوائد)

﴿ 51﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ لَلْنَا لَهُ اكْرُ لِنُوعُ هَذَا بِآيَةٍ وَيَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ لِلْنَا اللهِ عَلَيْهَا يُفَقاً فِي وَجْهِم حَبُّ الرَّمَّانِ فَقَالَ: يَهَا هَوُلَآءِ بِهِنْدَا بُعِثْتُمْ أَمْ بِهِنْذَا أَمِنْ تُمْ؟ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِىٰ كُفَّاوًا يَضُوبُ بَعْشُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ. ﴿ وَإِهِ الطَيْرَانِي فِي الإرسط ورجال ثفات البات، مجمع الزوائد ٢٨٩/١ ٢٨٩/

حضرت انس ﷺ کے دروازے کے پاس بیٹے ہے اس میٹے کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے اللہ علیا ہے کہ میں اس میٹے ہوئے ہوئے ا ہوئے آپس میں اس طور پر مذاکر ہ کررہے تھے کہ ایک شخص ایک آیت کو اور دوسرا شخص دوسری ایت کواپتی بات کی دلیل میں پیش کرتا (اس طرح بھٹڑے کی بی شکل بن گئی) ایت میں رسول قیامت کے دن آ دی کے دونوں قدم اس دفت تک (حساب کی جگہ سے ) نہیں ہے سکتے جب تک اُس سے اِن چیز دن کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اپنی عمر مس کام میں خرچ کی؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اپنی جسمانی توت کس کام میں لگائی؟ (ترزی)

﴿48﴾ عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِاللهِ الْآزْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيّ مَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَا لَكُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ كَمَثُلِ اللهَ رَاحِ يُطِعَى عُلِلنّاسِ اللهُ عَنْهُ لَلنَّاسِ وَ يَضْمَنُ لَللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الرّعَيِبِ ١٩٩/٤ وَ يَحْرَقُ نَفْسَهُ مَا اللَّهُ الرّعَيِبِ ١٩٩/٤ وَاستاده حسن ان شاء اللَّه تعالى الرّعيب ١٩٩/٤ واستاده حسن ان شاء الله تعالى الرّعيب ١٩٩/١

﴿49﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَّئِكُ: رُبَّ حَامِل فِقْهِ غَيْرٍ فَقِيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّهُ جَهْلُهُ، إفْرَ إِالْقُرْآنَ مَا نُهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْت تَقْرَّءُ هُ. رواه الطيراني في الكبير و فيه شهرين حوشب وموضعيف وقد وثن، محتمعُ الزوائد ١٤٠/١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول الله علی فی ارشا وفر مایا بیش علم رکھنے والے علمی سمجھ ہو جھ نہیں رکھنے (علم کے ساتھ جو سمجھ ہو جھ ہونی چاہئے اس سے خالی ہوتے ہیں ) اور جس کاعلم اسے فائدہ نہ بہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گ۔ قرآن کریم کوتم (حقیقت میں ) اس وقت پڑھنے والے (شار) ہو کے جب تک وہ قرآن عنہیں (گناہوں اور برائیوں سے ) روکتار ہے اور اگر وہ تہبیں نہ روکتو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے (شار) موجہ بین نہ روکتو تم اس کو حقیقت میں بڑھنے والے بینہیں (گناہوں اور برائیوں سے ) روکتار ہے اور اگر وہ تہبیں نہ روکتو تم اس کو حقیقت میں بڑھنے والے بینہیں۔

﴿ 50﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئِكُ آنَهُ قَامَ لَبُلُهُ بِمَكَّهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغُتُ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ أَوَاهُا، فَقَالَ اللَّهُمَ نَعَمْ، وَحَرَّضُتُ وَجَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظُهُونَ الْإِيْمَانُ حَتَّى بُرَهُ الْكُفُو الله مَوّاطِنِهِ، وَلَتُحَاصَلُ الْبِيعالُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِي اللهُ وَلَيُعْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِي اللهُ وَاللهُ وَعَلَمُونَ فَي اللهُ وَعَلَى النَّاسِ وَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِي اللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِي اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِي اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

وواه ابو داؤد، باب الكلام في كتاب الله يلاعلم وقم: ٣٦٥٢

برَأْيهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطًا.

حضرت جندب ﷺ مروايت م كدرسول الله على الله عليه وملم في ارشاد فرمايا: جس نے قرآن کریم (کی تفسیر) میں اپنی رائے ہے کچھ کہااور وہ حقیقت میں سیجے بھی ہوتب بھی اس (1/20182)

فانده: مطلب بيب كه جوهن قرآن كريم كي تسيراني عقل ادررائ بي كرتاب پھرا بغا تاوہ صحیح بھی ہوجائے تب بھی اس نے غلطی کی کیونکہ اس نے اُس تفسیر کے لئے شاحادیث کی طرف رجوع کیاا درندہی علمائے اُمت کی طرف رجوع کیا۔ (مظایراتی)

الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ،آپ كا چېره مبارك (غصه ميں) ايساسرخ بور باتحا كويا آك کے چبرہ مبارک پرانار کے دانے نجوڑ دیئے گئے ہول۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا: الوگو! کیاتم اس (جنگڑے) کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہو یاتمہیں اس کا تھم دیا گیا ہے؟ میرے اس و ٹیا ہے جانے کے بعد جھگڑنے کی وجہ ہے ایک دوسرے کی گرونیں مارکر کا فرندین جانا ( کر میمل کفرنگ بہتیادیتا ہے) (طبرانی جمع الزوائد)

. ﴿52 ﴾ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي نَكُتِكُ: آنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَةٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إنَّهَا الْأُمُورُ ثَلاَ قَةٌ: أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُهُدُهُ فَاتَّبِعَهُ، وَآمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ عَيُّهُ فَاجْتَبِيْهُ، وَأَمْرٌ أُخْتُلِفَ فِيْهِ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ.

رواه الطيراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١ ٢٩٠/

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبمارسول الله علی کاارشاد فل کرتے ہیں کہ حضرت عینی الظی التا امور عمن ای متم کے جوتے ہیں۔ ایک تو وہ جس کاحق ہونا واضح ہواس کی پیروی کرو، دوسرا وہ جس کا غلط ہونا واقع ہواک ہے بچو، تیسراوہ جس کاحق ہونا یاغلظ ہونا واقعے نہ ہواس کواس کے جانے والے بعنیٰ عالم سے بوجھو۔ (طبرانی بجمع الزوائد)

﴿53﴾ عَنِ الدِنِ عَبَّ اسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَيْكُ قَالَ: إِنَّقُو الْحَدِيثَ عَنِي إلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا قَلْيَمَوُّا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَ مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرأَيِهِ فَلْيَتَبُوا مُفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء في الذي يفسر القران برايه رقم: ٢٩٥١

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بروايت ب كدرسول الله علية في أرشا وفر مايا: ميرك طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔صرف ای حدیث کو بیان کروجس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو۔جس تخص نے جان بوجھ کرمیری طرف غلط حدیث منسوب کی اسے ا پناٹھ کانہ دوزخ میں بنالینا جا ہے۔جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے ہے کچھ کہاا۔ ا پناٹھ کا ندووز خ میں بنالینا جاہے۔

﴿54﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ قَانِ اتَّبَعْنَنِي فَلاَ تَسْفَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ان بزرگ نے حضرت موی النظام ہے فرمایا: اگر آپ (علم حاصل کرنے کے لئے ) میرے ساتھ رہنا جاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے 

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهَمْ شِرْ عِبَادِ ۞ الَّـذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ آحْسَنَهُ ﴿ أُوْلَيْكَ الَّذِيْنَ هَذَا هُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الَّا لَبَّابِ ﴾ [الزمر:١٨٠١٧]

الله تعالى في البية رسول عليه عليه على ارشاد فرماياً: آب مير ان بندول كوخو خرى سناد يجئے جواس كلام البي كو كان لگا كر سنتے ہيں پھراس كى اچھى باتوں برمل كرتے ہيں، يہى لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یکی عقل والے ہیں۔ (زمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ نَوَّلَ آحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَبَّا مُّتَشَابِهًا مُّنَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ \* ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ. ﴾ [الزمر٢٣]

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله تعالی نے بہترین کلام لیٹی قرآن کریم تازل فرمایا ہے وہ کلام الی کتاب ہے جس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی باتیس اربار دہرانی کی ہیں، جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کوئ کرکانپ اٹھتے یں، پھران کے جسم اوران کے دل زم ہو کراللہ تعالیٰ کی یا دکی طرف متوجہ ہوجائے ہیں۔ (زمر)

### احاديثِ نبويه

﴿ 55﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : إِفْرَأ عَلَىَّ، قُلْبُ: اَقْرَا عَلَيْك وَ عَلَيْك ا نُزِلَ؟ قالَ فَانِنَي أُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، فَقَرَاتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ االنِّسَاءِ حَتَّى بَلَغُتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ \* بِشَهِيْدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى

# قرآن كريم اور حديث شريف ہے اثر لینا

# آياتِ قرآنيه

قَىالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا شَمِعُوا مُآأَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَاىَ آعُيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنْ الدَّمْعِ مِمًّا عَرَفُوا مِنَ الْمَعَقِ،

الله تعالى نے اپنے رسول صلى الله عليه وسلم ہے ارشاد فر مایا: اور جب بدلوگ اس كتاب كو منتے ہیں جورسول پر نازل ہوئی ہوتو آپ (قرآن کریم کے تاثر سے )إن کی آنکھوں کوآنسوڈل (141) ب بہتا ہواد مکھتے ہیں، اس کی وجہ بیے کہ انہوں فے حق کو پہچال لیا۔

وَقُولَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِيُّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب تر آن پڑھاجائے تواہے کان لگا کرسنواور چیپ رہونا کہ

فَلْهِم مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبُّهُ اللَّهُ لِوَجْهِمِ فِي النَّارِ.

وواه احمد و الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ٢٨٢/١

حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوفٌ فرماتے ہیں کدمُرٌ وہ (پہاڑی) پرحضرت عبد الله بن عمراور حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ﴿ كِي آيس مِين ما قات بهو كَي \_ وه دونو ل يجهدوم يآليس میں بات کرتے رہے چر حضرت عبداللہ بن عمر و اللہ اللہ علی اللہ عبداللہ بن عمر دیا اللہ ا و باں روجتے ہوئے تضم رکئے۔ آیک آ دی نے ان سے بوجھا: ابوعبد الرحمٰن! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ حضرت ابن عمر مظافیہ نے فر مایا: بیصا حب لیٹنی حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد قربائے ہوئے سنا: جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اے جبرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ (متداحمه بطبرانی بمحمع الزوائد)

291

هَٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: أَمْسِكُ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تُذُرِفَانِ.

رواه البخاري، باب تكيف إذا جننا مِنْ كُلِّ امة بشهيد .....الأبة، وقم: ٩٨٠ :

قرآن كريم اورحديث شريف سے اثر ليانا

حضرت عبدالله بن مسعود رفظته فرمات بين كه مجمد سے رسول الله عظی في ارشاد فرمایا: مجھے قرآن پڑھ کرسناؤ۔ میں نے عرض کیانہ یارسول اللہ! کیا میں آپ کو پڑھ کرسناؤں جبکہ آپ پر قر آن اتراہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کد کسی دوسرے ہے قر آن سنوں۔چنانچیس نے آپ کے ماشے سورہ نیساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت بِ يَهُ إِن فَكَلَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً ﴿ بِشَهِلِدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُولَلَاءِ شَهِلِدًا " ترجعه: اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائيں گے، تو آپ نے ارشا وفر مایا: بس اب رک جا ؤ۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ ملی الله علیه وسلم کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہیں۔ ( بخاري)

﴿ 56 ﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ شَلِكُ قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ الْآمُرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَّبْتِ الْمُلَا يُكَةُ بِأَجْبَحَتِهَا تُحَشِّعَانًا لِقُولِهِ كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قَلُوْ بِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌ \* قَالُوا: الْحَقُّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

رواه البخاري، باب قول اللَّه تعالىٰ و لا تنفع الشفاعة عنده الالسن اذن لها الآية، وقم: ٧٤٨١

حضرت اليو ہريره ه ﷺ روايت كرتے ہيں كەرسول الله عيضة نے ارشاوفر مايا: جب الله تعالی آ سان میں کوئی تھم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالی کے تھم کی ہیب درعب کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے بروں کو ہلانے لگتے ہیں۔فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے کینے پھر پرزنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھیراہٹ وور کردی جاتی ہے توانیک ووسرے ہے در مافت کرتے ہیں کہتمہارے پروردگارنے کیا حکم دیا؟ وہ کہتے ہیں کرحق بات کا حکم فر مایا ،اور داقعی وہ عالی شان ہے ،سب سے بڑا ہے۔ ﴿57﴾ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ رّحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: إِلْتَقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُسَمَرٌ وَعَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى الْمَرُوَّةِ فَتَحَدَّثَا ثُمَّ مَصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَ بُقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ رُجُلٌ: مَايُبْكِيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؟ قَـالَ: هـٰــذَا. يَغْنِي عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو. زَعْمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ لِلنَّالِكِ يَقُولُ: مَنْ كَانَ فِي

قرآن اس دنیات بدرجها بهتر بے جس کووه جمع کرد ہے ہیں۔ (بین)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَوَّلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُكَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوا رَهُدُى وَبُشُرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ﴾ والنحل:١٠٢

الله تعالی نے اپنے رسول علی کے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یجئے کہ بلاشہ اس قرآن کو روح الله کی جرئیل اللہ آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تا کہ بی قرآن ، ایمان والوں کے ایمان کومضوط کرے ، اور بیقرآن ، فرما نبرواروں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔ والوں کے ایمان کومضوط کرے ، اور بیقرآن ، فرما نبرواروں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔ (علی)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُوْمِنِيْنَ﴾

[بنی اسرائیل :۲۸]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بیقر آن جوہم نازل فریار ہے ہیں ، بیمسلمانوں کے لئے شفااور رحمت ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ أَتُلُ مَّا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتْبِ ﴾ [العنكبوت: ١٥]

الله تعالى نے اپنے رسول علیہ ہے اوشا دفر مایا: جو کماب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ کا سازت کیا سیجئے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُونَ كِتَبَ اللَّهِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَائِيَةً يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾ يسرًا وَعَلَائِيَةً يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ قر آن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی
کرتے ہیں اور جو کچی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانہ فرج کیا کرتے ہیں وہ
یقینا ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو بھی نقصان تینینے والانہیں یعنی ان کو ان کے
انتمال کا اجروثواب پوراپورا دیا جائے گا۔
(فاطر)

وَقَسَالَ ثَعَالَى: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمُواقِعِ النَّجُوْمِ۞ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُوْآنَ كُوِيْمٌ ﴾ فِي كِتَابٍ مَّكُنُونِ ۚ لَا يَسَمَّتُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۞ تَعْزِيْلٌ مِّنْ رَّبٍ



*و کر* 

الله تعالیٰ کے اوامریس الله تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا یعنی الله رب العزت میرے سامنے ہیں اوروہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

# قرآن كريم كے فضائل

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَلَ جَآءَ تُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رُبِّكُمْ وَشِفَاءً لِلْمَا فِي النصَّدُوْرِ لا وَ هُدَى وَرَحُمَةٌ لِللَّمُؤْمِنِيْنَ \* قُلُ بِنفَنطُ لِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَقْرَحُوْا طَهُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُوْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! تہارے پاس ہمہارے رب کی طرف ہے ایک ایس کتاب آئی کتاب آئی کتاب آئی کتاب آئی ہے جوسرا سرنصیحت اور دلوں کی بیماری کے لئے شفا ہے اور (اجتھے کام کرنے والوں کے لئے اس قرآن میں ) رہنمائی اور (عمل کرنے والے) مؤمنین کے لئے ذریعہ رحمت ہے ۔آپ کہہ دیجے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس قضل وہم بانی لیعنی قرآن کے اتر نے پرخوش ہونا جا ہے ۔۔۔۔

إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خُوَّجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُوْآنَ.

وواه المحاكم وقال: ذذا حديث صحيح الاسناد لم يخرجاد ووافقه الذهبي ١ /٥٥٥

حضرت ابوذرغفاری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اللہ تعالیٰ کا تُر باس چیز ہے بڑھ کر کمی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جوخو داللہ تعالیٰ نے نگل ہے یعنی قرآن کریم۔

295

﴿60﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ لَلَّا اللَّهِيَ اللَّهِيِّ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَقَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ آمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ:

رواه ابن حَبَّان واسناده جيد) ٢٣١/١

حضرت جابر ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشادفر مایا: قر آن کریم ایسی حضرت جابر ﷺ نے ارشادفر مایا: قر آن کریم ایسی شفاعت قبول کی گئی اور ایسا جھٹڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھٹڑا مسلم کرلیا گیا جوشخص اس کو اپنے آ گے رکھے یعنی اس پڑمل کرے اس کو رید جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے چھپے ڈال دیے یعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو رید جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے چھپے ڈال دیے یعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو رید جہنم میں گرادیتا ہے۔ (این حبان)

ف اندہ: "قرآن کریم ایسا جھڑا کرنے والا ہے کہاً س کا جھڑا تسلیم کرلیا گیا" اس کا مطلب میہ ہے کہ پڑھنے اور اُس پڑھل کرنے والوں کے لئے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھڑتا ہے اور اس کے حق میں لا پروائی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میراحق کیون نہیں ادا کیا۔

﴿61﴾ عَنْ عَبُدِاللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنَّبِّتُهُ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَى رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامُ وَ الشَّهُوةَ فَشَفَعْنِي فِيْهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانِ لَهُ.

وواه احمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوايد ١٩/٣ ١

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنم اے روایت ہے کدرسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: روزہ اور قر آن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔روزہ عرض کرے الْعَلْمِيْنَ اللَّهِ الْمُحِدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْمِنُونَ ﴾ [الوانعة ١٥٠٥]

الله تعالی کا ارشاد ہے: بیں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قتم کھا تا ہوں اور اگرتم سمجھوٹو بیشم بہت بڑی قتم ہے۔ قتم اس پر کھا تا ہوں کہ بیقر آن بڑی شان والا ہے جوادح محفوظ بیس درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بیقر آن رب العالمین کی جانب ہے بھیجا گیا ہے تو کیاتم اس کلام کوسرسری ہات مجھتے ہو۔ (واقد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوَ آَتُوَكُنَا هَذَا الْقُرُ آنَ عَلَى جَبَلِ لَّرَايَتَهُ خَاشِعًا مُّنَصَّةِعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ﴾

انڈ تعالیٰ کاارشاد ہے: (قرآن کریم اپنی عظمت کی اجہت اٹیں شان رکھتا ہے کہ )اگر ہم اس قرآن کو کسی بہاڑ پر نازل کرتے (اور پہاڑ میں شعور و ہجھ یوتی) تو آپ اس بہاڑ کود کھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔

#### احاديثِ نبويه

﴿58﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُكُّةُ: يَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْأَلَتِى أَعْطَيْنُهُ أَفُضَلَ مَا أَعْطِى السَّائِلِيْنَ، وَقَصْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَصْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي وقال :هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، وقم: ٢٩٢٦

حضرت ابوسمعید ری بیان فرمائی:
الله تعالی کا بیر معید ری بیان فرمائی:
الله تعالی کا بیر مان ہے: جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا کی با نگنے کی فرصت نہیں ملتی ، میں اس کو دعا کی با نگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور الله تعالی کے کلام کو سارے کلاموں پرائی ہی فضیلت ہے۔ یک کلام کو سارے کلاموں پرائی ہی فضیلت ہے۔ جیسے خود الله تعالی کوتمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ (ترزی)

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ الْعِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِللَّهُ الْمَرْجِعُونَ

﴿ 65﴾ عَنْ آبِي مُوْسَى الْاشْعَرِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَلْنَا اللهُ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَنْ آبِي مُوْسَى الْاشْعَرِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

297

حضرت ابوموی اشعری عظیمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیکی نے ارشاوفر مایا: جو مؤمن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال جکورے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذید۔ اور جومؤمن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال تھجور کی طرح ہے جس کی خشبوتو نہیں کیکن ذاکقہ پڑھتا ہے۔ اور جومنافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار بھول کی بی ہے کہ خوشبود اچھی اور مزہ کڑوا۔ اور جومنافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال کو شال کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبود کھیں اور مزہ کڑوا۔ ایک مثال کی م

فساندہ: إندرائن خربوزہ كي شكل كاايك كھل ہے جود كيھنے ميں خوبصورت اور ذاكفة ميں بہت تلخ ہوتا ہے۔

﴿66﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِينَى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْ مَنْ قَرَاحَوْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسْنَةُ بِعُشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُولُ الْلَمْ حَوْفٌ وَلكِنْ اَلِفٌ حَرَّفٌ وَلَامٌ حَوْفٌ وَ مِيْمٌ حَوْفٌ.

رواه الترمذي، و قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في من قرأ حرفًا ١٠٠٠٠٠٠ ٢٩١٠

حضرت عبداللہ بن مسعود کی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے ایک حرف کے بدلہ ایک تکی ہے۔ اور ایک نیکی کا اجروں نیکی کے برابر ماتا ہے۔ ہیں بہیں کہتا کہ سار الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہوئے اس پر میں نیکیال ملیس ایک حرف ہوئے اس پر میں نیکیال ملیس ایک حرف ہوئے اس پر میں نیکیال ملیس گل۔

﴿67﴾ عَنْ آبِي هُـرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَافَرَءُ وَهُ قَانَ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَاهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثْلِ جِرَابٍ مَحْشُوْ مِسْكُمَا يَغُوْ خُ

گا:اے میرے دب! میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش بوری کرنے سے دو کے رکھا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فر مائے قر آن کریم کہے گا: میں نے اے رات کوسونے سے روکا (کہ میدرات کونوافل میں میری تلاوت کرتا تھا) میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فر مائے۔ چنانچے دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے۔ (منداحہ طرانی ججمح الزوائد)

﴿62﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ مُلْنَظِّةٌ قَالَ: إِنَّ اللهُ يُرْفَعُ بِهِلذَا الْكِتَابِ أَقُوَامُا رَيَضَعُ بِهِ آخَوِيْنَ. رواه مسلم، باب فضل من بقوم بالقرآن .....وتم: ١٨٩٧

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سوں کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں یعنی جولوگ اس پڑھمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دآخرت میں عزت عطافر ماتے ہیں۔اور جولوگ اس پڑھل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ڈلیل کرتے ہیں۔
(مسلم)

﴿63﴾ عَنْ آبِى ذَرْ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَأْلُكُ لِإِبِى ذَرْ): عَلَيْك بِعِلاوَةِ الْفُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ عَزُوجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي الْمُسْمَاءِ، وَ نُوْرٌ لَكَ فِي الْاَرْضِ.

(وهو جزء من الحديث) رواد البيهتي في شعب الايمان ٢٤٢/٤

حضرت ابوؤر ﷺ مرایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: قرآن کریم کی تلاوت اور الله تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل ہے آسانوں ہیں تمہاراذ کر ہوگا اور پیمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا۔ (یہی َ)

﴿64﴾ عَنِ الْمِن عُسَمَسَ رَضِيْ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ طَلَّتُ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ، وَجُلِّ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ رَجُلِّ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُتُوْمُ بِهِ آنَاءُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يَتُومُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُتُهُمُّهُ آنَاءُ اللَّهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يَعُومُ اللهُ عَالَا، فَهُو اللهُ مَالًا، فَهُو يَعُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِنَّاءُ اللَّهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يَعُومُ اللهُ عَلَيْهُ أَنَاءُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنَاءُ اللَّهُ اللهُ ال

حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقی نے ارشاد فرمایا: دو بی شخصول پررشک کرنا جاہے۔ایک وہ جس کوالله تعالیٰ نے قر آن شریف عطا کیا ہوا دروہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسرا دہ جس کواللہ تعالیٰ نے بال عطافر مایا ہوا وروہ دن رات اس کوخرج کرتا ہو۔

رِيْــُحُــةُ فِـَـنَّى كُلِّ مَكَانٍ ،ُوَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُلُهُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثْلِ جِرَابٍ أَوْكِنَي عَلَى مِــُسكِ. ع

رواه الترمذي و قالز، هذا حديث حسن. يايب ماجاء في سورة البقرة وأية الكرسي، وقم: ٣٨٧٦

حضرت ابو ہر یہ و فی نظر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: قر آن شریف کیمو پھراس کو پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی تی ہے جو مُشک ہے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبوتمام مکان میں بھیلی ہے ۔ اور جس شخص نے قرآن کر بم سیکھا بھر باوجوداس کے کدقرآن کر بم اس کے سیٹ میں ہو میں اس کو تبخیر میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مُشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کرد یا گیا ہو۔ .

فائدہ : ٔ قرآن کریم کی مثال مُشک کی ہے اور حافظ کا سینیاس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو ۔لبذاقر آن کریم کی حلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس گامند کھلا ہو۔اور تلاوت ندکر نے والامشک کی ہند تھیلی کی طرح ہے۔

عَوْهُمْ ﴾ عَنْ عِمْرَاقَ بُنِ مُحَسِّنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ سَلَّئَ يَقُولُ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَلْيَسْالِ اللهُ بِهِ فَإِنَّهُ سَيْجِيْءُ اَقُوامٌ يَقُرْنُونَ الْقُرْآنَ يَسْالُونَ بِهِ النَّاسَ-رواد النومذي وقال: هذا حديث حسن، مات من قرأ القرآن فليسال الله عه، رقع: ٢٩١٧

جھنرت عمران بن حسین رضی الله عنبمافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دلم کو بیار شاد فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دلم کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا: جو محفی قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ لوگوں کرنا چاہئے ، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ لوگوں نے سوال کرس گے۔

زرندی ا

عَوْرَهُ ﴾ عَنْ أَبِي شَعِيْدِ الْمُحَدَّرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَسَيْدَ بُنَ مُصَيْرٍ، فَيُنْمَا هُوَ، لَيَلَهُ، يَغُواْ فَى مِرْ بَدِمِ، إِذْ جَالَتُ فَرَسُهُ، فَفَرَاْ، ثُمَّ جَالَتُ أُخُرَى، فَقَرَاْ، ثُمَّ جَالَتُ أَيْضَا، قَالَ أَسَلِهُ فَى مِرْ بَدِمِ، إِذْ جَالَتُ أَيْضَا، قَالَ أَسَلِهُ فَعَرَاْ، ثُمْ جَالَتُ أَنْ فَالَ أَسَلِهُ فَعَرَا اللهِ عَلَى مَا أَنْ فَعَلَمُ اللّهُ فَعَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا أَمْنَالُ السُّولَ فَعَدُوتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ فَقُلَتُ: فَا رَسُولُ عَرَجَتُ فَعَلَى : فَا رَسُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ فَقُلَتُ: فَا رَسُولُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الله بَيْنَمَا الله البَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَيْلِ آفَرَا فَى مِرْبِدِى، إِذْ جَالَتُ فَرِسِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ بِيَنِينَمَا اللهُ البَّنِ حُصَيْرٍ ا قَالَ: فَقَرْ آتُ، ثُمَّ جَالَتُ أَيْصَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ : إِفْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ ا قَالَ: فَقَرْ آتُ، ثُمَّ جَالَتُ أَيْصَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ : افْرَا ابْن مُحَثِيرٍ ! قَالَ: فَعَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ : افْرَا ابْن مُحَثِيرٍ ! قَالَ: فَعَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ : افْرَا ابْن مُحَثِيرٍ ! قَالَ: فَانْ صَالَهُ، فَرَايْتُ مِثْلَ الطَّلَقِ، فِيْهَا الْمُثَالُ فَانُحُمْ وَلَيْكُ اللهُ اللهُ لَلْهُ مَنْ اللهُ وَمُولُ اللهِ مَنْتُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

299

وم الد مسلما، داب نزول السكية لقرادة الشرأن، وقما ١٨٥٩

حضرت الوسعيد فَدري وَ يَجْتُنَهُ فرمات بن كد حضرت اسيد بن حضير وَ وَتَعْدَاسِينَ باز ع يس ا یک رات قر آن مجید پڑھ رہے تھے۔ا جا نک ان کی گھوڑ کی اچیلنے گلی۔ انہوں نے اور پڑھا وہ گھوڑی اورا چھلنے گئی۔ ورپڑھتے رہے گھوڑی پھرا جھلی۔ ھفرت اسید ﷺ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کے گھوڑی کمیں میرے بیچے بیچیٰ کو (جود ہیں قریب تھا) کچل شدّ الے ،اس لئے میں گھوڑی کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا تو کیا و کچھا ہوں کہ میرے ہرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح سیجھ چیزیں روش ہیں چھرو و بادل کی طرح کی چیز فضا میں اٹھتی چل<sup>ع</sup>ٹی یہاں تک کەمىرى نظروں ہے اوجھل ہوگئی۔ میں صبح کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس حاشہ مواادر عرض کمیا: اللہ کے رسول! میں گذشتہ رات اسینے باڑے میں قر آن پڑھ ربا تھا اچا تک مید ک محورُی اچھلنے لگی۔رسول اللہ علیہ نے ارشا دِفر مایا: ابن تغییر! پڑھتے رہے۔ انہوں نے عریس ایا : میں پڑھتنار ہاوہ گھوڑی پھراجیلی \_رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاوفر ہایا: امّن حنیبر پڑھتے مسبخے۔انہوں نے عرض کیا: میں پڑ صتار ہا کھر بھی وہ اچھلٹی رہی۔آ پّے نے ارشا دفر مایا: این حنیہ! يرُ هنة رجة \_انهول في عرض كيا: كهر مين الله كرجل ديا كيونك مير الاكاليخي گلوري ك قريب ني تفاقیھے بیڈطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں کیجی کو کچل نہ ڈالے تو کیاد کچتا ہوں کہ بادل کی طرث کوئی پڑتے ب جس میں چراغوں کی طرح کچھے چیزیں روٹن ہیں بھرو و چیز فضا نیں اٹھتی چلی گئی یہاں تک ک میری نظرول سے اوجھل ہوگئی\_رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: وہ فرشت سجھے بنا ا قرآن سنتاً ئے تھے اگرتم صبح تک پڑھتے رہے تواورلوگ بھی ان کود مکھ لیتے ،وو<sup>ق ش</sup>تے ان ے

الداروں ہے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ بیآ دھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔

ف الشده: حضرت الوسعيد خدر كي المراجة الله المراقي لوگول كوند يجياني كي وجه شایدیہ ہوگی کدرات کا اندھرا تھا اور حضرت ابوسعید خدری ﷺ چونکد آپ سے قریب ہے اس لئے آپ سلی الله علیه وسلم نے ان کو بہان لیا۔ (بذل الجود)

﴿71﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَالْئِلْكُ يَقُولُ: إِنَّ هَلَهَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَزَنِ فَإِذَا قَرَاتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، وَتَغَنُّوا بِهِ فَمَنْ لُمْ يَتَغَفَّنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا . رواه ابن ماجه، باب ني حسن الصوت بالقرآن .....رثم: ١٣٣٧

حضرت سعد بن ابي وقاص ﷺ فرمات جي كه بيس في رسول التُصلي التُدعليه وسلم كوبيه ادشاد فرماتے ہوئے شانسیقر آن کریم فکر دیے قراری (پیدا کرنے) کے لئے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھوتو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنالو۔ اور قر آن شریف کو اچھی آوازے پڑھو کیونکہ جو تخص اے اچھی آوازے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نبیں ہے لیعنی ہماری کامل اتباع کرنے دالول میں ہے۔ (این ماجہ)

فانده: علماء في اس روايت كروم اعنى يديمي لكه بي كريخص قرآن كريم كى بركت بيل كول ب مستغنى ند بدوه أيم يس سينيل ب-

﴿72﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلُهُ: مَاأَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَا لِلَّبِيِّ خَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٤٥

حفرت اله بريرود ايت كرت بيل كدر ول الله علي في ارشاد فرمايا: الله تعالى التَّاكِسي كَى طرف توجينيس فرماتے جننا كماس في كي آوازكو الوج في سفتے بيں جوقر آن كريم خوش الحانی ہے پڑھتاہے۔

﴿ 73﴾ عَنِ الْبَرَّاءِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ مَثْنَيْكُ: زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الطَّوْتَ الْحَسْنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا. • دواه الحاكم ١/٥٧٥

عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْمُحُدِّرِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: حِلَسُتُ فِي عِصَابِةٍ مِنْ ضَعَفَاء الْمُهَاجِرِيْنَ، وْإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسُتَبُرُ بِبَعْضِ مِنَ الْعُرْيِ، وَقَارِئُ يَقُرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ فَقَامُ عَلَيْنَا، قَلَمًا قَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ مُكَ الْقَادِي فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْمُ تُصْفَعُونَ؟ قُلْنَا: يَا رْسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَ قَارِيٌّ لَنَا يَقُرْأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إلى كِتَابِ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُمُ ؛ ٱلْحَمَّدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَمْتِي مِّنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصُبِرَ نَفْسِي مَعْهُمْ قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ مُنَاتِئَةٌ وَسُطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِمِ فِينًا، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَتَحَلَّقُوا وَمِرْزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ. قَالَ: فَمَا رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ اَحَدًا غَيْرِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْتُكُ ؛ ٱبْشِرُوْ يَامَعُشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنِ بِالنَّوْرِ التَّامّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَّاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ ۚ وَذَالِكَ خَمْسُهِانَّةِ سَنَةٍ.

رواه ايوداؤد، ياب ني القصعر، رقع: ٣٤٦٦

حضرت ابوسعید خُدری دین فرماتے ہیں کہ میں نقراءمہاجرین کی ایک جماعت میں ہیجا ہوا تھا (ان لوگوں کے یاس اتنا کیٹر ایھی شدتھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) لبعض نے بعض کی آڑلی ہوئی بھی \_اورا کیک صحابی رضی اللہ عنہ قر آن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دورا<del>ن</del> ر۔ول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل جمارے قریب کھڑے بو گئے۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش مو گئے۔ آپ نے ملام کیا تجردر یافت فرمایاتم لوگ کیا کررے متے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله! ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کررہے تھے ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ ہے تن رہے تھے۔ رسول الله علي ني ارشاد فرمايا: تمام تعريف الله تعالى كے لئے ہے جنہوں نے ميري امت ميں ا پیے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے تھبرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ ہمارے ورمیان بیٹے گئے تا کہ سب کے برابرر ہیں (مملی ہے قریب مملی ہے دور ند ہوں) پیمزسب کواپنے ہاتھ مبارک ہے جاتھ بنا کر بیٹھنے کا تھم فر مایا۔ چنانچے سب حلقہ بنا کر نبی کریم عظیم کی طرف سے كركے بينھ گئے ۔ حضرت ابوسعيد خدري دخيشہ فرياتے جيں ميں نے رسول اللہ عظيما كون يكھا ك آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کوئیس پیچانا۔ آپؑ نے ارشاد فریایا: اے تقرائے مہاجرین کی جماعت احمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہواور اس بات کی جھی کہما

اور تظهر تشم کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا بیس تظهر تظمیر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگا۔

303

فانده: صاحب قرآن عافظ قرآن يا كثرت علاوت كرف والايا قرآن كريم ریڈ بر کے ساتھ مل کرنے والا مرادے نہ (طبي مرقاة)

﴿77 ﴾ خَنْ عَايَشَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهَا قَالَتْ:قَالُ رَسُوْلُ اللهِ سَلَطْتُ :ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرْآن مَعَ السُّفَرُةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَءُ الْفُرْآنَ وَ يَتَنَعْنَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقُ لَهُ آجْرَانِ. رواه مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتنعنع فيه، رقم ١٨٦٢

حضرت عائشه رمنی الله عنها روایت کرتی ہیں که رسول الله علی نے ارشاو فرمایا: حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہواور پڑھتا بھی اچھا ہواس کا حشر قیامت میں ان مُعرِّ زفرمانبروار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔اور جو شخص قرآن شریف کوانک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دوہرا اجر

فائده: انتخے دالے مرادوہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یادنہ ہولیکن دہ یاد کرنے کی کوشش میں لگار بتا ہو۔ نیز اس سے مرادوہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی بوسکتا ہے جود کھے كر برا ھنے ميں بھى انكما ہوليكن سيح براھنے كى كوشش كرر ماہو، ايسے مخص كے لئے دواجر بيں۔ ايك اجرالاوت كاب دوسرا اجربار باراتكني كي وجد مشقت برواشت كرف كاب- (طبي،مرقة) ﴿78﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ ۖ قَالَ: يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَارَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبُسُ تَاجَ الْكُرَاهَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَارٌبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ خُلَّةً الْكَرَاشِةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِ الرضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ إِقْرَا وَارْقَ وَيُوَاهُ بِكُلِّ آيَةٍ 

ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب، رقم: ٣٩١٥

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے ۔ روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاوفر مایا: صاحب قرآن لیا مت کے دن (اللہ تعالیٰ کے درباریں) آئے گاتو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا حضرت براء ﷺ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فریایا: انہی آواز سے قر آن شریف کوئمز - من کرو کیونک اچھی آ داز قر آن کریم کے خسن کو برد حادیق ہے ۔ (مندرک حاکم) ﴿ 44 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَا لَئِكُ يَقُولُ: ٱلْجَاهِرُ بِالْقُرُ آنِ كَا لَجَاهِرِ بِالصَّدْقَةِ وَ الْمُسِرُّ بِالْقُرُ آنِ كَا لَمُسِرِّ بِالصَّدْقَةِ.

رواد الترمذي وقال: هذاً حديث حسن غريب، باب من قره القرآن فليسال الله يعه رقم: ٢٩١٩

حضرت عقب بن عامر رفظ ففي فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ دملم کویدارشاد فرماتے ہوئے سنا: قرآن کریم آواز ہے پڑھنے والے کا تُواب علانے صدقہ کرنے والے ک طرح ب-اورآ ہت بڑھنے والے کا تواب جیب کرصدقہ کرنے والے کی طرح ہے- (ترندی) فانده اس حديث شريف عد آجت برصني كافسيات معلوم جوتى براس صورت یں ہے جب کہ ریا کا شبہ ہو، اگر ریا کا شبہ نہ ہواور دوسرے کی تکایف کا اندیشہ بھی نہ ہوتو دوسری روایات کی وجہ سے بلندآ واڑ ہے بڑھنا لفنل ہے کہ میددوسروں کے لئے ترغیب کا ذریعہ ہے گا۔

﴿75﴾ عَنْ أَبِينُ مُوسَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ لِكِبِي مُوسَى: لَوْ رُ ٱلْيَحْنِيُ وَ أَنَّا ٱسْتَمِعُ قِرَائَتُكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَوَامِيْرِالِ دَاؤُدَ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالغرآن، رقم: ١٨٥٢

حفرت ابوموی ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ان سے ارشاد فرمایا: اگر تم مجھے گذشتہ رات و کھے لیتے جب میں تمہارا قر آن توجہ سے من رہاتھا (تو یقینا خوش ہوتے ) تم کو حضرت داؤد الظنير كي خوش الحاني ہے حصہ ملا ہے۔

﴿76﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ تَلْأُلِّيُّهُ قَالَ: يُقَالُ يَعْنِي لِضَاحِبٍ الْقُرْ آنِ اِقْرَأُ وَارْقِ وَرَقِلْ كُمَّا كُنْتَ تُرْتِلُ فِي الدُّنْيَا، فَاِنَّ مَنْزِلْتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَفْرَأُ بِهَا-رواه الترمذي وقال: هذا حليث حسن صحيح باب ان الذي ليس في جوفه من القرآن .....رفم: ٢٩١٤

عبدالله بن عمرورض الله عنبما سے ردایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: ( قیامت کے دن )صاحب قر آن ہے کہاجائے گا: قر آن شریف پڑھتاجااور جنت کے درجوں پرجڑھتاجا

قرآن كريم كفائل

اس کو جوڑا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کوکرامت کا تاج پہنایاجائے گا۔ وہ بھر . ورخواست كرے كا اے ميرے دب! اور يہنائي تو الله تعالى كى طرف سے اكرام كا يوراجوڑا مِبنا یاجائے گا۔ پھروہ درخواست کرے گااے میرے رب!اس شخص ہے راضی ہوجائے تواللہ تعالیٰ اس ہے راضی ہوجا نہیں گے ۔ بھراس ہے کہا جائے گا: قر آن شریف پڑھتا جا اور جنت ے درجوں پر چڑ حتاجا اور (أس كے لئے ) برآيت كے بدله يس ايك يكى برها دى جائے گا۔

﴿ 79 ﴾ عَنْ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِندَ النَّبِي مَنْكِ لَهُ فَسَمِعْنَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْمُقُرِّ آنَ يَلْقَىٰ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنُشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُل الشَّا حِبِ فَيَقُولُ لَهُ: هَـلْ تَـعْرِفُنِيْ؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُك، فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِيْ؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُك، فَيَقُولُ: أَنَا صَـاحِبُك الْمُقُرِّ آنُ الَّذِي ٱظُمَّاتُك فِي الْهَوَاجِرِ وَ ٱسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَ إِنَّ كُلِّ تَاجِرِ مِنْ زَرَاءِ يسجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَزَاءِ كُلِّ تِجَارَتِهِ فُيُعْطَى الْمُلْكُ بِيْمِيْنِهِ وَالْخُلْدُ بِيْسِمَالِهِ وَ يُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ ثَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسِلَى وَالِدَاهُ خُلَّتَهُنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ: بِمْ كُسِيْنَا هُ فِهِ ؟ فُيُقَالُ: بِأَخْذِ رَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمُّ يُقَالُ لَهُ: إقْرَأَ وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَ غُرَفِهَا فَهُوَ فِيْ صُغُودٍ مَادَامٌ يَقُرَأُ هَذًا كَانَ أَرْ تَوْتِيلًا. وواه احمد، الفنح الرباني، ١٩/١٨

حفرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو بدار شاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جس وقت قر آن دالا اپنی قبرے نظے گا تو قر آن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آوی ہواورصاحب قرآن سے پوجھے گا: کیاتم بھے يجيانة مو؟ وه كبرگا: مين تهمين نبيل بهيانيا قرآن دوباره يوجهے گا: كياتم مجھے بهيانة موادد کے گا: میں تمہیں نہیں بہچا تنا۔ قر آن کے گا: میں تمبارا ساتھی قر آن ہوں جس نے تمہیں تخت حرمی کی دو پہر میں بیاسار کھااور راے کو جگایا ( یعنی قر آن کے عظم پڑمل کی وجہ سے تم نے دن <sup>جن</sup> روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی ) برتا جرائی تجارت سے نفع حاصل کرنا جا ہتا ہے اور آج تم اپنی تجارت ہے سب سے زیاد و لفع حاصل کرنے والے ہو۔اس کے بعدصاحب قر آن کی وا تیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا بروانہ ویا جائے گا۔اس کے مریر و قار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو ووایسے جوڑے بہنائے

جا کمیں گے جن کی قیمت دنیاوا لے نہیں لگا کتے۔والدین کہیں گے: ہمیں پیجوڑے کس وجہ ہے يہنائے گئے ہيں؟ ان ہے كہا جائے گا: تنهارے مجے كے قرآن حفظ كرنے كى وجہ ہے۔ پھر صاحبِ قرآن سے کہاجائے گا: قرآن پڑھتا جا ادر جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتارہے گا جاہے روالی سے پڑھے جاہے تھم بر تقرکر پڑھے وہ (جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر) جڑھتا جائے گا۔ (منداحمہ فقح الربانی)

305

فانده: قرآن كريم كاكزوري كي وجه برنگ بدلي بوئ آدي كي شكل مين قرآن والے کے سامنے آنا در حقیقت بی خود قر آن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے را توں کو قر آن کریم. کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پڑ مل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنالیا تھا۔ (انجاح الحاجة ) ﴿80﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ.

رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة اوجه عن انس هذا اجودها الـ٥٥ ه

حضرت الس فظف روايت كرت بين كدرسول الله عظفة في ارشاد فرمايا: الله تعالى ك لئے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کمی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: وہ کون لوگ میں؟ ارشاد فرمایا: قر آن شریف دالے کدوہ اللہ دالے اوراس کے خاص لوگ ہیں۔ (متدرك ماكم)

﴿81﴾ عَمِ ابَّنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيءٌ مِنَ الْقُرُّ آنِ كَالْبَيْتِ الْحَرِبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه شئي.....رقم: ٣٩٩٣

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما روايت كرت بي كدرسول الله عظي في ارشاد فرمايا: جس محض کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ دیران گھر کی طرح ہے لیعنی جیسے م کان کی رونِق وآبادی رہنے دالے ہے ہے ایسے ہی انسان کے ول کی رونق وآبادی قر آن کریم کو يادر كھنے ہے۔

﴿82﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادُةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالْ رُسُولُ اللهِ تَلْكُلِكُمْ: مَا مِن الْمُوى ع

حضرت الودرداء في عندروايت بي كه بي كريم علي في ارشادفر مايا: جس في سوره کہف کی شروع کی وس آیات یاد کرلیں وہ د جال کے فتنے ہے محفوظ ہو گیا۔اورایک روایت میں سورہ کہف کی آخری دی آ یتول کے یا دکرنے کا ذکر ہے۔

﴿86﴾ عَنَ ثَوْبُهَانَ رَضِمَى اللهُ عَمَـٰهُ عَنِ النَّبِيِّ ظَلَيْكُ قَالُ: مَنْ قَرَاَ الْعَشْرَ الْأَوَاجِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَّالِ.

رواه النسائي في عمل اليوم واللية، رقم: ٤٨ قال المحقق: هذا الاسناد رجاله ثقات

حصرت قوبان عظی مدوایت ب که نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: بو تحض سور و کہف كى آخرى دى آيتى پڑھ لے توبد پڑھنااى كے لئے دجال كے فتنے ہے بحاؤ ہوگا۔

﴿87﴾ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: مَنْ قَرَا سُوْرَةَ الْكَيْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُونٌ إلى ثَمَانِيةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ فِنَنَةٍ، وَ إِنْ خَرَجُ الدَّجَالُ عُصِمَ مِنْهُ.

التفسير لابن كثير عن المختارة للحافظ الضياء المقدسي ١٥/٣

حضرت على عظائد فرمات بين كدرمول الله علياتية في ارشا وفر مايا: جو خض جمعه كے دن سور ه کہف پڑھ لے وہ آٹھ دن تک لعنی اگلے جمعہ تک ہرفتنہ ہے محفوظ رہے گا اور اگر اس دوران د جال نکل آئے تو بیاس کے نتنہ ہے بھی تخفوظ رہے گا ۔

﴿88﴾ عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رْسُولُ اللَّهِ النَّبِيُّكِ: سُورَةُ الْبَقْرَةِ فِيهَا آيَةً سَيِّدَةَ آيِ الْقُرْآنِ لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتِ وَ فِيْهِ شَيْطَانَ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، آيةُ الْكُرْسِيّ.

رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد، الترغيب ٢٧٠/٢

حضرت ابو بريره وظفينه معدوايت يكدرسول التعصلي الشعطية وسلم في ارشا وفرمايا: سوره بقرہ میں ایک آیت ہے جوقر آن شریف کی تمام آیتوں کی سردارہ۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہوتو فورا نکل جاتا ہے، وہ آیت الکری ہے۔ (مندرک ماہم برخیب) ﴿89﴾ عَنْ أَبِي هُـرَيْدَةَ رَضِـى اللهُ عَنَّهُ قَالَ: وَكُلِّنِي رَسُولُ اللهِ لِلْنَظِّةِ بِحِفْظِ زَكُوةِ رَهَطَانَ، فَأَ تَانِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ : لَا رُفَعَنُّك اللِّي رُسُولِ اللهِ يَقُرَهُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِنَى اللَّهَ يُؤْمَ الْقِيَامَةِ أَجُلَّمَ.

رواه ابوداؤد، باب التشديد فيمن حفظ الفرآن ..... رقم: ١٤٧٤

خضرت سعد بن عباده ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاوفر مایا: جو مُض قر آن شریف پڑھ کر بھلا دے تووہ تیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بیاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑھ کے مرص کی وجہ سے اس کے اعتماء چھڑے ہوں گے۔ (ابرداؤد)

فانده: قرآن كو بها دين كي كن مطلب بيان كئة من سايك بيب كدد كيوكر بھی ند پڑھ سکے۔ دوسرا میہ ہے کد زبانی ند پڑھ سکے۔ تیسرا میہ ہے کدائ کی تلادت میں غفات كرے ـ چوتھا يہ ب كرتر آتى احكامات كوجائے كے بعداس برحمل ندكرے -

(بذل المجبو ديشرح سنن الي داؤد تعيني)

﴿83﴾ عَـنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِلَّئِئِلَّةِ: لَا يَفْقَهُ مَنّ قَرْاً الْقُرْانَ فِي أَقَلَ مِنْ قَلاتٍ . رواه ابوداؤد، باب تحزيب القرآن ، رقم: ١٣٩٤

حضرت عبدالله بن عمر ورمنى الله عنهماروايث كرتے ہيں كدرسول الله عليہ في ارشادفر مايا: قر آن کریم کویتن دن ہے کم میں فتم کرنے والاا ہے اچھی طرح نہیں جھے سکتا۔

فسائده: رسول الله على الله عليه وسلم كاليارشادعوام كي لئ ب ويناني بعض صحاب الشراطيي) (شرح العبي) المستحد المستحد الشرح العبي)

﴿84﴾ ﴾ عَـنُ أَبِـى اللَّمْرْدَاءِ رُضِـى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِـيِّ مَلَئُكُّهُ قَالَ: مَنْ قُواْ قَلاَثُ آيَاتٍ مِنْ أَوُّلِ الْكَيْفِ عُصِمْ مِنْ فِئْتُةِ الدُّجَّالِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل سورة الكهف، وقم: ٢٨٨٦

حضرت ابودرواء ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی تین آئیتی پڑھ لیں وہ دِجال کے فتنے سے بچالیا گیا۔ (تر مٰدَا) ﴿ 85 ﴾ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ ٱلنَّبِيُّ مَالِيَّةً قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشُرَ آيَاتٍ مِنْ أوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنْ فِئْنَةِ الدُّجَّالِ، وَنِيْ رِوَانِةٍ: مِنْ آخِرِ الْكَهُفِ.

رواه مسلم، باب قِصَل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ١٨٨٣

رات كياكيا؟ (الشرتعالي في آب كواس وافعد كي خرد دى تحى ) يس فعرض كيا: يارمول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لے مجھے اس پر رحم آیا اور من نے اے چھوڑ دیا۔ آپ مرابع نے فرمایا: خبر دار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ علی کے خرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچه میں اس کی تاک میں لگار ہا۔ (وہ آیا) اور اسے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھر تا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بکڑ کرکہا کہ میں تجھے رسول اللہ علیہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دینچے میں سرورت مند ہول میرے او پر بال بچوں کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا ۔ بچھاس پر رحم آیا اور میں نے اے چھوڑ دیا۔ جب صح ہوئی تورسول الله علی نے جھے پھر فرمایا: ابد بریره! تهارے قیدی کا کیا موا؟ یس نے عرض کیا: یا رسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اورابل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس كوچيور ديا\_آب علي الله في ارشاوفر مايا بوشيار ربنا! اس في جيوث بولا بو وه چرآ ك كا\_ چنانچے میں پھراس کی تاک میں رہا۔ (وہ آیا) اور دونوں باتھوں سے غلہ بحرنے لگا۔ میں نے ا بے بکڑ کر کہا کہ میں تھے ضرور رمول اللہ علی کے یاس لے جاؤل گا۔ بیتسرااور آخری موقع ب، تونے کہاتھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھرآ گیا۔اس نے کہا جھے چھوڑ دومیں تہہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے تمہیں نفع بہنچا کیں گے۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اینے بستر پر لیٹنے لگوتو آیت الکری پڑھ لیا کرد ۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی لمرف ے ایک حفاظت کرنے والامقرررے گا اور میج تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میج كورسول الله علي في في من مايا: تهار عقيدي كاكيا موا؟ من قيم من كيا: اس في كها تقا كروه بجهے جندايسے كلمات سكھائے كاجن سے اللہ تعالى بجھے نفع بہنچائيں گے توہيں نے اس مرحب مجمی اے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ علی نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا: جب تم اسیے بہتر پر لیٹنے لگوتو آیت الکری پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیک حفاظت كرينے والامقرر رہے گا اور مسج تك كوئي شيطان تمہارے قريب نہيں آئے گا۔ راوي كہتے ہيں صحابه کرام الشخیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے۔ (ای الے آخری مرتبہ خیر کی بات من کر ا سيجهور ديا) آپ علي في ارشاد فرمايا :غور ساسنواگر چدوه جهونا بي ميکن تم سے ج بول گيا۔

309

النُّبُيُّ ، قَالَ :إِنِّي مُحَمَّاجٌ وَعَلَيَّ عِبَالٌ وَلِيَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ مُنْتُكِ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةَ شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلُهُ قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذْبُكَ وَ سَيَعُوذُ فَعَرَفْتُ آنَّهُ سَيَعُوْدُ لِفَوْل رَسُولِ اللَّهِ لِلَّكِيَّةِ " إِنَّهُ سَيَعُودٌ" فَرَصَدْ تُهُ، فَجَعَلَ يَحُثُو مِنَ الطَّعَامِ فَآخُذْتُهُ فَقُلْتُ لَارْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَلْتُكُنُّهُ، قَالَ دَعْنِي فَايِنِي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٌ، لَا أَعُودُه ، فَرَحِمْتُهُ فَخُلَيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلْ أَسِيْرُك؟ قُلْتُ: يَارْسُوْلَ اللهِ، شَكَا حَاجَةٌ شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَ قَدْ كَدْبَكُ و سَيْعُودُ، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَعْلَ يَخْتُو مِنَ الطُّعَامِ فَاتَحَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَازَفْعَنَّكَ اللِّي رَسُول اللهِ مَنْتُنْتُ وَ هَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتِ اِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَاء قُلْتُ: مَاهُنَّ؟ قَالَ : إِذًا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَ أَآيَةَ الْكُرْسِيِّ " أَلَلْهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمُحَىُّ الْقَيُّوهُ" (البترة: ٥٠٥) حَتَّى تُخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّك لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحٌ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ تَلْكُنُّهُ : مَا فَعَلَ آسِيْرُكَ الْبَادِحَةَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، زَعْمَ انَّهُ يُعْلِمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ:قَالَ لِيَّ : إِذَا أَوْيُتَ اللَّي فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوْلِهَا حَتَّى تُخْتِمُ الْآيَةَ "أَهَدُ لَآ إلله إلا هُوَ الْحَيُّ الْـفَيُّـوْمُ" وْقَـالَ لِمِيَّ: لَمَنْ يَرَّالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَ لَا يَفْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّى تُصْبِحُ، وَ كَانُوا ٱلحرَصُ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالُ النَّبِيُّ مُلَّئِكٌ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَ هُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ تُلَاثِ لَيَالِ يَا آبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لاَء قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ ـ رواه البحارى، باب اذا و كل رجلا فترك الوكبل شيئا السرقم: ٢٣١١ وفي رواية الترمذي عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ إِقْرَاهَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانَ وَلَا غَيْرُهُ. رقم در ۱۸۸۰

حضرت ابو ہریرہ دی استے ہیں کہ دسول اللہ عظامیہ نے صدقہ فطر کی مگرانی پر مجھے مقرد فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اورودنوں ہاتھ جر کرغلہ لینے لگا۔ میں نے اے پکڑلیا اور کہا: میں تجھے ضرور رسول اللہ عظیمہ کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک مختاج ہوں میرے او پرمیرے اٹل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرور تشد ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ دی شائے میں میں نے اے جھوڑ ویا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم عظیمہ نے مجھ سے فرمایا: ابو ہریرہ ! تمہارے قیدی نے کل إِنَّ سَنَامَ الْقُرُ آنِ سُؤرَةُ الْبُقَرةِ ، وَ فِيهَا آبَةٌ هِي سُيِّلَةٌ آيِ الْقُرُ آنِ هِي آيَةُ الْكُرُسِيّ. رواه الترمذي و قال: هذا حديث غريب، ماب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رنمة ٢٨٧٨

311

حضرت ابو ہریرہ دیں تھیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے (جوسب سے اوپر اور ہالاتر ہوتی ہے ) اور قر آن کریم کی چوٹی سور و بقر ہ ہے۔ اور اس میں ایک آیت ایک ہے جوقر آن شریف کی ساری آیتوں کی سردارہ ، وہ آیت انگری ہے۔ (تندی)

﴿92﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُ النَّكِّةِ قَالَ: إِنَّ اللهُ كَتَبَ كِتَابًا فَهْلُ أَنْ يَخُلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضَ بِٱلْفَى عَامِ أَنْوَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُؤْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي ذَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقُرُبُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حبين غريب، باب ماجاء في أخر سورة البقرة رقم: ٢٨٨٢

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنماے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: آسان وزیین کی پیدائش ہے دو ہزارسال پہلے الله تعالیٰ نے کتاب کھی۔ اس کتاب میں ہے دو آسیس نازل قرما تیں جن پرائلہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو قتم فرمایا۔ بیآ سیس جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہیں شیطان اس کے نز دیک بھی نہیں آتا۔

(ترتدی)

﴿93﴾ عَـنُ آبِـيْ مَسْعُودٍ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِلنَّائِيَّةِ: مَنْ قَرَآ الْآيَتَيْنِ مِنْ آجِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

وواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقع: ٢٨٨١

حضرت ابومسعود انصاری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں کسی رات میں پڑھ لیے تو بید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوجائیں گی۔

فائده: ووآ يتول ككافى بوجان كوومطلب بين دايك يكوان كاير صفوالا الرات بريرانى مقام بوجائي ورايدوآ يتين ججد كوام مقام بوجائي في داوري) ﴿ وَوَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

ابو ہرمیہ اہم جانع ہوکہ تم تین راتوں ہے کس ہے باتیں کرد ہے تھے؟ میں نے کہائیں! آپ فے ارشاد فرمایا: وہ شیطان تھا (جو اس طرح کر وفریب سے صدقات کے مال میں کی کرنے آیا تھا)۔ آیا تھا)۔

حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے بوں کہا: تم اپنے گھر میں آیت انکری پڑھا کروتمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نیآ کے گا۔ (زندی)

﴿90﴾ عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ الْمُنْذِرِ! الشَّعْنَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَا آيَا الْمُنْذِرِ! اللهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قُلْتُ: هُوَفِي الصحيح باختصار رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوالد ٣٩/٧ ٣

ایک روایت میں آیت الکری کے بارے میں فرمایا : قتم ہے اس وَات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ تیل جوعرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔
(منداحہ، جمع الزوائد)

﴿91﴾ خَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُلِّ شَيَّءِ سُنَامٌ وَ

قُواً عَشَرَ آيَاتٍ فِي لَيْلُةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارُوالْقِنْطَارُخَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير والارسط وفيه اسماعيل بن

عباش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، مجمع الزوايد ٢٠/٢ د

حضرت فضاله بن عبيداور حضرت تميم دارى رضى الله عنبما بدوايت ہے كه نبى كريم صلى الله عنبدا ورحض الله عنبدا ورحض الله عنبار کے ایک قبطار الله علیہ ورحض كى الله عنبار كى الله عنبار كى الله عنبار دنيا اور دنيا ميں جو بچھ ہان سب ہے بہتر ہے۔ (طبر انى بچن الروائد) کھاجا تا ہے اور قبطار دنيا اور دنيا ميں جو بچھ ہان سب ہے بہتر ہے۔ (طبر انى بچن الروائد) ﴿ 95 ﴾ عَن أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِنى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَنْهُ مَنْ فَرَا عَشَوْ آيَاتِ فَيْ لَيْلَةِ لَهُ يُتُنْتُ مِنْ فَرَا عَشُورَ آيَاتِ فَيْ لَيْلَةِ لَهُ يُتُنْتُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حضرت ابو ہریرہ دیائی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جوشن رات میں دس آیتوں کی طلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالٰی کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شارنہیں ہوگا۔
(معدرک ماکم)

﴿96﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْلَّهِ عَنْ قَرَا فِي لَيْلَةٍ مِائَةً آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَائِتِيْنَ . (وهـو بعض الحديث) رواه الحاكم وقال: مَذَا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٨/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو خض رات میں سوآیات کی تلاوت کرے وہ اس رات عباوت گزاروں میں شار کیا جائے گا۔ (متدرک مام)

﴿97﴾ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالٌ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلَيَّظُ : اِنَّى لَآغِرِفُ آصَوَاتَ رُفِّقَةِ الْالشُّعَرِيَيْنَ بِالْقُرْآنِ، حِيْنَ يَلْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَ إِنْ تُحَنَّتُ لَمْ أَرَمَنَازِلَهُمْ حِيْنَ مَزَلُوا بِالنَّهَارِ. (الحديث)

رواه مسلم، باب من قضائل الاشعريين رضي الله عنهم، رقم: ٧ - ٦٤

حضرت الوموى وفي عند ايت ب كدرسول الله عن في أرشاد فر مايا: بين أشعر قوم

ے زفقاء سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو بہچان لیتا ہوں جبکہ وہ اپنے کاموں سے اوالیں اللہ آکررات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور رات کو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز ہے اِن کی قیام گاہول کو بھی بہچان لیتا ہوں اگر چددن میں ، میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پراٹر تے ہوئے ندد یکھا ہو۔
(مسلم)

﴿98﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ نَلْئَكُ ۚ اللَّهِ قَالَ: مَنْ خَشِىَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْفَفِظَ مِنْ آحِدِ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرُ مِنْ أَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعُ مِنْكُمْ أَنْ يَقُوْمُ مِنْ آحِدِ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرْ مِنْ آحِدِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرُآنِ فِي آجِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً، وَهِيَ أَفْضَلُ.

رواه الترمذي، باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوثر، رقم: ٥٥٥

حضرت جابر منظیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیا تھی نے ارشاد فر مایا: جس کو بیا ندیشہ ہو کہ دو رات کے آخری تھے میں ندائٹھ سکے گااس کو رات کے شروع میں (سونے سے پہلے) ور پڑھ لینے چاہئیں۔ اور جس کو رات کے آخری تھے میں اٹھنے کی امید ہوا ہے اخبر رات میں ور پڑھنے چاہئیں کیونکہ رات کے آخری تھے میں قرآن کریم کی خلاوت کے وقت فر نہنے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔

﴿99﴾ عَنْ شَدَّاهِ بُنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكُنَّهُ مَا مِنْ مُسْلَمِ يُنْحُدُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِنَابِ اللهِ إلَّا وَكُلَ اللهُ مَلَكًا قَلاَ يَقْرَبُهُ شَيْءً يُؤذِيْهِ حَنْى رواه النرمذي، كناب الدعوات، رقم: ٧٠ :٣٤ رواه النرمذي، كناب الدعوات، رقم: ٣٤ ، ٧٠

﴿100﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَائِثَةٍ قَالَ:أَعْطِيْتُ مَكَانَ التُؤْزِاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الرَّبُورِ الْمِئِيْنَ وأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَغَانِي وَ فَضَلْتُ بِالْمُفَصَّلِ.

قرآن كريم كے فيشائل

﴿103﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَ قَالَتِ الْمُلَا يُكَةً فِي السَّمَاءِ: آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْلاَحْرِي،عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وواه البخاري، باب فضل التامين، رفع: ١٨١١ ِ صِدْهِ البخاري، باب فضل التامين، رفع: ١٨١١ ِ صِد

315

حضرت ابو ہریرہ طبیعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جبتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں) آمین کہتا ہے تو اس وفت فرشتے آسان پر آمین کہتے ہیں، اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناو معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿104﴾ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ رَضِينَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَيُّكُ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمُ

رواه مسلم، باب استحباب الصلاة النافلة في بيته .....، وقم (١٨٢٤

حضرت الوہر ریدہ دخواند ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ادشاد فر مایا: اپنے گھروں کو • قبرستان نہ بناؤ لین گھروں کو اللہ تعالی کے ذکر ہے آبادر کھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔

﴿ 105﴾ عَنْ آبِنَى أَصَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَبَنَهُ يَقُولُ: الْجَوَءُ وَا النَّهُمَ الْفَرْآوَيْنِ: الْبَقَرَةُ وَا النَّهُمَ الْمَارَةِ مَنْهَ عَلَيْهُ الْإَصْحَابِهِ، اِقْرَءُ وَا الزَّهُمَ اوَيْنِ: الْبَقَرَةُ وَا النَّهُمَا عَمَامَنَانِ، اَوْ كَانَهُمَا عَبَايَنَانِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَمَامَنَانِ، اَوْ كَانَهُمَا عَيَايَنَانِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا عَمَامَنَانِ، اَوْ كَانَهُمَا عَيَايَنَانِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو اُمامہ بابلی ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیفیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے۔ موسے سنانہ قر آن مجید پڑھو کیونکہ یہ تیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارٹی بن کرآئے گا۔ مورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روشن سورٹیں ہیں (خاص طور سے) پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت سکھن اسپنے پڑھنے والوں کواپنے سامیر میں لیے اس طرح آئمیں گی جیسے وہ اہر کے دونکڑ ہے ہوں ، بادومائمان موں یا قطار ہا ندھے پرندوں کے دوغول موں ، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے حضرت واشلہ بن استقع ﷺ نے ارشاد فر بایا: مجھے تو است و میں کریم علیہ نے ارشاد فر بایا: مجھے تو ماست سورتیں اور زبور کے بدلے بیل ''میٹن'' تو ماست سورتیں اور زبور کے بدلے بیل ''میٹن' یعنی اس کے بعد کی بیس لین اس کے بعد کی بیس سورتیں '' مثانی'' یعنی اس کے بعد کی بیس سورتیں ' مُفْضَل '' مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں۔ سورتیں کی تیں اور ایس کے بعد آخر قر آن تک کی سورتیں '' مُفْضَل '' مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں۔ اس استدامی کی میں اور ایس کے بعد آخر قر آن تک کی سورتیں '' مُفْضَل '' مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں۔

﴿ 101﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا جِبْرَئِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدُ النَّبِي لَلْنَظْمُ، سَمِعَ نَقَيْمُ عَنْ السَّمَاءِ فَيَحَ الْمَوْمَ، لَمْ يُفْتُحُ قَطُ إِلَّا الْمَوْمَ، فَسَلَمَ الْمُعْ مُلْكُ فَوْلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُ إِلَّا الْمَوْمَ، فَسَلَمَ الْمَهُ مُلْكُ فَوْلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُ إِلَّا الْمَوْمَ، فَسَلَمَ الْمَسْوَمَ، فَسَلَمَ وَقَالَ: هَذَا مَلْكُ نَوْلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُ إِلَّا الْمَوْمَ، فَسَلَمَ وَقَالَ: هَذَا مَلْكُ نَوْلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُ إِلَّا الْمَوْرَقِ مِنْهُمَا لَهُ يُؤْتَهُمَا فِي قَالِكَ، فَابَحَهُ الْمُعَالِمَةُ وَاللَّهُ مُولَةِ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَابَحَةُ الْكِتَابِ وَحَوَائِيلُمُ سُؤْدَةِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ يُولِدُهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حفزت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ب کدا یک مرتبہ جر تیل القیمی نی کریم علی الله اور کہا یہ کے بیاس بیٹھے ہوئے تھے استے میں آسان سے بچھ کھڑ کا سنائی دیا۔ انہوں نے سراٹھا یا اور کہا یہ آسان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اتر اہے، یہ فرشتہ آج جو پہلے بھی زمین پرنہیں آ یا تھا۔ اس فرشتہ نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا: خوشخری ہو آپ کو دونور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نی کوئیس دیے گئے تھے۔ ایک سورہ فاتحد دوسر سے سورہ بقرہ کی آخری (دو) آیات۔ آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ سے سالی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔

فساندہ: یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا تواب ملے گا،اورا گردعا کا جملہ ہے تو تعریف کرنے کا تواب ملے گا،اورا گردعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی۔ (مسلم)

﴿ 102﴾ خَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ مَلَئَكُ : فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ ذَاءٍ.

حضرت عبدالملك بن عميرٌ فرمات مي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: سوره فاتحديل مريماري سے شفاہے۔

يلم وؤكر

حضرت الوسعيد خدري والله على واليت كرت على كدرسول الله عليه في ارشا وفرمايا: جس نے سورہ مجیف کو (حردف کی سیجے ادائیگی کے ساتھ )اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی . بے توبیر مورت اپنے پڑھنے والے کے لئے تیامت کے دن اس کے رہنے کی جگرے لے کرمکہ مرمدتک نور بن جائے گی۔ جس مخص نے اس سورت کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر وجَالَ ثَكُل آيا تود جال اس برقابونه پا سحے گا۔ (متدرک حام)

﴿108﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُأَنَّ النَّبِيِّي مُلْتِئِنَّهِ كَانَ لَا يَنَامُ حَنَّى يَقْرَا الْهَ تَنْزِيْلُ، وَتَبَارُكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه الترمذي، باب ماجاء في نضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩٢

حضرت جابر فالجياب روايت ب كدر مول الله عبيلية اس وفت تك نبيس موت تن جب تككرسوده المنم سَجْدَه (جواكسوي بارعين ب) اور نَسَادَك الدَّى بِيدِهِ الْمُلْكُ ن يزه ليتي

﴿109﴾ عَنْ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَائِئِكُ : مَنْ قَرَا يِلسَّ فِي لَئِلْةٍ \_ اَيْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ غُفِوَ لَلْهُ \_ (ورجاله ثقات) ٣١٢/٦

حضرت جندب وظافه عددوايت ب كدرسول الله عليه في أرشاد فرمايا: جس خض في سورہ کلیکن کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کئے پریضی تواس کی مغفرت کروی جاتی ہے۔

﴿ 110﴾ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ مَشْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: شَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ قُواً الْوَاقِعَةَ كُلٌّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ. وواه البيهتي في شعب الايمان ٤٩١/٢

حضرت عبدالقد بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي ارشادفر ماتے ہوئے سنا: جس محص نے ہررات سورہ واقعہ پڑھی اس پرفقرنہیں آئے گا۔ (بہتی) ﴿ 11 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: إِنَّ سُوْرَةٌ مِنَ الْقُوْآنِ ثَلاَّتُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلِ حَنَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُوْرَةً تَبَارُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ.

(رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن ، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: ٩٨٩١

مفارش کریں گی۔اور خضوصیت ہے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یا دکرنا اور مجھنا برکت کا سبب ہے ادر این کا بھوڑ و بنامحروی کی بات ہے۔ اور اس سورت سے غلط متم کے لوگ فائدہ نبیں اٹھا کئے۔ معاویہ بن سلامؓ کہتے ہیں مجھے یہ بات پیٹی ہے کہ نلطفتم کے لوگوں ہے مراد جاد وگرین لینی سورہ بقرہ کی تلاوت کامعمول ر کھنےوالے پر بھی کسی جادو گر کا جادونہیں چلے گا۔

﴿ ١٤٥٠ ﴾ عَنْ مَعْقُلِ بُنِ يَسَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَيْكٌ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُواآن وْ ذُرْوَتُنَّهُ، نَمَوْلَ مَمْعَ كُمَلَ آيَةِ مِنْهَا تُمَانُونَ مَلَكًا، وَ اسْتُخُوجِتْ " اَللَّهُ لَآ إلله إلا هُوَ الْحَيُّ الْتَقِيُّوُمُ" مِنْ تَحْتِ الْعَرُشِ، فَوُصِلَتْ بِسُوْرةِ الْبَقَرَةِ، وَ " يَنْنَ" قَلْبُ الْقُرْآن لَا يَفْرُاهَا رْجُلُ يُرِيُّذُ اللَّهُ. تَبَارُكَ وَتَعَالَى. وَالدَّارَ الْآ جَزَةَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَرُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ.

قرآن كريم كے فضائل

حضرت معقل بن بيار رفي الماية مي دوايت ب كدرسول الله عين في ارشاد فرمايا: قرآن كريم كى چونى بعنى سب سے اونچا حصه سورہ بقرہ ہے۔اس كى ہرآيت كے ساتھ استى فرشخة اترے میں ادرآیت الکری عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے یعنی اللہ تعالی کے خاص خزانے ہے نازل ہونی ہے۔ پھراس کوسورہ بقرہ کے ساتھ ملادیا گیا تین اس میں شامل کرلیا گیا۔ اور سورہ لیسن قرآن کریم کا دل ہے۔اس کو جو تحص الله تعالیٰ کی رضا اورآ خرت کی نیت ہے پڑھے گا تو یقینا اس کی مغفرت کردی جائے گی۔لہذا اس سورت کواپنے مرنے والول کے پاس پڑھا کرو ( تا كەرەح كے نظفے بيل آساني ہو) ۔

فانده: حديث شريف م سوره بقر و كوقر آن كريم كى چونى غالبًا اس وجه عة مايا ب ک اسلام کے بنیادی اصول اور عقائد اور شریعت کے احکام کا جتنا تفصیلی بیان سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے اتنااوراس طرح قرآن کریم کی کسی دومری سورت میں نہیں کیا گیا۔ (معارف الدیث) عِنْ 1/17﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللَّهِ عَنْ فَرَأ سُبِوْرَةَ الْكَهْفِ كَمَا أَنْزِلْتُ كِانْتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مُكَّةَ وَمَنْ قَوّاً عَشْرَ أياتٍ مِنْ آخِرِ هَا ثُمَّ خَرَجَ الدُّجَّا لَى لَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ .

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمٌ ووافقه الذهبي ١٩٤١،

آنے کا کوئی راستہبیں ہے کیونکہ میسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھرعذاب سرکی طرف ہے آتا ہے تو مركبتا ہے كہ تيرے لئے ميرى طرف سے آنے كاكوئى داستنہيں ہے كيونكه بيرمور و ملك يزهاكنا تھا۔ (حضرے عبداللہ بن مسعود ﷺ فریاتے ہیں کہ ) میںورت قبر کے عذاب کورو کئے والی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔جس شخص نے اس کو سی رات میں پڑھا اس نے بہت زیاوہ تواب كمايا - (متدرك ماكم)

﴿114﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِلنَّظِيُّ: مَنُ سَرَّ هُ آنْ يَنْظُرَ اِلنِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأَ: " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ " إِذَا الشَّمَاءُ انْفَطَرَكْ" وَ "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقّْتْ".

319

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة " إذالشمس كورت". رقم :٣٣٣٣

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ، روايت بي كدرسول الله علي في ارشاوفر مايا: جے بیشوق ہوکہ قیامت کےون کا منظر گویاا پی آئھوں ہے دیکھے لے تواہے سورہ "إِذَا الشَّفْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ الْمُفْطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ الْمُفَقَّتُ " يَرِّعَىٰ حِإِبِ (اس كَ كهان سورتوں میں قیامت کا بیان ہے)۔ (تني)

﴿ 115﴾ عَبْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكِ اللَّهِ عَنْهِ لَ يِنصْفَ الْقُرُانِ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُتُ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَآيُّهَا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ رواه الترمِذي وقال؛ هذا حديث غريب، ياب ماجاء في اذا زّلزلت، رقم: ٢٨٩٤

حضرت ابن عماس رضى الله عنهما ، روايت ب كدرسول الله عطي في ارشاد فرمايا: سورہ اِذَا زُنْزِلْتُ آوھِ قرآن كرابر ب، سورہ قُلْ هُوَ اللهُ آخَدُ آيك تَبَالَى قرآن ك براير اور سوده قُلُ يَا يُتِهَا الْكَلْفِرُونَ يَوْقَالُ قَر آن كرابر إلى (زنن)

**المناف :** قرآن كريم من انسان كى د نيااورآ خرت كى زندگى كوبيان كيا كيا بيا بيا اور سوده إذا زُلْزِلْتُ مِن آخرت كى زندگى كامؤر اندازمين بيان عاس كي يهورت آده فرأن كبرابرب مسوده فُللْ هُوَ اللهُ أَحَدْ كُوايك تَهَا فَي قرآن كر برابراس لِيَ قرايا كد قر آن کریم میں بنیادی طور پر تین قتم کے مضمون نہ کور ہیں : واقعات ، احکامات ، تو حید۔ سے ورہ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم میں ایک سورت تمیں آیات کی الیمی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہو بیال سك كراس كل مففرت كردى جائے وه سوره" فياؤك اللّذي "ب-

318

﴿112﴾ تحنِّ ابْنِ عَيَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا قَالَ: ضَرَّبَ يَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَالنَّا يَجَانَهُ عَـلَى قَبْرِ وَ هُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبُرٌ ، فَإِذَا فِيْهِ فَبْرُ إِنْسَان يَقْرَأُ سُؤْرَةَ الْمُلُكِ حَتَّى حَتَمَهَا، فَاتَمَى النَّبِيُّ لِلنَّالِيُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِيْ وَأَنَا لَا أخسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَنقُورُا سُورَةَ الْمُلَكِ حَتَّى جَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمُنجِيَّةُ تُنحيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

وواه الترمذي وقال؛ هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل صورة الملك ، رفم: ٢٨٩٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ کسی صحافی ﷺ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ان کوعلم ندتھا کہ وہاں قبر ہے۔اچا تک اس جگد کسی کو سورہ قبداؤك اللّٰذِی برُسطتے ہوئے شا تو نبی کریم عظی ہے آ کرعرض کیا کہ میں نے ایک جگد خیمہ لگایا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہال قبر ب-احیا تک میں نے اس جگر کسی کو سورہ تبازك اللّذِی آخرتک پڑھتے ہوئے سنا۔ نی كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا: يسورت الله تعالى كعداب سروك والى باورقبر كعذاب ے نیجات دلائے والی ہے۔

﴿113﴾ غن ابْنِ مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يُونِّني الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُونِّي رِجُلَاهُ فَتَقُولُ رِجَلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيْلُ كَانَ يَقُومُ يَقُوا بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤتني مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَطَيْهِ فَيَقُولُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِى سَبِيْلٌ كَان يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُوْتَنِي رَأْسَهُ قَيَقُولُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ كَانَ يَقُرّاُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلّكِ، فَهِي الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ ٱكْتُورٌ وَاطُّنَبُّ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢١٨/٢

حضرت این مسعود رین فرماتے ہیں کہ قبر میں آ دی پر بیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تواس کے چیر کہتے ہیں کہ میری طرف ہے آئے کا کوئی راستیٹیس کیونکہ یہ سے دہ مُلك پڑھتا تھا۔ بھروہ سینے یا پیٹ کی طرف ہے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے کئے

فُلْ هُوَ اللهُ اَحَدِ مِن توحید کابیان نہایت عمدہ طریقے پر کیا گیا ہے۔ سورہ فُلْ یَاْمِهُا الْکَفِوُوْن چوتھا کی قرآن کے برَابراس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید، نبوت ،احکام، واقعات میرچار مضمون سجھے جا نمیں تواس سورت میں توحید کابہت اعلیٰ بیان ہے۔

بعض علاء کے نزدیک ان سورتوں کے آ دھے ، تہائی اور چوتھائی قر آن کریم کے برابر ہونے کا مطلب میہ کہ ان سورتوں کی تلاوت پر آ دھے تہائی اور چوتھائی قر آن کریم کی تلاوت کے برابرا جر ملے گا۔ (مظاہرتن)

﴿ 116 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: اَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ اَنْ يَفْرَا اللهَ آيَةِ فِي كُلِّ يُوْمِ اقَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ! قَالَ: اَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا اللهَاكُمُ التَّكَاثُرُ.

رؤاه الحاكم وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وعقبة هذا غير مشهورووافقه الذهبي ٢٧/١ ه

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے روایت ہے کدرسول الله عنظیفی نے ارشاوفر مایا: کیا تم میں ہے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قر آن شریف کی ایک ہزار آ بیتیں پڑھ لیا کرنے؟ سحاجہ ویشن نے عرض کیا: کس میں بہطافت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آ بیتیں پڑھے، ارشاد فر مایا: کیاتم میں کوئی ا تنانہیں کرسکتا کہ سورہ "الملھائحم الشکافر" پڑھ لیا کرے (کہ اس کا تواب ایک ہزار آ بیوں کے برابرہے)۔

﴿117﴾ عَنْ نَوْقُلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ غَلَّكُ قَالَ لِنُوقَلِ: اِقُواً ''قُلْ يَا يُهَا الْكُفِرُونَ'' ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِهَتِهَا فَاِنَّهَا بَوَاءَةٌ مِنْ الْشِرُلِكِ. رواه ابوداؤه، باب مايقول عندالنوم، رقم ٌ ٥٠٠٥

حضرت نوفل ﷺ فرماتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ دسکم نے بچھے ارشاد فرمایا: سودہ قُلْ یَا اَیْھَا الْمُحْفِرُون بِرِ سے کے بعد بغیر کسی ہے ہات کئے ہوئے سوجابیا کروکیونکہ اس سورت میں شرک ہے براءت ہے۔

﴿118﴾ عَنْ إَنَسِ بْنِ مَائِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ الْأَلِيَّةُ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ: ضَلْ تَسَرَّوَ جُسَتَ يَا فَلَانُ؟ قَالَ: لَآ ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا عِنْدِىٰ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ ٱلْلِسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللهُ أَخِدُ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ، قَالَ: ٱلْلِسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ

وَالْفَضُحُ؟ قَالَ: بَلْي، قَالَ: رُبْعُ الْقُر آنِ، قَالَ: ٱلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَاْ يُهَا الْكَلْفِرُونَ؟ قَالَ: بَلَي، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: ٱلْمَيْسَ مَعَكَ إِذَا رُلْوِلَتِ الْآرْضُ؟ قَالَ: بَلَي، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَوَوَّجُ تُوَرِّخُ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن، بال ماحا، في اذا زلزلت، رفيه، ١٨٩٥

321

جھزت انس بن مالک ﷺ نے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی ہے نے سے سے سے کہ سے ایک سے اور سے ۔ ارشاد فر مایا: یہ ( تواب میں ) تبائی نے بوجھا: تہمیں سورہ افعاص یا دہیں؟ عرض کیا جی یا د ہے ۔ ارشاد فر مایا: یہ ( تواب میں ) تبائی میں ایک بیانی بی ایک سے دورہ افدا بھتا نے نہ نہ ہوگا کیا تہمیں سورہ افدا بھتا نہ نہ ہوگا کیا تہمیں کیا اس سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے سے بوجھا نکیا تہمیں کیا تھا انگینے کو تھا تی تو سے ایک سے سے ایک سے

فائدہ: رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا مقصد ریہ ہے کہ جب تنہیں یہ سورتیں یا و ہیں تو تم غریب نہیں بلکنے ٹی جوالبذا تمہیں شادی کرنی چاہئے۔ (عارضة الاحوزی)

﴿119﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقَبُلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ لِلنَّا فَسَمِعَ رُجُلًا يَقْرَأُ قُلُ هُوَ اللهَ أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِلنَّا اللهِ اللهِ النَّهِ عَنْهُ: وَجَبَثْ، فَسَالُتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ ٱبُوهُولِهُورَ فِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ: فَآرُدْتُ آنَ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَبُشِوهُ ثُمَّ فَرِقْتُ ٱنْ يَفُولُنَنِي الْمُعَدَّآءُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَلْتُ فَى الموطأ مالك ماجاء في تراء وَفَل هو الله احد، ص ١٩٣ وواه امام مالك في الموطأ مالك ماجاء في تراء وقل هو الله احد، ص ١٩٣

معرت ابو ہریرہ وظاف فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدرسول الله علی کے ساتھ آیا۔ آپ کے ساتھ آیا۔ آپ کے ساتھ آیا۔ آپ کے ساتھ آیا۔ آپ کے ایک شخص کو فکل محواللہ اُخد پڑھے ہوئے من کرارشاد فرمایا: واجب ہوگئی۔ میں نے بوچھا: یارسول اللہ! کیا واجب ہوگئی؟ ارشاد فرمایا: جنت واجب ہوگئی۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھی فرماتے ہیں۔ میں نے جایا کہ ان صاحب کے پاس جاکر یہ فوشنجری سنادوں پھر ججھے فرم ہواکہ رسول اللہ

عَلَيْكَ كَمَا تَهِ وَو يَهِمُ كَانَا نَهُ يَهُونَ جَاتَ تَو مِن فَ كَمَا فَ كُورَ فِي وَى (كَرَآبُ كَمَاتُهُ كَمَانَاسَعَادَتَ كَيْ بَاتَ بَ ) يُتَمَرَانَ سَاحَبَ كَيْ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْكَ فَالَ: اَيْعُجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرا لَيْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ فَالَ: اَيْعُجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرا لَيْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ فَالَ: اَيْعُجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرا لَيْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الحَدُ اللهُ اللهُ

حضرت ابودرداء ﷺ ہےروایت ہے کدرسول اللہ عظیفی نے ارشادفر مایا: کیاتم ہیں ہے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کدا کیک رات جس تبائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ سحابہ ﷺ نے عرض کیا: ایک رات میں تبائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم علیفی نے ارشادفر مایا: فیل کھؤ اللہ اُخد تبائی قرآن کے برابر ہے۔ کھؤ اللہ اُخد تبائی قرآن کے برابر ہے۔

﴿121﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَنْ َ عَنِ النَّبِي مَنْ َ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَالُكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالُكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ

رواه البخاري، باب ماجاء في دعاء النبي ﷺ.....رقم: ٧٢٧٥

. حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی جی کہ نبی کریم علی نے ایک شخص کولشکر کا امیر

ینا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور (جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ ) اخیر میں فیل کھی اللہ اُنسٹہ ان کے ساتھ کا کی میں انسٹہ فیل کھی اللہ اُنسٹہ اُنسٹہ کرے نمیں کا تذکرہ نمی کریم عیافتہ کے اللہ اُنسٹہ اُنسٹہ اِنسٹہ اِنسٹہ اِنسٹہ اِنسٹہ اِنسٹہ اِن کے ایس کا تذکرہ نمیں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سورت ہیں رحمان کی صفات کا میان ہے اس لئے اسے زیادہ پڑھنا جھے محبوب ہے۔ نمی کریم عیافتہ نے ارشاد فر مایا: انہیں بتادہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔

( جناری )

323

﴿123﴾ عَنْ عَالِيَشَةَ رُضِى اللهُ عَلَهَا أَنَّ النَّبِيَّ الْأَلِثَةِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِيَّهَ كُلَّ لَيُلَةٍ جَسَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِلْهِمَا فَقَرَا فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ، رَ قُلْ أَعُوٰذٌ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجُهِهِ وَ مَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٢٥٠٥

حضرت عائشرضی الله عنباے روایت ہے کہ رسول الله علی کامعمول تھا کہ جب رات کوسونے کے لئے لیٹے تو وونول ہن سیلیوں کو طاتے اور فیل غیو الله اُخد اور فیل اغیو دُ بیر بِ الفائق ، اور فیل اُغیو دُ بیر بِ الفائس ، پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فریاتے ، پھر جبال تک آپ کے الفائق ، اور فیل اُغیو کے بیر بیار سیل مراور چبرے اورجم کے ماسنے کے جھے پر باتھ مبادک پڑھیرتے ، پہلے سراور چبرے اورجم کے ماسنے کے جھے پر پھیرتے ۔ پیمل تین مرتبہ فرماتے ۔

﴿124﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكَ : قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَلِئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ مُوْاللهُ وَلَا اللهِ أَحَدٌ وَ الْمُعَوَّذُتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِئَ وَحِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَرَّاتِ، تَكْفِيلُك مِنْ كُلِّ فَلَا هُو اللهِ وَاللهِ مَا يَعْولُ اذَا اصبِح رفع: ١٨٠٥ هَفَيْءٍ.

حضرت عبدالله بن ضبيب وظفيه روايت كرتے بيل كد (مجھ س) رسول الله عليه سفي المثناد فرمايا: كهو، بيس نے ارشاد فرمايا: كهو، بيس نے ارشاد فرمايا: كهو، بيس نے عرض كيا: يارسول الله إكبول؟ ارشاد فرمايا: شيخ وشام فُسلْ هُو اللهُ أحَد، فُلْ أَعُو دُ بِرَبِ

حضرت عقبہ بن عامر دفیجی فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ علیقی کے ساتھ جحقہ اور ابواء کے درمیان چل رہا تھا کہ اچا تک آندھی اور بخت اندھیرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ علیہ "قُلْ أَعُوَّذُ بِرَبِّ الْفَلْق" أور "قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس" يِرْ هَكُراللَّهُ تُعَالَى كَي يناه لِين سَكَ اور جحه ے ارشا دفر مانے سکے:عقبہ تم بھی مید دوسورتیں ہڑھ کر اللہ تعالی کی بنا دلو کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی ووسورتوں کی طرح نسی چیز ہے پناوئیس کی لینے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جوان دوسورتوں کی طرح ہو۔اس خصوصیت میں بیددوسورتیں بے مثال ہیں۔حضرت عقبہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوامامت کرتے وقت ان وونوں سورتوں کو

325

فانده: جُخفة اور أبواء مكرمداورمدينه مؤره كراستدين ووشبورمقام تهد

﴿128﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ شَمَّعَانَ الْكِلَابِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: شَمِعْتُ النَّبِيَّ لَلْ يَقُولُ: يُشُوتِلَى بِالْقُرْآنِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَآهُلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْيَقَرَةِ وَآلُ والحديث) رواه مسلمه باب فضل قراءة القرآن و صورة البقرة، رقم: ١٨٧٦ عمران

حضرت نواس بن سمعان کلالی رفظ فی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن قرآن مجید کولا یا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جواس برعمل کیا کرتے تھے۔ سورہ بُقرہ اور آ لِ عمران ( جوقر آن کی سب ہے پہلی سورتیں ہیں) بیش ہیش ہوں گی۔

الْفَلَق، قُلْ أَعُوْذُ بِرْبِ النَّاس تَمِن مرتبه برُّ هاليا كروبيسورتين بر( تَكَلَيف دين والى) چيزت تمہاری حفاظت کریں گی ۔ ();();() .

**غاندہ**: بعض علماء کے نزویک ارشاد نبوی کا مقصد ریہ ہے کہ جولوگ زیادہ نہ پڑھ کیس و و کم از کم یہ تین سورتیں صبح وشام پڑھ لیا کریں یہی ان شاءاللہ کا فی موں گی۔ (شرح اطیمی) ﴿125﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِنَى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ!

إِنَّكَ لَنَ تَـقُرَا سُورَةُ آحبُ إِلَى اللهِ، وَلَا أَيْلَغَ عِنْدَةُ، مِنْ أَنْ تَقْرَا "قُلِّ أَعُوذُ برَبّ الْفَلَقِ"

فَإِنِ السَّعَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوِّتُكَ فِي صَلَاةٍ فَافْعَلْ. رواد ابن حيان ( واستاده توي) ٥/٠٥٠

حضرت عقب بن عامر فَنْ فَنْ مَاتِ بِين كَدِرسُولِ اللهُ عَنْ فِي عَلَى ارشادِ فَر مَا مِا: ا عقب بن عامر التم الله تعالى كرز كيب ورة "فيل أغوذ برب الفلق" سن ياده مجوب اور اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی اور کوئی سورے نہیں پڑھ سکتے ۔لبذا جباں تک تم ہے ہو سکے اس کونماز میں پڑھنامت چھوڑ و۔ (این جان)

﴿126﴾ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِلَّذِيِّكُ : ٱلمُ تَرَآيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِنْلُهُنَّ قَطُّ! "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس".

رواد مسلم، باب قضل قراء قالمعوذتين، رقم: ١٨٩١

حضرت عقبد بن عامر دن المنف روايت ب كدرمول الله علي في قد ارشا دفر مايا: كياتهيس معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل کی گئیں ( وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ) ان جیسی آیات وَ يَحْصُ مِنْ أَمِينَ آ مَمِن ـ وه مسوره قُلْ أَعُوْذُ بِرُتِ الْفَلَقِ اور سسوره قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ النَّاس

﴿127﴾ غَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا ٱسِيْرُ مَعْ رُسُوْلِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْحُ حَفَّةِ وَ الْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِينَتُ رِيْحٌ وَظُلْمَةُ شَبِيلَةَةً، فَجَعَلْ وَسُولُ اللهِ مَلَيُّ يَعَعُودُ بِ "قُلْ آغُولُهُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" وقُلْ اَعُولُهُ بِرَبِّ النَّاسِ" وَهُوَ يَقُولُ: يَا غُفَّيَّهُ ! تَعَوَّهُ بِهِمّاء فَمَا تَعَوَّهُ مُتَغَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنُرُمُّنَا بِهِمًا فِي الصَّلُوةِ.

رواه ابو داؤد، باب في المعوذتين، رقم: ١٤٦٣

الله تعالى كالرشاد ہے: اور الله تعالى كى ياد بہت بڑى چيز ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلَّذِيْنَ يَذْ كُرُوْنَ اللهُ فِيَامًا رَّقُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوْبِهِمْ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ يَنَ يَذْ كُرُوْنَ اللهُ فِيَامًا رَّقُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہ بنظمندہ ولوگ ہیں جو کھڑ ہے اور بیٹھے اور لیٹے ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یا دکیا کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُ وااللهُ كَلْهِ تُحْرِكُمْ آبَآ قَامُ أَوْ أَشَدُّ ذِكُوا﴾ [البقرة: ٢٠٠] الله تعالى كاارشاد ہے: تم الله تعالى كا ذكر كيا كروجس طرح تم اپنے باپ دادا كا ذكر كيا كرتے ہو نِلِكَمَا لَنْهُ تعالى كاذكراس ہے بھى زيادہ كيا كرو۔
(يقره)

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿ وَالْأَكُورَبَّكَ فِي نَفْسِكَ نَضَوْعًا وَخِلِفَةً وَدُونَ الْجَهُرِ مِنَ الْقُولِ بِالْغُدُرَ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ فِنَ الْقَهْلِلِينَ﴾ و ٢٠٠

الله تعالیٰ نے اپنے رسول عظی ہے ارشاد فر مایا: اور من وشام اپنے رب کودل ہی دل میں عاجزی ،خوف اور بہت آ واز سے قر آن کر یم پڑھکر یا تنہی کرتے ہوئے یا دکرتے رہے ،اور غافل ندرہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتُلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْ آنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ نَفِيْضُونَ فِيْهِ﴾ [يونس: ٦٦]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے ارشاد فریایا: اور تم جس حال میں ہوتے ہویا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہویا تم لوگ کوئی (ادر) کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہوہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَكُلُ عَلَى الغَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ نَقُوْمُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ [الشجدِيْنَ والسَّراء: ٢١٧ ـ . ٢٢]

الله تعالى في الشيخ رسول علي الشادفر مايا: اورآب، الن زير دست رحم كرفي وال

# الله تعالیٰ کے ذکر کے فضائل

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُرْ كُمْ ﴾

اللهُ تَعَالَى كَارِشَادِ ہِ بِهِم جُعِي اِدركُو، شِل تَهِينِ اِوركُول گا۔

اللهُ تَعَالَى كَارِشَادِ ہِ بِهِم جُعِي اِدركُو، شِل تَهِينِ اِوركُول گا۔

الله تَعَالَى : ﴿ وَاذْ كُواسُمَ رَبِّكُ وَ مَبَثَلُ اللهِ تَبْعِلُكُ ﴾

الله تَعَالَى : ﴿ وَاذْ كُواسُمَ رَبِكُ وَ مَبَثَلُ اللهِ تَبْعِلُكُ ﴾

الله تَعَالَى : ﴿ وَاذْ كُواسُمَ رَبِكُ وَ مَبَثَلُ اللهِ تَبْعِلُكُ ﴾

الله تَعَالَى : ﴿ وَاذْ كُواسُمَ رَبِكُ وَ مَبَثُلُ اللهِ تَبْعِلُكُ ﴾

الله تَعَالَى نَهُ اللهِ يَعْمِلُونَ مِوْدِر ہِ مِنْ اللهُ اللهِ يَعْمِلُونَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[العنكبوت: ٥٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَذِكُرُ اللَّهِ ٱكْبَرُ ﴾

(ارزاب) بیان کیا کرویه

329

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ ۚ يَٰٓا لَٰهُمَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ والاحزاب: ٥٦

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: بينك الله تعالیٰ اور اس كے فرشتے نبي پر درود سيج بيں \_ ايمان والوائم بھی ان پر در دو بھیجا کروا ورخوب سلام بھیجا کرو۔

(لعنی الله تعالی این خاص رحمت ہے این نبی کونواز تے میں اور اس خاص رحمت کے مجیجے کے لئے فرینے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں۔لبندامسلمانو! تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس خاص رحمت کے نازل ہونے کی دعا کیا کرواورآ ب پر کثرت سے سلام بھیجا

وَقَسَالَ تَعَسَالُي: ﴿ وَالَّهِ لِينَ إِذَافَعَلُوا فَسَاحِشَةُ أَوْظَلَمُوْ ٱ أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ فَفَ وَمَنْ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ نَفَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۞ أُولَٰ يِكَ جَـزَ آوُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رُبِّهِمْ وَ جَنَّتُ تَجْرِيٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَنْمِلِيْنَ ﴾ [الرعمران: ١٣٦،١٣٥)

الله تعالیٰ كاارشاد ہے: تقوے والوں كی صفات میں ہے ہے كدوہ لوگ جب مسلم مسل کوئی ہے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اور کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی وات کوفقصان پہنچا تے یں توای لمحداللہ تعالیٰ کی عظمت وعذاب کو یا وکر لیتے ہیں پھرا ہے گنا ہوں کی معافی جا ہے لگتے ہیں، اور بات بھی بیہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گنا ہوں کو معاف کرسکتا ہے؟ اور برے کام پر وہ اڑتے نمیں ، اور وہ لیقین رکھتے ہیں ( کو توب سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ) کبی وہ لوگ ہیں جِن كابدلدان كرب كى جانب سے بخشش ادراكيے باغ بيں جن كے فيخ نهري بهدرى بين ابد لوگ ان باغول میں ہمیشہ رمیں کے راور کام کرنے والول کی کسی اجھی مزدوری ہے۔ (آل مران)

رُقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّيهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الانفال: ٣٣]

الله تعالى في ارشاد فرمايا: اور الله الحالى كى بيشان بى ميس ب كداوك استغفار كرف

پرجمروسدر کھیئے جوآپ کواس وقت بھی دیکھتاہے جب آپ تنجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اوراس وفت بھی آپ کے اٹھنے مٹھنے کودیجھا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں۔ میشک وی قوب سنتے والا عجانے والا ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ ﴾ المحديد: ٤]

الله تعالى كاارشاد ب: اورالله تعالى تمهار يسماته مين جهال كهين تم و و د د ) وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ فِرَكُو الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جواللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیت جیں پھر ہرونت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ (زفر ن

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ۞ لَلْبِتَ فِيْ بَطْيِهِ إِلَى يَوْم بُبْعَنُونَ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر یونس اللہ بچھلی کے پیٹ میں بھی اور مجھلی کے پیٹ میں جانے ے پہلے بھی، الله تعالیٰ کی کثرت سے میں کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مجھلی کے پیٹ ے نگلنا نصیب نہیں ہوتا ( یعنی مجھلی کی غذا بن جاتے ہے کچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس الطبیعی کی 

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسُبِّحْنَ اللَّهِ حِبْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : توالله تعالیٰ کی تبیح ہروقت کیا کروخصوصاً شام کے وقت اور سج کے (b))

وَفَالَ تَعَالَى: يَآ يُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُو وااللهُ ذِكُوا كَثِيْرُانَ وَّسَيِّحُوهُ بُكُورَةُ وَّاصِيْلًا﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو! الله تعالیٰ کو بہت یاد کیا کرواور منح وشام اس کی تنج

يغ وذكر وَ لَا الْجَهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَنْ يَضُوبَ بِسَيْفِهِ حُتَّى يَنْقَطِعَ.

رواه الطيراني في الصغير والاوسط و رجالهما رجال الصحيح،مجمع الزواند، ٧١٢٨

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهمان نبي كريم علي كايدار شادُقل كياب كدالله تعالى ا سے ذکر ہے بڑھ کرکسی آ دمی کا کوئی مل عذاب سے نجات دلانے والانہیں ہے۔عرض کیا گیا:اللہ تعالی کے رائے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: جہاد بھی اللہ تعالی کے عذاب سے بھانے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کرئیس مگر یہ کہ کوئی الیمی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے توٹ جائے پھرتو یمل بھی ذکر کی طرح عنداب سے بچانے والا ہوسکتا ہے۔ (طبرانی مجمع الروائد)

﴿130﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكٌ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَلِدِى مِنْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَّرَنِي قَانُ ذَكَّرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَّرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَ فِي فِي مَلَا ذَكُونُهُ فِي مَلَا حَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقُرَّبَ إِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبُتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَى فِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَنَانِي يُمْشِي أَتَبْتُهُ هَرُولَةً.

رواه البخاري، باب قول اللَّهِ تعالى و يحذَّركم اللَّه نفسه ٢٦٩٤/٢ طبع دارابنُ كثير بيروت

حفرت الوجريره رهندروايت كرتم بيل كدني كريم عظف في ارشاوفر مايا: بي بند کے ساتھ دیسائی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔اگر وہ بچھے اپنے ول میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کواہے ول میں یاد کرتا ہوں۔اگر وہ بچمع میں میراذ کر کرتا ہے تو میں اس بچمع ہے بہتر یعنی فرشتوں کے بچمع میں اس کا تذكره كرتامول \_اگر بنده ميري طرف ايك بالشت متوجه موتائه تومين ايك باتحداس كي طرف متوجه بوتا ہوں۔اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا مول الروه ميرى طرف چل كرآتاب تومن اس كى طرف دور كرآتا بون

فسائده: مطلب بيه يك جوخص اعمال صالحه كه ذريعه جتنازياده ميراقرب حاصل گرتاہے میں اس سے زیادہ اپنی رضت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہواں۔

﴿ 131﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مُثَلِّكٌ قَالَ: إنَّ اللهُ عَزَّوْ جلّ يقول: الا

(افال) والے ہوں اور پھران کوعذاب دیں۔

وَقَالَ تَعَهِلَى: ﴿ ثُمُّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمٌّ تَابُوْا مِنْ مَعْدِ وَإِل وَأَصْلَحُوْا آ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ مِعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [النحل: ١١٩]

الله تعالىٰ نے اپنے رسول عَلَيْقَة سے ارشاد فرمایا: بھر بیشک آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جونا دانی ہے کوئی برائی کر میٹھیں بھراس برائی کے بعد دہ توبہ کرلیں اور اپنے اعمال درست كركيس توبيتك آپ كارب اس توبه كے بعد برا بخشنے والا منها بيت مبر بان ہے۔ (مل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لُولَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النمل: ٢٤]

الله تعالى كا ارشاد ب م الله تعالى ب استغفار كيون نيس كرت تا كرتم يرجم كيا  $(\mathcal{J}^{2})$ 

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَ تُوابُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

الله تعالیٰ كاارشاد ہے: ایمان والواتم سب الله تعالیٰ كے سامنے توبد كروتا كدتم بھلائی پاؤ۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوْآ اِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ نَّصُوْحًا ﴾ [النحربم: ١٨] الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان دالو! تم الله تعالیٰ کے سامنے سیجے دل ہے تو برکر د ( کدول میں اس گناہ کا خیال بھی نہر ہے )۔

#### احاديثِ نبويه

عَوْ129﴾ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي النَّبِي النَّبِ اللهِ قال: مَا عَصِلَ آدَمِي عَـمَلًا أنْـجـى لـهُ مِنَ الْغَذَابِ مِنْ ذِكُو اللَّهِ تَعَالَىء قِيْلَ: وَ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مین کا میرینا کر بھیجا تھااس موقع پرید گفتگو ہوئی تھی۔

﴿134﴾ عَنْ أَبِي الدُّرْ وَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ : أَلا أُنْبَنُكُمْ بخير أعمالِكُمْ وَٱزْكَا هَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَٱزْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ حَيْدٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيُضْرِبُوا أَعْنَاقُكُمْ؟ قَالُوا: بَالَى، قَالَ: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى . ر واه النرمذي، باب منه كتاب الدعوات، الرقم: ٢٢٧٧

333

حضرت ابودرداء دافظ وایت كرتے میں كه بى كريم علي في ارشاد فرمایا: كيا ميں تم كو الیامل نہ بتاؤں جوتمہارے اعمال میں سب ہے بہتر ہو،تمہارے مالک کے نز دیک سب ہے زیادہ پاکیزہ بتمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ،سونے جا ندی کو اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کرنے ہے جھی بہتر اور جہاد میں تم وشمنوں کو قمل کر وہ وہ تم کو قل کریں اس ہے جھی بڑھا ہوا مو؟ صحابه والله نف عرض كيا: ضرور بنا كين! آب علي الله في ارشاد فرمايا: وومكل الله تعالى كا ذكر

﴿35﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّسَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ الْمُثِّئِّةُ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنُ أُعْطِيهِنَّ فَفَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الذُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَ بُدْنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَ زُوْجَةً لَا تُبْغِيْهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَ لَا مَالِهِ.

رواة الطبراني في الكبير والاوسط ورجال الاوسط رجال التسجيح، مجمع الزوائد ٢/٤ ٥ ه

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علطی فیے نے ارشاد فرمایا: جار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل کنئیں اس کو دنیا وآخرت کی ہر خبرال گئی بهشکر کرنے والا ول، ذکر کرنے والى زبان، مصيبتوں برصبر كرنے والابدن اوراليي بيوى جو شاہيے نفس ميں خيانت كرے يعنى یا ک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔

﴿136﴾ عَسْ أَبِى السَّارِدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْشِكِمْ : مَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ الْأِيلَةِ مَنَّ يَمُنَّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ صَدَقَةً، وَ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى آخَدِ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنّ لِلْهِمَةُ فِرْكُرَةً . (وهوجزء من الحديث) رواه الطبراني في الكبير، و فيه: موسيٌّ بن يعقوب الزمعي، والقه ابن معين وا بن حبان، و ضعفه ابن المديشي وغيره، ويقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٠٤/ ٤٩

مِّعَ عَلِدِيْ إِذَا هُوَ ذَكُرَ نِيْ وَ تُحَوَّكَتْ مِي شُفَتَاقُد ﴿ وَإِه ابنِ مَاجِه ، باب نصل الذكر، ونم: ٣٧٩،٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقہ نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالیٰ کا ارشادے:جب میرابندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یادیس ملتے ہیں تو میں اس کے (اتناب)

﴿132﴾ عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ بُسُرِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الإسْلَام قَدْ كُثْرَتْ عَلَى فَأَخْبِرُنِي بِشَيْءِ أَتَشْبَتُ بِهِ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَائُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجا، في فضل الذكر، رقم: ٣٣٧٥

حضرت عبدالله بن بسر عظفه سے روایت ہے کدا یک سحالی نے عرض کیا: یا رسول الله! ا حکام تو شریعت کے بہت ہے ہیں (جن پڑھل تو ضروری ہے بی لیکن ) مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کویس اینامعمول بنالوں ،آپ علی نے ارشاد فرمایا: تہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے ہر (327)

﴿33}﴾ غَنْ مُعَاذِ بْنِ جَنِلِ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُوْلَ اللهِ كُنْتُكُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! أَخْبِرْنِنَي بِأَحْبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ! قَالَ: أَنْ تَمُؤْتُ وَ لِسَائُكُ وَطُلبٌ مِنْ فِكُو اللَّهِ تَعَالَى. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، رقم: ٢ ، وقبال المحقق: اخرجه الدزار كما مى كشع الاستار ولفظه: قُسلَتُ يَمَا وَسُوْلَ اللَّهِ ٱخْبِرْنِي بِٱفْضَلِ الْآغْمَالِ وَ أَفْرَبِهَا إلَى الله ١٠٠٠ الحديث و حسن الهيئسي اسناده في مجمع الزوائد ١٠٠٠ ٧٤/١

حضرت معاذین جمل ﷺ مرماتے ہیں میری آخری گفتگو جورسول اللہ علیہ ہے جدائی کے دقت ہوئی وہ میتھی کہ میں نے یو چھاتمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نز دیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ نے رسول الله عليقة ہے کہا کہ مجھے سب سے انظل عمل اور اللہ کے سب سے زیارہ قر ب دلانے والاعمل بتاہیے ۔ ارشاد فرمایا: تمباری موت اس حال میں آئے کہتمہاری زبان الله تعالیٰ کے ذکر ہے تر ہو( اور بیای وقت ہوسکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو)۔ (عمل اليوم والليان برزار ججمع الزوائد)

فائده: جدائى كوقت كامطلب بيب كدرسول الله عَلَيْكَ في حضرت مُعافي الله عَلَيْكَ في حضرت مُعافي الله

(طبرانی، جامعصغیر)

335

﴿140﴾ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَمامِرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكُنِّكُ، مَا مِنْ رُاكِبِ يَخُلُوْ فِي مَسِيْرِه بِاللهِ وَ ذِكْرِهِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكَ، وَلَا يَخْلُوْ بِشِغْرِ وَ نَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانُ. رواه الطيراني و استاده حسن، مجمع الزوائد ١٨٥/١٠

حضرت عقبد بن عامر رفي دوايت كرتے جي كدرسول الله عظي في ارشادفر مايا: جوسوار اینے سفر میں دنیاوی یا تون ہے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اُس کے ساتھ رہتا ہے ۔ اور جو تحض بیبودہ اشعار یا کسی اور بیکارکام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ (طبرانی ، جمع الزوائد)

﴿141﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُو رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَمَذَّكُو رَبَّهُ هَثَلُ الْحَيِّي وَالْمَيْتِ. (رواه البخاري، باب بضل ذكر الله عزوجل، رقب ٦٤٠٧ ونى رواية لمسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُسَلِّكُونَ اللَّهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُلْمَكُواللَّهُ فِيلِهِ 

حصرت ابوموی فظاف روایت كرتے بين كه ني كريم علي في نے ارشادفر مايا: جو تخض الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ، ان دونوں کی مثال زندہ اور مرد ہے کی طرح ہے۔ ذکر گرنے والا زندہ اور ذکر مذکرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں پیجی ہے کہ اس کھر کی مثال جس میں الله تعالیٰ کا ذکر کیاجاتا ہوزندہ خص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں الله تعالیٰ کا فرکرنہ ہوتا ہووہ مروق محض کی طرح ہے <sup>یعن</sup>ی ویران ہے۔ ( بناری سلم )

﴿42﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ نَالْتُنْكُ أَنَّ رَجُلًا سَٱلَّهُ فَقَالَ: آئُ الْجِهَادِ أَعْظُمُ أَجُرًا؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمُ لِلَّهِ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى ذِكْرًا قَالَ: فَأَيُّ الصَّالِمِينَ أَعْظُمُ أَجْرًا قَالَ: ٱكْتُسُرُهُمْ بِللَّهِ تَبَاوَكَ وَتَعَالَى ذِكُوا، ثُمَّ ذَكَوَلْنَا الصَّلَوةَ وَالزَّكُوةَ وَ الْحَجَّ وَ الصَّدَقَةَ كُلُّ طْلِكَ وْرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُكُ يَقُولُ: ٱكْخُرُهُمْ يَلْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذِكْرًا فَقَالَ ٱبُو بَكْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا أَبَا حَفْصِ! ذُهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله حضرت ابودرداء عظی روایت کرتے میں کرسول الله عظیمة نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کی طرف ہے روز اندون رات بندوں پراحسان اورصدقہ ہوتا رہتا ہے تیکن کوئی احسان کسی بندے پراس سے بڑھ کرنیں کہ اس کو اللہ تعالی اپنے ذکر کی تو فیق نصیب فرمادیں۔ (طبرانی، جمع الزوائد) ﴿137﴾ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسْلِيدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُنْكُهُ: وَالَّذِي تَفْسِي بِيْدِهِ! إِنْ لُوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى مَاتَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ، وَفِيْ الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَا لِكَةُ عَلَى فْرُشِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلكِنْ، يَا حَنْظَلَةً! سَاعَةً وْسَاعَةُ ثَلَاثَ مِرّار.

رواه مسلم، باب فضل دوام الذكر ..... رقم: ٦٩٦٦

حصرت حظله أسيدى عظم روايت كرتے ميں كهرسول الله عظم في ارشاد فرمايا : قتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہا گرتمہارا حال ویسار ہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اورتم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رجوتو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافی کرنے لگیں لیکن حظلہ بات سے بھی کردیکیفیت بھی بھی ہوتی ہے۔آپ نے بیہ بات تین مرتبدار شاوفر مائی لیتن انسان کی ایک ہی کیفیت ہروفت جیس رہتی بلکدحالات کے (ملم) ائتہارے برتی رہتی ہے۔

﴿ 138﴾ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالُ رَسُولُ اللهِ نَتَشِّكُ : لَيْسٌ يُتَحسُّو ٱهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَلْكُرُوااللَّهُ عَزَّوْجَلَّ فِيهَا.

رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان و هو حديث حسن، الجامع الصغير ٢ /٢٦٨

حصرت معاذین جبل رفظها روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا: جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو ونیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگ ۔ (طبرانی بیبتی، جاسم صغیر)

﴿ 139﴾ عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النُّبِيُّ: اَدُّوا حَقَّ الْمَجَالِسِ: أَذْكُورُ و اللَّهُ كَثِيْرًا. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن الجامع الصغير ٢/١°

حصرت سبل بن حنیف دیسی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مجلسوں کاحق ادا کیا کرو( اس میں ہے ایک بیے کہ ) اللہ تعالیٰ کا ذکران میں کثرے 🗢 لْقَلَدُ بُوِيُّ مِنَ النِّنْفَاقِ. رواه الطبراتي في التبغير و هو حديث صحيح، الجام الصغير ٢/٩٠٧٠

337

حضرت ابو ہرم ہ دیج گئے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا: جو محض اللہ علیہ کا ذکر کشرت ہے کرے وہ نفاق ہے ہر کی ہے۔ (طبرانی مہائع صغیر)

﴿146﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لِلنَّائِثَةِ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللهُ قُومٌ عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْجِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعَلَى.

رواه ابو يعلى و استاده حسن مجمع الزُّوَّائِد ١٠/١٠

حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایٹ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بہت ہوگ ایسے ہیں جوزم نرم بستر وں پراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت ہے ان کو جنت کے اعلیٰ در جوں میں پہنچا دیتے ہیں۔

﴿147﴾ عَنْ جَايِرِ بْن سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ جَايِرِ بْن سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ جَايِرِ بْن سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِي عَنْ الرَّجِلِ يَجْلُس مَرْبِعَا وَلَمَ: ١٤٨٥. فِي مَجْلِسِهِ حُتَّى تُطْلُعَ النَّسُمُسُ حَسَّنَاءَ. (واه ابوداؤه ، باب في الرّجل يجلس متربعا وزم: ١٤٨٥.

حضرت جابر بن سمرہ ﷺ بین کہ بی کریم علیہ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو چارز انو پیٹھ جاتے بیباں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔

﴿148﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَيُّكُ: لَآنَ آفَعُدَ مَعَ قَرْم يَـذُكُرُونَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تُطْلُعَ الشَّمْسُ آحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ آرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَ لَآنَ أَفْعُدَ مَعَ قَرْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اللَّى آنُ تَغُرُبَ الْشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى مِنْ آنَ أَعْيَقَ آرْبَعَةً.

حضرت انس بن ما لک رہے ہے ۔ روایت ہے کدرسول اللہ عنظی نے ارشاد قر مایا: ہیں ہے کہ مسلم کی نماز کے بعد ہے آ فآب نکلنے تک الیمی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول بھویہ جھے حضرت اسمائیل الظیمی کی اولا وہیں سے جار فلام آزاد کرنے سے زیادہ لیسند ہے، اس طرح میں عصر کی نماز کے بعد ہے آ فقاب غردب بھونے تک الیمی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول بھویہ جھے حضرت اسماعیل الظیمی کی اولا دہیں سے جار فلام آزاد کرنے ہے نے رواددد)

حضرت معافر وظیف فرماتے ہیں کہ ایک محض نے رسول اللہ عظیفہ ہے ہو چھا: کون سے جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ بہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ بہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ بہر چھا: روز و داروں میں سب سے زیادہ اجر سے مطاق ارشاد فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ و دُر کر نے والا ہو۔ بھر اس طرح نماز، زکوہ، جج اور صدقہ کے متعلق رسول اللہ علیفی نے فرمایا: کہ دونماز، زکوہ، جج اور صدقہ افغیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر منطق نے حضرت ابو بکر منطق نے حضرت ابو بکر منطق نے حضرت میں واللہ علیفی نے حضرت ابو بکر منطق نے دسترے میں منظیفہ نے ارشاد فرمایا: بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ (سندامی)

#### فانده: الوفقس معفرت عمروض الله عند كى كنيت ٢٠

﴿143﴾ عَنْ أَبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتُكُّ: سَبَقَ الْمُفْرَهُونَ، قَالُوا: وَ مَا الْمُفَرِدُونَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْتَهُتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللهِ يَضَعُ الذِكْرُ عَنْهُمُ اثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ خِفَافًا.

رواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ميق المفردون. سوقم ٢٥٩٦:

حضرت ابو ہریرہ وہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مُفَرِّد اوگ بہت آ گے بڑھ گئے ۔ صحابہ شننے عرض کیا: یارسول الله! مُفرِّد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کے ذکر میں مر مننے والے، ذکر الن کے بوجھوں کو بلکا کردیگا، چنانچہدو قیامت کے دن بلکے پھیکے آئیں گے۔

﴿144﴾ عَنْ أَبِي مُؤْسِنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيَّتُ ؛ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي جِجْرِهِ دَرَاهِمُ يُقَسِّمُهَا، وَ آخَرُ يَذْكُوااللهُ كَانَ ذِكُو اللهِ أَفْضَلَ.

رواه الطبراني هي الاوسط و رجاله وثقوا، مجمع الزوايد ٢٢/١٠

حضرت ابوموی وظیف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیف نے ارشا وفر مایا: اگر ایک شخص کے پاس بہت ہے رویے ہول اور وہ ان کونقسیم کرر ہا ہو اور دوسر اشخص اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں مشغول ہوتو اللہ تعالیٰ کا ذکر ( کرنے والا) انتقل ہے۔ (طبرانی بھٹا از والد)

﴿ 145﴾ عَنْ أَبِي هُـرَيْدَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ ٱكْثَرَ ذِكْرَاللهِ

فسافدہ: حضرت ا تاعیل النے کی اولاد کا ذکر اس لئے فرمایا کہ وہ عربول میں افضل اور شریف ہونے کی وجہ ہے زیادہ قیمتی ہیں۔

﴿149﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ ؛ إِنَّ اللهِ مَلَائِكَةَ يَطُوهُونَ فِي الطَّرُقِ يَلْتَكُ وَ اللهَ تَنَادُوا هَلْمُوا اللّٰي خَاجَثِكُمُ ، فَيَحْفُونَهُمْ بِالْجَنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزُوجَلَ ، وَحَاجَثِكُمْ مَنْهُمْ ءَ مَا يَقُولُ عِبَادِئ ؟ قَالَ: ثَقُولُ وَيَسَبِحُونَك وَ يُكَبِّرُ وَنَك ، وَيَحْمَدُونَك ، وَهُمْ جَدُونَك فَيقُولُ : كَيْفَ لَوْ اللّٰهُ عَبَادُهُ ، وَاللّٰهُمْ رَبُهُمْ عَزُوجَلَ ، وَهُ مُحْمَدُونَك ، وَهُمْ جَدُونَك فَيقُولُ : عَلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَعْولُ : كَيْفَ لَوْ اللّٰهِ عَلَى اللّهُمْ اللّٰهِ مَا رَاوَك ، قَالَ فَيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ رَاوَك كَانُوا اللّهَ لَك عَبَادَة ، وَاشَدُ لَك عَمْجِدُهُ اللّهُ عَلَى المَّمْونُ لَلْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَبَادَة ، وَاشَدُ لَك عَمْجِدُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبَادَة ، وَاشَدُ لَك عَمْجِدُهُ ، وَاكْ فَيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ اللّهُ عَبْلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْدُولُ وَ فَالْ يَقُولُ لُونَ : لَا ، وَاللهِ يَارَبُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

رواه البخاري، باب نضل ذكر اللُّه عزُّوْجَل، رقم:٣٤٠٨

حضرت الوجريره وفظ الله تواليت كرتے ہيں كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: فرشتوں كى اللہ عليه في ارشاد فرمايا: فرشتوں كى اللہ عليه في الله عليه الله تعلق على الله تعلق الله الل

كرتے إلى: اگر ووآب كود كيھ ليتے توادر بھى زيادہ عبادت ميں مشغول ہوتے اوراس ہے بھى زیادہ آپ کی شیخ اور تعریف کرتے۔ پھراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ نے کیا ما تک رہے جں؟ فرشتے عرض كرتے ميں كدوہ آب ہے جنت كا موال كررے ميں ـ ارشاد بوتا ہے: كيا انہوں نے جنت کودیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللہ کی قتم! اے رب انہوں نے بہند، کو دیکھا تونہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروداس کود کیے لیتے تواس ہے بھی زیادہ جنت کے شوق بتمنااوراس کی طلب میں لگ جاتے ۔ بھراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے : کس چیز سے بناد ما تک رہے ہیں؟ فرشتے عرض كرتے ہيں: وہ جہنم ہے بناو ہا نگ رہے ہيں۔اللہ تعالیٰ كاارشاد ہوتا ہے: كياانہوں نے جہنم كو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللہ کی تھم! اے رب انہوں نے دیکھا تونہیں۔ارشاد ہوتا ہے:اگرد کچھ لیتے تو کیاحال ہوتا؟ فرشنے عرض کرتے ہیں:اگر د کچھ لیتے تواور بھی زیاد واس ہے ڈرتے اور بھا گنے کی کوشش کرتے ۔ اللہ تعالٰی کا ارشاد ہوتا ہے: اچھاتم گواہ رہوییں نے ان مجلس والول کو بخش دیا۔ایک فرشندایک تخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ تخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا بلکہ و داپٹی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا ( اوران کے ساتھ بیٹھ گیا تھا) ارشاد ہوتا ہے: بیلوگ ایس مجلس والے ہیں کدان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی (اللہ تعالیٰ کی رحمت سے )محروم نہیں ہوتا۔ ( بخاري)

339

﴿ 150 ﴾ عَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنَهُ عَنِ النّبِي نَلْنَا اللّهِ قَالَ: إِنَّ يِلْهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلا يُكَةِ يَطْلُبُونَ حَلَقَ الذِّكُرِ، فَإِذَا أَتُوا عَلَيْهِمْ وَ حَفُّوا بِهِمْ، ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِ الْعِزَّةِ تَعَالُقُ وَ تَعَالَى ، فَيَقُولُونَ وَبَنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ، وَ يَعْلُونَ كِتَابَكَ، وَيُعْلَقُونَ كِتَابَكَ، وَيَعْلَونَ كِتَابَكَ، وَيُعَالَى وَ تَعَالَى إِلَى مَنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ، وَيَعْلُونَ كِتَابَكَ، وَيُعْلَقُونَ كَتَابَكَ، وَيَعْلَقُونَ كَتَابَكَ، وَيُعْلَقُونَ كَتَابَكَ، وَيُعْلَقُونَ كَتَابَكَ، وَيُعْلَقُونَ عَلَى السَّمَاءِ الْعَقُولُ وَتَعَالَى إِلَيْهِمْ وَدُنْيَاهُم، فَيَقُولُ تَعَالَى إِلَيْهُ عَلَى السَّمَاءِ الْعَنَاقُهُمْ إِعْنَاقًا، فَيَقُولُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ وَتَعَالَى السَّمَاءُ وَتَعَالَى السَّمَاءِ وَاللّهُ عَلَى السَّمَاءِ وَاللّهُ وَعَمَعِيْ وَعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَقَاءُ اللّهُ اللّهُ الْعَقَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

رواه البيزار من طريق زائلة بن ابي الرقاد، عن زياد النمبري، وِ

كلاهما ولق على ضعفه، فعاد هذا استاده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٧٧

حضرت الس عظیمة نبی كريم علیقة كارشاد فل كرتے بین كدائلد تعالی مے فرشتوں كی چلنے

فر نتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکیندان پر نازل ہوتا ہےاور الله تعالی ان کا تذکره فرشتوں کی تیلس میں فرماتے ہیں۔

﴿153﴾ عَمَنْ أَبِينَ الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي رُجُوْهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤُلُوْ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوا بِانْبِيَاءَ وَ لَاشُهُدَاءَ غَالَ: فَسَجَتَ الْعُرَابِيِّ عَلْى رُكْبَيِّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَلِهِمْ لَنَا نَعْرِفُهُمْ، قَالَ: هُمُ المُسَحَابُونَ فِي اللهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتَى وَ بِلَادٍ شَتَى يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ.

رواه الطيراني واستاده حسنء مجمع الزوائد ١٠/٧٧

حضرت ابودرداء عظی دوایت كرتے میں كدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا: قیامت ك دن الله تعالیٰ بعض لوگوں کا حشر اس طرح فر ما کیں گے کہان کے چېروں پرنور چھکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے ۔لوگ ان پررشک کرتے ہوں گے، دہ انبیاءادرشہدا نہیں ہوں مع \_ا يك ويبات كرب والله (صحالي) في تصنول كريل بيش كرعرض كيا: يارسول الله!ان کا حال بیان کرو بچنے کہ ہم ان کو پیچان لیں۔ نبی کریم علی نے ارشاوفر مایا: وہلوگ ہوں گے جو الله تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں ہے مختلف جگہوں ہے آگرا یک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور الله اتعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ (طبرانی بجن الزوائد)

﴿154﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَلَّئِ يَقُولُ: عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمْنِ. وَكِلْمَا يَدْيُهِ يَمِيْنُ. رِجَالٌ نَيْسُوا بِٱنْبِيَاءَ ، وَلَا شُهَدَاءَ ، يَغْشَى بَيَاضُ وُجُوهِهِمْ لْمَظْرَ النَّاظِرِيْنَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوٰنَ وَالشَّهَذَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّوَجُلَّ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ هُمْمٌ؟ قَالَ: هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَّائِلِ، يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ، فَيَنْتَقُوْنَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ، كَمَا يَنْتَقِيٰ آكِلُ النَّمْرِ أَطَايِبَهُ.

رواه الطبراني و رجاله مرثقون مجمع الزوائله ٧٨/١٠

ہوئے سنا: رحمٰن کے داہتی طرف۔ اور ان کے دونوں ہی ہاتھ واہنے ہیں۔ یجھا یسے لوگ ہوں گے کہ وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید،ان کے چہروں کی نورانیت دیجنے والوں کواپی طرف متوجہ ر کھے گی ، ان کے بلندمقام اور اللہ تعالی ہے ان کے قریب ہونے کی وجہ ہے انہیاءاور شہداء بھی

مچرنے والی ایک جماعت ہے جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقول کے باس آتی ہے اوران کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد (پیغام دے کر) اللہ تعالیٰ کے پاس آسان ر جھیجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف ہے عرض کرتا ہے: ہمارے دب! ہم آپ کے ان بندوں کے یاس ہے آئے ہیں جوآپ کی نعتوں ( قرآن ایمان اسلام ) کی بڑا کی بیان کررہے ہیں ، آپ کی کتاب کی تلاوت کررہے ہیں ،آپ کے نبی محرصکی اللہ علیہ وسکم پر درووشریف جینج رہے ہیں ادر ا پنی آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ ہے مانگ رہے ہیں۔اللہ تعالی ارشاد قرماتے ہیں:ان کومیری رحمت ہے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں: ہمارے رب!ان کے ساتھ ساتھ ایک گنهگار بندہ بھی تھا۔ الله اتعالی فرماتے ہیں: ان سب کومیری رحت ہے ڈھانپ وو کیونکہ بیا ہے اوگول کی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی (اللہ تعالی کی رحمت ہے)محروم میں ہوتا۔ (ہزار بمثا از وائد) ﴿151﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ آنَسِ فَوْم الجَمْمَعُوا يَـذُكُرُونَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيِّدُونَ بِذَٰلِكَ الَّا وَجْهَهُ الَّا نَادَاهُمْ مُنَاهِ مِنَ السَّمَآءِ أَنْ قُومُوا

رواه احسد وابو يعلى والبزار والطيراني في الاوسط، وليه: ميمون

المرني، وثقه حماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٧٥/١

مَعَفُورًا لَكُمُ، فَقَدْ بُدِلَتُ سَيَّنَا تُكُمْ حَسَنَاتٍ.

حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاوفر مایا: جولوگ الله تعالی کے ذکر کے لئے جمع ہوں ، اور ان کا مقد وصرف الله تعالی ہی کی رضا ہوتو آسان ہے ا یک فرشتہ (اللہ تعالیٰ کے تکم ہے اس مجلس کے قتم ہونے پر )اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشا کے اٹھ جاؤ تمہاری برائیوں کو بیکیوں سے بدل دیا گیاہے۔ (منداحمہ بطبرانی ،ابدیعلی ،بزار، جمع الزوائد) ﴿152﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِيّ مَنْتُكُ انَّهُ قَالَ: لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّوْجَلَ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَا يُكُهُ، وَعُشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْمَةُ، وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَهُ.

رواه مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.....،وقم: ١٨٥٥

\_ حَضَرت ابو ہر برہ دا در حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عنهما دونوں حضرات اس بات کی گواہی ویتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو (تغییراین کثیر)

فربایا ہے۔

مَجَالِسِ الْذِكْرِ؟ قَالَ: غَنِيْمَةُ مُجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ ــ

رواه احمد و الطبراني واسناد احمد حسن، مجمع الزوائد ١٠ /٧٨

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فرماتے جیں کدمیں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! وَ کر کی عجالس کا کیاا جروانعام ہے؟ ارشاد قرمایا: ذکر کی مجالس کا اجروانعام جنت ہے جنت۔ (منداحمه طبرانی بمجیع الزوائد)

﴿157﴾ عَـنْ آبِيْ شَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رْضِيَّ اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللّهِ نَاتُطِيُّهُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزّ وْجَـلَّ يُوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيَعْلَمُ أهْلُ الْجَمْعِ مَّنْ أهْلُ الْكَرَّمِ، فَقِيْلْ: وَ مِّنْ أهْلُ الْكَرْمِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: هَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ.

رواه احمد باستادين واحدهما حسن وابو يعلى كَذَّيْكَ ، مجمع الزوائد ٢٥/١٠

حضرت ابوسعید خدری دیش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے کہ آج قیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں کومعلوم ہوجائے گا کہ عزت واحر ام والے کون لوگ ہیں عرض کیا گیا: یارمول الله! بدعزت واحر ام والےکون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا: مساجد شرباذ کر کی مجالس (والے)۔

(منداحمه،الولعلي، ثبيع الزوائد)

﴿158﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلِكِ رَخِيىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ غَلَطْتُكُ قَالَ: إِذَا مُرَرَّتُمْ بِوِيَاضِ الْجَنَّةِ قَارْتَغُوا، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الْذَكْرِ. ﴿ رُواهِ السَّرِيذي، وتالْ هذا حديث حبين غريب، ياب حديث في اسماء الله الحسني، رقم: ٢٥١٠

حضرت انس بن ما لک فی سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ کے ارشا وفر مایا: جب جنت کے باغوں پر گذرونو خوب جرو صحابہ رہائے نے عرض کیا: بارسول اللہ! جنت کے باغ کیا ایں؟ ارشا وفر مایا: ذکر کے جلتے \_

﴿ 159﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَلُكُ خُرَجَ عَلَى حَلْفَةٍ مِنْ

ان پررشک کرتے ہوں گے۔ پو تچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: بدوہ لوگ ہوں گے جومنلف خاندانوں سے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے دور ہو کر اللہ تعالی کے ذکر کے لئے (ایک جگ ) جمع ہوتے تھے اور یہ سب اس طرح چھانٹ مجھانٹ کراچھی باتیں كرت تنے جيے تھجوري كھانے دالا (محجورول كے إصرين سے) الجي تجوري جھانٹ كرنكال (طبرانی جمیع الزوائد)

فسائده: جديث شريف مي رحمان كرابتي طرف بونے سے مراديہ كدان ۔ لوگوں کا اللّٰہ نتعالیٰ کے بیبال خاص مقام جوگا۔رحمان کے دونوں ہاتھ دا ہے ہیں کا مطلب ہیہ ہے كه جيے دامنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالٰی کی ذات میں خوبیاں ہی ہیں۔

ا نبیاء کیبم السلام اور شہداء کاان پر رشک کرناان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ ہے ہوگا اگر چدحضرات انبیاء کیبم السلام اورشهداء کا درجدان کیبین زیاده موگا۔ (مجمع عارالانوار)

﴿155﴾ عَنْ عَبُـكِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهُ عَلَيْتُ وَ هُوَ فِي بُعْضِ أَبْيَاتِهِ ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيٓ ﴾ الْآيْـةَ، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُهُمْ فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُورُنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُمْ ثَابُو الرَّأْسِ وَ جَاثُ الْجِلْدِ وْ ذُوالثُّوِّبِ الْوَاحِدِ فَلَمَّا رْآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وْقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ أَهْرَ نِي أَنْ أَصْبِرُ نَفْسِي مَعَهُم. . تفسير ابن كثير ١٥/٢

حضرت عبدالرهن بن مهل بن صنيف الله فرمائة بين كه نبي كريم علي اين كريم تَهَكِراً بِ رِياً يت الرّ ل ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَارِةِ وَالْعَشِي ﴾ تسجمه: اليا آپ كوان لوگول كى ياس ( يفيخ كا) يابند يجيئ جوسى وشام اين رب كويكارت ہیں۔ نبی کریم ﷺ اس آیت کے نازل ہوئے پران لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو و یکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بعض لوگ ان میں بھھرے ہوئے بالوں والے ، خشک کھالوں والے اور صرف ایک کبڑے والے ہیں ( کہ صرف ایک کنگی ان کے پاس ہے ) جب نبی کریم علطی نے ان کودیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاوفر مایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جی کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بیدا فرمائے کہ مجھے خودان کے ماس بیٹھنے کا تھم

کے کس مخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: جس کود کھنے ہے تہمیں اللہ تعالیٰ یاد آکیں، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہوا در جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ (ابویعلی جمح الزوائد)

﴿162﴾ عَنْ آمَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ مَالَئِكُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللهُ فَفَاضَتُ عَيْمًا هُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيبُ ِ الْآرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ فَعَالَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ٢٦٠/٤

حضرت انس بن ما لک ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشا دفر مایا: جوش اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف ہے اس کی آتھوں ہے پچھآ نسوز بین پر گر پڑی تو تیامت کے دن اللہ تعالیٰ اے عذاب نہیں دیں گے۔ (متدرک حاتم)،

﴿163﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ الْلَيْكِ قَالَ: لَيْسٌ شَيْءٌ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ قَـطُورَتَيْنِ وَ آثَرَيْنِ: قَطُرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقٌ فِى سَبِيّلِ اللهِ، وَآمًا الْاَ تَرَانِ فَآثَرٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَآثَرٌ فِى فَرِيْضَةٍ مِنْ فَوَائِضِ اللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حدَّيث حسن غريب، باب ماجاه في فضل المرابط وقم: ١٦٦٩

حضرت ابوأمامد وَفَيْهُ عن روايت عن كريم عَيَّالِيَّهُ فَ ارشاونر بايا: الله تعالى كودو فظرے اوردونشانوں سے زيادہ كوئى چيز محبوب نيس - ايك آ نسوكا قطرہ جوالله تعالى كے خوف سے فظے دومراخون كا قطرہ جوالله تعالى كے داستے ميں بہہ جائے ۔ اوردونشانوں ميں ايك الله تعالى كراستے كاكوئى نشان ( جيسے رقم ، غمار يا الله تعالى كراستے ميں چلاكا نشان ) اورايك و و نشان جوالله تعالى كى ماستے كاكوئى نشان ) اورايك و و نشان جوالله تعالى كراستے ميں جلاكا نشان ) و رائيك و و نشان جوالله تعالى كى ماستے كاكوئى نشان ) ۔ ( ترينى ) مقالى كراستے ميں بيا آيلى هنري بيا كيا بو ( جيسے جدويا سفر جج و غيرہ كاكوئى نشان ) ۔ ( ترينى ) مؤلم كوئى نشان أبي هنري مؤلم كوئى نشان ) ۔ ( ترينى ) مؤلم كوئى نشان أبي هند بيا مؤلم كوئى نشان أبي هند كر الله عدل ، و شاب في عباد أو الله ، وَرَجُلُ فَلْهُ مُعَلَّقُ فِي الْمُساجد ، وَرَجُلُ فَلْهُ مُعَلَّقُ فِي الله مناله ما وَرَجُلُ فَلْهُ مُعَلَّقُ فِي الله مناله ما فَلَكُ الله مناله ما الله مناله ما فَلَكُ الله مناله مناله ما فَلَكُ الله مناله مناله ما فَلَكُ الله مناله ما فَلَكُ الله مناله من

أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا ٱلْجَلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهُ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَ مَنْ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آهَا عَالَجُلَسْكُمْ إِلَّا ذَاك؟ قَالُوْا: وَ اللهِ امّا ٱجْلَسْنَا إِلَّا ذَاك، قَالَ: أَمَا إِيَّ مَنْ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آهَا إِلَّا ذَاك، قَالَ: أَمَا إِلَّهُ مَنْ بِهُ مِنْ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرُنِي آنَ اللهُ عَزْ وَجَلُ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ. وَلَكِنّهُ آتَانِي جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرُنِي آنَ اللهُ عَزْ وَجَلُ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةُ.

وواه مسلم، باب فضل الاجتماع على ثلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٦٨٥٧

حضرت معاویہ ﷺ فریاتے ہیں کدرسول اللہ عظافیہ صحابہ کے ایک حلقہ ہیں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فر مایا: تم یہاں کیسے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس بات کاشکر اواکر نے کے لئے بیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کرہم پراحسان کیا ہے۔ نبی کریم عظیفی نے ارشاوفر مایا: اللہ کی تتم ایک ایم صرف ای وجہ سے بیٹے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کی تتم اصرف ای لئے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیفی نے ارشاد فر مایا: بیس نے تہیں جبوری میں تھے گئے نے ارشاد فر مایا: بیس نے تہیں جبوری تو تم نیس کی ملکہ بات سے کہ جرئیل اللہ میرے پاس آئے تھے اور ریڈ جرئیل اللہ میرے پاس آئے تھے اور ریڈ جرئیل اللہ میں اس کے اس اس کے اس اللہ میں اس کے اس اس کے اس میں اس کے اس اس کے کہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی وجہ سے فرشاقوں پر فخر فر مار سے ہیں۔ (مسلم)

﴿160﴾ عَنْ أَبِى رَزِيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ غَلَيْكَ ؛ ألا أَدُلُكَ عَلَى مِلَاكِ هَنْذَا الْآمْرِ اللَّهْ يُ تُنصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ آهْلِ الذِّكْرِ وَ إِذَا خَلُوتَ فَحَرِّكَ لِسَائِكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ.

(الحديث) رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة المصابيح رقم: ٥٠٢٥

حضرت ابورزین ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: کیاتم کو دین کی بنیادی چیز ندبتاؤں جس ہے تم دنیا وآخرے کی بھلائی حاصل کرلو؟ اللہ تعالٰی کا ذکر کرنے والوں بنی جیزند بتاؤں جس ہے تم دنیا وآخرے والوں کی مجلسوں میں جیشا کر دراور تنہائی میں بھی جتنا ہو سکے اللہ تعالٰی کے ذکر میں اپنی زبان کو حرکت میں رکھو۔

﴿161﴾ عَنِ الْمَنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فِيْلَ: يَارْسُوْلَ اللهِ آئُ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَرَكُمُ اللهُ رُوْيُتُهُ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمُ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمٌ بِالْآخِرَةِ عَمْلُهُ.

رواه ابويعلي وفيه مبارك بن حسان، وقد وثق ويقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٣٨ ٢٨

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا گیا: ہمارے

ولايذكرون الله مرتم ٣٣٨٠

اللهُ فِيْهِ وَ يُصَالُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَ إِنْ أَدْجِلُوا الْجَنَّةَ لِلنَّوْ البِ. وواه ابن حيان واستاده صبحبح ٢٥٦/٦

حصرت ابو ہر رہ وہ ایت کرتے میں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشا وفر ہایا: جولوگ کسی مجلس میں ہیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم عظیمی پر درود بھیجیں تو ان کو قیامت کے دن ( ذکراور در دومٹریف کے ) تواب کوریکھتے ہوئے اس مجلس پرافسوں ہوگا۔ اگر چہ وہ لوگ (اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ ہے) جنت میں واخل بھی ہوجا تیں۔ (این حبان)

﴿ 168﴾ عَنْ أَبِينَ هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ: مَا مِنْ قَوْم بَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسِ لَايَذْكُرُونَ اللهُ فِيْهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَّادِ وَكَانْ لَهُمْ حَسْرَةُ.

رواه ابوداؤد، باب كراهية ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللُّه، رقم: ٥ ٥٨٥

حضرت ابو بريره هي عدوايت بي كدرسول الله عظي في ارشاد فرمايا: جولوك كسي الی مجلس ہے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالٰی کا ذکر شیں کرتے تو وہ گویا (بد بووار) مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں اور بیجلس ان کے لئے تیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگ۔

فانده: افسوس كاذر بيداس لئ موكى كمجلس مين عموماً كوكي فضول بات موبى جاتى ہے جو بکڑ کا سبب بن علتی ہے البتہ اس میں اگر انلہ تعالٰی کا ذکر کرلیا جائے تو اس کی وجہ ہے پکڑ ت بچاؤ ہوجائے گا۔ (بال انجور)

﴿169﴾ عَـنْ سَـعْدٍ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْتُكَّ فَقَالَ: أيغجزُ أحَدْكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يُوْمِ ٱلْفَ حَسُنَةِ؟ فَسَالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَّسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا ٱلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسْبِحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةِ فَيَكُنْبُ لَهُ أَلْفُ حَسْنَةٍ، وَتُحْطُ عَنْهُ أَلْف خطينةٍ.

رواه مسلم باب قضل التهليل والتسبيح والدعاء وفم: ٢ د٨٥

حفرت سعد ﷺ فرماتے میں کہ ہم رسول اللہ علی کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے ۔ آب نے ارشادفر مایا: کیاتم میں ہے کوئی تخص ہرروز ایک ہرار تیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا: ہم میں سے کوئی آ مِی ایک بزار نیکیاں الم الطرح كما سكنا ہے؟ آپ نے ارشا وفر مايا: سجان الله سومرتبہ بڑھے اس كے لئے ايك بزار

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا: سات آ دمی ہیں جن کواللہ تعالی اپنی رحمت کے سامید میں ایسے دن جگہ عطافر مائیں گے جس دن اس کے سامیہ کے علاوه کوئی سایدنه ہوگا۔(۱) عادل مارشاہ۔(۲) وہ جوان جو جوانی میں انٹد تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو (r) وہ تحض جس کا دل ہروفت معجد میں لگار جتا ہو (م) دوایسے تحض جواللہ تعالیٰ کے لئے محبت ر کھتے ہوں ان کے ملنے ادر جدا ہونے کی بنیاد میں ہو۔ (۵) وہ محض جس کوکوئی اونے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متو جہ کرے اور وہ کہدو ہے: میں تواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں۔ (۱) وہ تخف جواس طرح چھیا کرصدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی قبر ند ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرج کیا ے۔ (2) وہ تحص جواللہ تعالی کا فر کر تنہائی میں کرے ادر آنسو بہنے لیس ۔ ( افاری ) ﴿ 165﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَلِيُّكُ قَالَ: مَا جَلَسَ قُومٌ مَجُلِسًا لَمْ يَـذُكُوُواللهُ فِيْهِ وَكَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ بَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمُ وَإِنْ شَاءً غُفُرٌ لَهُم. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح باب ماجاء في القوم يجلسون

حضرت ابو ہریرہ رہ انتخانہ سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جولوگ کی مجلس میں مینے میں جس میں نداللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ندا ہے نبی پروروو بھیجیں تو وہ مجلس ان کے کئے قیامت کے دن خسارہ کا سب ہوگی ۔اب کیاللّٰہ تعالٰی کواختیار ہے چاہے ان کوعذاب دیں (627) جا ہے معاقب فرمادیں ۔ - با ہے معاقب فرمادیں ۔

﴿ 166 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَـذُكُرِ اللَّهُ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذُكُرُ اللَّهُ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِبَرُقًد واه ابوداؤد، ماب كراهية ان يفوم الرحل من مجلسه ولا يذكر اللُّه، رقم: ٦٥٥٦

حضرت الوبريره فظف من روايت ب كدرسول الشفائية في ارشاد فرمايا: جوشفس كسي مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ تعالٰی کا ذکر نہ کرے تو وہ مجلس اس کے لئے نقصان دِہ ہوگی۔اور جو تخص کیننے کے وقت اللہ تعالٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ (ابرداؤد) ﴿ 167﴾ عَنْ أَبِي هُوْيُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي كُنَّتُ قَالَ: مَا فَعَدَ قَوْمٌ مَقَعَدًا لَا يَذْكُرُونَ

349

﴿173﴾ عَنْ آبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّنَةُ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ آفْضُلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلَا يَكْتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ.

رواه مسلم، باب قضل سُيْحَانَ اللَّهِ ويحمده، رقم: ٦٩٢٥

حضرت ابوؤر دیشت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ ہے دریافت کیا گیا: افضل کلام کون ساہے؟ آپ ؒ نے ارشاد فرمایا: افضل کلام وہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایا ہے۔وہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِہٖ ہے۔

﴿174﴾ عَنْ آبِي طَلْحَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ لَحَمَّلُهُ أَوْ وَجَمَتُ لَهُ الْمَجَنَّةُ، وَ مَنْ قَالَ: سُلِحَانَ اللهِ وَ يِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتِبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ ٱللهِ حَسْنَةٍ وَالْمَائِلُ اللهِ إِذَا لَا يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدُهُ مِائَةَ ٱللهِ حَسْنَةٍ وَالْوَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا لَا يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدُهُ مِائَةَ ٱللهِ حَسْنَةٍ وَارْبَعًا وَ عِشْرِيْنَ آلِفَ حَسْنَةٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا لَا يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدُهُ فَالَ اللهُ ا

رواه الحاكم و قال: صحيح الاستاد، الترغيب ٢١/٢

حضرت ابوطلحہ وظیفہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیفہ نے ارشاو فر مایا: بوخف آلا اللہ کہتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ جوخف ملب خسان اللہ و بسخملیہ سو مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہیں ۔ جوخف ملب خسان اللہ و بسخملیہ سو مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار نیکیال کھی جاتی ہیں ۔ صحابہ جھٹن نے عرض کیا:
یارسول اللہ اللہ اللہ عالمت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکنا (کر نیکیال زیادہ ہی موالی کا بھی کہ اس کے کہ اس کئے کہ ) تم میں کا بھی کہ اس کئے کہ ) تم میں ایک ہول گے اس کئے کہ ) تم میں سے ایک خفس آئی نیکیال کے کرآئے گا کہ اگر بہاڑ پر رکھ دی جا میں تو وہ دب جائے لیکن اللہ لالی کی نعمتوں کے مقابلے ہیں وہ نیکیال ختم ہوجا کیں گی۔ پھر اللہ تعالی اپنی رحمت ہے جس کی طابق کی دفر ما کیں گے اور ہلاک ہونے نے بیچالیں گے۔

علی کے مدوفر ما کیں گے اور ہلاک ہونے نے بیچالیں گے۔

والیس کے مدوفر ما کیں گے اور ہلاک ہونے نے بیچالیں گے۔

(متدرک حاکم مرتوفیہ)

عَيَى اللّه وَى جَاكِم كَى اوراس كَا يَكَ بَرَارُكُناه معاف كرويه جَاكِم كَلْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِمَّا ﴿ 170 ﴾ عَنِ النَّعْ مَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِمَّا عَدُكُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ النَّهِ النَّعْلِيْلُ وَ التَّحْمِينَة يَنْعَظِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ ، لَهُنَّ دَوِيَ عَدُكُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ ، التَّسْبِيْحَ وَ التَّهْلِيْلُ وَ التَّحْمِينَة يَنْعَظِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ ، لَهُنَّ دَوِيَ عَدُولَ الْعَرْشِ ، لَهُنَّ دَوِيَ الشَّحْمِينَة يَنْعَظِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ ، لَهُنَّ دَوِيَ عَدَالُ اللهِ عَلَا يَوْالُ لَهُ ، مَنْ عَدَالِ اللهِ عَلَا يَوْالُ لَهُ ، مَنْ يَكُونَ لَلهُ ، أَوْلا يَوْالُ لَهُ ، مَنْ يَكُونَ لَهُ ، أَوْلا يَوْالُ لَهُ ، مَنْ يَكُونَ لَلهُ ، أَوْلا يَوْالُ لَهُ ، مَنْ يَكُونَ لَلهُ ، أَوْلا يَوْالُ لَهُ ، مَنْ يَكُونَ لَهُ ، أَوْلا يَوْالُ لَهُ ، مَنْ يَكُونَ مَنْ السَبِيحِ وَمَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ 17] عَنْ يُسَيِّرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْكُنَ بِالتَّسْيَح وَ النَّهْ لِيْسِلِ وَالنَّفَ دِيْسِ وَ اعْتِهَدْنَ بِالْآنَامِلِ فَاللَّهُنَّ مَسُّوُ وَلَاتٌ مُسْفَظَقَاتُ وَ لَا تَغْفَلْنَ فَتُسْمَيْنَ الرَّحْمَةُ. رواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ني نغيل التسبيح ...ونم: ٢٥٨٣

حضرت لیمره رضی الله عنها روایت کرتی میں که رسول الله عند نے ہم ہے ارشاوفر مایا:
اپنے اور تشیق (سُنہ خیان الله کہنا) اور تبلیل (آلا بالله الله کہنا) اور تقدیس (الله تعالی کی باک بیان کرنا مثال سُنہ خیان الله ملله الفلہ وس کہنا) لازم کرلو۔ اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لئے کہ بیان کرنا مثال سُنہ خیان الله ملله الفلہ وس کہنا) لازم کرلو۔ اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لئے کہ انگلیوں ہے سوال کیا جائے گا (کہان ہے کیا عمل کے اور جواب کے لئے ) یو لئے کی طاقت دگا جائے گی۔ اور الله تعالی کی رحمت ہے محروم جائے گی۔ اور الله تعالی کی رحمت ہے محروم کرلوگا۔

﴿ 172﴾ عَـنْ غَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَـمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ سُبْخَانَ اللهِ وَ بِلِحَمْدِه عُرِسْتَ لَهُ نَخْلُهُ فِي الْجَنَّةِ .

رواد البزار واستاده جيده محمع الزوائد ، ١١١/١

مُبْتَحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْمُطِلِم بِيلِ

351

﴿178﴾ عَنْ صَفِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَ بَيْنَ يَدَى أَرْبَعَةُ اللهِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهِنَّ فَقَالُ: مَا بِنْتَ خَبَيٍّ! مَا هَذَا؟ قُلْتُ: أُسَيِّحُ بِهِنَّ،قَالَ: قُولِي مُنْدُ قُمْتُ عَلَى وَأُسِكِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا قُلْتُ: عَلِمْنِيْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قُولِيْ سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا خُلُقَ مِنْ شَيْءٍ.

رواه الحاكم في المستدرك و قال: هذاحديث صحيح ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ١ ٤٧/ و

حضرت صفیه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ میرے پاس تشریف لائے میرے ساسنے چار ہزار کھور کی گھایاں رکھی ہوئی تھیں جن پر ہیں تنبیج پڑھ رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کمین کی بیٹی (صفیہ )! یہ کیا ہے؟ ہیں نے عرض کیا کہاں گھایوں پر تبیج پڑھ دی ہوں۔ ارشاد فرمایا: میں جب سے تمہارے پاس آ کر گھڑ اہوں اس سے زیادہ تبیج پڑھ چکا ہوں۔ ہیں ارشاد فرمایا: منبئے خانی الله غدد من خلق من شی الله ی بیان کے عرض کیا نیارسول الله! مجھے کھادیں۔ارشاد فرمایا: منبئے خانی الله غدد من خلق من شی ہا کی بیان کے اکر دلیمی جو چیزیں اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پائی بیان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پائی بیان کی تعداد سے برابر میں اللہ کی پائی بیان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پائی بیان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پائی بیان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پائی بیان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی بیان کی تعداد کی بیان کی تعداد کی بیان کی تعداد کی تعداد کی بیان کی تعداد کی تعداد کی بیان کی تعداد کی بیان کی تعداد کی بیان کی تعداد کی بیان کی تعداد کی ت

﴿ 179﴾ عَنْ جُويْرِيْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ مُثَلِّتٌ خُرْجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُونَةَ حِنْ صلّى السَّبْحَ، وَ هِي جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مازلُت على السَّبْحَ، وَ هِي جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مازلُت على السَّبْحَ، وَهِي جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مازلُت على السَّالِ اللَّتِي فَارَقْتُكِ الْمَعْ كَلماتِ، السَّالِ اللَّتِي مُلَّتُ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَدْد حَلَقَهِ فَلَاتَ مُنْذُ الْيُوْمِ لُوْزَنْتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدد حَلَقَهِ وَرِضَا نَقْسِه، وَزِنَةَ عَرْضِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

رواد مسلم باب التسبيح اول النهار و عباء اليوم، وقم: ٣٩١٣

حصرت جویر بیرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علطیقی صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور بیا پنی نماز کی جگہ پر ٹیٹی ہوئی (ذکر میں مشغول تھیں) نبی کریم حسل اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعیدتشریف لائے تو بیای حال میں بیٹی ہوئی تنہیں نہی کریم حسل اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تم ای حال میں ہوجس پر میں نے جیسوڑ اتھا؟ انہوں نے عرض کیا: چماہاں! نبی کریم علیقیقے نے ارشاد فرمایا: میں نے تم سے جدا ہوئے کے بعد چار کلے تین

حضرت الوذر و المنظمة فرياتے ميں كدرسول الله عظيفة في ارشاد فريايا: كياميس تم كون بتاؤل كالله عظرت الوذر و يك سب سنة زياده بسنديده كلام كيا ہے؟ ميں في عرض كيا نيارسول الله! مجھ بتاد يبحث كدالله تعالى كے بتاد يك سب سنة زياده بينديده كلام كيا ہے؟ ارشاد قربايا: الله تعالى كه زويك سب سنة زياده بينديده كلام " سنة خان الله في بتحد ده" ہے۔ (سلم)

دوسرى روايت ين سب سے زياده لينديده كلام" سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِهِ" ہے۔ (تندى)

﴿ 176﴾ عَنْ جَايِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُنْ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَالَ سَبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ رَ بحمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ.

رواد الترمىذي وقَمَالُ: هيلا حيديث حسين الريسية بأنه في فضائل سيحان اللُّم و حمده - اوقم: ٣٤٦٥

حضرت جابر والله المعطفة عند روايت من كريم عطفة في ارشادفر بايا: جس تخص في المنطقة المعطفة والمحال المنطقة والمحالة المعطفة والمحالة المعطفة والمحالة المعطفة والمحالة المعطفة والمحالة المعطفة والمحالة المحالة المحا

﴿ 177﴾ عَنْ أَبِى هُمَرَيْرَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيثُى النَّيِّةُ وَكِيمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إَلَى السَّرِثُ مَنْ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ السَّرِحُ مِنْ تَحْفِيهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَل

حضرت ابو ہر یرہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو کلے ایس کدرسول اللہ علیے کے ارشاد فرمایا: دو کلے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ، زبان ہر بہت بلکے اور تراز و میں بہت ہی وزنی ہیں۔ وہ کلمات

مرجہ کے۔ اگران کلمات کوان سب کے مقابلہ میں تولاجائے جوتم نے منے سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلے بھاری ہوجا کیں۔ وہ کلنے یہ ہیں سب خان اللہ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلَقِه وَ رَضَا نَفْسِهِ وَ وَضَا نَفْسِهِ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ مَن جعه: '' میں اللہ تعالیٰ کی تخلوقات کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ کی تنبیج اور ، اس کے برابر اللہ تعالیٰ کی تنبیج اور مسلم ) تعریف بیان کرتا ہوں'۔

﴿180﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَحَلَ مَعْ رَسُوْلِ اللهِ اللَّهِ عَلَى إَمْرَاةٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَوْ مَنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَمْ الْوَاقِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَوْ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ عَلَمْ الْوَاقِ وَ يَسْتَعْ بِهِ فَقَالَ: أُحْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ عَلَا اَوْ أَفَضَى لَا فَعَمَالَ : سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا حَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا حَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا حَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا حُلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا هُوَ خَالِقَ، وَ اللهُ الْإِرْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا حُلَقَ بَيْنَ ذَلِك، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا هُوَ خَالِقَ، وَ اللهَ الْحَرْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَا هُوَ خَالِقَ، وَ اللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوّةً إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوّةً إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِك، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوّةً إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِك، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوّةً إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِك.

﴿ 181 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةُ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مَنَاتُ وَ آنَا جَالِسٌ أَحَرِكُ شَفَتَى فَقَالَ: بِمَ تُحَرِّكُ شَفَتِك؟ قُلْتُ: اَذْكُرُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اَفَلَا أُخْبِرُكُ بِشَفَتَى فَقَالَ: بِمْ تُحَرِّكُ شَفَتِك؟ قُلْتُ: اَذْكُرُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: تَقُولُ: اَفَحَمُدُ بِللهِ بِشَاعُهُ وَاللّهُ مَا أَخْصَلَى كِتَابِهِ، وَ الْحَمْدُ بِللهِ عَدْدَ مَا أَخْصَلَى كِتَابُهُ، وَ الْحَمْدُ بِللهِ عَدْدَمًا فِي كِتَابِهِ، وَ الْحَمْدُ بِللهِ عَدْدَ مَا أَخْصَلَى خَلْقَهُ، وَالْحَمْدُ بِللهِ عَدْدَ مُن الْحَمْدُ بِللهِ عَدْدَ مُن اللّهِ عَدْدَ مُن اللّهُ عَدْدَ مُن الْحَمْدُ بِللهُ عَدْدَ مُن اللّهُ عَدْدَ مُن اللّهُ عَدْدَ مُن اللّهُ عَدْدُ مُن اللّهُ عَدْدَ مُن اللّهُ عَدْدُ مُن اللّهُ عَدْدَ مُن اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ ذَلِكَ ، وَ تُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ.

353

رواه الطبراني من طريقين واسباد احدهما حسن، محمع الزوائد، ١٠٩١ م

حضرت ابوأ مامد با بلى رفي فرمات مين كرسول الله علي تشريف لا عداور مين بييمًا موا تھامیرے ہونٹ حرکت کررہ ہے تھے۔ آ گے نے دریا دنت فر مایا کدا ہے ہونٹ کس وجہ ہے ہلار ہے مو؟ ميس في عرض كيا: يا رسول الله! الله تعالى كا ذكر كرر بابول \_آب في ارشاو فرمايا: كيا ميس مهمیں و وکلمات نه یتاد وں کدا گرتم ان کو کہدلوتو تمہارا دن رات مسلسل ذکر کرنا بھی اس کے ثواب كونة ولي المنظمة على في عرض كيا و خرور و تلاويجية ، ارشاوفر ما يا ويكمات كها كرو: المحملة الله عدد مَا أَحُصَى كِنَابُهُ، وَ الْحَمَّدُ بِلَهِ عَدْدَ مَا فِي كِنَابِهِ، وَ الْحَمَّدُ بِلْهِ عَدْدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ بِثَهِ مِلْءَ مَا فِي خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ بِثَهِ مِلْءَ سَمْوَاتِهِ وَٱرْضِهِ، وَالْحَمْدُ بِثْر عَدَة كُلّ غَسَىٰءٍ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَسَلَى كُلِّ شَيْءِ اورا كَ طرح سَيْسَحَانَ اللهِ اور اللهُ أَكْتِرُ كَسَاتِهم بيه كلمات كماكرو: سُبْسَحَانَ اللهِ عَـٰذَذَ مَا أَحْمَلَى كِتَـابُــةُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدُدَ مَافِي كِتَابِهِ، رَسُبْحَانَ اللهِ عَــٰدَدَ صَا أَحْـصَلَّى خَلَقُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِي خَلْقِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مُسطَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وسُبْحَانَ اللهِ عَدَة كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، أللهُ أكْبَرُ عَمَدَهُ مَمَا أَخْصَلَى كِتَمَالِكُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدُدَ مَافِي كِتَابِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَلَى خُلْقُهُ، وَاللَّهُ ٱكْتَبَرُ مِلَّءَ مَا فِي خَلُقِهِ، وَاللَّهُ ٱكْتَرُ مِلْءَ سَمَوَاتِهِ وَٱرْضِهِ، وَ اللَّهُ ٱكْتَرُ غَذَذَ كُلِّ شيء وَاللَّهُ ٱلْحَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

قرجمہ: اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی کا سرجمہ : اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کی کتاب میں ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی

عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يُأْكُلُ الْآكُلُةَ فَيُحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَرْيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

رواه مصلوه بالمداستحيات حمدالله تعالى بعدالاكل والشرب، وقد: ٣٢٠-٣

حصرت انس من ما لك رفي الله وايت كرت مين كدرسول الله عَلِين قد رشا وفر ما ما: الله تعالیٰ اس بندوے بے حد خوش ہوتے ہیں جولقہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرے مایا فی كانكونت يييخ اوراس برالله تعالى كاشكراواكر \_\_\_ (سلم)

﴿184﴾ عَنْ مُعَاذِ لِنِ جَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُأَتِّئِكُ يَقُولُ: كَلِمَتَان إخداهُمُمَا لَيْسَ لَهَا نَاهِيَةٌ دُوْنَ الْغَرْشِ، وَالْأَخْرَى تَمْلُا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ: لآ إلله الأ اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

رواه الطبراني ورواته التي معاذ من عبداللَّه ثقة سوى ابن لهيعة ولحديثه هذا شواهد. الترعيب ٢ ٤٣٠

حضرت معاذین جیل دیشنفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیم کوارشاد فرماتے بهوتُ سَنا: لَإِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أُور أَلِلْهُ أَكْيَسُ وو كُلِّكُ بِينِ النَّاسِ مِن حَالِكَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى عرش ہے پہلے کہیں رکتابی نہیں اور دوسرا (اُللہُ اُنگہنسزُ ) زمین وآسان کے درمیانی خلاکو (نوریا اجرے) بھردیتاہے۔ (طبرانی برنیب)

﴿185﴾ عَنْ رَجُولٍ مِنْ يَبِيُّ مُلَيْمٍ قَالَ: عَدُّ هُنَّ رَسُولُ اللهِ مُلَّئِكٌ فِي يَدِي. أَوْ فِي يَدِهِ: التَسْبِيْتُ يِضْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدِيلَةِ يَمْلَؤُهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَا مُا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

(الحديث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، باب فيه حديثان التسبيح تصف المبزان، رثم: ٩١٥٣

قبیلہ بوسلیم کے ایک سحانی ﷺ فرماتے ہیں کدرسول الله عظی نے ان باتوں کومیرے باتھ یااہے دست مبارک برحمن کر فرمایا: سنب سحان الله کہنا آ دھے تر از وکو تواب سے مجردیتا ب-اور ألْمَحَمَدُ بِلْهِ كَبِمَا يُور يرَارُ وكُولُواب ي مجرديمَا بهاور أللهُ أَكْبَرُ كَالْوابِ زين و آ سان کے درمیان کی خالی جگہ کو پُر کر دیتا ہے۔

﴿186﴾ عَسَٰ سَعْدٍ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ: اَلاَ اَدُلُكُ عَلَى بُابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْجُنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ: لَا حُوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ٤ / ٩ ٠ /

مخلوق نے شار کیا ہے، اللہ تعالٰی کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کے بھرویے کے برابر جو مخلوقات میں میں،اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریقیں میں آسانوں اور زمینوں کے خلا کو بھرو ہے کے برابر، الله تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز کے ثار کے برابراوراللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں

الله تعالى كي تبيح بان چيزول كي تعداد كي برابر جياس كي تماب في تاب في الله تعالی کی سبج ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کی کتاب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبج ہے ان چیز دل کی تعداد کے برابر جے اس کی مخلوقات نے شارکیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تبیع ہے ان چیز دل کے بھر دینے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں ، اللہ تعالٰی کی سینج ہے آسا توں اور زمینوں کے خلا کو مجرد ہے کے برابر، اللہ تعالیٰ کی سیج ہے جرچیز کے شار کے برابراور اللہ تعالیٰ کی تسبیع ہے ہر

الله تعالیٰ کی بڑائی ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جھے اس کی کتا ہے نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جوان کی کتاب میں ،ایشد تعالیٰ کی بڑائی ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی مخلوقات نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی برالی ہے ال چیز وں کے بھردینے کے برابر جو گلو قات میں ہیں ،اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے آسیا نوں اور ذمینوں کے خلاکو بھرد ہے کے برابر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی برائی ہے (طبراني بجمع الزوائد)

﴿182﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْتُكُ: وَوَلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِيْنَ يَتْحَمَّدُوْنَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ.

رواد الحاكم و قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ۲/۱ °

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما روايت كرتے ہيں كه رسول الله علي الله عن ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جنت کی طرف بلا سے جانے والے دہ لوگ ہوں سے جو خوشحالی اور تنگدی ( دونوں حالتوں میں)اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔

﴿183﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رْضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتَشِيَّةٍ: إِنَّ اللهَ لَيَرْضُ

قرآن کریم بی کے کلمات ہیں۔

357

﴿ 189﴾ عَـنَ آبِـيْ هُــرِيْزَةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كَنْتُكُ : لَانَ أَقُولَ سُيْحَانَ اللهِ، وَ الْمُحَمِّدُ لِلهِ، وَلَا إِلهُ إِلَّاللهُ، وَ اللهُ أَكْبَرُ، آخَبُ إِلَىٰ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

رواه مسلم، باب قعمل التهليل والتمسيح والدخاء، وقود ١٨٤٧

﴿190﴾ عَنْ أَبِينَ سَلْمَنَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْ لَ اللهِ اللَّهُ وَقُولْ: بَحِ بَحِ بِحَسَمْسِ مَاأَفُقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ، وَ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللهُ، وَ اللَّهُ آكَنِرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِّي لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ.

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١١/١٥

﴿191﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُلْكِنَّةً يَقُولُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانُ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُنِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفِ عَشَرُ حَسْنَاتٍ. (و هوجز، من الحديث) رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجائهما

رجال الصحيح غير محمد بن متصور الطوسي و هو ثقة، مجمع الزوائد ١٠٦/١٠

حصرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے بین که بین نے رسول الله عنه کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوشن سُبِهٔ حَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلْهِ، لَا اللهُ اللهُ ،اَللهُ اَلْحَبُو پڑے، ہر حرف کے بدلے اس کے اعمالی نامہ بین دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ (طرانی جمع الزوائد) حضرت معد فَقَافَ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَنْظِیْقَ نے ارشاد فرمایا: کیا جمہیں جنت کے درواز ول ہیں ہے ایک درواز و نہ بتااؤں؟ ہیں نے عرض کیا: ضرور بتلائے! ارشاد فرمایا: وه درواز و لا خُولُ وَ لَا فُؤُهُ إِلَّا بِاللهِ ہے۔
فرمایا: وه درواز و لا خُولُ وَ لَا فُؤُهُ إِلَّا بِاللهِ ہے۔

﴿187﴾ عَنْ أَبِى أَيُوْبَ الْاَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ لِلنَّائِثُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ مَوَّ عَـلَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا جِئْرِيْلُ مَنْ مَعْك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ النَّئِثُ ، قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ عَـلَيْهِ السَّلَامُ: مُـرُ أُمَّتَكَ فَلَيْكُيْرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَ أَرْضَهَا وَاسِعَةً قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلا فَوْةً إِلَّا بِاللهِ.

رواه احمد ورجال احمد رحال الصحيح غير عبداللَّهِ بن عبد الرَّحش

بي عمرين الحطاب و هو تُقة لم يتكلم فيه احدوو تقه ابن حبَّان ، مجمع الزوائد ١١٩/١٠

﴿188﴾ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ بَحْنَدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَائَبُتُهُ: أَحَبُّ الْكَلام إلّى اللهِ أَرْبُعٌ:سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُكُ بِالَّيْهُنَّ بَدَأْتُ (وصوحة: من الحديث) رواه مسلم باب كراهة النسمية بالاسماء الغبيحة ---ارفع: ١٠١٥ ٥٠ وذاك احمد: أَفْضَلُ الْكُلامِ بِعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبُعْ وَ هِنَ مِنَ الْقُرْآنِ ٥/٠٠

﴿ 192﴾ عَنْ أُمَّ هَـانِيني بِسَتِ أَبِي طَائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ بِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقُلَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ كَبُوْتُ رَضَعُفَتْ، أَوْ كَمَا قَالَتْ: فَمُرْبَى بِعَمَلِ أَعْمَلُ وَ أَنَا جَالِسَةً؟ قَالَ: سَبِّحِي اللهُ مِانَّةَ تُشْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تُعْدِلْ لَكِ مِانَّةً رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ السَمَاعِيُلَ، وَاحْمَدِي اللَّهُ مِانَّةُ تَحْمِيْدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مِانَةً فَرْسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تُحْمِلِيْنَ عَلَيْهُما فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَبَرِى اللهَ مِائَةَ تَكَبِيْرَةٍ، فَإِنْهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ، وَهَلِّلِي اللَّهُ مِانَّةً، قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: أَحْسَبُهُ قَالَ: تَمَّلًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْآرُضِ، وَ لَا يُرْفَعُ يَـوْمَنِدٍ لِا حَدِ عَمَلَ إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِجِثْلِ مَا أَتَبْتِ. قلت: رواه ابس ماحه با خنصار و رواه احمد و الطبراني في الكبير ولم يقل أَحْسِبُهُ. ورواه في الاوسطِ الا أنَّه قال فيه: قُلُتُ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ كَبُرُثُ سِبْيٌ، و رَقَ عَظْمِيْ فَلُلِّبِيْ عَلَى عَمَلٍ يُلْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: بُنح يَخ، لَقَلْ سَألَتِ، وْقَالَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُجَلِّلَةٍ تَهْدِيْنَهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى: وَ قُولِلَى: لَآ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وقَالَ: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١٤/١ ه

حضرت أم ہالی رضی اللہ عنہا قر مالی میں کدا بیک دن رسول اللہ عظیمی میرے بیمال تشریف لا ي بي ت عرض كياتيا رسول الله! مين بوره عن اور كمرور بوري مول ، كو في عمل ايسابتا و يجيح كه يَيْصُ بِيضُ كُرِنَّى رِ بِالرول؟ آبِ في ارشاوفر ما يا: سُبْحَانَ اللهِ سومرتبه يرُ ها كرد، اس كاثواب الياسية كوياتم اولا داماعيل مين سيسوغلام آزاد كروبه أنسخه مذبغير سومرتبه يزها كرواس كاثواب ا پیے سو گھوڑوں کے برابر ہے جن برزین کسی ہوئی ہواورلگا م لکی ہوئی ہوائییں اللہ تعالٰی کے رائے عیں سواری کے لئے وے دو۔اُللہُ اُنْکَبِیرُ سومرتبہ پڑھا کرواس کا تُواب ایسے سواوٹوں کو ڈ کے گئے جانے کے برابر ہے جن کی گرونوں میں قربانی کا پٹریزا ہوا ہو۔ آیا الله الله اسله سومرتبہ برها كرو، اس کا نواب تو آ سان اور زمین کے درمیان کو بھرویتا ہے ادراس دن تمہار عمل ہے بڑھ کرکسی کا کوئی عمل تہیں ہوگا جواللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوالبتہ اس محض کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تہارے

مِالْمَةَ مَرَةٍ، فَهُو خَيْرٌ لَكِ مِمَّا أَطْبَقْتُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَ لَا يُرْفَعُ يَوْمَنِذِ لِآخِدٍ

عَــمَــلَّ أَقْضَلُ مِمَّا رُفِعَ لَكِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتِ أَوْزَادَ واساليدهم حسنة، محمعُ الزوائد

١٠٨/١٠ رواه الحاكم وقال: قُوْلِيَّ: لَا ٓ اِللَّهِ اللَّهِ لَا تَشُرُكُ ذُنِّنًا، وَلَا يُشْبِهُهَا عَمَلَ.

ایک روایت میں ہے کہ حضرت اُم ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا

رسول الله! بين بورُهي بوگني بول اورميري بدُيان مَرُ در بوگني بين ، كوئي ايسانگل بتلا ديجيج جو مجھے جنت میں واخل کراوے ۔ رسول الله عليه والله عليه وسلم نے ارشا وقر مايا: واو واوا تم نے بہت احجها سوال کیا، اور فرمایا که اَهَاهُ اَنْتُجُـــرُ سومرتبه بیرُ ها کرو، میزنبهارے کئے ایسے سواونٹوں ہے بہتر ہے جن كَي كَرون بين بيشه بريوا بهوا بهو جيمول ولي بهوني برواوروه مكه بين وَرَح كئ حِيا عَمِن \_ لا َ إلْك الله الأ الله المومرتبه يرها كرووه تمهارك لئے ان تمام چيزوں سے بہتر ہے جن كوآسان وزمين نے ا هائب رکھا ہے ، اور اس دن تمبارے عل ہے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یباں قبول ہوالبتہ اس محص کا تمل بڑھ سکتا ہے جس نے پیکلمات اسٹے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبد کیے ہول۔

359

﴿193﴾ عَنْ أَبِي هُمُويْمِرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَاكُتُ مَرَّ بِهِ وَهُو يَغُرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: يَاأَبَا هُرَيْرَةَ! مَاالَّذِي تَغُوسُ؟ قُلْتُ : غِرَاسًا لِي، قَالَ: أَلاَ أَدُلُّك عَلَى غِرَاس خَيْر لْكَ مِنْ هَاذًا؟ قَالَ: بَلَنَى، يَا رُسُولَ اللَّهِ! قَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَآ إِلهُ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ ۥ يُغْرَسُ لَكَ، بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ، شَجْرَةٌ فِي الْجَنْةِ.

رواه ابن ماجه باب فضل التسبيح، رقم: ٣٨٠٧

حضرت ابو بریره دین فرماتے میں کدرسول اللہ عظافی میرے پاس سے گزرے اور میں الود الكار باتحافر مايا: ابو برريه! كيالكارب بو؟ ميل في عرض كيا: اي لئ يود الكار بابول-ارشاد قرمايا: كيابين مسيس اس بهتر إود عند بتأوول؟ مُبْخانَ اللهِ، وَٱلْحَمْدُ بِلْهِ، وَلَا إِللهَ الله الله مؤاللة أنخبؤ كهناءان ميس ي بركله كع بدياتهار عدلت جنت ميس أيك ورخت لكا دياجائے گآ۔

﴿194﴾ عَـنُ أَبِـيْ هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مُلَثِيٌّ فَقَالَ: خُذُوا جُنَّتُكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنْ عَلْمِ حَضَرَ؟ فَقَالَ: خُذُرْ جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ ،قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ الْحَمْدُ بِثْهِ، وَلَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَ يَأْمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْتَفُدِمَاتِ، وَمُسْتَأْخِرَاتِ، وَ مُنْجِيَاتٍ وَمُجَيَّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ المصَّالِحَاتُ.

مجمع المحريس في روائد المعجمين (٧) ٢٤ قبال الصحشي احرِب

الطيراني في الصغير و قال الهيشمي في المجمع و رجاله رجال الصحيح عير داؤد بن بلال وهو لقة

فائدہ: حدیث شریف کاس جملہ یکمات اپنی پڑھ والے کہ آگے۔ آئیں گئ کامطلب ہے کہ تیامت کے دن سے کلے آگے بڑھ کر اپنی پڑھنے والے کی مفارش کریں مے "اور وائیں بائیں چھھے ہے آئے" کامطلب ہیہ کہ اپنی پڑھنے والے کی عذاب ہے تفاظت کریں گے۔

﴿195﴾ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْبُكِ قَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْلُولُهِ، وَلَا اللهُ، وَاللهُ ٱكْبُرُ تَنْفُضُ الْحَطَايَا كُمّا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. رواه احمد ١٥٢/٢

﴿ 196﴾ عَنْ عِمْرَانَ. يَعْنِيْ: ابْنَ خُصَيْنِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّيْنَةِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رواه الطيراني و البزار و رجالهما رجال الصحيح، محمع الزوائد، ١٠٥/١

حضرت الوہريرہ فضي موایت كرتے ہیں كدرسول الله عصف نے ارشادفر مایا: جب تم جنت كے باغوں پرگزروتو خوب جرو بيل نے عرض كيا يا رسول الله! جنت كے باغ كيا ہيں؟ ارشاد فر مایا: متحدیں۔ بیس نے عرض كیا: يا رسول الله! جرنے سے كیا مراد ہے؟ ارشاد فر مایا: سُنتخان اللهِ، اَلْحَمْدُ بِلْهِ، لَا آلِلُهُ إِلَّا اللهُ، اَللهُ اَخْبَرُ كا پڑھنا۔

(تريزی)

﴿198﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ وَآبِي شَعِيْدِ الْخُلُوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مُلَّئِّ قَالَ: إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَوْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا اللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَمَنْ قَالَ: اللهُ اصْحَانَ اللهِ كَبَبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنْهُ، وَخُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِك، وَمَنْ قَالَ: أَلْحُمُدُ اللهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِك، وَمَنْ قَالَ: أَلْحُمُدُ اللهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلْ نَفْسِهِ كُتِبْتُ لَهُ قَالاَ ثُونَ حَسَنَةً وَخُطَّتْ عَنْهُ ثَلاَ ثُونَ سَبِّنَةً.

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ١٨٤٠

میں) بے جیمڑتے ہیں ،اور پیکلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ (شہرانی بھٹ الزوائد)

﴿201﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْمَنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ مَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ مَا عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا خَوْلَ رَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفَهَرَتْ عَنْهُ عَلَى اللهُ وَلَا خَوْلَ رَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللهِ اللهُ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَلَا خَوْلَ رَلَا قُولًة إِلَّا بِاللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَتُ مِثْلُ زَبَدِ الْبخر. رواه النرمدي وقال: هذا حديث حسر عرب، الد ما ماه مي

363

عَظَلَ التسبيح والتكبير و التحميد وقد: ٣٤٦٠ وراد الحاكم: سُيْحَانَ اللهُ وَ الْحَمُدُ لِلهِ وقال الدهبي: حاند ثقة وربادته مقبولة ٢٠١١ عالم وقال الدهبي: حاند ثقة وربادته مقبولة ٢٠٢١ ع

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله عنظیم نے ارشاوفر مایا: زیمن پر جو محض بھی لا الله الله ، وَاللهُ أَخْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللهِ بِرُحْتاہے۔ تواس کے تمام گناہ معانب ہوجاتے ہیں خوادوہ سندر کے جماگ کے برابر ہول۔ (ترندی)

ا يكروايت من يقضيات سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ بِلْهِ كَاضَا لَهُ كَمَا تَحَدَّلُ وَالْحَمْدُ بِلْهِ كَاضَا لَهُ كَمَا تَحَدَّلُ وَالْحَمْدُ بِلْهِ كَاضَا لَهُ كَمَا تَحَدَّلُ وَالْمَ

﴿202﴾ عَنْ أَمِنَى هُمُولِمُورَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ سَنَّتُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: سُيْحان اللهِ، وَالْمَحَمْدُ بِلَهِ، وَلَا إِلَنْهُ إِلَّاللهُ وَاللهُ أَكْبَوْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُنُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: أَسْلُمُ عَبْدِى وَاسْتَسْلَمَ. (وادالحاكم وقال: صحيح الاساد ووالله الدمس ٢/١ د

حضرت ابو ہر یرہ فاقیحند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیجے کو بیدارشادفر مائے ہوئے سنان چوفض (ول سے) منب تحان اللہ، وَاللہ حَمْدُ اللہ ، وَ لَا اللهُ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَ تُحَبُّو ، وَ لا خُولَ وَ لَا فَوَةً اِلَّا بِاللهِ سَكِم ، تَوَاللهُ تَعَالَى فَر مائے ہیں کہ میرا ہندہ فر ماثیر دارہ وگیا اور اسپیم آپ کومیر سے حوالہ کردیا۔

کومیر سے حوالہ کردیا۔

﴿203﴾ عَنْ أَمِنَى سَعِيْدٍ وَآمِنَى هُوْرُوَةَ رَضِيَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِيَ مَلَئُكُ آنَّهُ قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَ أَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ: فَا إِللهَ إِلَّا إِللهَ إِلَّا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحُدِى، وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحُدِى، وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحُدِى، وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَوِيْكَ لِينَ وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَوِيْكَ لِينَ وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَوِيْكَ لِينَ وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَوِيْكَ لِينَ وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَوِيْكَ لِينَ وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَوِيْكَ لِينَ وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَلَى اللّهَ وَلَى النّهَ وَإِذَا قَالَ: لَا اللهَ إِلَّا أَنَا إِللهَ إِلّٰ اللهُ إِلَى اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلَى اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلَى اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلَا أَنَا وَحُولُ اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلَا أَنَا وَاللّهُ إِلّٰ اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلّٰ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلّٰ إِلّٰ اللهُ إِلّٰ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَى اللهُ إِلّٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلْوَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلّٰ إِلّٰ اللهُ إِلَٰ اللهُ إِلَٰ إِلّٰ اللهُ إِلَٰ الللهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَٰ الللهُ إِلَٰ الللهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ الللهِ إِلّٰ إِلّٰ إِلَٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِل

یں اجر ہے۔ جو شخص لا اللہ اللہ اللہ کہاں کے لئے بھی میں اجر ہے۔ جو شخص ول کی گہرائی سے اللہ خشلہ بلغہ ڈب المعلکہ بین کہاں کے لئے تمیں کیاں کسی جاتی میں اور تمیں گنا و معانب کرویے جاتے ہیں۔

﴿199﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْمُحَدَّرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَنْتُ قَالَ: اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِخَاتِ قِبْلَ: وَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:الْمِلَّةُ، قَيْلُ وَ مَاهِيَ؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَ التَّهْلِيْلُ، وَ النَّسْبِيْخُ، وَ التَّحْمِيْدُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةً إِلَّا بِاللهِ.

ا رواه الحاكم وقال: هذا اصح انساد المصريين ووافقه الذهبي ١٣٢١ه

حضرت الوسعيد خدرى عافيقة من روايت ب كرسول الله عليقة في ارشاد فرمايا: با قيات صالحات كى كثرت الوسعيد خدرى عن بي جياه و كياجيزين بين؟ ارشاد فرمايا: وو ين كى بنياه ين بين على عرض كميا كيا: و و بني كيابين؟ ارشاد فرمايا: كبينر (الله الخيسر كبينا) تبليل (لا إلله إلا الله كبنا) تسبيح (مُسبة حان الله كبنا) أور لا حول و لا فوة أبلاً بالله كبنا) ورسيح (مُسبة حان الله كبنا) أور لا حول و لا فوة أبلاً بالله كبنا.

(منتدرک جاتم)

فسانده: باقیات صالحات ہے مرادود نیک اندال ہیں جن کا ثواب بمیشد ماتار ہتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کلمات کومِلَت اس کئے فرمایا ہے کہ بیکلمات وین اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

﴿200﴾ عَمَنَ أَسِى المَدُرِ وَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُكُ : قُلْ سُبَخانَ الله وَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَالله وَله وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

على ضعفه وبثية رحاله رحال الصحيح محمع الروائد . ١٠٤/١٠

حصرت ابودرواء فظفه روایت کرتے ہیں کدرسول الله عَنْظَفَهُ نے ارشادفر مایا: سُنِهُ خان الله، اَلْمَحْمُدُ بِلْهِ، لَا اِللهُ اللهُ، اللهُ اَنْحُبُرُ، لَا خول وَلَا لَوَّهُ إِلَّا بِاللهِ كَبَاكرور سِيا قيات صالحات ہیں اور بیگنا ہوں کو اِس طرح منا دیتے ہیں جس طرح درخت سے (سردی کے سوم الله عنه وَ مُولَ اللهِ مُلْتَّئِهُ يَقُولُ: مَا قَالَ عَبُدُ قَطُّ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ وَلَهُ لِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، مُخْلِصًا بِهَا رُوْحُهُ ، مُصَدِّقًا بِهَا فَلَئِهُ لِسَانَهُ إِلَّا لَمُتِنَ لَدُ آبُوابُ السَّمَاءِ حُتَّى يَنْظُرَاللَّهُ إِلَى قَائِلِهَا وْحُقَّ لِغَيْدٍ نَظَرَاللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُغْطِيهُ سُوِّلُهُ \_ رواد المسالي في عمل اليوم والليلة، وقم: ٢٨

حصرت لیفقوب بن عاصمُ دومحا بدرضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله عَنْ كُورِ ارشًا فِرَمَاتُ مُوتَ سَاءُ جَوِيمُوه لَا ۚ إِلَنْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيْكِ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -اس طور يركيك كداس كاندرا فلاص بواورول زبان ے کیے ہوئے کلمات کی تصدیق کرتا ہوتو اس کے لئے آسان کے درواز نے کھول دیے جاتے ہں اور اس کے کہنے والے کواللہ تعالی نظر رحمت ہے دیکھتے ہیں۔اور جس بندہ پر اللہ تعالیٰ کی نظر رمت پڑ جائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو مائے اللہ تعالیٰ اے دے دیں۔ (عمل اليوم واللبلية )

﴿ 205﴾ عَنْ عَسْمُ وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ مَلَئِكُ قَالَ: غَيْمُ اللَّهُ عَاءٍ دُعَاءُ يُوامِ عَرَفَةً، وَخَيْرٌ مَا قُلْتُ آنَا وَ النَّبِيُّوانَ مِنْ قَبْلِي: لَآ اللَّهَ اللَّهَ وَخَدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في دعاء يوم عرفة، رقم: ٣٥٨٥

حضرت عمرو بن شعیب این باپ دادا کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللُّه عليه وَتَهُم نے اورشاد فرمایا: سب ہے بہتر دعا عرف کے دن کی دعاہے اور سب ہے بہتر کلمات جويش في اور مجھ سے پہلے انبياء عليم السلام نے کہ یہ بیں: لاّ اِنْالَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ خَدَهُ لَا هَوِيْك لَّهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (تذي) ا

﴿206﴾ زُلِى عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وْ كَتْبُ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ. رواه الترمذي، باب ماجاء في نضل الصلاة على النبي مُثَخَّة، رَفم: ٤٨٤

الیک روایت میں رسول اللہ علیہ کا ارشاد منقول ہے کہ جو مخص بھے پر ایک مرتبہ درود بھیجتا الشرتعالی اس کے بدلے اس پر دس رحتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ اِلْـٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـاللَّهِ، قَـالَ اللَّهُ: لَا اِللَّهَ اِلَّا آنَ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّهِ بِي \* وَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرْضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ.

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ما يقول العبد اذا مرض، رتم: ٢٢٠٠

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنهما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عَلَيْ فَ ارشاد فرمايا: جب كونى كمتاب: لا إلله إلا الله وَاللهُ أَكْبَ رُ " الله تعالى كمواكنى معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ بی سب سے بڑے ہیں " تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور قرماتے ہیں آلا إللة إلا أضاو آمّا أنحبُو " مير بسواكو كي معبورتيل اور بي سب بي برا بون" اور جب وه كهتا ب: ألا إللة إلا اللهُ وَحْدَهُ " الله تعالى كي سواكوني معبود تين ، وه السليم بن" تو التُدتعالى قرمات جين: لا إلله إلَّا أنَّها وأنَّها وْخدِيْ "مير المواكوني معبودتين اوري اكيا جول "راورجب وه كيتاب: لآ إلى ق إلا الله و خدة لا شويك كه "الله تعالى كرسواكولى معبود نبيس ده السميلي بين اوران كاكوكى شريك نيس ب، توالله تعالى فرمات بين: ألا إلله إلا أمّا وَخدِيْ لَا شَرِيْك لِينَ " مير يسواكوني معبورتيس، مين اكيلا مون، مير اكوني شريك نبين ب"-اور جُب وه كبتا ب: لا إله إلا الله لمه المُملك و له المحمل " الله تعالى كسواكولى معووين انبی نے لئے بادشاہت ہاورتمام تعریقی انہی کے لئے ہیں' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: لا الله إلَّا أَنَّا لِنِيَ الْمُلْكُ وَلِنَيَ الْمَحَمَّدُ "مير \_ سواكونَي معبودتيس مير \_ لئة بن باوشاجت إدر مير \_ لئة بى تمام تعريفيس ميل "اورجب وه كهتائي: لآ إلى ألا الله ولا حول ولا فواة الا بالله " الله تعالى كے سواكو كى معبور زيس باور كنا ہوں ہے بيانے اور تيكيوں پر لگانے كى توت الشاتعالي بن كوب "مة الشاتعالي فريات مين: لا إله إلا أمّا ولا حَوْلَ وَلا فُوَّهُ إلَّا بِنْ "مرى سواكونى معبود مين إور كنابول سے بچانے اور تيكيول يرلكانے كى قوت جھانى كو ك -رسول التُصلى الله عليه وملم ارشاد فرمات بين: جو محض بياري بين ان خدكوره كلمات يعن لآ إنسه الأ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَةُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَا اللهُ إِلَّا اللهُ لَا الْهُ مُلْكَ وَلَهُ الْمَحْمُلُ، لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كو ير حاور يُرْمر جا عَلْ ((12) جہنم کی آگ اے تھے گی جھی نہیں۔

﴿204﴾ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمٍ رْحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللّهِي اللَّهِي اللّهِي اللَّهِي الللَّمْ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي الللَّهِي اللَّه

دية ين - (دين

﴿207﴾ عَنْ عُمَيْرِ الْأَنْصَارِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَتَكِنَّةِ: مَنْ صَلَّى عَلَيُّ مِنْ أُمَّتِـى صَلاةً لَمَحْلِمُ صَامِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفْعَهُ بِهَا عَلْمُ ذَرْ خَاتٍ، وَكَتَبِ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمُحّا عَنْهُ عَشْرَ سَبِّنَاتٍ.

رواه النسائي في عمل اليوه الليلة رقم: ور

حضرت عمير الفعارى وفرفناه روايت كرينة بين كدرسول الله عليه في ارشاوفر بايا: ميرى امت بين بين بين بين بين الله عليه في الشاوفر بايا: ميرى امت بين بين بين بين بين بين الله تعلق الله بين بين الله وسي الله وسي الله وسي الله وسية بين اوراس كروس الله وسية بين اوراس كروس الناوم الله والله بين الله بين اله بين اله

﴿20٪﴾ عَنْ أَنْسِ وضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ لِلَّائِدِّ: أَكْبُوُ والصَّلَاةُ عَلَى يَوْم الْسُجُسُمُعَةِ، قَاِنَّهُ أَتَابِي جَبُرِيُلِ آنِفًا عَنْ رَبِّه عَزَوجِلَ فَقال: مَا عَلَى الْأَوْضِ بِنَ مُسْلِمٍ يُصْلَى عليْك مُرَّةً وَاجِدَةً إِلَّا ضَلَيْتُ أَنَا وَ مَلَائكَتِي عَلَيْهِ عَشْرًا.

رواد الطواني عن التي ظلال عبم. وابو فللال ولق. ولا يضر في المنابعات الترعيب ١٩٨٨ ٢

حضرت انس و المحتاد وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علاقے نے اوشاوفر مایا: جمعہ کے دن مجھ پر کشرت سے ورود بھیجا کرو کیونکہ جبر ئیل الطفیۃ اپنے رب کی جانب سے میرے پاک اہمی میر پیغام لے کرآئے نے تھے کہ ردئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پرایک مرتبہ درود بھیجے گاتو ہیں اس ب دس رحمتیں نازل کروں گا اور میرے فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے منفرت کریں گے۔ دس رحمتیں نازل کروں گا اور میرے فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے منفرت کریں گے۔

﴿209﴾ عَنْ أَبِيلُ أَسَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَبِيلُ أَكْثَرُوا عَلَى بِنُ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَىَّ فِي كُلِّ يَوْم جُمْعَةٍ، فَمَنْ كَانَ ٱكْثَرَهُمْ عَلَى صَلَاةً كَانَ أَقْرَيْهُمْ مِنْي مَنْزِلَةً.

رواه البيهشي بامناد حسن الاان مكحولا ثيل: لم يسمع من ابي امامة الترغيب ٢٠٣٠٠

حصرت الوائمًا مدر في النام وايت كرت من كدرسول الله علي قد ارشاد فرمايا: ميرا ال

ہر جمعہ کے دن کثرت سے در دد بھیجا کروائ لئے کہ میری امت کا در دد ہر جمعہ کو بھی پر بیش کیا جا تا ہے۔ لہذا جو شخص جتنا زیادہ میر سے اوپر درود نکھیجے گا وہ جھی ہے ( قیامت کے دن ) درجہ کے لحاظ ہے۔ انہائی زیادہ قریب ہوگا۔

367

﴿210﴾ عَـنْ عَبْدِ اللهِ لِمَن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْلَئِكِهِ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمُ الْهِيَامَةِ ٱكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً.

وراه الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي نَكِنَّه وقم: ٤٨٤

وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في الترغيب في ذكر الله..... برقم: ٣٤٥٧

ېغ و ذ کر

صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرُاهِيْمُ ( عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِينَة مُحِينَة، ٱللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارْكُتْ عَلَى إبْرَاهِيمَ وْعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ خَمِيْدٌ مَّجِيلًا.

ترجب: باالله! حضرت محمصلی الله علیه وسلم براور حضرت محمد علیق کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائي جيسے كرآپ نے حضرت ابرائيم الليكا پراور حضرت ابرائيم الليكا كے كھر دالوں پر رهت نازل فریائی ، یقیناً آپ تعریف کے منحق ، بزرگی دالے ہیں۔ یا اللہ! حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پراور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے حصرت ابراتیم الطفالا پراور حسنرت ابراتیم الطفالا کے گھر والوں پر برکت نازل فر مائی، یقیناً آپ تعریف کے مستحق ، بزرگ والے ہیں۔ · · ( بخاری )

﴿214﴾ عَنْ أَبِي خُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ!: كَيْفَ نُصّلِي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَيَّجَةً: قُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزُوَاجِهِ وَ ذُرِّيَتِهِ كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدً رواه البخاري، كتاب احاديث الانبياء، رقم: ٣٣٦٩

حضرت ابوحمید ساعدی ﷺ سے روایت ہے کہ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم ٱپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: یوں کہا کرو: اُللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ رُّ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كُمَا صَلَيْتُ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاذْوَاجِه وَذُرِيَّتِهِ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيلًا.

قى جمه: ياالله! محمد علي إورآب كى بيويول براورآب كى سل بررحت نازل فرمائ جیما کرآپ نے مفرت ابراہیم الظین کے گھروالوں پر رحمت نازل فرمائی۔ اور حضرت محمصلی الله عليه وسلم براورآب كى بيويوں براورآب كي سل بربركت نازل فرمائ جيما كرآب نے حضرت ابرائیم الظیاہ کے گھروالوں پر برکت ناز ل فرمائی۔ بلاشبہ آپ تعریف کے مسحق ، بزرگی

﴿215﴾ عَنْ أَبِسَى سَعِيْدِ الْنُحَدُرِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! هذَا السَّلَامُ

قر مایا: جنتاتم جا بواوراً گرزیارہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرش کیا کہ آ دھا کر<sub>دول</sub> آپ عظی نے ارشاد فرمایا: جتناتم جا ہوا دراگر زیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے \_ میں نے عرض کیا دو تبائی کردوں؟ آپ عرب عرب نے ارشاد فرمایا: جتناتم جاہواوراگرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے ۔ میں نے عرض کیا کچر ہیں اپنے سارے وقت کو آپ کے ورود کے لئے مقرر کرتا ہوں ۔ نبی کریم علیف نے ارشاوفر مایا: آگرالیا کرلو گے تواللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں کوختم فرماویں گے اور تمہارے گناوبھی معانب کردینے جانمیں گے۔
(7 ندی)

﴿212﴾ عَـنْ رُوْلِغُعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكُنْكُ ؛ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحمَّدٍ وقَالَ: اللَّهُمُّ أَنْزِلُهُ الْمَفْعَدِ الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَّتْ لَهُ شَفَاعِينِي

رواه البرار والضرابي في الاوسط والكبير واسابيدهم حسنة، مجمع الزُّوالد ١٠٤٥٠

حصرت رویفع بن ثابت وفی وایت کرتے ہیں کے رسول الله علی نے ارشاوفر مایا: جو مخص محد صلى الله عليه وسلم يراس طرح دروو يجيج: الللَّهُ مَ الْهِ لَهُ الْسَمَقْعَة الْمُقَرِّبُ عِنْدَك يَوْمُ الْفِيامَة اس كے لئے ميرى شفاعت واجب بوجائے گى۔

تسر جسعه :اسے اللہ آپ محمد سلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اسپنے پاس خاص مقام قرب روجیجے۔ (بزار بطرانی جی الروائد)

﴿213﴾ عَنْ تَحْمُبِ بْنِ عُجْنَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَالُنَا رَسُوْلَ اللهِ لَكُنِّ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلُ اللهِ ! كَيْفَ الصَّالاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسْلِمُ، قَالَ: فُولُوْا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِلْك حَمِيلةً مُحِيلةً، ٱللَّهُمُ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وْ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَّا مَارْكَتْ عَلَى إِبْرَاهِيم وْعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيدٌ. ﴿ رُواهِ المخارى، كناب احاديث الانبياء، ونم: ٢٣٧٠

حضرت کعب بن مجر و رفظت فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ ہے یو جھا:یارسول اللہ ا آپ پراورآ پ کے گھر والوں پر ہم درود کس طرح بھیجیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجے کا طریقہ تو ( آپ كة ربيه ) جميس خود ال الله على الربيم مَشْهَد مِن السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا اللَّهِي وَذَهُمَهُ اللهِ وَبُوَ كَاتُمُهُ كَهِدُرآ بِ بِرسلام بَصِحِاكر مِن ) رسول الله عَلِيْظَةُ فِي ارشاد فرما يا: يول كها كرو: أللَّهُ مُ

بلم وذكر حضرت ابراہیم الفیاؤ کے گھر والول پر رحمت نازل فر مائی۔ آپ تحریف کے ستحق ،عظمت والے

﴿217﴾ عَـنَ أَبِينَ ذَرٍّ رَضِيْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَنْكُ ۖ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا غَيْدِي مَا عَبْدَتْنِي وَرْجَوْتُنِي فَإِنْي غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيلُكَ، وَيَاعَبْدِي إِنْ لَفِيلَتَنِي بِفُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْنَةً مَالَمْ تُشْرِكُ بِنَي لَقِيْنُكَ بِغُرَابِهَا مَغْفِرَةً. والمحديث، ووالاحمد ١٥٤/٥

حضرت ابوذر ﷺ وایت کرتے بین که رسول الله علیہ فی ارشاد قر مایا: الله تعالی ارشاد فراتے ہیں: میرے بندے! بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور جھ ہے (مغفرت کی)امیدر کھے گامیں جھے کومعاف کرتار ہوں گاجا ہے مجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ جوں۔ میرے بندے! اگر تو زمین کیر گناہ کے ساتھ بھی مجھ ہے اس حال میں سلے کہ میرے ساتھ کسی کوشریک ندکیا ہو۔ تو میں بھی زمین کھر مغفرت کے ساتھ بتھ سے ملوں گا لیعنی کھر پور مغفرت كردول كابه

﴿218﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رْضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ نَلَتُ يَقُولُ: قَالَ اللهُ نَبَارُكَ وَ تَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدْمُ! إِنَّكَ مَادْعَوْتَنِي رَرَجَوْتَنِيْ غَفَرُتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِينَكَ وَلَا أَبَالِيْ. يَاابُنَ آدَمًا لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السِّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ رَلَا أَبَالِيْ.

(المحديث) رواد الشرمذي، وقال: هذا حديث حسن غرب، باب الحديث القدسي: يا ابن آدم انَّك

حضرت انس بن ما لک دیجی فر ماتے ہیں کہ میں بنے رسول اللہ عظیم کو بیارشاوفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: آ دم کے ہیٹے! بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگرآ رہے گا اور (مغفرت کی ) امیدر کھے گا میں تجھ کومعاف کر تار ہوں گا جا ہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ مول اور مجھ کواس کی پرواہ نہ ہوگی لینی تو جا ہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو تھنے معاف کرنا میرے مر کیسے کوئی بڑی بات مہیں ہے۔ آ دم کے بیٹے!اگر تیرے گناہ آ سان کی بلندیوں تک بھی پیچے جامل فيرتو جھے يعشش جا ہے تو يس تھ كو بخش دوں گا در جھ كواس كى پرواه تيس ہوگى \_ (ترندى) ﴿219﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ظَلَّتُ قَالَ: إِنَّ عَبْدُا أَصَابَ

عَلَيْكَ فَكُنِفَ نُصَلِّيْ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ كَمَا صَلَّتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَادِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ. رواه الخارى، باب الشلاة على النبي تَكَ، روم المحمر

حصرت ابوسعيد خدرى وفي في فرمات بين بهم في عرض كيا: يارسول الله! آب رسام يسيخ كاطريقة وبمس معلوم بوكيا (كربم تَشْهُدُ عن السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ کہہ کرآپ پرسلام بھیجا کریں )اب ہمیں یہ بھی بتادیں کہ ہم آپ پر در دوکس طرح بھیجیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرما يا: اس طرح كها كرو: أللَّهُمَّ صَالَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِك كُـمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا بَارْكُتَ عَلَى إبْرَاهِيْم

تسرجمه: ياالله! الني بند اورائي رمول محد علي بردعت نازل فرماية يصاكد آپ نے حضرت ابرائیم الطیخ پر رحمت نازل فرمائی اور محد صلی الله علیه وسلم پر اور محمد عظیم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم النیج اور حضرت ابرائیم النظام کے گھر والوں پر برکت نازل فر مائی۔ (بناری)

﴿216﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِي تَلَكُّ قَالَ: مَنْ سَرَّةَ أَنْ يُكْنَالَ بِالْمِكْنَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي وَأَوْوَاجِهِ أَمْهَاكِ الْمُوْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهُلِ بَيْتِهِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

رواه ابودارًد، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد النشهد، رقم: ١٨٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نی کریم ﷺ کاارشانقل فرمائے ہیں کہ جس کو یہ بات پیند ہوک جب وہ ہمارے کھرانے پر درود پڑھے تو اس کا ثواب بہت بڑے پیانہ میں ناپا جائے تو دہ ان الفاظ ، ورود شريف را هاكر ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَاَذْ وَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُوْجِينَ وَذُرْبِّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

تسجعه: بالله! في محمد عليه برادرآب صلى الله عليه وملم كي بيوبول برجوك مومنين في ما نیں ہیں اور آپ کی سل پر اور آپ کے سب گھر والوں پر رحمت ناز ل فرمایئے جیسے کہ آپ کے

ذَبُ الْفَقَالُ: رَبِّ آفْنَدُتُ ذُبُ الْمَاغُ فِرْلِي، فَقَالَ رَبُّهُ: اَعْلِمَ عَبْدِىٰ آنَ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الدُّنُ وَيَا أَخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىٰ ، ثُمَّ مَكَتْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ آصَابَ ذَنْهَا فَقَالَ: رَبِ آفْنَيْتُ آخر فَيَا خُفْرُهُ، فَقَالَ: رَبِ آفْنَيْتُ آخر فَيَا خُفْرُهُ، فَقَالَ: آغَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الدُّنْبَ وَيَا خُذْ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، ثُمَّ مَكُثُ ضَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ آفْنَتُ دُبُّ فَقَالَ: آغَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا الْمُنْتُ آخَوْ فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ: آغَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا مَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَا خُفْرتُ لِعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا اللهُ مَا شَآءَ.

رواه البحاري، باب قول الله تعالى بريدون ان ببدلوا كلام الله، وقم: ٧٥٠٠

حضرت الع مريره عظيم عدوايت ب كمال في رسول الله الله المالية سنا: کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے بھر ( ناوم ہوکر ) کہتا ہے میرے رب! میں تو گناہ کر پیٹھااپ آپ مجھے معاف فرماد یجئے تو اللہ تعالٰی ( فرشتوں کے سامنے ) فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ میں جانتاہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گنا ہوں کومعاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرسکتا ہے (س او) عیں نے اپنے مبندے کی مغفرت کردی۔ پھر دہ مبندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گناہ ہے رکار ہتا ہے۔ پھرکوئی گناہ کر بیٹھنا ہے تو ( ناوم ہوکر ) کہتا ہے: میرے رب! میں تو ایک ادر گناہ کر بیٹھا آب اس کوبھی معاف کردیجے تواللہ تعالی (فرشتوں ہے) فرماتے ہیں: کیا میرا بندہ پیجانیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سن لو) میں نے ا ہے بندے کی مغفرت کر دی۔ بھروہ بندہ جب تک اللّٰہ نقالی جا ہیں گناہ ہے رکار ہتا ہے۔اس کے بعد پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہنا ہے: میرے رب! میں تو ایک ادر گناہ کر بیٹا آپ اس کوبھی معاف کر دیجئے ،تو اللہ تعالی ( فرشتوں ہے ) فر ماتے ہیں : کیا میرا بندہ بیجاتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ ( س لو ) میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ بندہ جو جا ہے کرے لیعنی ہر گناہ کے بعد تو بہ کر تارہے ہیں اس کی تؤبه تبول كرتار بهون گا۔

﴿220﴾ عَنْ أُمْ عِنصَهَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَبُ إِلاَ وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوحَى إِللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَا مِنْ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَبُ إِلاَ وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوحَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ الْمَاكِ السَّاعَاتِ لَمْ يُوقِقُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مِنْ ذَبْهِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ لَمْ يُوقِقُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٦٢/٤

حضرت أم عصمه عوصيه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله عنظی نے ارشا دفر مایا:

عنی جمد میں گناہ كرتا ہے تو جو فرشتہ اس كے گناہ لكھنے پر مقرر ہے دہ اس گناہ كو لكھنے ہے تين گھڑى

يبنى جمد دیر کے لئے تضم جاتا ہے۔ اگر اس نے ان تين گھڑيوں كے دور ان كسى وقت بھى الله تعالى الله تعالى ہے اس گناہ كى معانى ما نگ لى تو وہ فرشتہ آخرت میں اے اس گناہ پر مطلع نہيں كرے گا اور ہے اس گناہ پر مطلع نہيں كرے گا اور ہے اس گناہ پر مطلع نہيں كرے گا اور ہے اس گناہ پر مطلع نہيں كرے گا اور ہے اس گناہ پر مطلع نہيں كرے گا اور ہے اس گناہ پر کا اور کی معانى ما نہ ہے عذاب دیا جائے گا۔

373

﴿221﴾ عَنْ آبِئُ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَنْتُ فَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ اَيْرُفَعُ الْفَلَمَ سِتَّ صَاعَاتِ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِىءِ آوِالْمُسِئْءِ، فَإِنْ نَدِمْ وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْهَا الْفَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً.

رواه الطبراني باسانيد ورجال احدها وثقواه مجمع الزواند ١٣٤٦/١٠

حضرت ابواً مامہ ﷺ موایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتِ نے ارشاد فر مایا: یقینا بائمِس طرف کا فرشتہ گنہگار مسلمان کے لئے چھاگھڑیاں ( کبچھ دیر ) تلم کو ( گناہ کے ) لکھنے ہے اٹھائے رکھتا ہے بعن نہیں لکھتا۔ پھراگر ہے گنہگار بندہ نادم ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافیٰ ما نگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کوئییں لکھتا ورنہ ایک گناہ لکھ دیا نجاتا ہے۔ (طبر انی بجج از دوئد)

﴿222﴾ عَنْ أَبِسَى هُرَيْسَرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلْتُنِيَّةٌ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا آخُطَأَ خَطِيْنَةَ فُكِنْتُ فِى قَلْبِهِ فُكْنَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نُزَعَ وَالسَّنَفُقُرْ وَتَابَ شَقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ إِنْهَا حَشَى تَسَعُلُو قَلْبُهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللهُ ﴿كَلاَ يَلْ سَرَوْانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْمِسُونَ﴾ (المطففين، 14)

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن صورة ويل للمظففين، رقم: ٣٣٣٤

حضرت ابو ہر برہ وخی ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: بند وجب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ول میں ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے۔ بھرا گرائس نے اِس گناہ کو جھوڑ ویا، اور اللہ تعالیٰ سے معانی ما نگ کی اور تو بہ کر کی تو (وہ سیاہ نقط ختم ہوکر) ول صاف ہوجا تا ہے اور اگر اس نے گناہ کے بعد تو بہ واستغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیا ہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کردل پر چھاجاتی ہے۔ آپ علی ہے ارشاہ فر مایا: یہی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالیٰ نے حعزے عبداللہ بن بسر طبطت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عبی کو بیدارشادفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عبی کو بیدارشادفر ماتے ہور آیا مت کے دن) اپنے اعمال نامے میں زیادہ استغفار یائے۔

375

مَدُورَة مَاجِدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ قَالَ وَاللهُ اللهِ مَنْدُونَة اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

رواه این ماجه بات ذکرالتوبه وقم: ۲۵۷

حضرت ابوذر رہے فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
میں: میرے بندو! تم میں سے ہرشخص گنہگار ہے سوائے اس کے جے میں بچالوں لہذا بھی ہے
مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کردوں گا، اور جوشخص میہ جائے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر
قادر بول مجھ سے معانی مانگنا ہے میں اس کو معاف کردیتا ہوں۔ اور تم سب گمراہ ہوسوائے اس
کے جے میں ہدایت دول لہذا بھی سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دول گا۔ اور تم سب فقیر ہو
مواسے اس کے جے میں غنی کردول لہذا بھی سے مانگو میں تمہیں ہدایت دول گا۔ اور تم سب فقیر ہو

اگرتمبارے زندہ ،مردہ ، ایکے پیچلے ، ناتا اور جمادات ( بھی انسان بن کر ) جمع ہو جائیں پھر سیمارے اس شخص کی طرح ہوجائیں جوسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتو سے بات میری بادشاہی میں میٹھر کے ہر کے برابر بھی زیادتی نہیں کرسکتی ۔ اوراگر ریسب اسٹھے ہوکر میں ایسے شخص کی طرح ہوجائیں جوسب سے زیادہ گنہگار ہوتو سے چیز بھی میری بادشاہی ہیں " تَحَلاَّ بَلْ سَتَ زَانَ عَلَى قُلُولِ بِهِمْ مَا كَانُوا يَكِيبُونَ" مِن وَكِرَقِر مايا - (رَهُن)

﴿223﴾ عَنْ أَبِى يَسَكُو الْمَصِيدَيْقِ رَضِى اللهُ عُنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ: مَا أَصَوُ مَن اسْتَغَفَّرُوَإِنْ عَادَ فِى الْمَيْوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّقُد . . . . . . رواه ابرداؤد، باب نى الاستعفاد رقع: ١٤١٥٠

حضرت ابو بمرصد این مقطعهٔ دوایت کرتے ہیں کے رسول الله علیق نے ارشا دفر مایا: ہوش استغفار کرتار بتا ہے وہ گناہ پراڑنے والا شارنہیں ہوتا اگر چہدن میں ستر مرتبہ گناہ کریے۔ (ابودائد)

فَائِدُهُ: مَطْلَبِ بِيسِهِ كَا أَسَ كُنَاهِ كَ بِعَدَلَدَامَت بَهَ الرَّا كَنْدَهِ اللَّ كَنَاهِ بِيسِهِ كَا أَلَى اللَّهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ الرَّامِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللِّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْمُ عَلَيْهِ الللْمُعِلَّةُ الللْمُعَلِي اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي الْمُعْلِي اللْمُعِلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّةُ اللْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَّةُ اللْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ ا

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عنظی نے ارشا وفر مایا: جو شخص یابندی ہے استعفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی ہے نگلنے کا راستہ ہنا دیے ہیں، ہر تم ہے اسے نجات عطافر ماتے ہیں اور اسے الین جگہ سے روزی عطافر ماتے ہیں جہال سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

الاوراؤد)

﴿225﴾ عَنِ الزُّبَيْرِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : مَنْ أَحَبُ أَنْ تَسُرَّهُ ضحِيْقَهُ فَلَيْكُيْرُ فِيْهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ ـ رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزواند ٢٤٧/١٠

حضرت زبیر رفظ نصر وایت ہے کہ دسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو محض میں جا ہے کہ (قیامت کے دن) اس کا نامہ اعمال اس کوخوش کردے تواہے کشرت ہے استعفاد کرتے رہنا چاہئے۔ حیاہئے۔

﴿226﴾ عَنْ عَلِيدِ اللهِ بَنِ بُسُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِظُةٍ: طُولِبِي لِمَنْ وَجَعَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغُفَارًا كَلِيْرًا. (والله الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِظَةٍ: طُولِبِي لِمَنْ وَجَعَ اللهِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغُفَارًا كَلِيْرًا. عَوْجَ دَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟ قُلْنَا: شَدِيْدًا، يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكِئَةً: آمَا، إِنَّهُ وَاللهِ! لللهُ اقَدَّةُ قَرْحًا بِتُوْبَةٍ عَبْدِهِ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلْتِه.

377

رواه مسلم باب في الحض على التوبة والقرح بهاء: ٩ ٥٩٠

﴿ 231﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُلْكُ: كَذَ أَشَدُ فَرَحَا 
بِسَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَجَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَيهِ بِأَرْضِ فَلاَقٍ، فَانْفَلَعْتُ مِنْهُ،
وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجْرَةً، فَاصْطَجْعَ فِي ظِلّها، قَدْ أَيِسَ مِنْ 
زَاجِلَتِهِ، فَيَيْنُا هُو كَذَلِكَ إِذْ هُو بِهَا قَالِمَةٌ عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِحِطَامِهَا، ثُمُ قَالَ مِنْ شِدْةِ 
زَاجِلَتِهِ، فَيَنْنَا هُو كَذَلِكَ إِذْ هُو بِهَا قَالِمَةٌ عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِحِطَامِهَا، ثُمُ قَالَ مِنْ شِدْةِ 
الْفَرَحِ: اللّهُمُ اأنْتُ عَبْدِى وَآنَا رَبُك، أَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

رواه مسلمه باب في الحض على التونة والفرح بها، رقم: ٦٩٦٠

 مچھر کے پر کے برابر کی نہیں کر علق۔

اگرتمبارے زندہ مردہ الطے، پچھلے، نباتات اور جمادات ( بھی انسان بن کر ) جمع موجا کیں اور ان بین سے ہرایک مانگنے والدا پی خواہشات کو آخری حد تک مانگ نے آئے میرے خزانوں میں اتنی بھی کی نمیس آئے گی جتنی تم میں ہے کوئی -مندد کے گزارے پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈیوکر نکال لے ۔ بیاس لئے کہ میں بہت تی ہوں ، ہزرگی والد ہوں ، میرادینا صرف کہددینا ہے۔ میں جب کمی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہددیتا ہوں کہ ہوجا وہ ہوجا تی ہے۔ اس ایس ایس ایس ایس کے کہددیتا ہوں کہ ہوجا وہ ہوجا تی ہے۔ اس ایس ایس جیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہددیتا ہوں کہ ہوجا وہ ہوجا تی ہے۔ اس ایس ایس جیز کو کہددیتا ہوں کہ ہوجا وہ ہوجا تی ہے۔

﴿ 228﴾ عَنْ نُجِنَادَةَ يُسِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْتُ يَقُولُ: مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُوْمِنِ وَمُوْمِنَةٍ حَسَنَةً.

رواه الطبراني واستاده جيله مجمع الزوائد ٢٥٢/١

رواه ابودارُّد، ياب في المصافحة، رقم: ٢١١ه

حضرت براء بن عازب رضی الله عنجمافر ماتے بین که دسول الله علی فی ارشادفر مایا: جب دوسلمان ملا قات کے دفت مصافحہ کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کے تعریف کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کے مغفرت طلب کرتے ہیں (مثلًا اَلْمُ حَمْدُ بِلَهِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ سَهَمْ بِينَ ) توان كی مغفرت كردی جاتی ہے۔

﴿230﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : كَيْفَ نَقُولُونُ بِفَرْمُ وَ اللهِ عَلَيْكِ : كَيْفَ نَقُولُونُ بِفَرْحِ وَجُلِ انْفَلَتَتَ مِنْهُ رَاحِلْتُهُ ، نَجُرُ زِمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَوَابُ \* وَعَلَيْهِ اللّهَ مَرَّتُ بِجَلَلِ شَجَرَةٍ ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا \* وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَمْ مَرَّتُ بِجَلَلِ شَجَرَةٍ ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا \*

الله تعالى كے ذكر كے نشائل

﴿234﴾ عَنْ صَـفُوانَ بُـنِ عَسَّالٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُنْكُ ۖ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزُّوَ جَلَّ جُمُهُ لَ بِالْمُغُوبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سُلِعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغَلِّقُ حَنَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ ووهـوقـطـعـة مـن البحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن قبله

صحيح داب ماجاء في فضل التوبة وقبل ٢٥٣٦

حصرت صفوان من عسال وفي أن كريم علي الله تعالى في مغرب کی جانب ایک درواز ہ توبہ کے لئے بنایا ہے (جسکی لمبائی کا تو کیا یو جھنا )اس کی چوڑ ائی سر سال کی مسافت کے برابر ہے جو بھی بند نہ ہوگا یہاں تک کدسورج مغرب کی طرف سے لكے(اس وقت تيامت قريب ہوگی اور توبه كا درواز وہند كر دياجا كگا) م

﴿235﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ ما لَّمْ يُقُولُ غِولَمَ ﴿ وَالدَّالِمَذَى وَقَالَ هذا حديث حسن عريب، باب اللَّهُ يقبِل توبة العد ﴿ وَفَهِ ٢٥٢٧

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفی نے ارشاد فر مایا: الله تعالی بندے کی توبہاس وقت تک تبول فرماتے ہیں جب تک غُرُ غُرُ ولیعنی نزع کی کیفیت شروع نہ

فانده: موت كورت جب بندے كاروح جسم مے نظافاتى موت كان مال ميں الك فتم كى آواز بيدا موتى ب جي غرغر وكت بين اس ك بعدزندگى كى كوئى اميدنيس رسى بد موت کی مینی اور آخری علامت ہوتی ہے لہذااس علامت کے طاہر ہونے کے بعد توبیکر نا یا ایمان لا تامعتبرنبيس ہوتا۔

﴿236﴾ عَنْ عَبْسِدِاللهِ بْسِ عَبِمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ: : مَنْ تَابَ قَلْلَ مَّوْتِهِ بِغَامٍ تِيْبَ عَلَيْهِ خَشَى قَالَ بِشَهْرٍ حَتَّى قَالَ مِجْمُعَةٍ، خَتَّى قَالَ بِيَوْمٍ، خَتَى قَالَ بِسَاعَةٍ، خَتَى قَالَ بِفُواقٍ. ووا الحاكم ٢٥٨/٤

حفرت عبدالله بن عمر وظاف بروايت بكرسول الله علي في ارشاد فروايا: جومنس لِی موت سے ایک سال پہلے تو بہ کر لے بلکہ مہینہ، ہفتہ، ایک دن، ایک محری اور اونٹی کا دودھ الك مرتبدو بنے كے بعد دوسرى مرتبد دو بنے تك كاجوتموڑ اسادرميانى وقفہ ہے، موت ہے آئى دير

يوں كبدجائ ياالله! آپ ميرے بندے بين اوريس آپ كارب بول ... (ملم) ﴿232﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَنَتَكَ يَقُولُ: لللهُ آشَدُ فَرَسُ بِشَوْنِيةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلِ فِي أَرْضِ دُويَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ زَاحِلْتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَوَائِهُ فَمُامَ فَاسْتُيْقُظُ وَقُدُ ذُهَبُتُ فَطَلَبْهَا حَتَّى أَدْرَكُهُ الْعَطْشُ ثُمَّ قَالَ: أرْجِعُ إلى مُكَابِي الّذي كُمنْتُ فَيْهِ، فَأَنَّامُ حَنَّى أَمُواتَ، فَوَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدُه لِيُمُونَ فَاسْتَبُقَظَ وَعِنْدَهُ رَاجِلْتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ قَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْيَةِ الْعَبُدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلْتِهِ وَزَادِهِ

ارواه مسلمه بالدمي البحض على التولة والقرح يهاه رقم: دريه

حضرت عبدالله فالله فالمناه فرمات مين كدين في من الله عليه عليه كالمات موت سنا: اللّٰدِ تعالیٰ کواسینے مؤمن بند ہے کی تو یہ پر اس شخص ہے بھی زیادہ خوشی : و تی ہے جو کسی ہلا کت والے جنگل میں سواری پر جائے جس براس کا گھانا پینار کھا ہوا وروہ ( سواری ہے اثر کر ) سوجائے اور جب آئکی کھلے اور دیکھے کہ سوار کی کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کوؤھونڈیتار ہے یہاں تک کہ جب ا ہے ( سخت ) بیاس ملکے تو کہے کہ میں والیس ای جگہ جا تا ہوں جہاں میں پہلے تھااور میں وہاں سو جاؤں گا بیماں تک کے مرجاؤں گا چنانچہ وہ باز و پر مررکھ کر لیٹ جاتا ہے تا کے مرجائے مجمروہ بیدار ہوتا ہے تواس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پراس کا توشا ورکھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کومؤمن بندہ کی تو یہ پراس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جسٹی اس تھم کو

﴿233﴾ عَنْ أَبِي مُؤسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّتُكَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَزَّ رَجَلُ يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّهُلِ لِيَتُوْبَ مُسِيَّءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيَّءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ **عِنْ مَغْرِبِهَا.** وواه مسلم، مات قبول التوبة من الذنوب ، وقب: ١٩٨٩

(ناامید ہونے کے بعد) اپنی سواری اور توشہ (کے لل جانے ) ہے بوتی ہے۔ (سلم)

حضرت ابدموی ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی رات مجرا پی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تا کہ دن کا گنہگار رات کو تو بہ کر لے ،اور دن مجرا پی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تا کدرات کا گنبگاردن میں توبدکر لے (اور بیسلسلہ جارگ رہےگا) بہال تک سورج مغرب سے نکلے۔ (اس کے بعد توبہ قبول نبیں ہوگی)۔ (سلم) ﴿24] حَنِ ابْسِ المُزَّابَيْرِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ: يَا يُهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ الِنَ آدُمَ أَعْطِي وَادِيًا مِلًا مِنْ ذَهَبٍ، آخَبُ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أَعْطِي ثَانِيًا آخَبُ إِلَيْهِ ثَالِنًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آذَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتْوَلِبُ اللهُ عَلَى مَنْ قَابَ.

وواد البخاري، باب ما ينقي من فئة المال وقع: ٦٤٣٨

حصرت عبدالله بن زبیررسنی الله عنما فرماتے ہیں کہ لوگو! نبی کرمم سیالله ارشاد فرماتے متھے: اگر انسان کوسونے ہے بھرا بواایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خوابش کرے گا اور اگر دوسرا جنگل ال جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرسکتی ہے (لیمی تبرکی مٹی میں جا کر بی وواین اس مال کے پڑھانے کی خواہش ہے رک سکتا ہے )البتۃ اللہ تعالی اس بندے پرمبر مانی فرماتے ہیں جوابے ول کا زُخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کرلے (اسے اللہ تعالیٰ دنیامیں ول کا طمینان تعیب فرمائے ہیں اور مال کے بڑھانے کی رص اس کی حفاظت فرماتے میں)۔

﴿242﴾ عَنْ زُيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ نَلْنَتُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: ٱسْتَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لَا اللَّهَ اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوامُ وَأَتُونُبُ إِلَيْهِ غُفِرَلَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّخفِ. رواه ابوداود، باب مي الاستعفار، رقم؟ ١٥١٧ ورواه الحاكِم من حديث ابن مسعود وقال؛ صحيح على شرط مسلم الانه قال: يَقُولُلُهَا ثَلاَ ثَا وِاللَّهِ اللَّهِ عَلَا مُناوِدًا

حضرت زید نظیف بروایت ہے کہ انہول نے نبی کریم علیقہ کوبیار شادفر مائے ہوئے سَانَ جَرِّكُ السُّمَعْ فِهُ اللهُ الَّذِي لَا إِلهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيُّوْمُ وَاتُوْبُ إِلَيْهِ كِم،اس كَامِعْقرت کروئ جائے گی اگر چہوہ میدانِ جہادے بھا گا ہو۔ ایک روایت میں ان کلمات کے تین مرتبہ - ج- الإحداد

تسوجعه : من الله تعالى معقرت جا بتا بول جن كرسوا كو في معبود بين وه زنده بين، قَائمُ رسنے والے ہیں اور ان بی کے سامنے تو ۔ کرتا ہوں۔ (ابوداؤد، متدرک مام) ﴿ 243﴾ عَنْ جَسَابِسِ بْسَنِ عَبْدِاللَّهِ زَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ: جَاءَ زَجُلُ اللَّي رَسُوْلِ اللهِ مُلْكِلًّةُ لْمُفَّالُ: وَا فُنُوبِ اهُ وَا ذُنُوبَاهُ، فَقَالَ هَذَا الْفَوْلَ مَرَّفَيْنِ أَوْقَلاَ ثَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ: لُلْ: اللَّهُمُّ مَعْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرْحُمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِى مِنْ عَمَلِي، فَقَالَهَا كُمُّ قَالَ: (مشددك ماكم) يبلي تک بھي تو بركر لے تو قبول بوجاتی ہے۔

﴿237﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُثَلِّخٌ قَالَ: مَنْ أَخْطَأ خَطِيْمَةُ أَوْ اَذْنَبَ ذَنْهُ لُمُ لَلِمَ فَهُو كَفَارَتُهُ. والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين

حفترت عبدالله بن مسعود والمثلة روايت كرتے بيل كه بى كريم علي في ارشادفر ماما: جس کھنص نے کوئی خلطی کی با کوئی گناہ کیا پھراس پرشرمندہ ہواتو میشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔

﴿238﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي لِلنِّئِ فَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمُ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ النَّوَّ ابُوْنَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ني استعظام المؤمن ذلويه .... رقم: ٩٩،٩٩

حصرت الس في عليه عدوايت ب كد بي كريم علي في ارشادفر مايا: برآ دي خطاكر في والا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ میں جوتو برکرنے والے میں۔ (ترزی)

﴿ 239﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَكَتَ يَقُولُ: إنْ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُهُ، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْإِنَّا بَدَّ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٤٠/٤

حضرت جاہر بن عبدالله رضى الله عنهما فرماتے ہیں كدميں نے رسول الله عليہ كو بيارشاد فر ماتے ہوئے سنا: انسان کی ٹیک بختی میں سے سے کہ اس کی عمر لبی ہوا در اللہ تعالیٰ اے اپنی طرف متوجه ہونے کی تو ٹیق عطافر مادیں۔ (متدرک مامم)

﴿240﴾ عَنِ الْأَغْدَرِ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلنَّائِكُ: يَا يُهَا النَّاسُ! تُوْبُوا إلَى اللهِ، فَانِنَى أَتُوْبُ إِلَى اللهِ. فِي الْيَوْمِ. مِانَةَ مَرَّةٍ.

وواه مُسلِم، مات استحباب الاستفقار .... رقم: ١٩٥٩

حصرت اخر عظمه روايت كرتے ميں كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا: لوكو! الله تعالى مسامنة توبكيا كروراس كے كريس خودون يس سوسرتبدالله تعالى كرسامنة قوبرا الهوا-

الشتعالى كي ذكر كفعاك

وَالْحَمْلُهُ لِلْهِ كَتَّيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وِلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قال: قَيْنُولَلاهِ لِرَبِّيْ، فَمَالِيْ؟ قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمُّ اغْفِرُلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. رواه مسلم. رقد: ١٨٤٨، و داد مس حديث ابن مالت. وَعَالِيْنِيْ وقال من رواية: فَبالْ هَوَٰلَاءِ تُجْمَعُ لَكَ وَنُهُاكِنَا وَآخِرَتُكَ. وراد مسلمه بات فعنل التبليل والنسبيح والدعاء رف: ١٨٥٨، ١٨٥٥، ١٨٥٨

383

حضرت سعد بن الى وقاص رحق الله عندا بها والمحضل الله وقاص روايت بها يك ويبات كرب والله محضل في الله والله وقاص رحق الله والله والله

توجمه : الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ اسکیے ہیں ، ان کا کوئی شریک نہیں ۔ الله تعالی بہت ہیں اور الله تعالی ہی کے لئے بہت تعریفیں ہیں ۔ الله تعالی برعیب سے پاک ہیں جو تمام جبانوں کے پالئے والے ہیں۔ گناہ سے نیج کی طاقت اور نیکی کرنے کی توت الله تعالی بی کی مدوسے ہے جو عالب ہیں ، گناہ سے نیج کی طاقت اور نیکی کرنے کی توت الله تعالی کی مدوسے ہے جو عالب ہیں ، محکمت والے ہیں ۔ اس و بیبات کے دہتے والے خص نے عرض کیا: پر کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ اس و بیبات کو وہ کون سے کلمات ہیں (جن کیا: پر کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ میر سے لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کے ذریعہ ہیں اپنی قافد بنی و عالی کی وہ آئے گئے وارشاد فرمایا: اس طرح ما گو : اگل الله نہ الله علی والی ہی اس منظرت فرماد ہیں ، مجھ بردتم فرماد ہیں والہ خطبی والم الله کی وہ بروایت ہیں ہیں ہیں اس منظرت فرماد کی بھلائی کو جمع کردیں ہے کہ آپ علیک کے اس منظرت کی بھلائی کو جمع کردیں ہے کہ آپ علیک کے ارشاد فرمایا: بیکلمات تمہارے لئے وہ بیااور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں ہے کہ آپ علیک کے ارشاد فرمایا: بیکلمات تمہارے لئے وہ بیااور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں گئی ہیں کے کہ آپ علیک کے اس منظرت کی بھلائی کو جمع کردیں گئی ہیں گئی ہیں کہ کا سے میں کہ کی اس کی کہ کی کردیں کے کہ آپ علیک کے اس میں کی اس کی کو کردیں کے کہ کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کر کی کو کر کی کو کو کو کی کر کی کو کی کو کی کو کی کو

﴿246﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرِو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَأَيْتُ النَّبِي نَالِئُهُ يَعْقِدُ النَّسِينَعِ يَشِيهِ مِنْ الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في عقد التسبيح باليد، رقم: ٣٤٨٦

حضرت عبداللہ بن نم و رہاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باتھ مبارک کی انگلیوں پر نہیج شارکرتے و یکھا۔ . (تر ندی) عُلْ فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَلْ غُفْرَ اللهُ لَكَ. رواه السحاكم، وقال: حدين رواته عن اعرهم مدنيون ممن لايعرف واحدمنهم بجرح ولم بخرجًاه ووافقه الذهبي ٤٣/١ه

﴿244﴾ عَنْ سَلَمَى أَمْ بَنِي أَبِى رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ سَلَمَى أَمْ بَنِي أَبِى رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ سَلَمَى أَمْ بَنْهَا وَلَا تُكْثِرُ عَلَى، قَالَ: قُولِى: اللهُ اكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ اللهُ: هَلَذَا لِى، وَقُولِى: اللَّهُمُ يَتَقُولُ اللهُ: هَلَذَا لِى، وَقُولِى: اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللهُ الل

رواه الطبراني ورجاله وجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠١/١٠

حضرت سلمی رضی الله عنها ب روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! یکھے چھ کلمات بتاویجے مگرزیادہ ند بول آپ نے ارشاد فرمایا: دَس مرتبہ اَللهُ اُکُبُر کہو، الله تعالی فرماتے بین: میرے لئے ہے۔ وس مرتبہ شبختان اللهِ کہو، الله تعالی فرماتے بیں: میرے لئے ہ اور کہو: اَللَّهُمُ اغْفِرْلِی "اب الله میری مغفرت فرماد یجے" الله تعالی فرماتے بیں: میں ف مغفرت کردی تم اِس کودس مرتبہ کہواللہ تعالی ہرمرتبہ فرماتے بیں: میں نے مغفرت کردی۔ طرانی، جمع الدائی

﴿245﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىٰ رَفَّاصِ رَضِىٰ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهُ فَقَالَ: عَلِمَنِىٰ كَلَامًا أَقُولُهُ، قَالَ : قُلْ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، أَلَّهُ أَكْمَرُ تَجْا

إِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تُضِّرُعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الاعراب: ٥٥]

الله تعالى كاارشاد ب الوكوااية رب سے كراكر اكراور چيكے چيكے دعاكياكرو\_

(افراف)

وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ وَالْأَغُولُهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴾ [الاعراف: ٦٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا (اثراف)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَ رِهُمِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ ﴿ وَالاعراب: ١٨٠٠ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اعظے التھے سب نام الله تعالیٰ کے لئے خاص ہیں لہٰذا انہیں ناموں الله تعالی کو پیکارا کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٣] الله تعالیٰ كاارشاد ہے: (الله تعالیٰ كے سوا) بھلاكون ہے جو بے قرار كى دعا قبول كرتا ہے جب وہ بقر اراس کو پکارتا ہے اور تکلیف ومصیبت کودور کر دیتا ہے۔

وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا آصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ لا قَالُواۤ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ والجِعُونَّ ٥ أُولَئِكُ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِّنْ وَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ فَنَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (صبر کرنے والے وہ بیں جن کی بیادت ہے کہ) جب ان برسی مم كى كونى بھى مصيبت آتى ہے تو ( دل ہے بچھ كريون ) كہتے ہيں كه بم تو ( مال واولا دسميت ، حقیقتاً) الله تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں (اور ما لک حقیقی کوا پنی جیز میں ہرطرح کااختیار ہوتا ہے، لہذا بغرے کومصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت تہیں ) اور ہم سب ( دنیا سے ) اللہ تعالیٰ ہی کے ما<sup>س جانے</sup> والے ہیں (لبندایباں کے فقصانوں کا بدلہ وہاں ٹ*ل کر د*ہے گا) ہی وہ لوگ ہیں جن یران کے رب کی جانب سے خاص خاص دحمتیں ہیں (جوصرف انہیں پر ہوں گی) اور عام رحمت یمی ہوگی (جوسب پر ہوتی ہے) اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ <sup>----</sup> (بقرہ)

## رسول التدملي التدعليه وسلم سے منقول اذ كارود عائيس

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى غَنِّي فَاتِّي قَرِيْبٌ ﴿ أَجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا والبقرة: ١٨٦]

الله تعالى نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فر مایا: جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں ( کہ میں قریب ہوں یادور) تو آپ بٹاد بیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دیا (بڅره) ما تکنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ جھے سے دعا مائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لُو لَا دُعَاوُكُمْ ﴾ [الفرغان:٧٧] الله تعالى في الله وسول عليه على ارشاد فرمايا: آب فرماد يجيم ، أكرتم دعان كروتو بمرا رب بھی تمہاری پچھ پرواہ بیں کرے گا۔ ى يَمْ يَتَ عِلَاوِتِ قَرِمَالَى : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الْلِذِيْنَ نِسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ كيرايت علاوت قرمالَى : عِيَادَتِيْ شَيْدٌ خُلُوْنَ جَهَنَّمُ دَجِرِيْنَ .

و اورتمبارے دب فے ارشاد فرمایا ہے: مجھ سے دعاماتگا کرویش تمہاری دعا قبول کروں گا، بلاشبہ جوادگ میری بندگی کرنے سے تکبیر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل بوکرجہنم میں وافل ہول سے-

﴿249﴾ عَمَٰ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكٌ : سَلُوااللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّ اللهُ عَزَّوْجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِنْتِظَارُ الْفَرْجِ.

رواه الترمذي، باب في انتظار الفرج، وقم: ٧١ ٣٥

حضرت عبدالله وفظ عندوايت بكررسول الله عليه في ارشاد فرمايا: الله تعالى ي اس کا نظل مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو میہ بات بسند ہے کہ ان سے ما نگا جائے اور کشادگی ( کی دعا کے 

فانده: كناوكى كانظاركامطلب بيب كداس بات كى اميدر كهي جائي كه جس وحت ، ہدایت ، بھلائی کے لئے دعاما تکی جارتی ہے ددان شاءاللہ ضرورحاصل ہوگ \_

﴿250﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَالَكُمْ: لَا يُرُدُ الْفَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وْلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لْيَحْرُمُ الرِّزْقِ بِاللَّمْنْبِ يُصِيْهُ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٩٣/١

حضرت توبان ﷺ روايت كرتے بيل كدرسول الله علي في أرشاد فريايا: دعا كيسواكوني چیز تقذیر کے فیصلہ کوٹال نہیں سکتی اور نیکی سے سوا کوئی چیز عمر کوئییں بڑھاسکتی اور آ دی (بسااو قات) می گناه کے کرنے کی وجہ سے روزی ہے محروم کردیاجا تا ہے۔ (متدرک عاتم)

فانده: حديث تريف كامطلب يرب كدالله تعالى كم بال بدط بوتاب كديم فف الله تعالى سے دعا مائے گا اور جو مائے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ صدیث شریف میں آتا ہے ' دعا كرنائجى الله تعالى ك بال مقدر بوتاب '-

وْقَالَ تَمْعَالَى:﴿إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغْي ۚ قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيْ صَدْرَىٰ ﴿ وَيُسَوِّلِنَى أَمْرِى ۚ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِنسَانِي ۚ يَفْقَهُوْا قَوْلِي ۚ وَاجْعَلُ لِينَ وَزيرُ ا مَنْ اهْلِيْ هَزُوْنَ آخِي اشْدُهْ بِهِ آزُرِيْ وَٱشْرِكُهُ فِي ٱمْرِيَ كُيْ نُسَبِّحُكُ كَيْلِوْا وُنَذْكُوكَ كَثِيْرُانِهِ

الله تعالیٰ نے حضرت موی النے اسے ارشا وقر مایا: فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت صد ے نکل گیاہے۔مویٰ الفائلائے درخواست کی میرے دب میراحوصلہ بڑھاد بیجے اور میرے لئے میرے (تبلیغی) کام کوآسان کرو یجئے اور میری زبان کا ہندلیعیٰ لکنت بٹادیجئے تا کہ لوگ میری بات مجھیکیں۔ اور میرے گھروالوں میں ہے میرے لئے ایک مدد گار مقرر کردیجئے وہ مددگار ہارون کو بناد پہنے جومیرے بھائی ہیں۔ان کے ذریعہ میری کمر ہمت مضبوط کرد بہتے اوران کو میرے ( تبلیغی ) کام میں شریک کرو یجئے تا کہ ہم ل کرآپ کی پاکی بیان کریں اور خوب کثرت ے آپ کا ذکر کریں۔

## احاديث نبويه

﴿247﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَأْلَيْكُ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادُةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب منه الدعاء مخ العيادة، رقم: ٢٣٧١

حضرت انس بن ما لک رفی ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم كا ارشاد منقول ہے : دعا

﴿248﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَكِنَّ يَقُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱلسَّجِبِ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيْدُ خُلُوْنَ جَهْنَمُ دُخِرِيْنَ﴾

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة المؤمن، رقم: ٣٢٤٧

حضرت نعمان من بشررضی الله عنهما فرماتے ہیں کدمیں نے نبی کرم علیہ کو بدارشاد فر ماتے ہوئے سنا: دعا عبادت ہی ہے۔اس کے بعد آپ علی نے (بطور دلیل) قر آن کرمم

است الله تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثلاً ساٹھ سال ہے لیکن یہ مشالہ ساٹھ سال ہے لیکن یہ شخص فلاں نیکی مثلاً حج کرے گاس لئے اس کی عمر بیس سال بڑھا دی جائے گی اور بیاتی سال دنیا ۔ بدروں میں ا

ُ ﴿251﴾ عَمَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ قَالَ: مَا عَلَى الأرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى بِدَعُوةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدُعُ بِــمَـأْتُمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرْ. رواه الترمذي رفال: هــفا حــديــث غـريب صحيح، باب انتظار الفرج وغير ذلك، رقم: ٣٥٧٣ ورواه المحاكم وزاد فيه: أوُّ يِّدَّخِرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهًا وِنال : هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ٤٩٣/١

حضرت عباده بن صامت عظيه بروايت بي كدرسول النَّه عَلِيظَة في ارشاد فرمايا: زين بر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ ہے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحی کی بات نہ بوتواللہ تعالیٰ یا تواس کوو بی عطافر مادیتے ہیں جواس نے ما نگاہے ما کوئی تکایف اس دعا کے بقرراس سے مثاليتے ميں ياس كے لئے اس دعائے برابرا جركا ذخيرہ كرديتے ميں۔ايك بحض نے عرض كيا: جب مات سیب ( كدوعا ضرور قبول موتى ب اوراك كے بدلے يك يكھ ند يكھ ضرور ماتا ب) تو ہم بہت زیادہ وعائیں کریں گے ۔ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دیے (تریدی، متدرک ماکم)

﴿252﴾ عَنْ سَـلْـمَانَ الْفَارِسِيّ رْضِيّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَيْكِ مَلْ فَالَ: إِنَّ اللهَ حَبِيٌّ كَوِيْمُ يَسْتُحْبِي إِذَا رُفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا خَايْبَتَيْنِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله حنى كريم ..... ارقم: ٢٥٥٦

حضرت سلمان فارى الله روايت كرت بين كدني كريم علي في ارشاد فرمايا: بالشب الله تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے وہ بغیر مائے بہت زیادہ وینے والے بیا-جب آ دی اللہ تعالیٰ کے سامنے ما تکنے کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے توانییں ان ہاتھوں کو خالی اور ناکا م والهل كرنے ہے حيا آئى ہے (اس لئے ضرور عطافر مانے كا فيصله فرماتے ہيں)۔ ﴿253﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالٌ: قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ: إِنَّ اللهُ يَقُولُ: آنَا

عَنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَّا مَعَهُ إِذًا دَعَانِي وواه مسلم، باب نضل الذكر والدعاء وقم ١٨٢٩:

حصرت الوجريره وفي ووايت كرت بي كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: الله تعالى ارشادفر ماتے ہیں: میں اپنے ہندہ کے ساتھ والیا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ مگمان رکھتا ہے۔اور جس وقت دہ جھے سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (مسلم)

﴿254﴾ عَنْ أَبِى هُوْيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَئَكِمْ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ ٱكْرَمُ عَلَى اللهِ تُعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الدعاء، وقم: ٣٣٧٠

حصرت ابو ہر یره دین موایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظامی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے نزدیک دعات زیاده بلندمرتبه کوئی چیز نبیس ہے۔ (ترندی)

﴿ 255﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرٌ ةَ رْضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالْ رَسُولُ اللهِ مُلْتَّ اللّهِ مَنْ شَرَّةُ أَنْ يَسْتَجِيُبَ اللهُ لَهُ عِنْدَالشَّدَائِدِ وَالْكُرِّبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءُ فِي الرِّخَاءِ.

رواه الترمذي وفال: هذا حديث حمين غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٢

حضرت ابو ہرمرہ رخ ایت ہے روایت ہے کدرسول الشصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تحص میرچاہے کداللہ تعالیٰ تختیوں اور بے جینیوں کے دفت اس کی دعا قبول فریائیں اے جاہے کہ وہ خوشحالی کے زمانہ میں زیادہ و عاکیا کرے۔ (ترندی)

﴿256﴾ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتُشِيِّهُ: الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ رَعِمْادُ الدِّيْنِ وَنُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ.

وراه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي ٢/١ ٤

حضرت على وللله دروايت كرت بين كررسول الله علي في أرشاد قرمايا: وعا مؤمن كا المشارب، دین کاستون ہے اور زمین وآسان کا تورہے ۔ (متدرک عالم) ﴿257﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رْضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَّالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مُالْمُ يَدَّعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، فِيلُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: لْتَقَوُلُ: قَلْدُ ذَعُوتُ، وَقَلْدُ ذُعُوتُ، قَلْمُ أَرْ يَسْتَجِيُبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدُ ذَلِك، وَيَدَعُ

رواه مسلم، باب بيان اله يستحاب للداعي مرقورة مهر

اللأغاغ

حضرت ابو مریره رفت این دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: بنده جر بک گناہ اور تطع رحمی کی دعانہ کرے اس کی دعا تبول ہوتی رہتی ہے بشرطیکہ وہ جلد بازی نہ کر<sub>ے۔</sub> پو چھا گیا: یارسول اللہ! جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشا دفر مایا: ہندہ کہتا ہے میں نے وہا کی پیر وعا کی کیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی ، پھرا کما کروعا کرنا چھوڑ ویتا ہے۔

﴿258﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِنَى اللَّهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلَيُّكُ قَالَ: لَيَنْتَهِينَ أقوامٌ عَنْ رَفيهيهُ ٱلصَّارُهُمْ، عِنْدُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ ٱوْ لَتُخْطَفَنَّ ٱلصَّارُهُمْ.

رواد مسلم، باب النهي عن رفع النصر الي الشَّماء في الصلاة، صعيم

مسلم ٢٢١/١ طع داراحياء التراث العربي، بيروت

حضرت الوجريره والله عندوايت بكرمول الله علي في ارشاد فرمايا: لوك تمازين دعا کے دفت اپنی نگاہیں آسان کی طرف اٹھانے سے باز آجائیں ورندان کی بینائی أيك ل

فائده: نماز مین دعا کے وفت آسان کی طرف نگاه انھانے سے خاص طور پراس وج ے نے کیا گیا ہے کہ وعاکے وقت نگاد آسمان کی طرف اٹھ ہی جاتی ہے۔

﴿259﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَلْتُكُّ: أَدْعُواللَّهُ وَأَنْتُمْ مُوْقِئُونْ بِالْإِجَابِةِ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهُ لَا يُسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلَبٍ غَافِلِ لَاهٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، كتاب الدعوات، وقم: ٢٤٧٩

حفرت ابو ہر مرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیے نے ارشاد قربایا:تم اللہ تعالی ے دعا کی تبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا ہا گلو۔اوریہ بات مجھ لوک اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فریاتے جس کا ول ( وعا ما تکتے وقت ) اللہ تعالیٰ ہے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے غیر میں لگا

﴿260﴾ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُوْلَ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَوٌ قَيْدَ عُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ الْبَعْضُ إِلَّا أَجَا بَهُمُ الله. رواه الماجم ٢٩٧/٣

يلم وذكر حضرت صبیب بن مسلمه فبری فایشه فرماتے میں کہ میں نے رسول الله عظیمی کو بیارشاد فریاتے ہوئے سنا: جو جماعت ایک جگہ جمع ہواوران میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین سمہیں تو ادلنہ تعالیٰ ان کی وعاضر ور تبول فریاتے ہیں۔ (متدرک حاکم)

﴿ 26 ﴾ عَنْ زُهْيْرِ الشَّمَيْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَا اللهِيْمِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا فَأَنْكَ عَلَى رَجُلِ قَدْ الْحَ فِي الْمُسْلَلَةِ، فَوَقْفَ النَّبِيُّ مُلْكُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النّبِي مُلْكُ، أَوْجَبَ إِنْ خَصَمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِآيَ شَيْءٍ يَخْتِمُ، فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، بِآمِينَ فَقَدْ آرْجَبَ، فَانْصَرْكَ الرَّجُلُ الَّذِئ سَالَ النَّبِيُّ مَلَيُّكُ ، فَانْى الرَّجُلُ فَقَالَ: إخْتِمُ يَّا قُلَانٌ بِآمِيْنَ وَ أَبْشِوْ. رواه ابرهامُ د، مات الناسِن وراء الامام وقع ٩٣٨٠

حفزت زہیر نمیری ﷺ کے ساتھ نکلے تو جارا گزر ایک مخص کے باس سے ہوا جو بہت عاجزی کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ بی كريم ﷺ اس كى دعا ہننے كھڑے ہوگئے اور پھرارٹنا دفر مایا: بیوعا قبول كروالے گاا كراس پر مبرلگادے ۔ لوگوں میں ے ایک شخص نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ مبرلگائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آمین سے ساتھ۔ بلاشبا گراس نے آمین سے ساتھ مبرلگادی لیتنی دعا کے ختم برآمین کہددی تواس نے دعا کو قبول کروالیا۔ پھراس شخص نے جس نے بی کریم علی ہے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھااس ( دعاما نگنے والے ) تخص سے جا کر کہا: فلاں! آمین کے ساتھ دعا کوشم کرو۔ اوردعا کی قبولیت کی خوشخبری حاصل کرد۔

﴿262﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَثُكُ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ اللَّقَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوْى ذَلِك. رواه ابوداؤد، باب الدعاء رتم: ١٤٨٢

حضرت عا تشرضی الله عنها فر ماتی بین که رسول الله علی جامع دعاؤل کو پسندفر ماتے تھے ادرائل كےعلاد وى وعاوس كوچيور رية تھے\_ (ابوداؤد)

فعانده: جامع دعاے دو دعامرادے جس بیں الفاظ تخضر ہوں اور مفہوم بیں وسعت بویاوہ دھا مراد ہے جس میں دنیا وآ خرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہویا وہ دعا مراد ہے جس میں تمام مو مين كوشال كيا كيا بوجي رسول الله عَيْكَ عِنْ اللَّهُ فيها من وعامنة ول ب: وَبُّنَا ابْعَا فِي اللَّهُ فينا

مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ؟.

رواه البخاري، باب الدُّعاء والصلاة من آحر الليل، رقم: ١١٤٠

حضرت ابو ہریرہ رہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیٹ نے ارشاوفر مایا: جب رائے کا بن کی حصد باتی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسان دنیا کی طرف نزول فر ماتے جیں اور ارشاد فرماتے ہیں: کون ہے جو بھی سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو بھی سے مائے میں اس کوعطا کروں؟ کون ہے جو بھی سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں؟۔

﴿266﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكٌ يَقُولُ: سَنْ ذَعَا بِهِوَ لَآءِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لَمُ يَسْأَلِ اللهُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ: لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ، لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرً، لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولَةَ إِلَّا بِاللهِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط واسناده حسن، مجمع الزواند ١٤١/١٠

﴿267﴾ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُلَئِظَةٍ يَقُولُ: أَلِظُوا مِيَاذًا الْجَلَالِ وَالْإِكْوَامِ. رَوَاهِ الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه ووانقه الدهس ١٩٩/١

حفرت رمید بن عامر فلی سے روایت ہے کہ یس نے نی کریم علی کو بیار شادفر ماتے اوے شادعا کس قال کو دعا میں بار بار اوے شادعا کس آباد البخد لال والو خوام کے قرر بعداصرار کرو۔ بعنی اس لفظ کو دعا میں بار بار کبو۔

﴿268﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآثَوَعِ الْاَسْلَمِيّ وَصِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ

حَسَنْةً وْ فِي الْآجِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ. ( إِلَّ الْجُورِ )

﴿263﴾ عَنِ ابْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَنِى أَبِى وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمُّ إِنِى آسَالُكُ الْجَنَّةَ، وَنَعِيْمُهُمْ وَكَذَا وَكُذَا وَآعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآغُلَا بِهَا الْجَنَّةَ، وَنَعِيْمُهُمْ وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَآعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآغُلَا بِهَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُونَ وَمُ وَمُ وَالَا فَعُولُونَ عَلَى وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى وَمُعَلِمُ وَمُ اللَّهُ وَكُذَا وَكُولُونُ قَوْمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَا وَمُعَلَا وَمُعَلَّا وَاللَّهُ وَمُا فِيهُا مِنَ النَّالِ اللَّهُ عَلَا وَمُا فِيهُا مِنَ الشَّوْرَ وَاللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ عَلَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

حضرت سعد رہ اتھا: اے اللہ اور اس کی تعتوں اور اس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیز دن کا سوال کرتا ہوں اور میں جبنم سے اور اس کی تعتوں اور اس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیز دن کا سوال کرتا ہوں اور میں جبنم سے اور اس کی زنجیروں جھکڑ یوں اور فلاں فلاں قتم کے عذاب سے پناہ ما نگآ ہوں میر سے والد سعد دھ اللہ نے بیسنا توارشا و فر مایا: میر سے بیاد سے میٹے! بیس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشا و فر ماتے ہوئے سنا؛ عنقریب ایسے لوگ ہوں کے جو دعا میں مبالغہ سے کا م لیا کریں گے ۔ تم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تعہیں جنت لی گئ تو جنت کی ساری تعتیں مل جا کھی گل و جا تم ایس سیال ہونے سے بچو۔ اگر تعہیں جنت لی گئی تو جنت کی ساری تعتیں مل جا گئی ہوں ہے بیاہ ما نگنا کا فی ہے۔ مل جا عگی (ابددا و عامیں اس تفصیل کی ضرور سے نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خ سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (ابددا و عامیں اس تفصیل کی ضرور سے نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خ سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (ابددا و عامیں اس تفصیل کی ضرور سے نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خ سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔

﴿264﴾ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ نَلْطُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَهُ، لَا يُوَاقِيقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ خَيْرًا مِنْ آمْرِ اللَّذْتِيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

رواه مسلمهاب في الليل ساعة مستجاب نيها الدعاء، وتم: ۱۷۷

حضرت جابر رہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: ہررات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیاد آخرت کی جو خیر مانگرا ہے اللہ تعالیٰ اے ضرور عطافر ماتے ہیں۔

﴿265﴾ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُوْلَ اللهِ تَلْكُلُّهُ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ اللَّى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْعَى تُلُكُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُونِنَي فَآسَنَجِيْبَ لَهُ؟

مَنْتُ فَعَا دُعَاءً إِلَّا اسْمَفْمَحَهُ بِسُبْحَانَ رَبِّي الْعَلِي الْاعْلَى الْوَهَّابِ.

وواداحمد والطراني بنحوه وقيه غمرين راشد اليمامي وتقدغيرواعد

وبقية رحال احمد وحال الصحيح ، محمع الزوائد ، ١٠/١

حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی ﷺ فرمائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوکوئی الیزادیا کرتے ہوئے نیں سنا جس دعا کوآپ ان کلمات سے شروع ندفر ماتے ہوں لیتنی ہردعا کے شروع مِينَ آبٌ بِيكُمَات فرماتِ: شُبْحَانَ رَبِّنَي الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَابِ مِيرارب سب مِيول ہے پاک ہے،سب سے بلندسب سے زیادہ وینے والا ہے۔ (منداحم،طبرانی،مجع ازوایم) ﴿269﴾ غَنْ بُسرَيْدَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْتُنَّةٌ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اَللَّهُمُ إِنْي آسَالُك أَبِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهَ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لُمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولُدُ ولِمْ يْكُنْ لَـهُ كُفُوا أَحْدُ فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُنِلَ بِهِ أَعْطَىٰ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ رواه أبوداؤد، باب الشعاء، وقم: ١٩٩٢

حفرت مريده فظف عددايت م كدرمول الله علي في أيك تحفى كويدها كرت سا: ٱلدَّلْهُمُ إِنِّيَىٰ أَمْدَالُكَ أَيِّىٰ أَشْهَدُ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَٰهُ إِلَّا أَنْتَ الْآخِدُ الطَّمَادُ الَّذِي لَمْ يَلِهُ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ تَورَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَيْ ارشَادِ قرمايا: تم ف الله تعالى عاس ام کے ذریعہ سے سوال کیا ہے کہ جس کے واسطے سے جو پڑھ بھی مانگاجاتا ہے وہ عطافر ماتے ہیں اور جود عابھی کی جاتی ہے وہ اے قبول فریاتے ہیں۔

دیا ہوں کہ بیٹک آپ بی اللہ ہیں،آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے،آپ اکیلے ہیں، بے ناز میں، سب آپ کی ذات کے عماج میں جس ذات ہے نہ کوئی بیدا ہوااور نہ وہ کی سے پیدا ہوا اور نہ بی کو کی ان کے برابر کا ہے۔

﴿270﴾ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَوْلِدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ مُثَلِّئَةٍ قَالَ : إِسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فَيْ خَافَيْنِ الآيَتُونِ ﴿ وَإِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَلُ الرَّحِيْم وَ فَاتِحْهُ آلِ عِمْوَانَ ﴿ أَنَّمُ أَلَقُهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيُّومُ ﴾ [آلِ عمران: ١١١) وواه الرسام وقال: هذا حديث حسن صحيح، بات في ايجاب الدعاء بتقديم الحمد والشاء .....رفم: ٣٤٧٨

حصرت اساء بنت يزيدوضى الله عنها سے روايت ہے كه نبى كريم عطاقة في ارشاد فرمايا: ہم اعظم ان روآ تیوں میں ہے(سور والقر وکی آیت) وَ اِللَّهُكُمْ اِللَّهَ رَّا جِدٌ لَا اِللَّهِ اللَّهِ هُو المرَّحْمَانُ الرُّجينُمُ اور (سوره آلِ عمران كي بُهِي آيت) ﴿ الْمَ أَلَدُ لَا إِلَّهُ اللَّهِ الْمُو الْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾

﴿271﴾ عَـنُ أنْسِ بُنِ مَسَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مَالَئَكُ فِي حَلِقَةٍ وَرَجُلّ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَكَّعَ وَسَجَدَ تَشُهَّدَ وَدَعَا فَقَالُ فِي دُعَائِهِ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُك بِأَنَّ لَك الْمُحَمَّدَ لَا اللهُ إِلَّا أَنْتَ بْدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَى يَا فَيُوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلَيُّكُ : لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الْإَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ رَاذًا سُبِلَ بِهِ أَعْظَى. رواه الحاكِم وقال: هذاحديث صحيح على شرط مستد وأبو يحرجاه ووافقه الذهبي ٣/١٠ ٥

حضرت انس بن ما لک و الله و ایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علی ہے کے ساتھ ایک علقه میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع مجدہ اور تھئبد ہے فارغ موے توانبول نے دعامل يول كيا: اللَّهُمّ إنى اَسْأَلُك بِأَنَّ لَك الْحَمْدَ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ بْنَادِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَاذَا الْجَلَال وَالْإِكْرَامِ، يَا حُيُّ يَا قَيُّرٌ مُ تَرجِمه : أ اساللهُ! میں آپ سے آپ کی تمام تحریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں ، آپ کے سواکو کی معبود نہیں ہے، آپ زمین وآ سان کونمونے کے بغیر بنانے والے ہیں، اے عظمت وجلال اور انعام واحسان ك الك ال يميشة زنده رب وال اورسب كوقائم ركت والي" في كريم علي في في في أرشاد فرایا: اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ وعاکی ہے کہ جس کے واسط سے جب بھی دعاکی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تبول فر ماتے ہیں اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بورا فرماتے ہیں۔ (متدرك ماكم)

﴿272﴾ عَـنْ سَـعْـدِ بْـن مَائِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ ۖ يَقُولُ: هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى إِسْمِ اللهِ الْاعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ آجَابُ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى الدَّعُوةُ الَّتِي فَعَا بِهَا يُونَسُ حَيْثُ مَادَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاتِ، لَآ اِللَّهِ إِلَّا آنْتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنْتُ مِنَ المطلِمِينَ، فَقَالَ رْجُلِّ: يَا رُسُولَ اللهِ! هَلْ كَانَتْ لِيُؤْنُسُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامُةٌ؟ فَهَالَ وْسُوْلُ اللَّهِ سَنَّتِكُ : آلَا تَسْمَعُ قَوْلُ اللهِ عَزُوْجُلُ ﴿وَنَجْلِنَاهُ مِنَ الْغُمِّ وَكَذَلِك نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿

يام وذكر المحاوة ایج سی بھا کی کے لئے اس کی بیٹھ بیچھے کی جائے۔

﴿274﴾ عَمْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مُنْكُ ۚ قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لا شَكَ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.

رواه ابوداؤده ماب الدعاء بظهر الغيب، وقم: ٣٦ ه ١

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے دوایت ہے کہ نبی کریم عطاقت نے ارشاد فرمایا: تین دعاکمیں نیاں طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔(اولا دیے حق میں ) پاپ ی دعاء سیافری وعلاور مظلوم کی وعلیہ (ابوداؤد)

﴿ 275﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَـةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ مَلَيُّكُ ۖ قَالَ: لَآنُ أَقْعَدَ أَذْكُو اللَّهُ، وَأَكْبَرُهُ، وَأَحْمَدُهُ، وَأُسَبِحُهُ، وَأُهَلِّلُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ آنُ أُعْبِقَ وَقَبَيْنِ أَوْ ٱكْتَمْرَ مِنْ وُلَكِ اِلسَّمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْكِ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبُ الشَّمْسُ آحَبُّ اِلْيَّ مِنْ إَنْ أَعْبَقَ أَرْبُعُ رِفَابٍ مِنْ رُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ.

حضرت البوأ مامد في المنتب من المرسول الله علي في ارشا دفر مايا: من فجر كي تماز ے مورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر ،اس کی بڑائی ،اس کی تعریف ،اس کی یا کی بیان کرنے اور آ السة إلا الله كمن يسم مشغول رجول مير ججه حضرت اساعيل عليه السلام كى اولا ديس عدوياس ے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہندیدہ ہے۔ای طرح عصر کی نماز کے بعدے سورج غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول رہوں ہدیجھے حضرت اساعیل الطفیع: کی اولا دیس ہے چارغلام آزاوکرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔

﴿ 276﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ مَلْكِنَةٍ: مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بُسَاتَ فِينَ شِعَادِهِ مِلْكَ، فَلَمْ يَسْتَنْقِطُ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: ٱللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلانِ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. رواه ابن حيان (وإسناده حسن)٣٢٨/٢

حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنها ، دوايت بكد رسول الله علي في ارشاد فرمايا: جو حص رات کو باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ دلگ کر رات گزارتا ہے۔ جب مجمی وہ فینر سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ اے دعا دیتا ہے۔ یا اللہ! اپنے اس بندہ کی مغفرت فرماد یجئے ہیں وَقَالَ رُسُولُ اللهِ النَّهِ النُّهُ مَا مُسُلِمٍ دَعَا بِهَا فِي هَرْضِهِ آرْبَعِيْنَ مَرَّهُ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَلِكَ، أَعْطِيَ آخِرَ شَهِلِهِ وَإِنْ بَرْأَ بَوْ أَوْقُدُ غُفِرَ لَهُ جَمِيعٌ ذُنُوبِهِ. وواد الحاكم ١١٠٠.

حضرت سعد بن ما لک خافجہ فرماتے میں کے بس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہار شاہ **فر ہاتے ہوئے سنا: کیامیں تم کواللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتا دول کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے** تو قبول فریاتے میں اور سوال کیاجائے تو پورا فزیائے میں؟ یہ وو دعا ہے جس کے ذرایہ حضرت يونس الظيلاف الشاتعالي كوتين الدحير بول من يكاراتهاء لآ إلنه إلَّا أَنْتُ سُبِحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ المَظْلِمِينَ " آپ كِسواكونَي معورتيس ،آپ تمام عيبول عندياك بيرا بينك يس بي تسور وار ہول'' ( نتین اندھیریوں ہے مرادرات ہمندراورچیلی کے پیٹ کے اندھیرے میں )ایک آ دی نے رسول الله علي عليه عليه حيمان يارسول الله إكيابيده عاصفرت يونس الطبيع كے ساتھ خاص ب يا تمام ايمان والول ك لئے عام ب؟ آب في ارشاد فر مايا: كياتم في الله تعالى كارشاه مبارك تيس شاءو تَسجَيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِي الْمُوْمِنِيْنَ كَرَبِم فَيْ يُوسِ الطَّيْخِ كُوسيتون ہے نجات دی اور ہم ای طرح ایمان والوں کونجات دیا کرتے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جومسلمان اس دعا کواپنی بیاری میں جالیس مرتبہ پڑھے اگر وہ اس مرض میں فوت ہوجائے تواس کوشہید کا فواب دیا جائے گا اور اگر اس بیاری سے اسے شفامل کی تواس شفا كرساتهاس كيتمام كنادمعاف كع جاحكي بول ك- (متدرك مام)

﴿ 273﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا عَنِ النَّبِي مَلَئِكٌ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لْهُنَّ: دَعْوَةُ الْمَطْلُومِ جِيْنَ يَسْتَنْصِرُ ، رَدَعُونَةُ الْحَاجَ جِيْنَ يَصْدُرُ ، وَ دَعْوَةُ الْمُجَاهِدِجِيْنَ يَفْفُلْ ، وَدَعُوهُ الْمَرِيْضِ جِيْنَ يُبْرَءُ ، وَدَعُوتُهُ اللَّاخِ لِآخِيْهِ. بِظَهْرِ الْغَيْبِ. ثُمُّ قَالَ : وَأَسْرَعُ طلِهِ الدُّعُوَّاتِ إِجَابَةً دَعُوَّةُ الْآخِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، رواه البيهني في شعب الايعان ١٩٦٦

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما ، دوایت ب که نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: پانچ قسم کی وعائمیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔مظلوم کی دعا جب تک وہ بدارنہ لے لیے، جج کرنے والے کی وعاجب تک وہ لوٹ ندآئے ، مجام کی دعاجب تک وہ واپس ندآئے ، بیار کی دعاجب تک وہ صحت یاب نہ ہواور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لئے بیٹے بیچے دعا۔ بھرنی کر بم تھی النَّه عليه وسلم نے إرشاد فرما يا: اور ان دعاؤں ش سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو

(اين حإل)

کئے کہ بیہ یا وضوسویا ہے۔

﴿277﴾ عَـنَ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ مَنْظُنْهُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيْتُ عَلَى إِذْكُو طَاهِرًا فَيَنَعَازُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْاَلُ اللهُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِبَّا هُ.

رواه ابوداؤد، باب في النوم على طهارة، رفم: ٤٦ . ه

حضرت معاذین جبل الفظفاندے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جومسلمان بھی رات کو ماوضود کر کرتے ہوئے اس کی آئے کھلتی ہے اور بھی رات کو ماوضود کر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کی دفت رات میں اس کی آئے کھلتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا وآخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ جیز ضرور عطافر ہاتے ہیں۔

ہیں۔

﴿278﴾ عَنْ عَمْرِولِي عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : إِنَّ افْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنْ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآجِرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ تُكُونَ مِمَّنْ يَذْكُو الله في تِلْك السَّاعَةِ فَكُنْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه النصى ٢٠٩/١

حضرت عمرو بن عبسه رفظته فرماتے ہیں کہ جھے سے رسول اللہ عظیفی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ رات کے اخیر حصے میں بندہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگرتم سے بوسکے تواس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرد۔

﴿279﴾ عَنْ عُمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَّئِكُمْ: مَنْ نَامَ عَن حِزْبِهِ، أَلْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ، فَقُرَاهُ لِنِمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قُرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ. وواه مسلم، باب جامع صلوة اللهل. وواه مسلم، باب جامع صلوة اللهل ١٧٤٠ ومه: ١٧٤٥

حضرت عمر بن خطاب و المناه الم

عَلَى زَمْرُاتِ كَتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتِ، وَ مُحِى بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِنَاتِ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عِفْرُ ذَرْجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَذْلَ عِنَافَةِ أَرْبُعِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَّ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمُسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغُوتِ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

رواه ابن حبّان (وسنده حسن) ۳۶۹/۵

﴿281﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَيْكَ، مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُسْفِيئَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، جانَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ، يُومَ الْهَيَامَةِ، بِأَفْضَلُ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلّا أَحَدُ قَالَ مِشْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب ضضل التهليل والنسبيح والدعاء رض: ١٨٤٣ وعند ابى واود: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْجِ وَبِحَمْدِهِ

هاب ما يقول إذا أصْبِتْع، رقم: ٩١، ٥

دواه المعاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الفهبي ١٨/١ ٥ عفرت البويم ١٨/١ ٥ عفوت المعالم ما تعالى المرام ا

حضرت عبدالله بن سام مفظه قرمات میں کہ حضرت موی الفظی روز اند سات مرتبه ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور جو بھی چیز وہ الله تعالیٰ سے ما کلتے تھے الله تعالیٰ ان کوعظا فرمادیتے تھے۔
(طبرانی ججم الزوائد)

﴿ 286﴾ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ غَنَام الْبَيَاضِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ مَلَيْكِ قَالَ: مِنْ قَالَ جَنِن يُسُولُ اللهُ مَلَيْكِ فَالَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ مَلَيْكَ فَالَ الْحَمْدُ وَلَى الشَّرِيْكِ لُكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشَّكْرُ، فَقَدْ آذَى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَهَنْ قَالَ مِثْلَ ذَيْكَ حِبْنٌ يُمْسِى فَقَدْ آذَى شُكْرَ لَيْلَيْهِ. وَهَنْ قَالَ مِثْلَ ذَيْكَ حِبْنٌ يُمْسِى فَقَدْ آذَى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَهَنْ قَالَ مِثْلَ ذَيْكَ حِبْنٌ يُمْسِى فَقَدْ آذَى شُكْرَ لَيْلَيْهِ. والله الشَّالِي والله الله من عمل اليوم والليلة، وفه: ٧٧ ٥٠ وفي دواية للنساني يزيادة: أو بِأَحْدِ مِنْ خُلْقِكَ بِنُونَ وَكُولُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت عبدالله بمن غنام بیاضی رفیجه سے روایت ہے کہ رسول الله سی الله فی ارشاد فرمایا:
جی فی من بغضه فین کو خدک ، اکشویلک لک، فلک
جی فی من بغضه فینک و خدک ، اکشویلک لک، فلک
المنحفه و فلک الشکور - توجعه: "اے الله! جو بھی کوئی فعت جھے یا آپ کی سی مخلوق کوآج میں
المنحفه و فلک الشکور - توجعه: "اے الله! جو بھی کوئی فعت جھے یا آپ کی سی مخلوق کوآج میں
مل ہے وہ جہا آپ بی کی طرف سے وی ہوئی ہے ، آپ کا کوئی شریک بیس ، آپ ہی کے لئے تمام
ترفیل ہیں اور آپ بی کے لئے سار اشکر ہے" تو اس دن کی ساری فعتوں کاشکر اواکر ویا۔
یواور جس نے شام ہونے پر بید عارف می تواس نے اس رات کی ساری فعتوں کاشکر اواکر ویا۔
یواور جس نے شام ہونے پر بید عارف می تواس نے اس رات کی ساری فعتوں کاشکر اواکر ویا۔
در ایوداؤد رضائی)

ہوئے سنا: جو تحف صبح شام سوسومرتبہ منبخسان الله وَبِحَدَدِه پڑھے،اس کے گناومعانی، و جاکمی مجے اگر چہمندر کے جماگ ہے بھی زیادہ ہوں۔ (متدرک ریم)

﴿283﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَ مَلَّتُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلُ اللهِ مَنْ يَقُولُ مَنْ قَالَ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مَلَّتُ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلُ اللهِ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَصْبَحَ وَعِد احمد: أَنَّهُ يَقُولُ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُوْضِيَهُ. وواء الوماؤ ومعات مايقول إذَا أَصْبَحُ ولاهِ ٢٧٠ و وعد احمد: أَنَّهُ يَقُولُ ذَا لِكَ تَكُونَ مُوابِحَ عَلَى اللهِ أَنْ يُوْضِيَهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَوَّاتِ جِئِنَ يُعْسِى وَحِيْنَ يُعْرِحُ عَلَى ٢٣٧/٠

ایک سحانی طَحْفَدُهُ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَلَیْ کو ارشاد فرماتے ہوئے سناہ جو شخص صبح وشام رَضِیْف باللهِ وَبَا وَ بِالْإِسْلَامِ دِیْنَا وَ بِمُحَمَّدِ وَسُولًا بِرُحِ اللهُ تَعَالَى بِرَقَ مِ كُدوه اللهُ تَعَالَى كورب اور اسلام كورین کریں۔ قوجعه: ہم الله تعالَى كورب اور اسلام كورین اور محمصلى الله عليه والم كورسول مائے بردائتى ہیں۔

ووسری روایت بن اس دعا کوشنج وشام تین مرتبه پڑھنے کا ذکر ہے۔ (ازداؤد، سنداحہ)

﴿284﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئَكُ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِيْنَ يُمْسِى عَشْرًا آذرَكَتُهُ شَفَاعَتِنَى يَوْمٌ الْفِيَامَةِ.

رواه الطبراني باسنا دين واسناد احدهما حيده ورجاله وثفواه مجمع الزوائد ١٠٢/١٠

﴿285﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمْهُ اللهُ قَالَ: قَالَ شَمْرَهُ بُنُ جُنُدُبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ: اَلاَ أَحَدَثُلُل حَدِيثًا سَمِعَنْهُ مِنْ الْحَمْدِ وَضَى اللهُ عَنْهُ: اَلاَ أَحَدَثُلُل حَدِيثًا سَمِعَنْهُ مِنْ وَمَنْ عَمَرَ مِوَارًا وَقِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

﴿289﴾ عَنْ آبِى هُوَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِي مَنْتُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَقِيْتُ مِنْ عَفْرُبِ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: آمَا لَوْقُلْتَ جِيْنَ أَمْسَيْتَ: آعُوهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلْقَ، لَمْ تَضُوَّك.

رواد مسلم باب في التعوذ من سوء القضاء ---رقم: ٦٨٨

حضرت ابو ہر یہ وہ وہ فیٹ فیر ماتے ہیں کہ ایک محض بی کریم علیت کی خدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں مولیا: اللہ کے رسول! میں دات بی کو کا شنے سے بہت تکلیف بیٹی۔ بی کریم علیت نے ارشاد فر مایا: اگرتم شام کے وقت رکھات کہ لیتے آغو ذ بکیلمات اللہ النّامَّات مِنْ شَرِ آ مَا خَلْق میں اللّٰہ تعالیٰ کے سارے ( نفع ذینے والے شفاد ہے والے ) کلمات کے ذریعہ اس کی تمام کلوق کے شرے بناہ چا ہتا ہوں'' تو تمہیں بی کھو بھی نفصان تہ پہنچا سکتا۔ (مسلم)

فاندہ: بعض علاء نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد قر آن کریم ہے۔ (مرقاة)

﴿290﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْظِيَّةً قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِي ثَلاَثَ مَوَّاتِ: أَعُوْذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّامَاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُوَّ هُ حُمَةٌ تِلْك اللَّيْلَةَ قَالَ سُهَيْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَكَانَ آهَلُنَا تَعَلَّمُوْهَا فَكَانُوْ ا يَقُولُوْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلَدِغَتْ جَارِيَةً مِنْهُمْ فَلَمْ تُجِدُ لَهَا وَجَعًا رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن، باب دعاء اعوذ بكلمات اللهِ النامات ....روم: ٢٦٠٤

 ﴿ 287﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ نَلْكِنَةُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ
آوْيُمْسِى: اَللَّهُمَّ إِنِّى آصْبُحْتُ اُشْهِدُكَ رَاشُهِدُ حَمَلَةً عَرْشِكَ وَمَلَا فِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِلُكَ أَنْتَ اللهُ لَآ اللهُ إِلَّا أَنْتَ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ آغَتَقَ اللهُ وُبِعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنَ أَنْكَ آنْتَ اللهُ لَا اللهُ وَيَعْدُ مِنَ النَّارِ، فَمَنَ قَالَهَا مَا لَا أَنْتَ، وَ مَنْ قَالَهَا قَلاَ لُهُ آمُهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ا

﴿ 288﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ َ لِنَا اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهَا: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِى مَا أُوصِيْكِ بِهِ أَنْ تَقُولِى إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ عَنْهَا: مَا تَكُنُهُ وَلَا تَكِلْنِي اللَّي تَفْسِى طَوْفَةَ عَيْنٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٤٠

الله هُوَ عَلَيْهِ تَوْ كُلْتُ، وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سِي ول سے كَتِه لِعَي فَسَيات كيفين ك ساتھ کے بایوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر کے تواللہ تعالی اس کی ( دنیاا در آخرت کے ) تمام غموں سے حفاظت فرما تھیں گے۔

ترجمه : مجھاللہ تعالیٰ بی کانی میں ،ان کے سواکوئی معبورتیس ان بی پریس نے بجروسہ کیااور و جی عرشِ عظیم کے ما لک ہیں۔

﴿294﴾ عَنِ ابْنِ عُمْسَرَ رُضِمَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ يَدْعُ هؤلاَّ ۽ الدُّعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِى وَحِيْنَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآجِزِةِ، اللَّهُمَّ! إِنْهَىٰ أَنْسَالُكُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَذُنْبَايَ وَأَهْلِي وَهَالِيَّ، ٱللَّهُمَّ! اسْتُو عَوْرَاتِي وَآمِنْ رُوْعَ اتِينَ ، ٱللَّهُ مَ احْفَظُنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ قَوْقِيُّ، وَأَعُودُ لَهُ بِعُظَمَتِكَ أَنْ أَغُمَّالَ مِنْ تَحْتِيْ. ﴿ وَلَهُ لِمِواوَدَ بَابُ مَاينول اذا اصح وفي: ٧٠٠ ه

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهمار وايت كرتے بين كدرسول الله على الله عليه وسلم مج وشام بَحَى بَكِي اللهُ وَمَا وَلَ كَا بِرُ صَمَا تُمِينَ لِجُورُ تَ مِنْ إِنَى أَلْلُهُمْ إِنِّي أَسْأَلُك الْعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ٱللُّهُ مُّ النَّيْ أَمْ أَلُكَ الْمُغْوَ وَالْعَافِينَةَ فِي ذِيْنِي وَدُنْيَاىَ وَآهْلِي وَمَالِي، ٱللَّهُمَّ السُّتُو عَوْرَاتِي وَ آمِنْ وَوْعَاتِينُ، ٱللُّهُمَّ ! احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدْيُّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِيْنِي وَ عَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَنْحِينِي.

تسجمه: ياالله السياآب عدرتاوا خرت من عافيت كاسوال كرتا مول يالله! من آپ ہے معاتی جا ہتا ہوں اور اپنے وین ، ونیا ، اہل وعمیال اور مال میں عافیت اور سلاتی حیا ہتا مول - ياالله! آپ مير عيوب كى بردو يوشى فرمايج اور مجھ كوفوف كى چيزول سے امن نصيب قرمائے۔ یا اللہ! آب مری آ کے، یہ وائین، المانی اور اور سے حفاظت فرما کے اور میں آپ کی عظمت کی پٹاہ لیتا ہوں اس ہے کہ میں نیجے کی جانب سے احیا تک ہلاک کر دیا جاؤں۔

﴿295﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ النَّبِيِّ شَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ آنُ يَقُولَ: اللَّهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،

وَ كُمَالَ اللهُ بِهِ سَبُعِيْنَ اللَّفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِى وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى كَانَ بِعِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، بات في قضل قراء ة آخرسورة الحشر، وثم: ٣٩٢٢ و ٢٩

حضرت معقل بن بيار ﷺ نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشادُ قل فرمات يبي جو محض صبح تَمَن مرتب أعُوذُ بِاللهِ السَّبِينِعِ الْعَلِيْجِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ يِرُصُرُسُودِه حشركي آخري تين آیات پڑھ لے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر قریاد ہے ہیں جوشام تک اس پر رحمت سیجیج رہتے ہیں۔ ادرا گراس دن مرجائے تو شہید مرے گا اور جو تحض شام کو پڑھے تو اس کے لئے اللہ تعالی ستر ہزار فرشے مقرر فرمادیتے ہیں جو سج تک رحت سیجے رہے ہیں اور اس رات مرجائے توشہید مرے گا۔ (زندی)

﴿292﴾ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْنَظَّ يَقُولُ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ السِّمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السِّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتِ، لَـمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءِ حَتَى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، ثَلاَثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِينُهُ فَجْاَةً بُلاءٍ حَتَّى يُمْسِيّ. وراه ابوداؤد، باب مايفول اذا اصبح، رفم: ٨٨٠٥

حضرت عثمان بن عفان رفظت فرمات بي كريس نه رسول النه صلى الله عليه وسلم كوبه ارشاد قرماتے ہوئے سنا: جو تحض شام کو تین مرتبہ ریکلمات پڑھے تو صبح ہونے تک اور صبح کو تین مرتبہ پڑھے توشام ہونے تک اے کوئی اچا تک مصیبت میں پہنچے گی ۔ (وہ کلمات یہ ہیں): بہنے اللہ الَّـذِي لَا يَنصُّرُ مُنعَ السَّمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَالسُّمِيعُ الْعَلِيمُ السالله ك نام كے ساتھ (ہم في ياشام كى ) جس كے نام كے ساتھ زيين يا آسان ميں كوئى چيز نقصان مبين پينچاتی اوروو (سب يجه ) سننے اور جانے والا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿293﴾ عَنْ أَبِي الْـ لَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسِي: حَسْبِي اللهُ لَا ٓ اِللَّهُ اللَّهُ هُوْ، عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعٌ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ، صَادِقًا كَانَ بِهَا أَزْكَاذِبًا. وواه ابوداؤد، يابِ مايقول إذًا اصبح، وتم: ٩٠٨١

حضرت ابودرواء والله فرمات بين كدجوتك صح وشام مات مرتب خسب الله ألا إلله

ٱعُوذُهِكَ مِنْ شِيرَ مَا صَنَعْتُ، ٱبُوٰءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَٱبُوٰءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللُّذُنُونِ إِلَّا أَنْتَ قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُؤافًّا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنَّ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصُبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وواه البخاري، باب افضل الاستغفار، رقم: ٦٣٠٦

حضرت شدادین اوس فظفته بروایت ب که نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایا: سيّدالاستغفار (مغفرت ما تَكْنَى كاسب سے بهتر طريقة ) بيہ كديوں كے: اللَّهُمُ أَفْتَ وَبِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱنْتَ خَلَفْتَنِيْ وَٱنَا عَبُدُكَ، وَٱنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوْعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أعْوْذُ بِك مِنْ شَـرِ مَـا صَـنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

ترجمه: اےاللہ! آپ بی برےرب بی آپ کے سواکوئی معبود تیں ،آپ بی نے مجھے بیدا فرمایا ہے۔ میں آپ کا بندہ ہول ، اور بقدر استطاعت آپ سے کے ہوئے عہداور وعدے پر قائم ہوں ، میں اپنے کئے ہوئے برے عمل ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور جھے پر جو آپ کی نعتين بين ان كامين اقراركرتا بول اورائب گنامون كالبحى اعتراف كرتامول للبذا بجھے بخش دیجئے کیونکہ گنا ہوں کوآپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔

رسول الندصكي الندعليه وسلم في ارشا وفر مايا: جس في ول كي يقين كي ساته ون كي سي حصد میں ان کلمات کو پڑھا اور ای دن میں شام ہونے ہے پہلے اس کوموت آعمیٰ تو وہ جنتیوں میں ہے ہوگا اور ای طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصہ میں ان مکمات کو پڑھا اور سے ہونے سے پہلے اس کوموت آگئ تو وہ جنتیوں س سے ہوگا۔ (یغاری)

﴿296﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْكُتُهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ:" فَسُبْحَنَ اللهِ حِيْنَ تُسْمُسُونَ وَحِيْنَ تُسَصِّحُونَ وَلَهُ الْمُحَمَّدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِينًا وَّحِيْنَ تُطْهِرُونَ " إِلَى "وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، (الروم: ١٧ ـ ١٩)، أَذْرَكَ مَا فَاتُهُ فِيْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيَّ، أَذَرَكَ مَافَاتُهُ فِي لَيُلَتِهِ.

رواه أبو داؤ داباب مايقول إذا أصبّع ، رقم: ٧٦ .

حصرت ابن عباس رضى الله عنهما ، روايت ب كدرسول الله عليه في ارشاو قرمايا: جو مَحْتُصُ صِيحَ (سوره روم إره ١١ كَل) بيتَمِن آيات فَسُسْحَقَ اللهِ جِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْـحَــمْدُ فِي السَّمَوْاتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـــــ وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ كَك یڑھ لے تواس دن کے جو (معمولات وغیرہ)اس ہے چھوٹ جائیں اس کا تواب ل جائے گااور جو تحص شام کو بيآيات پڑھ لے تواس رات كے جو (معمولات) اس سے جھوٹ جائيں اس كا تواب اے ل جائے گا۔

توجمه: تم لوك جبشام كرواورجب مع كروتوالله تعالى كى ياكى بيان كياكروراورتمام آسان اور زمین میں انہی کی تعریف ہوتی ہے ،اورتم سہ بہرے وقت اورظہر کے وقت ( بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی میان کیا کرد) دہ زندہ کومردے سے تکالتے ہیں اور مردہ کوزندہ سے تکالتے ہیں اور ز بین کواس کے مردہ یعنی ختک ہونے کے بعد زندہ میعنی سرسبز وشاداب کرتے ہیں اور ای طرح تم لوگ (قیامت کروز قبرول سے) تکالے جاؤگے۔ (ابوداؤد)

﴿297﴾ عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْعَرِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْكِئَّةُ: إِذَا وَلَيَج الرَّجُسُلُ بَيْنَمَهُ فَلْيَقُلُ: ٱللَّهُمَّ إِبَى آسَالُكَ حَيْرَ الْمَوْلِجِ وَحَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسَمِ اللهِ وَلَجْنَا، وْبِسُمِ اللهِ حَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبُّنَا تَوْكُلْنَا، ثُمُّ لِيُسَلِّمُ عَلَى ٱهْلِهِ.

رواه ابوداؤد، باب مايقول الرجل اذا دخل بيته رقم: ٩٦ . ٥

حضرت ابوما لک اشعری فظیم روایت کرتے میں کدرسول الله عظی فے ارشادفر مایا: جب آدى اين كمريل واخل موتوروعار ع: اللَّهُمُّ إنني أَسْأَلُك خَيْرَ الْمُولِج وَخَيْرَ الْمُخْرَج، آپ سے گھریں داخل ہونے اور گھرے نکلنے کی خیر ما نگبا ہوں بینی میرا گھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا میرے لئے خیر کا ذریعہ ہے ۔ اللہ تعالی ہی جیج نام کے ساتھ ہم گھر میں داغل ہوئے اور الله تعالی بی کے نام کے ساتھ ہم گھرے نکلے اور الله تعالیٰ بی پر جو ہمارے رب ہیں ہم نے مجروسكيا" - يمراب كحروالول كوسلام كرب - (ابدداؤد)

﴿298﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِئَ نَلُطُكُ يَقُولُ: إذَا دَحُلَ

الرَّجُلُّ بَيْنَةً، فَذَكُرَاللَّهُ عَزَّرَجَلُ عِنْدَ ذُخُولِهِ وَعِنْدَ ظَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيْتَ لَكُيْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ قَلْمَ يُذُكُرِاللَّهَ عِنْدَ ذُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: آدُرَكُتُمُ الْمَبِيّث، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَفْرَكُتُمْ الْمَبِيْتُ وَالْعَشَاءَ.

رواه مسلمه باب أداب الطعام والشراب واحكامهماه رقم: ٣٦٦ ه

حضرت جاہر بن عبداللہ دخنی اللہ عثما ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم عظیما کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب آ دمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت الله تعالى كاذكر كرتاب توشيطان (أيغ ساتھيول سے ) كہتا ہے: يبال تمبارے لئے ندرات تخمبرنے کی جگہ ہےاور ندرات کا کھانا ہے۔اور چپ گھر میں داخل ہوتا ہےاور داخل ہوتے ونت الله تعالیٰ كا ذكر نبین كرتا توشيطان (اپنے ساتھيوں سے ) كبتا ہے كديبال سمبيں رات رہنے ك عِکْدِلِ مَنْ اور جب کھانے کے وقت بھی الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اینے ساتھیوں ہے) کہتا ہے کہ یہال تہبیں رات رہے کی جگداور کھانا بھی ٹل گیا۔ (سلم)

﴿299﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَوْجَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيَّةٌ مِنْ بَيْتِي فَطُ إلَّا رْفَعَ ظَرْقَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ٱللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِلْ أَنْ أَضِلَّ أَزْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلُ آوْ ٱظْلِمَ ٱوْأَظْلُمُ ٱوْأَجْهَلَ ٱوْيُجْهَلَ عَلَيَّ. رواه ابوداؤد، باب مايقول إذَا خَرَجْ من بينه، رتم: ٩٠،٥٥

حضرت ام سلمدرض الله عنهاروايت كرتى بين كدرسول الله عين بي مير ع كفر ي تُكلت تو آسان كى طرف نكاه المُعاكريده عاير عقد: الله مما إنسى أغوذ بك أن أحيل أو أصل أو أَذِلُّ أَوْ أُزِّلُ أَرْ أَطْلِمُ أَوْأَظْلُمُ أَوْآجُهَلَ أَوْيُجْهَلَ عَلَيٌّ.

تسرجهه : اسالله من آپ كى بناه مانگرا مول كه من كراه موجاؤل يا كراه كياجاؤل، يا سید ھے راستہ ہے بھسل جاؤں یا بھسلایا جاؤں ، یاظلم کروں یا مجھ پرظلم کیا جائے ، یا میں جہالت مل مُرا برتاؤكرول يامير عماته جهالت من مُرا برتاؤكياجائ . (ابوداؤد)

﴿300﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكِ : مَنْ قَالَ يَغْنِي إِذَا خَـرَجَ مِـنْ بَلِيَّـهِ: بِـنْسَمِ اللهِ ثَـوْكُـلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لِقَالُ لَهُ: كُفِيْتُ وْوُقِيْتَ وَتَنْتُعِي عَنْهُ الشِّيطَانُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء

سايلة ول الرحل اذا حرج من بينه ورقم: ٣٤٢٦ والوداؤد، وليه: يُلقَّالُ جِينَتِهْ: هُدِينَتُ وَكُفِينَتُ رَرُ قِيْتُ فَتَعَشَحِّي لَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُل قَدْ هُدِي رَكُفيي وَرُقِيَّ. مَا اللَّهُ وَالْمُرْخُ مِن بِينَهُ ارْفِهِ: ٥٩٠٥

حضرت انس بن ما لک عظیفه روایت کرتے ہیں که رسول الله علیف نے ارشاوفر مایا: جب كُونَى تَخْصَ اسِينَ كَعرب ثَكِلتَ وقت بيدعا يرْسنِي: بسلم اللهِ فَوْ كُلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوْقَ الا بالله "شاالله انام لے كرنكل را بهول ، الله بى يرمير الجروس ب يسى خير كے حاصل كرتے قرشتے کہتے ہیں :تمہارے کام بناویئے گئے اورتمہاری ہرشرے حفاظت کی گئی۔شیطان ( نامراد ہوكر)اس سے دور ہوجا تاہے۔ ( ترندى )

ایک روایت میں بیہ ہے کہ اس وقت (اس دعاکے برھنے کے بعد)اس سے کہا جاتا ہے: مہیں بوری رہنمائی مل کئی بتمہارے کام بنادیئے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی۔ چنانچے شیاطین اس ، دور ہوجاتے ہیں۔ دوسراشیطان بہلے شیطان ہے کہنا ہے: تواس محص پر کسے قابو پاسکتا ہے جسے رہنمائی ال کئی ہو،جس کے کام بناد یے گئے ہوں اورجس کی حفاظت کی گئی مور (ابوداؤد) ﴿301﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ لِللَّئِيُّ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْبِ: لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلمَّةَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وُوْبُ الْآرْضِ وْرْبُ الْعَرْشِ الْكُولِيمِ. ﴿ وَإِنَّا البِحَارِي، مَاكَ الدَعَاءَ عَنْدَ الْكَرِب، وفم: ٦٣٤٦

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کدرمول الله علی ہے چینی کے وقت بیہ وعاليُ عَنْدَ عَنْهِ : لَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السُّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْغَرْشِ الْكَرِيْمِ .

تس جیمه ن الله تعالی کے مواکوئی معبورتیس ہے جو بہت بڑے اور برد بار ہیں ( گناہ برفورا پڑ میں فرنائتے ) اَلِمَد تعالیٰ کے سواکوئی معبود میں ہے جوعرش عظیم کے رب ہیں ، اللہ تعالیٰ کے سوا کونی معبورتبیں ہے جوآ ساتوں اور زمینوں اور مغزر ترکزش کے رب ہیں۔ (بغاری)

﴿302﴾ عَنْ أَبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي

عَلَى الْآخَرِ) لَوْ قَالَ : آعُودُ إِباللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يُجِدُ.

( وهُوْ يعض الحديث) رواه البخاري، باب قصة ابليس و جنوده، رنم: ٣٢٨٢

حضرت سلیمان بن صرد منتها فرمات میں کررسول الله عظیم نے (ایک محص کے بارے من جودوسر يرناراض بور ما تقا) ارشادفر مايا: اگريخض أغود بسالله مِن الشَيْطان براهك تواس کاغصہ جاتارہے۔ ( : نارى )

﴿305﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُنْكُ : مَنْ نَزَلَتْ بهِ خَافَةُ فَأَنْزَلَهَا بِا لَنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقْتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُؤشِك الله لَهُ يَرِزْقِ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. ﴿ وَوَاهُ السَّرَمَدَى وَقَالَ: هَذَا حَدَيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ غَرِيبٍ، بابِ مَاجَاء في الهم في

حفرت عبدالله بن مسعود فالله عبد وايت ب كدرسول الله عليه في ارشاوفر مايا: جس محض کوفاقد کی نوبت آجائے اور دہ اس کو دور کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کر ہے تو اس کا فاقد بند ند ہوگا۔ اور جس تخص کو فاقتہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہے سوال کرے تو انٹر تعالیٰ جلداس کی روزی کا انتظام فرماد ہے ہیں ،فوراً مل جائے یا مجھیتا خیر ہے۔

﴿306﴾ عَنْ أَبِي وَائِلِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إنِّي قَدْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِيْ، قَالَ: آلا أُعَلِمُك كَلِمَاتٍ عَلَمَيْهِنَّ رَسُولُ اللهِ مَلْكُنَّهُ ؟ لُو كَانَ عُمَلَيْكَ مِشْلُ جَبَلٍ صِيْرٍ دَيْنَا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ: قُلِ اللَّهُمُ اكْفِينَى بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِك، وأغيني بفضلك غمن سواك

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، احاديث شني من ابواب الدعوات، رقم: ٣٥٦٣

حضرت الووائل فرمائے میں گدا یک مکاتب (غلام) في حضرت على فالله الله علام طا مربوكرعوش كيا: من (بدل كتاب من ) طي شده مال ادائيين كريار با- آب اس بار عين مرك مدوفريا على رحضرت على رفضة في مناف الماء كيا على حبيس ووكلمات شرسكما دول جو محصر رسول الله عَيْنَا عَ الله عَلَيْ عَنْ الرَّمْ ير ( يمن ع ) مير بهاد ع برابر محى قرض موتو محى الله تعالى ٱللُّهُمَّ رَحْمَتُكَ ٱرْجُوْء فلا تُكِلِّنِي إلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحُ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لآ إلله إِلَّا أَفْتُ . وواه ابوداؤد، باب مايفول اذا اصبح، رفم: ٥٠٩٠

حضرت ابو بكره رفظ فيه سروايت ب كدرسول الله عطف في ارشا وفر مايا: جوخص مصيبت عُمَى جَلَمَا بَهُوهُ مِيدِعًا ﴾ ۚ أَلَـ أَلْهُمْ رَحْمَنَكَ أَوْجُوْءَ فَلَا فَكِلَّذِي الِّي نَفْسِي طَرْفَةَ عَنِيء وْأَصْلِحْ لِنَيْ شَانِنِي كُلُّهُ، لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ "تُوجِعه: الْمَالله! مِن آبِكَ رَحْت كَ اميد كرتا ہوں، جھے بلك جھيكنے كے برابر بھى مير لے نس كے حوالے ندفر مائے۔ميرے تمام حالات کودرست قر ماد بحئے آپ کے سواکوئی معبود ٹین ہے'۔ ( بخاری )

﴿303﴾ عَنْ أَمْ سَلَمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زُوْجِ النَّبِي لَلَّئِكُ تَقُوُّلُ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ لَلْئِكُ يْنْقُولُ: مَا مِنْ عَلِيهِ تُسْجِيْنِيُّهُ مُصِيِّنَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا إِنَّهِ وَابِّنَا اِلَّذِهِ وَاجِعُونَ، ٱللَّهُمُّ أَجُرُنِي فِي مُسهِيْبَتِينَ وَأَخْلِفُ لِمَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِينَ مُصِلْبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ: لَمَلَ مَا تُولِقَى أَبُو سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ كَمَا آمَرُنِي رَسُولُ اللهِ مُلْتُشِكُ، فَاخْلَفَ اللهُ لِيْ خَيْرًا مِنْهُ، وَسُولُ اللهِ مِلْكِنَةُ وَمُولُ اللهِ مِلْكِنَةً وَمَا ٢١٢٧

حضرت امسلمدوض الله عنها جورسول الله علي كا الميمخرمه بين فرماتي بين كديس في رسول الله عَنْظِيْنَة كوارشادِ فرماتے ہوئے سنا: جس بندے كوكوئي مصيبت يہنچے اور دہ بيدعا پڑھ لے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ، ٱللَّهُمُّ أَجُرُنِي فِي مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفَ لِي خَيْرًا مِنْهَا تسرجعه: " بینک ہم اللہ تعالیٰ عی کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوشنے والے ہیں۔اے اللہ جھے میری مصبیت میں تواب عطافر مائے اور جو چیز آپ نے جھے سے لی باس سے بہتر چیز عطا فرماییے'' تو اللہ تعالی اس کواس مصیبت میں تواب عطا فرماتے ہیں اور اس کواس فوت شدہ چیز كے بدلے ميں اس سے اچھى چيز عنايت فر ماويتے ہيں۔حضرت ام سكمه رضى الله عنها فر ماتى ہيں کہ جب معترت ابوسلمہ و اللہ فوت ہو گئے تو میں نے ای طرح دعا کی جس طرح رسول الشطل الشعليه وسلم في جمعاس دعا كاتهم ديا تعالو الله تعالى في محصا بوسكم سع بهتر بدل عطافر مادياليني رسول الشمطي الله عليه وسلم كوميرا شو بريناه يا-

﴿304﴾ عَنْ سُلَسُمَانَ بْنِ صُرْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ (فِي وَجُلِ غَضِبَ

اس قرض كواداكرادي كے متم يدعا يرها كرو: اللَّهُمَّ الْحَفِيلَي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاَغْنِيلَ بِفَصْ بِلِكَ عَمْنَ سِوَاكَ أَنْ إِللَّهِ الْحُصَابِنَا طلال رزق ويكر ترام سے بچاليج اور يجھا بِنِفْنَل وكرم سے ابنے غيرے بے نياز كرو يجئ '۔ (ترين)

فاندہ: مُگاشب اس غلام کو کہتے ہیں جے اس کے آقائے کہا ہوکہ اگرتم اتفامال استے عرصہ میں اداکر دو گے تو تم آزاد ہوجاؤ گے، جو مال اس معاملہ میں طے کیا جاتا ہے اس کو بدل کتابت کہتے ہیں۔

﴿307﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِي رَضِي اللهُ عَنْهُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ النَّائِةُ ذَاتَ يَوْمِ الشَّعَدِ فَقَالَ: يَا أَبَا أَمَامَةً! مَالِيُ أَرَاكُ الشَّمَّةِ فَقَالَ: يَا أَبَا أَمَامَةً! مَالِيُ أَرَاكُ جَالَسُها فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقَتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَوْمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا وَسُولَ اللهِ إِلَى اللهُ الله

رواه ابرقاؤه، باب في الاستعاذة، وتم: ٥٥٥ ا

حسنرت ابوسعید خدری وی دوایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله علیہ مجد ہیں تشریف لائے اور الله علیہ مجد ہیں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا تام ابوا ما مدتھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ابوا مامہ! کیا ہات ہے ہیں تہمیں نماز کے وقت کے علاوہ مجد ہیں (الگ تحلگ) بیضا ہوا دکھی م ہامول؟ حضرت ابوا مامہ وی تھیر رکھا دکھی م ہوں؟ حضرت ابوا مامہ وی تھیر رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا ہیں تہمیں ایک وعا نہ سکھلا دول جب تم اس کو کہو کے تو الله تعالی تمہارے کم دورکرد یکھے اور تمہارا قرض اتر واوی گئے؟ حضرت ابوا مامہ وی تا ہوں کہا: یا رسول الله ایسی الله الله تعالی الله الله تعالی ال

تسرجمه: ياالله! من فكراورغم ، آب كى بناه ليتابول، اورميس بي بى اورستى =

آپ کی پناہ لیتنا ہوں ، اور میں تنجوی اور بزولی ہے آپ کی پناہ لیتنا ہوں اور میں قرض کے بوجھ میں و بنے سے اور لوگوں کے میر ہے اور پر د باؤ سے آپ کی پناہ لیتنا ہوں۔ حضرت ابوأ مامہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے منج وشام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ثم وور کرد ۔ نے اور میرا سارا قرضہ بھی اداکرواویا۔
(دبورا وَر)

﴿308﴾ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَعْدِي قَالَ اللهُ لِمَكْنِهِ عَنْهُ أَمْرُهُ فَوْادِهِ الْمَعْدِي فَلَمْ لَهُمْ فَعُولُونَ: نَعَمْ، فَيْقُولُ: فَبَضْتُمْ فَمَرْهُ فُوادِهِ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيْقُولُ: فَبَضْتُمْ فَمَرْهُ فُوادِهِ فَيَقُولُونَ: خَمِدَكَ وَاسْتُوجُعَ، فَيَقُولُ اللهُ وَإِنْوَا لِعَلَىٰ مَا مَعْدُ فَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

رواه الترملي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب نضل المصيبة اذا احتسب، رقم: ١٠٢١

حضرت ایوموی اشعری و فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عیافی نے ارشادفر مایا: جب
سی کا بچیفوت ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں ہے بوچیتے ہیں تم میرے بندے کے دلے کو لے
آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: تی ہاں! اللہ تعالی فرماتے ہیں: تم میرے بندے کو ل کے فیزے
کولے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: تی ہاں! اللہ تعالی بوچیتے ہیں: میرے بندے نے اس پر کیا
کولے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: آپ کی تعریف کی اور اِنّا بللہ وَانّا اِلْنَهِ وَانّا اِللّٰهِ تعالیٰ الله تعالیٰ مین ایک گھر بنا وَاوراس کا نام میت الحمد
فرشتوں کو تھم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لئے جنت ہیں ایک گھر بنا وَاوراس کا نام میت الحمد
ایمی تعریف کا گھر رکھو۔
(زندی)

﴿309﴾ عَنْ بُولِيدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ يُعَلِمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْ إِلَى السَمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ آهَلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُونَ، آسَالُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

رواه مسلم باب مايقال عنه. دخول القُبور والدعا لا هلها، وقم: ٢٥٧

میں۔ ہم اللہ تعالی سے اپنے اور تمبارے لئے عافیت کا سوال کرتے ہیں'۔ (سلم) ﴿ 310﴾ عَنْ عُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ سَيَّتِكُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوْق فَقَالَ: لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بُحِيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يُسْمُونَ بِيُسدِهِ الْخَيْرُ رَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، كَنْبَ اللهُ لَهُ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنْهُ الْفَ أَلْفِ سَيِّنْةٍ وَرَّفَعُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفِ دَرْجَةٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب مايقول اذا دخيل الشوق، رقم: ٣٤٢٨ وقبال الشرسذي من رواينة له مكان" وَرَفِّعُ لَهُ ٱلْفَ ٱلَّفِ قَرَجُةٍ، " وْبْنِي لَهُ بَيْنًا فِي الْجِنَّةِ" رنم: ٣٤٢٩

حضرت عمر بن خطاب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاوفر مایا: جس شخص فِي إِزَارِ مِينَ لَدَم رَكِعَةِ بُوتَ بِيَجُمَات يِرْ هِي: لَا إِلَنْهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلَّك وَلَهُ الْمَحْمُدُ بُحْمِي وَيُمِيْتُ وَهُوْ حَيَّ لَا يَمُونُ بِيَدِهِ الْخَبْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الله تعالی اس کے لئے دس لا کھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کی دس لا کھ خطا میں مناویتے ہیں، اوروس لا کھ در ہے اس کے بلند کرد ہے ہیں۔ایک روایت میں دس لا کھ در ہے بلند کرنے کے (647)بجاھے جنت میں ایک کل بنادینے کا ذکر ہے۔

﴿311﴾ عَنْ أَبِي بُورَةَ الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْكُ يَقُولُ بِأَحْرَةِ إِذَا أَرَاهُ أَنْ يَتَّفُوهُ مِنْ الْمُجُلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتُ، ٱسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُوْلَ اللهَ! إِنَّكَ لَنَقُولُ قَوْلًا مَا كَنُتَ تَقُولُهُ فِيْمَا مَضَى؟ قَالَ: كَفَّارَةً لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ.

رواه ابوداؤد، باب في كفّارة المجلس، رقم: ٩٥٨٩

حضرت ابوبرزه اسلمي ﷺ روايت كرتے بيس كدرسول الله عظي كامعمول عمر مبارك كآخرى زبانيس بيقاك جب كلس الفي كاداده فرماتة وسبحائك اللهمة وبحفدك أشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِنْبُكَ رِيْرِ حَاكَرِتِ - أَيكَ تَخْص فَعرش كِنا مارسول الله! آج كل آپ كامعمول أيك وعاك يرهي كاب جو يسلخ بين تھا۔ آپ ﷺ نے ارشادفر مایا که بیده عامجکس ( کی لغزشوں ) کا تفارہ ہے۔

ترجمه: إسالله الباكسين، ش آب كي تعريف بيان كرتابون، يل كوانى دينا

ہوں کدآپ کے سواکوئی معبور نہیں ، میں آپ سے معانی جاہتا ہوں اور آپ کے سامنے توب کرتا ہو<u>ں</u>\_

﴿312﴾ عَنْ جُنَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رْضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانُكَ اللَّهُمَّ رَبِحَمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِينَ مُجْلِسٍ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبُعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغُو كَانَتْ

رواه الحاكم وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وواققه الذهبي ٢٧/١ حضرت جبير بن مطعم في روايت كرت بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جس مَحْض نِے دَكرى كِلس (كم قر) مِن بيدعا برهى: سُنبخان اللهِ وَ بِمحمَّدِه، سُنبْحَانَك اللَّهُمُ وَيِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُونُ إِلَيْكَ بِيهِ وعااس كِلس وَكرك لتے اس طرح ہوگی جس طرح (اہم کا غذات پر) مبرلگادی جاتی ہے بیتی ہے جلس اللہ کے ہاں قبول ہوجاتی ہےاوراس کا اجروتواب اللہ کے ہال محفوظ ہوجاتا ہے اور اگرید دعا ایس مجلس میں پڑھے جس میں بیکار باشی ہوئی ہول توبیوعااس عبلس کا کفارہ بن جائے گی۔ (متدرک عامم) ﴿313﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ مَنْكِ شَاةً فَقَالَ: الْسِمِيْهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا رَجَعَتِ الْخَادِمُ تَقُولُ: مَاقَالُوا؟ تَقُولُ الْخَادِمُ: قَالُوا: بَمَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مَنْفُولُ عَانِشَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللَّهُ نُرُدُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَالُوا

وَيُبَقِّي أَجُرُ نَا لَنَا. الوابل الصب من الكلم الطيب قال المحشى: استاده صحبح ١٨٧ حضرت عا تشدوض الله عنهاروايت فرماتى بين كدرسول الله علي ك ياس ايك بكرى بديه ين آئي -آب كے ارشادفرمايا: عائشات تقيم كردو-جب خادمدلوكوں من كوشت تقيم كرك واليس آئى تو حضرت عا تشدرضى الله عنها يوجيسس : اوكول في كيا كها؟ خادمه كمتى : لوكول في مهاد ك الله فِيكُم كَمِالِين الله تعالى تهمين بركت دير وحفرت عائش رضي الله عنها فرماتين: وْفِينِهِمْ بساؤك الله لين الله تعالى البيس بركت ديريم في الكودي وعادى جودعا المبول في المسادك ( رعاد ين من مم اورده برابر بوك ) اب كوشت كي تشيم كا ثواب مار ي لئ باق ره كميار

(الوالل العيب)

﴿\$14﴾ عَـنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَمَلَئَكُ كَانَ يُوْتِنَى بِأَرَّلِ الشَّمْرِ فَيْقُولُ: ٱللَّهُ مَّ إِلَاكَ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَ فِي صَاعِنَا بَرَكَةً مْعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعْطِيْهِ أَصْغَرُ مَنْ يُخْضُونُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ. ﴿ وَإِدْ صَلَّمَ عَالِ الْعَدِينَةِ ﴿ وَفَهِ: ٢٣٣٥

حضرت ابو ہر رود و فاتی ندے روایت ہے کہ جب رسول الله علی فیدمت میں موسم کا نیا كِيْسُ مِينَ كِياجًا تَا تُو آ بِ مِيرِهَا يُرْحَتِمَ: ٱللَّهُمُّ بَارِكَ لَنَا فِيلٌ مَدِيْنَتِنَا وَفِي يُمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وْفِي صَاعِنَا بْوَكَةْ مْغْ بْوَكْيَة توجِمه: "احالله! آپ بهارے شبرمدیندی، بهارے بیاول میں ، ہمارے مُد میں اور ہمارے صاغ میں خوب برکت عطافر مائیے " ۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفت جو بچے حاضر ہوتے ان میں مب ہے چھوٹے بچے کو وہ پھل دے دیا کرتے تھے۔

فانده: مَدْ مَنَا هِ كَا حَيْهِ وَمَا بِيَانِهِ جِسْ مِنْ تَقْرِيبًا الْكِ كَلُوكَ مَقْدَاراً جَاتَى ہے۔ صاع نا بنے کا برا بیانہ ہے جس میں تقریبًا جار کلوکی مقدار آ جاتی ہے۔

﴿315﴾ عَـنَ وَحُشِيَ بَنِ حُرَّبِ رَضِى اللهُ عَنَّهُ أَنَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مَا لَئِكٌ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتُرِ قُولَ؟ قَالُوا: نَعْم، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طُعَامِكُمْ وَاذْكُولُوا السُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمُ فِيْهِ. ﴿ رُواهِ الرِّوالِ: بَابَ فِي الاحتساع على الطعام رفع، ١٧٢٤

حضرت وحشی بن حرب وظف سے روایت ہے کہ چند صحابہ عظف نے عرض کیا: یا رسول الله! بم كهانا كهات بين ممر جارا بيك تيس جربا-آب صلى الله عليه وسلم في يو جها: شايدتم لوك علیحد ہ علیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی بال ۔ آپ نے ارشادفر مایا: تم لوگ کھا ناایک جگ جمع ہوکراوراللہ تعالی کا نام لے کر کھایا کر وہ تمہارے کھاتے میں برکت ہوگی۔ (ابوداؤد)

﴿316﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَتَشَيِّخٌ قَالَ : مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمُّ قَالَ: الْحَمْمُ لِلْهِ الَّـٰذِينَ أَطْـعَــهُ بِنَى هَاذَا الطَّعَامُ وَرُزْ قَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِّينِي وَلَا فُرَّةٍ، نُحْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا ثَأَخُوا، قَالَ: وَمَن لَبِسَ قُوبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا التَّوْبَ وَزَزَّ فَيْهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنْيَىٰ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرٌ.

رواه الوداؤ داباب مايقول اذا لبس ثوبا جديدا، رقم: ٢٢٠٠

حصرت انس في الله على ما روايت من كدرسول الله على والله عليه وعلم في ارشاد فرمايا: حس فِي كُمَانًا كُمَا كُريهُ عَا يُرْضَى الْخَمْدُ بِلَهِ الَّـذِي أَطْعَمْنَيْ هَذَا الطُّعَامُ وْرِزْ قَنِيْهِ مَنْ غَيْرِ خَوْلِ مِنَىٰ وِلاَ قُوَّةِ۔ " تَمَامُ تَعرِيْفِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ لِئَةِ مِينِ جِنبُونِ فِي مِجِيدِ بِكِهَا نا كِلاَيااورميريُ وَمُنشَ اورطافت کے بغیر مجھے یانسیب فرمایا'' آواس کا گئے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

اور حمل فَ كَبُرُ الرِّينَ كُربِيدِ عَايِرْهِي: ﴿ أَفْحَمْلُ فِلْهِ الَّذِينَ كَسَانِي هَذَا النَّوْبَ وَوَزَقْبَلِهِ مِنْ غَيْرٍ حُولِ مِنِي وَلَا قُوَّةٍ" تَمَام تَعريفين الله تعالى كے لئے بين جنبوں ئے مجھے بير كيرا ايبنايا اورمیری کوشش ادرطاقت کے بغیر مجھے بیلعیب قربایا' تواس کے ایکلے پیچھلے گناد معاف ہوجاتے

فانده: الطِّ گناه معانب: و نے کامطلب بیہ کو آئندہ اللّٰہ تعالٰیٰ اپنے اس بندے كَ كَنَا بِول سے تفاظت قرما كي كَ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

﴿317﴾ عَنْ عُمَرَ إِنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ: مَنْ لِّبِسْ ثَوْبًا جَدِيثَدًا فَقُالَ: الْحَمْدُ إِنَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوْارِي بِهِ عَوْرَتِي وَآتَجَمُّلُ بِهِ فِي حَيْـاتِـىٰ، ثُـمَّ عَـمَدُ اِلَى النَّوابِ الَّذِي ٱلْحَلْقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللهِ وَفِي حِفْظِ اللهِ رُفِي سِنُواللَّهِ حَيًّا وَ مَيْتُا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، احاديث شتيٌّ من ابواب الدعوات، رقم: ٢٥٦٠

حضرت عمر بن خطاب والله فرمات ميں كه ميں في رسول الله علي كو بدار شاوفرمات وَوَ عُنَا : جَوْتُكُمْ نِهَا كِبُرُ الْهَبُن كريه وعا يُرْهِي: ٱلْمُحَمَّدُ اللَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَسْجَمُّلُ بِهِ فِي حَيَاتِيْ، " تمام تعريفيل الله تعالى كي لئة بين چنهول في مجه كير بيها ي، ال كيرول سے ميں ابناستر چھيا تا مول اور اپني زندگي ميں ان سے زينت حاصل كرتا مول' كير یمائے کیٹرے کوصد قد کردے تو زندگی میں ادر مرینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حقاظت اور امان میں سب گادراس کے گناہوں پراللہ تعالی پردہ ڈالے رخیس گے۔ (ترین)

﴿ 3 اللَّهِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ شَائِئَةٌ قَالَ: إذًا سَمِعْتُمْ صِبَاخِ اللَّهِ يُكَةٍ فُسْسَلُوْا اللهُ مِنْ فَعَسْلِهِ فَإِنَّهَا رَآتُ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَمِيْرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ

رواه البخاوي، باب خير مال المسلم....، رقم: ٢ . ٢٠

418 رسول الله علي عنقول اذكار اور دعائي

الشُّيْطَانِ فَإِنَّهَا رْاَتْ شَيْطَانًا.

حضرت ابوہریرہ ﷺ مراغ ہیں کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشادفر مایا: جبتم مرغ علیفہ نے ارشادفر مایا: جبتم مرغ کی آداز سنوتو اللہ تقالی سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ دو فرشتہ کو دیکھی کرآداز دیتا ہے اور جب تم گدھے کی آداز سنوتو شیطان سے اللہ تعالی کی بناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھی کر اول آئے۔
میں کا دید ہے کی آداز سنوتو شیطان سے اللہ تعالی کی بناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھی کر اول آئے۔

﴿319﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اَللَّهُمَّ اَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُكَ اللهُ

رواه الترمـذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب مابقول عند

وؤية الهلال، الجامع الصحيح للترمذي، رقم : ٢ ٤٥ ٢

حضرت طلحد بن عبيد الله عَلَيْ دوايت كرت بين كد جب ني كريم عَلَيْ نياجا تدويكه وَ الله الله على الله عَلَيْ في الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

﴿320﴾ عَنْ قَنَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ آنَّ نَبِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ: هِلالُ خَيْرِ وَرُشُدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدِ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَكَ، ثَلاَتْ مَرَّاتِ، تُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

رواه ابو داؤد، باب مايقول الرجل اذا راي الهلال رقم: ٩٢،

﴿321﴾ عَنْ غَمَرَ رَضِيَ اللهُ غَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلَيُّتُ قَالَ: مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلاعٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّـذِى عَافَانِي مِمَّا النّلاكَ بِهِ، وَفَضَّلْنِي عَلَى كَيْبِ مِمَّنْ خُلْقَ تَفْضِيلًا، إلَّا عُرْفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ، كَانِنَا مَّا كَانَ مَا عَاشَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء مايقول اذا واتي مبتلي، رفم: ٣٤٣١

حضرت عمر ه این جو توانیت بے که رسول الله صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا: جو تو تس کسی مصیبت زود کود کی کریدو عائز ہے ۔ الله خمد بلغ الله ی عافانی علی مصیبت زود کود کی کریدو عائز ہے ۔ الله خمد بلغ الله ی عافانی عبانی می مان خلق تفضیف الا ۔ تواس و عاکا پڑھنے والداس پر بیٹانی سے زندگی بحر محفوظ رہے گا خوادوہ پر بیٹانی کسی ہی ہو۔

ترجمه: سبترلیس الله تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے مجھاس مال سے بچایا جس سی تمہیں بتال کیا اور اس نے اپنی بہت ی تلوق پر مجھ نشیات دی۔ (زندی)

**غائدہ:** حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میدالفاظ اپنے دل میں کیے اور مصیبت ز دہ کو نہ ائے۔

﴿322﴾ عَنْ مُحَذَيْفَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ نَاتَئِنَهُ إِذَا آحَذَ مُصْبَحَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَسَدَّهُ تَسَحُسَتُ خَسِيَّهِ ثُمُّ يَقُولُ: اَللَّهُمُ بِالسَمِكَ آمُونَتُ وَآحُينَى وَإِذَا اسْتَيَقَظَ قَالَ: الْحَمَّدُ لِلَهِ الَّذِي ٱحْيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

رواه البخاري، باب وضع اليد تحت الخداليمني، وقم: ٣٢١٤

حضرت حدید بستر پر لیٹے تو اپنا اللہ علیات جب رات کو اسپ بستر پر لیٹے تو اپنا اللہ علیات جب رات کو اسپ بستر پر لیٹے تو اپنا اللہ علیات دخسارے یئے رکھتے بھر یہ وعا پڑھتے : اللہ کھٹے بیان بول اللہ کا نام لے کر مرتا ہوں (لیتن سوتا ہوں) اور زندہ ہوتا ہوں (لیعن جا گنا ہوں) "اور جب میرارہوتے تو بید عا پڑھتے: اللہ خد کہ اللہ فائد ما آما تنا وَ اِلَیٰ اللهٔ مُورُ " تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش اور ہم کو انہی کی طرف قبروں سے اللہ کر وانا ہے اللہ کے اللہ ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش اور ہم کو انہی کی طرف قبروں سے اللہ کر وانا ہے "۔

﴿323﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ الذَّا أَتَيْتَ

رواه المحاري، كناب الدعوات، رقي: ٢٣١٠

عِبَادْكَ الصَّالِحِيْنَ.

حضرت ابو ہریرہ فان فی فر ماتے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم میں ہے کوئی اینے بستر پرآئے تو بستر کوائے تبیند کے کنارے سے تمن مرتبہ جھاڑ لے کیونکہ اے معلوم میں کداس کے بستر پراس کی غیر موجود گی میں کیا چیز آگئی ،ولیعن ممکن ہے کداس کی غیر موجود كى يس بستر كالدركوني زهريا جالورجيب كيابو يركب: بسانسمك رَبَسي وَضَعْتُ جَمْبِيَّ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ - توجمه: المعير ارب! من في آپكانام ليكرا بنا يهاد استريركما ہاورآ پ کے نام ہے اس کو اٹھاؤں گا ، اگر آب سونے کی حالت میں میری روح کوقیق کرلیں تواس پر دخم فرماد بیجئے گا۔اوراگرآپ اے زندہ دھیں تواس کی ای طرح حفاظت سیجئے جس طرح آپ اینے نیک بندوں کی حفاظت فرہاتے ہیں۔ (جناری)

﴿325﴾ عَنْ حَفْصَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي النُّئِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّبِيُّ كَانَ إِذَا آرَاهُ أَنْ يُرْقُدُ وَضَعْ يَدْهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ٱللَّهُمُّ ! قِنِي عَذَابَك بَوْمَ نَبُغث عِنادَك، اللَّثُ مَوَّاتِ. وواه الوداؤد، باب مايقول عند النوم، وقم: ٥٠٥٥

حضرت هفصه رضى الله عنها جوكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ابليه محترمه بين فرماتي بين جب رسول الله عليظة سونے كااراره فرمات تواپنادامان ماتھ اپنے دائيں رخسار كے نيچ ركھتے اور تمن مرتبه نيده عايرُ هي : أَلَيْلُهُم إليني عَدْانِك يَوْم تَبْعَثُ عِبَادَك " أي الله إ يُحصابي عداب سے اس دن بچاہیے جس دان آپ اپ بندول کوقبروں سے اٹھا تیں گے'۔ (ابوداؤد) ﴿326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالُ النَّبِيُّ مَلَئِكٌ: اَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَقُولُ جِيْنَ يَاتِينُ أَهْلَهُ : بِسْمِ اللهِ، ٱللَّهُمُّ جَيَيْنِي الشَّيْطَانَ وَجَيَّبِ الشَّيْطَانَ مَا وَزْفَتْنَا، ثُمُّ قُدِّرَ يَبْنَهُ مَا لِي ذَلِكَ أَوْقُضِي وَلَدٌ لَمْ يَضَّرَهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

رواه المخاري، باب مايقول أذا التي اهلة، وقم: ١٦٥٥

حصرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمائ بي كه نبي كريم عطي الشاد فرمايا: جب كوئي النَّلَ يَوْكُ إِلَى آَكَ اوربيد عارُ عِنْ بِنْ مِنْ اللهِ ، اللهِ مَنْ اللهُ مَ جَنَبْنِي المَشْيَطَانَ وَ جَنِبِ الشَّيْطَانَ

مَضْجَعِكَ فَنُوْضًا رُضُوءًكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَجِعٌ عَلَى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وْقُلْ:اللَّهُمَّ؛ أَسْلَمْتُ وَجْهِيلَ إِلَيْكَ، وَفُوْطَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَٱلْجَاتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، وَهْيَةُ وَرَغْيَةً إِلَيْك، لا مَلْجَا وَلَا مَشْجًا مِنْكَ إِلَّا اِلْيُكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتُ، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: فإنْ مُتَّ مُتَّ عْلَى الْفِطْرةِ، وَالجَعلَهُنَّ آخِرْ مَا تَقُولُ قَالَ الْبَرَّاءُ: فَقُلْتُ اسْمَذْ كِرُهُنَّ، فَقُلْتُ: وَبِرَسُوْ لِكَ الَّذِي ٱرْسَلْتُ، قَالَ: لَا، وَنَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

رواه المودالة د ساب منايشول عند النوه ، رقم: ٥٠ ٥ و زاد مسلم و إن أطبيخت أَضَيْتُ إِخْيْرًا ، باب الدعاء عند النوم، رقم: ٥٨٨٠

حضرت براء بن عازب رضي الله عنهما فرمات بين كه رسول الله علي في عن محصر الشاري فر مایا: جبتم (سونے کے لئے) بستر ہرآنے کا اراد دکروتو وضو کر و پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر ہے دعا يرُّعو: ٱللَّهُمُّ! ٱسْلَمْتُ وَجُهَيْ إِلَيْكَ، وَقَوَّضْتُ ٱمْرِيْ إِلَيْكَ، وَٱلْجَاتُ ظَهْرِيْ إِلَيْك، رَهْبَهُ وَرَغْبَهُ اِلَيْكَ، لَا مُلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا اِلَيْكَ، آمْنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱتْوَلْتَ، وَنُبِيِّك الَّذِي أَوْسَلْتُ \_ قوجمه: الله الله إلى في الله على على من وكروى اوراينا معامله آب کے حوالد کردیااورآپ سے ڈرتے ہوئے اورآپ ہی کی طرف رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کاسہارالیا۔آپ کی ذات کےعلاوہ کوئی پناہ کی جگہاور نجات کی جگہائیں ہے۔اور جو کما بہ آپ نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا درجونی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ رسول التُدفعلي التُدعليه وسلم نے حضرت براء ﷺ مغرمایا: (اگراس دعا کو پرُم حکرسوجا وَ) پھراس رات تمہاری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی اور اگرضیح اٹھو کے تو تمہیں بردی خیر ملے گی اوراس دعا کے بعد کوئی اور بات نہ کرو( بلکہ سوجاؤ) ۔حضرت براءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے (آخری جملہ میں)و نبیت الَّذِي أَوْسَلْتُ كَيْجُكُم وَبِوَسُولِك الَّذِي أَوْسَلْتَ كَمِا آبِ عَيْكُ فَ ارشاوفر ما إنَّيْن (بلك) وتَقِيتَك الَّذِي أَرْسَلْتَ كَهِرَ (ابداءُد)

﴿324﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رُضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَيُّكُ: إِذًا أَرَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيُنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاحِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِك رَبِّي وَضَعْتُ جَـنْبِي، وَبِكَ ٱرْفَعُهُ، إِنْ ٱمْسَكُتْ نَفْسِي فَارْحَمُهَا، وَإِنْ ٱرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ فریاتے ہوئے سنا: جبتم میں ہے کوئی تخص احیما خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے لپز ااس پر الله تعالیٰ کی تعریف کرے اور اے بیان کرے ، اور اگر براخواب ویکھے تو بہ شیطان ک طرف ہے ہے۔اے جائے کہای خواب کے شرے اللّٰہ تعالٰی کی بناہ مائے اور کسی کے سامنے اے بیان نہ کرے تو براخواب اے نقصان نددےگا۔ (ترندی)

فانده: الله تعالى كي يناه ما تكتر ك لئة: أعُودُ بالله مِنْ شَرِهَا كُمُ مِن اس تواب ک برائی ہے اللہ تعالٰی کی بناہ لیتا ہوں'۔

﴿329﴾ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ النَّالِيُّ يَقُولُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَ الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَارَاك أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكُرُهُهُ فَلْيَنْفِتْ حِيْنَ يُسْتَيْقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَيْتَعُوُّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ . رواه البخاري، باب النفث في الرفية، رقم، ٧٤٧٥

حضرت ابوقنا و ورفظ فی روایت کرتے ہیں کہ میں نے تبی کریم علیقی کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا: اچیا خواب الله تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور براخواب (جس میں گھیراہث ہو) شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپندیدہ چیز دیکھے تو جس وقت اٹھے (اپنی با نیں طرف ) تین مرتبہ تھکارے اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالٰی کی بناہ مائلے تو وہ خواب فیز بیر ال مخص کونقصان نہ پہنچا ہے گا۔ (بخاري)

﴿330﴾ عَسَ جَابِرِ رُضِنَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بِٱلنِّئِلَّةِ قَالَ: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، الْمُسَادَرُهُ مَسَلَكَ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: إِنْحِيمُ مَشَرٍ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: إِنْحِيمُ بِخَيرٍ، فَإِنْ ذَكُرَ اللهُ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ الْمَلَكُ يَكُلُونُهُ، وَإِذَا اسْتَيْفَظَرِ ابْعَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ · يَفُولُ الشَّيْطَانُ: إِفْسَحُ بِشَرِّ وَيَقُولُ الْمَلَكُ: إِفْسَحُ بِخَيْرٍ فَإِنْ قَالَ: ٱلْحَمْدُ يَثْهِ الَّذِي وَدَّ اِلِّيُّ نَفْسِيْ بَعْدَ مَوْتِهَا وِلَمْ يُمِنَّهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ اِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعَ عُلَى الْآرُضِ الَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْءُ وُفَ رَّحِيْمٌ، ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي يُجْبِى الْمَوْتَى وَهُوّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، فَإِنْ خُرُّ مِنْ دَائِهُ مَاتَ شَهِيْدًا ، وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلّى فِي الْفَضَائِلِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤٨/١ ٥

حضرت جابر دفی ایت بروایت ب كدرسول الله صلى الله علیه دسلم في ارشاد فرمایا: جبتم

مًا زَزْفُتْنَا، پھراس وقت كى مسترى اران كے يبال كيديدا مواتوا سے شيطان بھى نقصان ند بہنچا سکے گا۔ یعنی شیطان اس بچے کو گراہ کرنے میں کا میاب ند ہو سکے گا۔ ترجمہ: الله تعالیٰ کے نام ہے ریکام کرتا ہوں اے اللہ! مجھے شیطان ہے بچاہیئے اور جواولا دآپ ہم کوعطافر ہائمیں ان کوچھی شیطان سے بیچائے۔

﴿327﴾ عَنْ عَــَصْـرِولِنِ شَعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيْ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكِمْ قَىالَ: إِذَا فَيْرِعَ أَحُدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ رَشْرِ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ قَالَ: فَكَانَ عَبُدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِ و يُعْلِمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلِك ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنْقِهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب دعاء الفزع في التوم، وقم: ٢٥٢٨

حضرت عمرو بن شعیب این باب دادا کے حوالے سے ردایت کرتے ہیں کر رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاوفر مايا: جبتم بيل ہے كوئي شخص سوتے ہوئے تھبراجائے (ڈرجائے) تو بِكُمات كِي: أَعُودُ لِبِكُلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرٍّ عِبَادِهِ، وَمِن هَمَزَاتِ السَّياطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُو وْن "شي الله تعالى كَعَمل، جرعيب ادركى سي ياك قرآنى كلمات ك ذر بعداس کے غصہ ہے ، اس کے عذاب ہے ، اس کے بندوں کی برائی ہے ، شیطانوں کے وسوسول سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے یاس آئیں پناہ مانگما ہوں' تو وہ خواب اس کوکوئی نقصان کبیں پہنچاہے گا۔حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنهما (ایسے خاندان کی) اولا وہیں جوذرا سجھدار ہوتے ان کویہ دعا سکھاتے تھے اور نامجھ بجوں کے لئے بید دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گئے ين ۋال ديتے تھے۔ (3:7)

﴿328﴾ عَنْ أَبِي سَعِبْدِ الْمُحَدِّرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مَثْلِيٌّ يَقُولُ: إذَا رَأَى آحَـٰدُ كُمْ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِي مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ لَيُحَدِّثُ بِمَا وَأَى، وَإِذَا وَأَى غَيْرُ ذَٰلِكَ مِسمًا يَكُرُهُهُ فَإِنَّمًا هِي مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرُهَا

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. باب مايقول اذا وأي رؤيا يكرهها، وقم: ٣٤٥٣ حفرت الوسعيد خدرى ونظمه سے روايت ب كدانبول نے نبى كريم علي كو يدارشاد

میں ہے کوئی اسپے بستر پرسونے کے لئے آتا ہے تو فورا ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان کہنا ہے کداپنی بیداری کے وفت کو برائی پر قتم کر۔ اور فرشتہ کہنا ہے: اے مجلائی مرختم کر۔ اگروہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سویا ہے قوشیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور رات کیرایک فرشته اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان فورا اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان اس سے کہتا ہے: اپنی بیداری کو برانی سے شروع كراورفرشة كبتاب: بهلانى تشروع كر. يجرا كروه يدوعا يزه ليتاب: الْحَمْدُ بِلْهِ الَّذِي وَدَّ إِلَىَّ نَفْسِنَى بَعَدْ مَوْتِهَا وَلَمْ يُعِنَّهَا فِي مَنَامِهَا، ٱلْحَمْدُ يِثْهِ الَّذِي يُمُسِك السَّمَاءَ أَنْ تَقَعّ عَـلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّءُ وَفْ رَّحِيْمٌ، اَلْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيْرً -اس كابعدا كرده سى جانور سي كركرمرجات (ياكس اوروجد اس کی موت واقع ہوجائے ) توبیشہادت کی موت مراء اور اگر زندہ رہااور کھڑے ہو کرنماز بڑھی تو اسے اس نماز پر برے ورج ملتے ہیں۔ قوجمه: تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے میری جان بھے کو واپس لوا وی اور بھے سونے کی حالت میں موت نددی منام تعریقین اللہ تعالی کے لئے میں جنہوں نے اپنی اجازت کے بغیرا آسان کوزمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے۔ بقیناً اللہ تعالی لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے مہر ہائی فرمانے والے ہیں۔تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے کتے ہیں جومُ دول کوزندہ کرتے ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ (متدرک مام)

﴿331﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ طَلَّتُ لِإَبِيْ: يَا مُصَيْنُ! كَمُ تَعْبُهُ الْيُومَ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَالَهُمُ تَعْبُدُ الْيُومَ إِلْهَا؟ قَالَ آمِيْ: سَبُعَةً: سِتَةً فِي الْآرُضِ، وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَالَهُمُ تَعْبُدُ وَرَهْبَيك؟ قَالَ اللهِ اللهُ ا

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب قصة تعليم دعاء .....رثم: ٢٤٨٣

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهماے روایت ہے کدرسول الله عَیَالَیْهُ نے میرے دالدے پوچھا: تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا: سات معبودول کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا: سات معبودول کی عبادت کرتا ہوں، چھز مین میں ہیں اور ایک آسان میں ہے۔ رسول الله عَیْنَا نے

ارشاد فرمایا: تم امید دخوف کی حالت میں کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اس معبود کو جو
آسان میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: حسین! اگرتم اسلام نے آؤٹو میں تہمیں دو کلے سکھاؤں گا
جوتم کوفا کدہ دیں گے۔ جب حضرت حسین دی فیٹ مسلمان ہوگئے تو انہوں نے رسول اللہ علیاتی ہے
عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ججھے دو دو کلے سکھا ہے جن کا آپ نے جھے ہے وعد و کیا تھا۔ آپ کے ارشاد فرمایا: کہو: اللہ کھے نے اور جھے میرے نش مین دائے گئے اللہ اللہ! اس کے ترجعہ: اے اللہ!
میری جھلائی میرے ول میں ڈال دیجے اور جھے میرے نش کے ترجہ یجا لیجے ''۔ (زندی)

عِلْم وذكر

﴿332﴾ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْتُ آمَرَهَا أَنْ قَدْعُوَ بِهِنَذَا الدُّعَاءِ:
اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنَّهُ وَمَا لَمْ آعَلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمْ وَاَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرْبُ إِلَيْهَا مِنْ قُولِ
الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمْ وَاَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرْبُ إِلَيْهَا مِنْ قُولِ
الشَّيْ وَاسْأَلُكَ خَيْرُ مَا اللّهِ
عَبْدُكَ وَ رَسُولُكُ مُسْحَمَّدُ مَنْ النَّا فِي مِنْ آمَرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتُهُ وَشَالُكَ عَنْهُ عَبْدُك وَرَسُولُك
مُحَمَّدُ مَا اسْعَعَاذُ مِكَ عَنْهُ عَبْدُك وَرَسُولُك
مُحَمَّدُ مَا السَّعَاذُ مِكَ عَنْهُ عَبْدُك وَرَسُولُك

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه ووافقه الذهبي ١٩٢١ د

حضرت عائشرضى الله عنها فر ماتى بين كدر سول الله عليه و آجله فا علمت فر مايا كرتم الن الفاظ مد ما كيا كرود الله في الله على الشخير محله عاجله و آجله فا علمت وف الن الفاظ من المنتبر محله عاجله و الجله ما علمت ومنه و المنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافذ ومنافغ المنافز والمنافل المنتب والمنافز والمنافذ والمنافل المنتب والمنافز والمنافذ وال



# اكراممسلم

الله تعالیٰ کے بندول سے متعلق الله تعالیٰ کے اوا مرکورسول الله صلی الله علیه وسلم کے طریقه کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کالحاظ کرنا۔

مسلمان كامقام

## آيات قرآنيه

قَالَ تَعَالَى ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک مسلمان غلام شرک آ زاد مرد سے کہیں بہتر ہے خواہ وہ شرک مردم کوکتنائی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ (جرہ)

وَقَالُ تَعَالَى ﴿ أَوْمَنُ كَانَ مَيْنَا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يُمْشِيُ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مُّنَلَهُ فِي الظُّلُمْتِ لَيْسٌ بِخَارِجِ مِّنْهَا﴾ [الانعام: ١٢٢] ے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے بندے اور دسول مجمہ عظیفہ نے سوال کیا اور میں آپ سے ہراس شرے بناہ ما نگما ہوں جس سے آپ کے بندے اور دسول محمہ عظیفہ نے بناہ ما نگل اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پچھ آپ میرے تن میں فیصلہ فرما کیں اس کے انجام کو میرے لئے بہتر فرما کیں۔

کے انجام کو میرے لئے بہتر فرما کیں۔

(متدرک ماکم)

﴿333﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكِ إِذَا رَأَى مَايُحِبُ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي بِنِهُ مَيْهِ تَبِمُ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرُهُ قَالَ: الْحَمُدُ اللهِ عَلَى كُلِّ خال.

حضرت عائشرضی الله عنها روایت کرتی بین کدرمول الله عظی جب کسی پندیده چیز کو و کیمیتے تو فرمات: اَلْحَمْدُ بِلْهِ اللّه بْنَهْ بِبغَمْجِهِ نَیْمُ الصَّالِحَاتُ،''تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے بیں جن کے نفش ہے تمام نیک کام انجام یاتے ہیں''۔ اور جب کسی نا گوار چیز کود کیمیتے تو فرماتے: اَلْحَمْدُ بِلْهِ عَلَى خَلِّ حَالٍ۔ تمام تعریفیں ہرحال میں الله تعالیٰ بی کے لئے ہیں''۔ (این ماجہ) حصرت عاكشر منى الشعنبا فرماتي بي كه ميس رسول الله عَلِينَ في اس بات كا تجم فرمايا سے ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ (مقدم میج سلم)

﴿ 2 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رْضِى اللهُ عُنْهُمَا قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ مُنْكُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لْإِللهُ إِلَّا اللهُ مَا أَطْيَبُكِ وَأَطْيَبَ رِيْحَكِ، وَأَعْظَمْ حُرْمَنْكِ، وَ الْمُوْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَكِ حَوَاهًا، وَحَوَّمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ هَالَهُ وَ وَمَهُ وَعِرْضَهُ، وَآنَ نَظُنَّ بِهِ ظَنَّا سَيْئًا. رواه الطبراني في الكبير و فيه: الحسن بن ابي جعفر وهو ضعيف وقد والله ، محمع الزوالِد ٢ / ٦٣٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلِيْتَ في كعبه كود كھيركر (تعجب ) ارشادفر مایا: لآ إلى اللهُ (اے كعبد!) توكس قدر يا كيزه ب، تيرى خوشبوكس قدرعمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابلِ احرّ ام ہے ، (کیکن ) مؤمن کی عرّ ت داحرّ ام تھے ہے زیادہ ہے۔اللہ تعالٰی نے جھے کو قابلِ احترام بنایا ہے اور (ای طرح) مؤمن کے مال ،خون اور عزت کو مجمی قابل احرّام بنایا ہے اور (ای احرّام کی وجہ ہے ) اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مؤمن کے بارے میں ذرائجی بدگمانی کریں۔ (طبرانی بھی باز دائد)

﴿ 3 ﴾ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُمْ قَالَ: يَذْخُلُ فُقَرْاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاتِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيْقًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، ياب ماجاء ان فقراء المهاجرين....،وتم: ٥٥٦٦

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنبماروايت كرتي بين كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا د فرمایا: غریب و نا دارمسلمان مالدارمسلمانو بی سے حیالیس سال پہلے جنت ہیں داخل ہوں

﴿ 4 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخُمْسِ مِانَةٍ عَامٍ، يَصْفِ يُوْمٍ.

رواه المرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء ان فقراء السهاجرين----وقم: ٢٣٥٣

حفرت ابو ہريره في اروايت كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: گریب غربا مالداروں ہے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس آ دھے دن کی مقد ار الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاایک ایسا شخص جوم رہ تھا کھرہم نے اس کوزندگی بخشی اور ہم نے اس کوایک ایسا نور عطا کیا جس کو لئے ہوئے وہ لوگوں میں جاتما کھرتا ہے بھلا کیا پیشخص اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جومختنف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہوا وران تاریکیوں سے نکل نہسکتا ہو (یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہوسکتا ہے) (انعام)

رِثْ ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُوْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَستَوُنَ ﴾ [السجدة :١٨] الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو تحض مؤمن ہو کیا وہ اس شخص جبیبا ہوجائے گا جو بے تھم (یعنی کافر) ہو( نہیں ) وہ آ ہیں میں برابڑ ہیں ہو سکتے۔

وْقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَوْرَتُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [ناطر:٣٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھراس كتاب كا دارث بم نے ان لوگوں كو بنا ديا جن كا بم نے ا پنے (تمام دنیا جہان) کے بندوں میں ہے انتخاب فر مایا (مراداس ہے اہلِ اسلام ہیں جواس حيثيت ايمان على من اوالول من مقبول عندالله مين ) - (قاطر: ٣٢)

فائدہ: رسول الله صلی اللہ عاب وعلم کے بعد اس است کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا۔اس آیت می افظ اصطفیات سامت محدیدی سب سے بوی ادر عظیم فسیلت طاہر ہوئی کو مکد لفظ إضطِفًا ، يعنى انتخاب، قرآن كريم مين اكثر انبيا عليم السلام ك لئے آيا ہے۔ آيت ندكوره بين تن تعالى في استِ محمديكو إخسطفاء شل انبياءاور ملائكه كساته شريك فرماوياء أكرجه إخسطفاء کے درجات مختلف میں مانجیاءاور ملائکہ کا اصبطفاء انملی درجد میں ہاورامت محمد سے کا بعدے ورجه میں ہے۔ (معارف القرآن) گویاس امت کے برفر دکواس خصوصی اعزاز سے نواز اگیا ے جو ملے صرف انبیا علیہم السلام کوعطا کیا جاتا تھا۔اس اعز از کے لینے سے بیدؤ مدداری بھی ہم مسلمان برعا کد مو گئی کدو وقر آن کر م کے پیغام کوساری انسانیت تک بہنچائے۔

#### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَـنْ غَـانِشُـةَ رَضِـى اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَكُنَّةِ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ رواه مسلم في مقدمه صحيحه مَنَازِلَهُمْ.

(32)

یا نج سوبرس ہوگی۔

وَحَمَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قُصَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلَا يَكُهُ عِنْدَ ذَلِك، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُونُتُمْ فَبَعْمَ عُفْبَى الدَّادِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٦/٢٨

حصرت عبدالله بن عمر درضى الله عنهما سے روايت ہے كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: كياتم جانية موكدالله تعالى كى كلوق مين كون سب سے پہلے جنت مين داخل موگا؟ صحاب الله الله عرض کیا: الله تعالی اوران کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جولوگ جن بیں واخل ہوں گے وہ غریب اور تا دارمہا جرین ہیں۔جن کے ذرید سرصدول کی حفاظت کی مِأْتَى ہے، مشکل کامول میں (أنبيل آ گےرکھ کر)ان کے ذریعے سے بچاد عاصل کیا جاتا ہے،ان میں ہے جس کوموت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے وہ اے پورائییں کریا تا۔اللہ تعالی (قیامت کے دن) فرشتول سے فرمائے گا:ان کے پاس جا کر آئییں سلام کرو، فرفتے (تجب سے) عرض كريں كے: اے مارے رب! ہم تو آپ كے آسانوں كريخ والے میں ادرآ پ کی بہترین مخلوق میں (اس کے باوجوو) آپ ہمیں حکم فرمارے میں کہ ہم ان کے پاس جا کران کوسلام کریں (اس کی کیا دجہ ہے؟ )اللہ تعالی فرما کیں گے: (اس کی وجہ بیہ ہے ك ) يدير الي بند يق جو مرى عبادت كرت تق، برر ما تعالى كوشر يك نيس تقبراتے تھے، ان کے ذراید مرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی مشکل کا موں میں انہیں (آگے ر کھر) ان کے ذریعے سے بیاؤ حاصل کیاجاتا تھا اور ان میں سے جس کوموت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی ارو جاتی تھی وہ اے پورانہیں کریا تا تھا۔ چنا نچہاس وقت فرشتے ان ك بال بردروازے سے بول كہتے ہوئ آئيں كے كهتمهارے مركرنے كى وجد سے تم ير ملامتی ہو۔ اِس جہاں میں تمہار اانجام کیا ہی اچھا ہے ۔

﴿ 7﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: صَيَاتِينُ أَنْسَاصُ مِنْ أُمَّتِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْدُهُمْ كَطَوْءِ الشُّمْسِ، قُلْنَا: مَنْ أُوْلَئِك يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ فَلَقُولَ: فَلَقُرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اللَّذِينَ تُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَّارِةُ يَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَلْرِهِ يُنْحَشَّرُوْنَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ. وواه احمد ١٧٧/٢

حضرت عبدالله بن عروبن عاص رضى الله عنهما روايت كرت بي كدرسول الله عن في في

فاندہ: مچھلی حدیث میں غریب کا امیرے جالیس سال پہلے جنت میں دافل ہونے کا ذکر ہے ، بیاس صورت میں ہے کدامیر اورغریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔اس حدیث میں پانچ سوسال بہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے ، بیاس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت شهواور مالدارييل مال كي رغبت بو- (جامع الامرل لا بن افير)

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بُنِ عُـمُ رِورَضِي اللهُ عَنْهُمَا غِنِ النَّبِي شَكِّنَّ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمُ الْقِيَّامَةِ فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ وَمُسَاكِيْنُهَا؟ قَالَ: فَيَقُومُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلُتُمْ؟ فَيَهُوْلُونَ: رَبُّنَا البُّمَلَيْمَنَا فَصَيَرْنَا، وَآنَيْتَ الْآمُوالَ وَالسُّلُطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُولُ الله: صَدْقُتُم، يَاقَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَرِى الْأَفْوَالِ وَالسُّلْطَانِ. (الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق استاده حسن ٢٦/١٦

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن جبتم لوگ جمع ہو گے تواس ونت اعلان کیا جائے گا: اس امت کے فقراء اورمساکین کہاں ہیں؟ ( اس اعلان پر ) وہ کھڑے بوجا کمیں گے۔ان سے بوجھا جائے گا جم نے کیا عمال کئے تھے؟ وہ کہیں گے: ہمارے رب! آپ نے ہمار اامتحان لیا ہم نے مبرکیا۔ آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمر انی دی۔اللہ تعالیٰ فرمائے گائے تم سے کہتے ہو۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام اوگوں سے پہلے داخل ہوجا کیں مے اور حساب و کتاب کی بختی مالداروں اور حکمرانوں کے لئے رہ جائے گی ۔

﴿ 6 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ تَمَدُرُونَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خُلْقِ اللهِ؟ قَالُوْا: أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أغْلَمُ، قَالَ: أَوُّلُ مَنْ يَـلاخُـلُ الْمَجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقْرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِيْنَ تُسَدُّ بِهِمُ النَّغُورُ، وَتُتَّقَى بِهِم المَسْكَارِهُ، وَيَسْمُونُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْمُطِلِعُ لَهَا قَضَاءُ، فَيَقُولُ اللهُ لِمَنْ يَنْسَاءُ مِنْ مَلَا لِكَتِهِ: اِيْشُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ، فَيَقُولُ الْمَلَا لِكُةُ: رَبُنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمَوَالِكَ وَجِيَـرَتُك مِـنْ خَلْقِك، أَفْتَأْمُرُونَا أَنْ نَأْتِيَ هَاؤُلَاءٍ، فَنُسُلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَافًا يَغْبُدُونِني لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ التُّغُورُ وَتُنتَّني بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمُ

حصرت رافع بن خدى فالمنهدروايت كرت بين كرسول الله عليك في ارشا وقرمايا: جب الله تعالی سی بنده سے محبت فرماتے ہیں تواس کو دنیا ہے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں ے کوئی شخص اپنے سریف کو پانی ہے بچا تا ہے۔

﴿ 11 ﴾ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةُ رَضِي اللهُ عَنْـهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَئِكُ : أَحِبُوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوْهُمْ وَأَحِبُ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَرُدُ عَنِ النَّاسِ مَّا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِك.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاساد ووافقه الذهبي ٢٢٦/٤

حضرت الوجريره فظيفروايت كرت بين كدرسول الله عظي في ارشاوفر مايا: غريبول ے محبت کرواوران کے ساتھ بیٹھو۔ عراوں سے ول سے محبت کرو۔ اور جوعیب تم میں موجود ہیں وہ تہمیں دوسرول پرطعن تشنیع کرنے سے روک دیں۔ (متدرک مام)

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَا يَقُولُ: رُبَّ أَشْعَتْ أَغْبَرَ ذِيْ طِهْرَيْنِ مُصْفِّحٍ عَنْ آبُوابِ النَّاسِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَهُ . رواه الطبراني في الاوسط وقيه: عبداللَّهِ بن موسمي التبمي، وقد وثق، ويقبة رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٦٦/١٠

حضرت انس رفظ بفرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيار شادفرمات ہوئے سنا: بہت سے براگندہ بال، گرد آلود، پرانی جا درون والے، لوگول کے درواز ول سے مثائ جانے والے، اگر اللہ تعالی ( کے بحروسہ ) پرفتم کھالیں تو اللہ تعالی ان کی قتم کو ضرور بورا

فالنده: ال حديث شريف كالمقصديب كالندتعالي كركس بنده كوميلا كجيلا اور براكنده بال دكيكراي المترنة مجماجائ كيونكه بهت الاحال من رب والي بهي الله تعانی کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں البت واضح رے که حدیث شریف کا مقصد پراگنده بالی اورميلا كچيلار بنے كى ترغيب دينانبيں ہے۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رْضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَّسُؤلِ اللهِ الْمُنْتِثِةُ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسِ: مَا رَأَيُكَ فِي هَنْدًا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَنْدًا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ ٱنْ يُنكَّحَ، وَإِنْ شَفَعَ آنْ يُشَفِّعَ، قَالَ: فَسَكُتْ رَسُولُ اللهِ نَلْتُكُ ثُمَّ ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میری امت کے مجھے لوگ آئیں گے ان کا نورسورج کی روشنی کی طرح موگا۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: بیفریب مہاجرین ہوں گے۔ جن کومشکل کاموں میں آ گے رکے کران کے ذریعے ہے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، ان میں سے جس کوموت آتی محمی اس کی حاجت اس کے سیتے میں بی روجاتی محی۔ انہیں زمین کے مختلف حصول سے لا كرجم كيا جائے گا۔

﴿ 8 ﴾ ﴿ عَنْ آبِيْ سْعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سُنَطِّئةٌ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اخيبني مِسْكِيْنًا، وَقُوْقُنِيْ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَّاكِيْنِ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال هله حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وواققه الذهبي ٢٣٠١/٤

حضرت ابوسعید دین این بروایت برکسی نے رسول الله علی کوارشا وفرماتے ہوئے سنا: یا الله مجھے سکین طبیعت بنا کرزندہ رکھنے ،سلینی کی حالت میں دنیا ہے اٹھائے اور میراحشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائے۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ آبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَكّا إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاجْنَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِصْبِرْاَبَا سَعِيْدٍ، فَإِنْ مُلْفَقْرَ إلى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعْلَى الْوَادِي، وَمِنْ أَعْلَى الْجَبْلِ إِلَى أَسْفَلِهِ.

رواد احمد ورحاله رجال الصحيح الاانه شبه المرسل ، مجمع الزوائد ، ١٨٦/١

حضرت معيد بن الي معيدٌ فرمات مين كد حضرت ابوسعيد خدر ك النفطة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ايني ( عُقدتي اور ) ضرورت كا اظهار كيا - رسول الله عليه في أرشاد فرمايا: اله معید اصبر کروہتم میں ہے جو بھی ہے جہت کرتا ہے نقراس پرالی تیزی ہے آتا ہے جیسی تیزی ہے سلاب کا پانی وادی کی او نچائی سے اور پہاڑوں کی بلندی سے ینچے کی طرف آتا ہے۔ (منداحر، محالزوائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَافِع بْنِ خُدَيْج رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْتَظِيُّهُ: إِذَا أَحَبُ اللهُ عَزُورَ جَلَّ. عَبُدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كُمَّا يَظُلُ اَحَدُكُمْ يُحْمِي سَقِيْمُهُ الْمَاءَ.

رواه الطيراني واستاده حسن، محمع الزوائد، ١٠٨/ ٩

الصُّعْفَاءَ فَإِنَّمَا تُوزِّقُونَ وَتُنْتُصُرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. رواه الوداؤد، بال في الانتصار = الرقم: ٢٥٩٤

حضرت ابو درداء ﷺ قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مجھے کمز دروں میں تلاش کیا کرواس لئے کہ تمہارے کمز دروں کی دجہہے تمہیں روزی ملتی ہےادر تمہاری ہدد ہوتی ہے۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ رَهَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ سَلَطُكُ يَقُولُ: اللهُ اَدْلُكُمْ عَملَى اللهِ لَآبَرُهُ، وَاَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظِ عَملَى اللهِ لَآبَرُهُ، وَاَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظِ عَمْلِي اللهِ لَآبَرُهُ، وَاَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظِ عَمْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ مُشْتَكُيرٍ. وواه البخاري، باب فول اللهِ تعانى وَاقْتَسُوْ بِاللهِ .....رفه: ١٦٥٧

حضرت حارثہ بن وہب رہ ان ہیں کہ بیں کہ بیں نے نبی کریم عظافیہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیل نے خود بی ارشاد فرمایی ہرو دخف ہوئے سنا: کیا بیس تہمیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہیں؟ (پھر آپ ئے خود بی ارشاد فرمایی) ہرو دخف جو کمزور ہوئیجئے معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور فرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور ہیجھتے ہوں (اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ ) اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھالے (کہ مول (اللہ تعالیٰ کی قسم کی لاح رکھ کراس کی بات کو) ضرور لورا کردیں۔ اور فلال بات یوں ہوگی کون ہیں؟ (پھر آپ عیک فی نے خود بی ارشاد فرمایا) ہردہ خض جو کیا میں شہیں نہ بتاؤں دوز فی کون ہیں؟ (پھر آپ عیک فی نے خود بی ارشاد فرمایا) ہردہ خال بیل جمع کر کےرکھئے والا بخیل بخت مزاح ، مغرور ہو۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ عِنْدُ ذِكْرِ السَّارِ: أَهْلُ النَّادِ كُلُّ جَعْظَرِيَّ جَوَّاظِ مُسْتُكْبِرِ جَمَّاعٍ مَتَّاعٍ وْآهْلُ الْجَنَّةِ الطَّعَفَاءُ رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزواند ١٧٢١/٠ .

حضرت عبدالله بن عمره بن عاص رضی الله عنبما فر ماتے ہیں که دسول الله علی نے دوز خ کے ذکر کے وقت ارشا دفر مایا: دوز فی لوگول میں جرشخت طبیعت، فربہ بدن اثر اکر چلنے والا ، مُتلکم م مال ود دلت کوخوب جمع کرنے والا اور (پھر) اس کوخوب روک کر رکھنے والا لینی سائل کو خدوسیة والا ہے ۔۔ اور جنتی لوگ وہ ہیں جو کمز ور ہول لینی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجز کی کا ہو وہ و بائے جاتے :ول لینی لوگ انہیں کمز در مجھ کر و باتے ہوں۔ (سنداحر، بجمع الزوائد)

﴿ 18 ﴾ غَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثْلِظُهُ: لَلاَتْ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرْاللهُ

مَرَّ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مُنْفَظِّةً: مَارَاٰیُكَ فِی هَذَا ؟ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا وَجُلَّ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِیْنَ، هَذَا حَرِیِّ اِنْ خَطَبَ آنُ لَا یُنْکُخ، وَاِنْ شُفَعَ آنْ لَا یُشَفَعَ، وَاِنْ قَالَ آن لَا یُسْمَحَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْفِظَۃٌ : هَذَا خَیْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هَاذًا.

رواه البحاري، بات فضل الفقر، رقع: ٧٤٤٧

مسلمان كامقام

حضرت سبل بن سعد ساعدی فاہند دوایت کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول اللہ علاقہ کے سامنے سے گذر ہے تو آپ نے اپنے پاس بیٹے ہوئے آدمی سے پوچھا: تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا دائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا: معز زلوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی کی تتم ایس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کر بے تو سفارش قبول کی جائے ۔ آپ یہ ن کر فاموش ہوگئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے نے گذر ہے۔ آپ نے اس آدمی نے اس کی سفارش کر بے تو قبول نہ کیا جائے ، اس کی سفارش کر بے تو قبول نہ کی جائے اور اگر بات کہتو اس کی بات نہی جائے ۔ آپ سلی اللہ عالیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: اگر پہلے تھی جیسوں ہے ساری دنیا بھرجائے تو بھی اُن سب سے یہ شخص بہتر ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : رْآى سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ لَهُ فَضُلًا عَلَى مَنْ هُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيِّ أَنْفَئِتُ : هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُوْزَقُونَ اِلَّا بِضَعَفَائِكُمْ؟

رواه البخاري، باب من استعان بالضعفاء.....، رقم: ١٨٩٦

حضرت مصعب بن سعد رہے ہے روایت ہے کہ (ان کے والد) حضرت سعد رہے گا خیال تھا کہ آئیس اُن صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جوان سے ( مالداری اور بہا دری کی وجہ ہے ) کم ورجہ کے ہیں۔ (ان کے خیال کی اصلاح کی غرض ہے ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے کمزوروں اور بیکوں ہی کی برکت ہے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ أَبِي الشَّرْدَاءِ رْضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَلْتَالِثُمْ يَقُولُ: البُّخُرْنِي

مسلمان كامتام

حضرت محمود بن لبید رہ ایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ لوگوں ہے محبت فرمائے ہیں تو ان کو (مصیبتوں میں ڈال کر) آ زماتے ہیں، چنانچہ جوصبر کرتا ہے اس کے لئے مبر (کا ابز) لکھ دیا جاتا ہے اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لئے بے صبری لکھ دی جاتی ہے۔
صبری لکھ دی جاتی ہے (پھروور دروتا پیٹیتا ہی رہتا ہے)۔
(مندام، مجمع الزوائد)

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَتَنَبُّ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمُنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمْلِهِ، فَهِمَا يَزَالُ اللهُ يَتَنَالِهِ بِمَا يَكُرُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا. رواه الوبعلى ونى رواية له: يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمُنْزِلَةَ الرَّفِيْعَةَ. ورجاله ثنات، مجمع الزوائد ١٣/٢

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ تعلق دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے در بعداس کے یہاں ایک مخص کے لئے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے ( لیکن ) وہ اپ عمل کے ذر بعداس درجہ تک میں بین ہیں ہے ہیں جوالے اللہ تعالی اس کوالی چیزوں ( مثلاً بھار بوں و پر بیٹا نیوں وغیرہ ) میں بین مرجہ کرتے رہے ہیں جواسے نا گوار ہوتی ہیں بہاں تک کدوہ ان نا گوار بوں کے قریاح اس ورجہ کہ جہا از دائم )

﴿ 22 ﴾ عَنْ أَسِىٰ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَسِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىٰ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّسِيِّ ظَالَ: مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصْبِ وَلَا وَصَبِ وَلَا هَمَ وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذَى، وَلَا عُمِّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفْرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. وواه البخارى، باب ماجاء في كفارة العرض، رفع: ١٤١٥

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مسلمان جب بھی کسی تھ کا دٹ، بیاری ،فکر، رنج و ملال، تکلیف اورغم ہے دو چار ہوتا ہے بیبال تک کہ اگر اسے کوئی کا نبا بھی جبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
(ہناری)

﴿ 23 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْكُ قَالَ: مَامِنْ مُسْلِمِ لُكَ عَنْ عَنْهُ إِلَّا كُتِبَتُ لَهُ بِهَا دَرْجَةً، وَمُجِيَتُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً.

رواه مسلم،باب ثواب المؤمن قيما يصيبه من مرض.... وقم: ١٥٦١

حضرت عا نشدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو میدارشاد

عَـلَيْلَهِ كَـنَـفَـهُ وَأَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقَ بِالصَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُولِكِ. ﴿ رَوَاهِ الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه اربعة احاديث ﴿ وَالْإِحْسَانُ إِلَى

حضرت جابر فالله عند وابت ب كدرسول الله عند في ارشاد فر ايا: تمن خوبيال جمس على بائى جامس الله تعالى (قيامت كه دن) الله وابنى رحمت كه سائه بيل جكر عطا فر ما تيم جامس الله تعالى (قيامت كه دن) الله وابنى رحمت كه سائه بيل جكر عطا فر ما تيم كه اورا ب جنت بيل واخل كردي كه مخرورول ب زم برتا وكرنا، والدين ب مبر بافى كامعا لم كرنا اورغلام ( ما تحت لوكول اورثوكر جاكرول ) ب الجماسلوك كرنا - ( ترزی ) هر بافى كامعا لم كرنا اورغلام ( ما تحت لوكول اورثوكر جاكرول ) ب الجماسلوك كرنا - ( ترزی ) في الله عند بالله عنه مناسب الله عند بالله عنه مناسب الله عند بالله بالمناص الله بالمناص الله بالله بالله

رواه البطيرانيي في الكبير وقيه، مُجَّاعة بن الزبير ونْقه احمد وضعفه الدارقطني ا مجمع

الْعَافِيَةِ لَيْتَمَتَّوْنَ فِي الْمَوَّاقِفِ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ مِنْ حُسْنِ قُوَابِ اللهِ لَهُمْ.

الزوائد ٢٠٨١٢، طبع مؤمسة المعارف

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علیا ہے ارشاو فرمایا:
قیامت کے دن شہید کولا یا جائے گا ادراس کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر صدقہ
کرنے والے کو لا یا جائے گا ادر اس کو بھی حساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر الن لوگوں کولا یا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں ادر تکلیفوں میں جتلا رہے الن کے لئے نہ میزالن عدل قائم ہوگی اور شان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھران پر اجروانعام استے برسائے عدل قائم ہوگی اور شان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھران پر اجروانعام کود کھوکر) تمنا کرنے جائمیں گے کہ دواوگ جود نیا میں مافیت ہے دہ راس بہترین اجروانعام کود کھوکر) تمنا کرنے گئیس کے کہ ان کے جسم (ونیا میں) تینچیوں سے کاٹ ویئے گئے ہوتے (اور اس پر دہ صبر کرتے)۔

(طبرانی بحج الزدائم)

﴿ 20 ﴾ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ لَ اللهِ النَّئِظِّةِ قَالَ: إِذَا أَحَبُ اللهُ قَوْمًا ابْتَلا هُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ.

رواه احمد ورجاله ثقات،مجمع الزوالد ١١/٢.

مسماعيل من عيماش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير الشاميين ومي الحاشية: واشدس داؤد شامي فرواية اسماعيل عنه صحيحة، مجمع الزوائلة ٣٢/٣

حضرت شدادین اول ﷺ رسول الله علي سے حدیث قدی میں اینے رب کا بیار شاد نقل کرتے ہیں: میں اپنے بندول میں ہے کسی مؤمن بندے کو ( کسی مصیبت ، پریشانی ، بیاری و فیرہ میں) متلا کرتا ہوں اوروہ میری طرف ہے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر ( راضی رہتے ہوئے ) میری حمد و ثنا کرتا ہے تو ( میں فرشتوں کو تکم ویتا ہوں کہ ) اس کے ان تمام نیک اٹمال کا ٹواب ویسے بی لکھنے رہوجیسا کہتم اس کی تندر تی کی حالت میں تکھا کرتے تھے۔

(مسنداحمه بطبرانی بخت الزوائد)

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ ﴿ لَا يَوْالُ الْمَلِيلَةُ وَ الصُّدَاعُ بِالْعَبُدِ وَالْآمَةِ وَإِنْ عَلَيْهِمَا بِنَ الْخَطَايَا مِثْلَ أَحْدٍ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ غُرِ**دَلَةِ.** رواه ابويعلي ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٣٩/٣

حضرت ايو جريره وه ايت من روايت من كدرمول الله عظية في ارشاد فرمايا: كسي مسلمان بندے اور بندی پرسلسل رہنے والا اندرونی بخار یاسر کا دردان کے گنا ہوں میں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کونبیس جھوڑتے اگر چدان کے گناہ اُحد پہاڑ کے برابر بوں۔

(ابولیل) جمع الزواک

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكُ قَالَ: صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشُوْكَةً يُشَاكُهَا أَوْشَىٰءٌ يُؤْذِيْهِ يَوْفَعُهُ اللَّهَ بِهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَرَجَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. رواه ابن ابي الدنيا ورواته لقات، الترغيب ٤ /٢٩٧

حضرت ابوسعيد خدري وهيه عروايت م كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: مؤمن مے سر کا در داور وہ کا نٹا جوا ہے چیستا ہے یا اور کوئی چیز جوا ہے تکلیف دیتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت مے دن اس کی وجہ ہے اس مؤمن کا ایک درجہ بلند فر مائیں گے ادر اس تکلیف کے باعث اُس مری گنا ہول کومعاف قرما کیں ہے۔ این الی الدنیا، رخیب)

﴿ 29 ﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةُ الْبَاهِلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلَيِّكِ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ تَضَرُّعَ

فرماتے ہوئے سنا: جب کسی مسلمان کو کا نٹا چہشا ہے یا اس ہے بھی کم کوئی تکلیف بیجی ہے <del>ت</del> اس کے بدلے اللہ تعالی کی طرف ہے اس کے لئے ایک درجد لکھ دیاجاتا ہے اور اس کا ایک مناو معاف کردیاجا تا ہے۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِي اللَّهُ عِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكٌ: مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمَوْمِين وَالْمُوْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنُةٌ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، ياب ماجاء في الصبر على البلاء، وتبريه ٢٣٩

حفرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشاد فرایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے پعض ایمان والے بتدے اور ایمان والی بندی پر الله تعالی کی طرف ہے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں بھی اس کی جان پر بھی اس کی اولا و پر ، بھی اس کے مال پر (اوراس کے متیجہ میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہے اس حال میں الملاقات كرتائ كاويك كناه بحى ياتى نيس ربتاء

﴿ 25 ﴾ عَنْ آنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُكُمْ: إِذَا ابْتَلَى اللهُ عَزَّوْجَلَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قَالَ اللهُ عَزَّوْجَلَّ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَلَهُ وَظَهَّرُهُ ، وَإِنْ قَبْضَهُ غَفَرَلَهُ وَوَجِمَهُ

رواه ابويعلي واحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٣٢/٣

حضرت الس بن ما لک ﷺ نے ارشاد فریایا: اللہ تعالی جب سی بندہ کوجسمانی بیاری میں مثلا کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرشے کو تھم دیتے ہیں کہ اس بندہ کے دہی سب نیک اعمال لکھتے رہوجو پہ ( تندر تن کے زیانے ) میں کیا کرتا تھا۔ بھرا گراس کو خفادیے ہیں تواے ( گناہوں ہے ) دعوکر پاک صاف فرمادیے ہیں ادراگراس کی روح قبض کر کیتے ہیں تواس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ (ابر بعلی، سنداحہ، بجع الزوائد) ﴿ 26 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِلنَّا اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ: إذَا النَّلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِينَ مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمُ تَجُوُونَ لَهُ وَ هُوَ صَبِحِيْحٌ. وواه احمد والطبراني في الكبير والاوسط كلهم من دوابة أكرام

مِنْ مَوْضِ إِلَّا يَعَثُهُ اللَّهُ مِنْهُ طَاهِرًا. ﴿ رَوَاهُ الطِّيرَانِي فِي الكَّبِيرِ وَرَجَالُهُ نَفَاتَ مجمع الزَّوَاتِدَ٣١/٣٠

حضرت الوائمامه بالملى عقطة سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیظة نے ارشاوفر مایا: جو بندو یا ارشار کی استالیق نے ارشاوفر مایا: جو بندو یا ارک کے وجہ سے (اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوکر) گڑ گڑا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو یہاری ہے اس حال میں شفاعطا فرما کیں گئے کہ وہ گنا ہوں ہے بالکل پاک صاف ہوگا۔ (طرائی جُن الزوائد) کھی عن الْتَحَسَّن رَّ جِمَّة اللهُ مُرْسَلًا مَرْ فُوْعًا قَالَ: إِنَّ اللهُ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِن خَطَائِاهُ کُلُّهَا بِحُمْنی لَیْلَةِ ۔ وواہ اس ابی الدنیا وقال ابن المسارك عقب روایة له انه من جید المحدیث ثم قال وشوا مدہ کئیرة بو کد بعضها بعضا، اتحاف ۲۱/۹ه

معترت حسن نبی کریم علی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دات کے بخارے مومن کے سارے گنا ہوں کو معاف فرمادیے ہیں۔ (این الجا الدنیا اتحاف)

﴿ 31 ﴾ عَنْ أَبِي هُمُوَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّلِيَّةِ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: إذَا ابْغَلَيْتُ عَبْدى الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي إلى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِى، ثُمَّ آبْدَلُتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٤٩/١

حضرت الوہر مردہ کا درسول اللہ علیہ ہے حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا بیارشاد تقل کے خوات فرمات میں اللہ تعالیٰ کا بیارشاد تقل کے فرمات میں اجب میں اپنے موس بندے کو (کسی بیاری میں) جٹلا کرتا ہوں پھر دہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کردیتا ہوں ایمن اس کے خوان گناہ معاف کردیتا ہوں۔ پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت ویتا ہوں اور اس کے خوان سے بہتر خوان دیتا ہوں یعنی اس کو تندرتی وے دیتا ہوں پھر اب وہ دوبارہ (بیاری سے اٹھنے کے بہتر خوان دیتا ہوں یعنی اس کو تندرتی وے دیتا ہوں پھر اب وہ دوبارہ (بیاری سے اٹھنے کے بہتر خوان دیتا ہوں یعنی کرتا شروع کرتا ہے ( کیونکہ پھیلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں )۔ بعد ) نے سرے عمل کرتا شروع کرتا ہے ( کیونکہ پھیلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں )۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَشْطِئُ قَالَ: مَنْ وُعِكَ لَيْلَةٌ فَصَبْرَ وَدَضِيَ بِهَا عَنِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ خَرْجٌ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَثْنُهُ أَمْهُ.

رواه ابن ابي الدنبا في كتاب الرضا وغيره، الترغيب ٢٩٩/٤

حضرت ابو ہر رہ ہوئات ہے روایت ہے کہ نبی کریم میں ہوئات نے ارشاوفر مایا: جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باد جود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔

﴿ 33 ﴾ عَسَ أَبِى هُسَوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي مُلَئِكُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ: مَنْ آذَهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسْبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ فَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح،باب ماجاء في ذهاب البصر، رقم: ٢٤٠١

حضرت الاہرریہ و فیجید رسول اللہ عظیمی ہے حدیث قدی میں اپنے دب کا بیار شادِ مبارک نقل فرماتے ہیں: جس بندہ کی میں دو مجبوب ترین چیزیں لیعنی آئکھیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجروثو اب کی امیدر کھے تو میں اس کے لئے جنت ہے کم بدلہ پر داضی نیس ہوں گا۔ ( تندی

﴿ 34 ﴾ عَنْ أَبِي مُؤْسِنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ نَلَئِئِكُ : إِذًا مَرِضَ الْعَبُدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَجِيْحًا.

رواه البخارى،باب يكتب للمسافر .....، رقم: ٢٩٩٦

حضرت ابوموی هی و دایت کرتے میں کدرسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: جب بندہ بیالا میں میں میں میں میں میں ا بیار پڑجا تا ہے یاسفر پرجا تا ہے تواس کے لئے اُس جیسے اندال کا اجروثو اب لکھا جاتا ہے جواعمال ووتندری یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔

﴿ 35﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ نَتَلَطِيٌّ قَالَ: النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِيلُ، مَعَ النَّبِيَئِنَ وَالصِّدَيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التجار .....رقم: ٩٠٩،

حضرت ايوسعيد هني من المات كرت بيل كريم عن الله في المرام الم المن المرام المرام

لْجُارُا، إلَّا مَنِ اتَّفَى اللهُ وَبْرُ وَصَدَق.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح باب ماجاء في التحار - وقم ١٣٦٠

حضرت رفاعه رفظ عص روایت ب که نبی کریم علی نے ارشاوفر مایا: تا جرلوگ قیامت کے دن گنبگاراٹھائے جا کمیں گے سوائے ان تا جروں کے جنبوں نے اپنی تجارت میں پر ہیزگاری اختیار کی لینی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں متلانہیں ہوئے اور نیکی کی لینی این تجارتی معاملات مں اوگوں کے ساتھ احجھا سلوک کیاا در بچے پر قائم رہے۔ (زندن)

﴿ 37 ﴾ عَنْ أَمْ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ النَّبْكُ دُخَلَ عَلَيْهَا فَفَدُهُ مَثُ إِلَيْهِ طُعَامًا، فَقَالَ: كُلِيْ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَكْتُ : إِنَّ الصَّائِمَ تُصْلِّي عَلَيْهِ الْمَلَا لِكُهُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَثَّى يَقْرُغُوا ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَشْبَعُوا.

رواه الترمدي وقال؛ هداخديث حسن صحيح، باب ماجاء في قضل الفسائم ١٥١ كل عنده، وقم: ٧٨٥

حصرت کعب ریجیشد کی صاحبزادی أم عماره انساریدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ بی تريم صلى الله عليه وسلم ان كے يبال تشريف لائے - انہوں نے آپ كى خدمت ميں كھانا پيش كميا-آپ ئے ان سے فرما يا: تم بھى كھاؤ-انہول نے عرض كيا: ميراروز ہ ہے \_رسول الله على الله عليد وسلم نے ارشاد فرمايا: جب روز ہ دار كے ساسنے كھا نا كھايا جاتا ہے تو كھانے والوں كے فارخ ہونے تک فرشتے اس روز ہ دار کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

﴿ 38 ﴾ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلنَّئِكِّ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةُ كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطْعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةُ.

رواه مسلم، بات قصل ازالة الاذي عن الطريق، رقم: ١٦٧٢

حفرت ابو بريره خافي روايت كرتے بيل كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: ايك ور خت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ایک شخص نے آ کراہے کاٹ دیا تو وہ (اس عمل کی دجہ ہے) جنت میں واخل ہو کیا۔

﴿ 39 ﴾ عَمَنَ أَسِي هُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَثَكَّ قَالَ لَهُ: ٱنْظُورُ فَإِنَّكَ لَــُتُ بِخَيْرِ مِنْ أَحْمَرُ وَلَا أَسُوٰدُ إِلَّا أَنْ تُفْضُلَهُ مِنْقُوْى. 10A/0 Leak 0/00

إكرامسكم حضرت الوذر والمنطقة عردايت م كم ني كريم صلى الله عليه وسلم في ان عدارشا وفرمايا: سے واتم اپنی ذات ہے نہ کسی گورے ہے بہتر ہونہ کسی کالے سے البتہ تم تقویٰ کی وجہ سے افغنل -x 2 31

﴿ 40 ﴾ عَمَٰ ثَـوْبُــانَ رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَلَثِكُ : إِنَّ مِنْ أُمُّعِي مَنْ لُوْ خِاءْ أَخُدُ كُمْ يَسْأَلُهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ فِلْسَا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَالُ اللهُ الْجَنَّةُ أَعْطَاهُ إِيَّا هَا، ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرُّهُ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجال الصحيح محمع الزوائد ١٠/١٠

حصرت توبان والله المنافظة مرات كرت إن كدرسول الله علي في أرشا وقر مايا: ميرى امت م بچھلوگ ایسے میں کدان میں ہے کوئی شخص تم میں ہے کسی کے پاس آئے اور دینار ما تکے تو وہ ال كوندد الله الكرايك درجم ما نكَّه تووه بحي شد الداراً كرايك ببييه ما نكَّه تووه ال كوايك ببييه تك شدے (کیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا پیر مقام ہے کہ ) اگروہ اللہ تعالیٰ ہے جنت ما نگ لے تو الله تعالی اس کو جنت دے دیں۔ (اس محض کے بدن پرصرف) دو پراٹی جا دریں ہون، اس کی ہالکل پرواہ نہ کی جاتی ہو(کیکن )اگروہ اللہ تعالیٰ (کے مجروے ) پرفتم کھا بیٹے تو اللہ تعالیٰ ضرور ال کامم کو پورا کردیں۔ (طبرانی، مجمع الزوائد)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ادر رحمان کے (خاص) بندے وہ ہیں جوز مین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجُزَّوُا سَيِنَةٍ سُيِّنَةً مِثْلُهَا ۚ فَهُنْ عَفًا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴾ [الشورى: ١٠]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اور برابر کابدلہ لینے کے لئے ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ)
برائی کا بدلہ تو ای طرح کی برائی ہے (لیکن اس کے باوجود) جو شخص درگذر کرے اور (باہمی
معاملہ کی)اصلاح کرلے (جس ہے دشتی شم ہوجائے اور دوئتی ہوجائے کہ یہ معافی ہے بھی بڑھ
کرہے) تو اس کا نتو اب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے (اور جو بدلہ لیتے میں زیادتی کرنے لگے تو س
کے کہ) واقعی اللہ تعالیٰ طالموں کو پہند تہیں کرتے۔

(شریل)

وْقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَّا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٢٧]

الله تعالیٰ كارشاد ب: اور جب خصه موتے ہیں تو معاف كرديتے ہيں .. (الثوريٰ)

وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةُ عَنْ قَوْلِ لَقُمْنَ: ﴿ وَلَا تُصَغِّرُ خَدُكَ لِكَاسِ وَلَا تَمْشِ فِيُ الْآرْضِ مَرَحًا ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُبِحِبُ كُلُّ مُخْسَالٍ فَخُوْرٍ ۞ وَاقْصِدْ فِي مَشْبِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ ﴿ إِنَّ آنْكُرُ الْآصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ [لفنن: ١٩٠١٨]

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسیحت کی: اور (بیٹا) اوگوں سے بے رخی کا برتا وُنہ کیا کرو
اور زمین پرمتکبرانہ چال سے نہ جلا کرو۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے ، شخی مار نے والے کو
پہندئیس کرتے ۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرواور (بولنے میں) اپنی آواز کو پہت کرولیعن
شورمت مجاؤ (اگراو نجی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی جب کہ)
آواز ول میں سب سے مُری آواز گرموں کی آواز ہے۔

### احاديثِ نبويه

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَائِشَةُ رُضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ وَسُوْلُ اللهِ مُنْتُ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ

# حسنِ اخلاق

### آياتِ قرآنيه

(الحجر: ٨٨]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّفِيضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

الشُّرُتُوالَى كَالَبُ رَسُولَ عَلِيَّتُكُ سِ يَطَابِ بِ: اور مسلمانول بِرَشْفَقت رَكِعُ - (حَمِ) وقَالَ تَعالَى: ﴿ وَسَادِ عَوْدَ إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوّاتُ وَالْآرْضُ لا أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ مَا لَذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْكَظِمِيْنَ الْفَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ طَوَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [ال عمران ١٣٤-١٣٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ واور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڑ ائی ایسی ہے جیسے آسانوں کا اور زمینوں کا بھیلاؤ جواللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی ٹی ہے ( یعنی اُن اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کے لئے جیں ) جوخوشھالی اور تنگدی دونوں مالتوں میں نیک کاموں میں خرج کرتے رہتے جیں اور غصہ کو صبط کرنے والے جیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے جیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو بسند کرتے ہیں۔ ( آل مجران )

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ الرُّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾

[الفرقان: ٦٢]

محسرينا اخلاق

﴿ 45 ﴾ عَنْ أَمِينَ أَصَّاصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالْ رَسُولُ اللهِ النَّخَانَّةِ: أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيُ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءُ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِيَلْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَك الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاذِحًا، وَبِيَلْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

رواه ابو داؤد، باب في حمس الحلق، رقم: ١٠٨٠

رواه الطبراني في الصغير واسباده حسن، محمع الزوالد ٣٥٣/٨

حضرت انس بمن ما لک دہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو مختص اپنے مسلمان بھائی کوخوش کرنے کے اس طرح ماتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اسٹا خندہ بیشانی کے ساتھ ) تواللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کردیں گے۔ بیس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کردیں گے۔ (طبرانی جمع الزوائد)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سُمعُتُ رَسُولَ اللهُ مَا اللهُ يَقُولُ: إِنَّ الْمُسْلِمُ الْمُسْدِدَ لَيُدْرِكَ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكرَم ضرِيْبتِهِ. رواه احمد ١٧٧/٢

حضرت عبداللہ بن عمر درضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے میدارشاہ فرماتے ہوئے سنا: وہ سلمان جوشر بعت برعمل کرنے والا ہوا پی طبیعت کی شرافت اورا پنے اجھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پالیتا ہے جورات کونماز میں بہت زیادہ قرآن کریم پڑھنے والا اور بہت روزے رکھنے والا ہو۔ نُیُنْدِ لَا بِحُسَن خُلَقِهِ هَوْجَةَ الْمُصَائِمِ الْفَائِمِ. رواه الوه الوه الوه الدياب في حسل المحلق رقد: ٧٩٨ يا الله عليه وسلم كوارشاه عائشه رضى الله عنه وسلم كوارشاه فرمات بهوئ ستا: مؤمن الله عنه التلاق كي وجهد وروز و ركفته والحياور الت بجرع باوت كران والحياد عادر والمحتاد و

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَمِي هُوَ لِمُوا وَصِيِّي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ : أَكُمَلُ الْمُوْمِنِيْنَ النَّمَانَا أَخْسَنَهُمْ خُلُقًا وَجِبَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيسَالِكُمْ. ﴿ وَادَاحِدَ ٢٠٢٥عِ

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح ماب في استكمال الايمان الوقع: ٢٦١٢

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا: کال ترین ایمان والوں میں ہے وہ مختص ہے جس کے اخلاق سب سے ایتھے ہوں اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیاد وزم ہو۔

﴿ 44 ﴾ عَن ابْنِ عُمَرَوْضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُكُّةٍ: عَجِبْتُ لِمُنْ يَشْتَرِي الصماليك بِمالله اللهُ يُعْبَقُهُمْ كَيْف لا يشْتَرِي الْآخْرَار بِمَعْرُوْفِهِ؟ فَهُواْعَظُمْ قُوابَا.

وواه ابو العنائم النوسي في قضاه الحوالج وهو حديث حسن، الجامع الصعير ١٤٩/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله علی فی نے ارشاد فر مایا: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جواہیے مال سے تو غلاموں کوخر بدتا ہے پھران کوآ زاد کرتا ہے وہ بھلائی کا معاملہ کرے آزاد آ دمیوں کو کیوں نہیں خرید تا جب کہ اس کا تواب بہت زیادہ ہے؟ (لیعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جا کیں گے )۔ (قضاء الحوائج، جائز منہر)

﴿ 48 ﴾ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَن المعيزان **مِنْ حُسْنِ الْمُحُلُقِ.** وواد ابوداؤد، ياب في حسن الخلق، رقم: ٩٩٩٠ وَ

حضرت ابود رواء منظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: (قیامت کے ون ) مؤمن کے تر از ویل ا پھے خلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ (ابودائد) ﴿ 49 ﴾ عَنْ مُعَادُ بْنِ جَبْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَرْصَانِيْ بِهِ رَسُولُ اللهِ مُنْأَيْكُمْ مِنْ وَطَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ لِيْ: أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ.

رواد الامام مالك في الموطاء ماجاء في حسن الخلق ص ٧٠٤

حفرت معاذین جبل وظف مروایت ہے کہ آخری تقیمت جورمول اللہ بیکنے نے مجھے فر مائی جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھاوہ سیھی بندعا ذ! اپنے اخلاق کولوگول کے (سؤطانام مالک) کئے احجما بناؤ۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ مَالِكِ رَحِمْهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ المُعْتُ لِا تَيْمَ مُسْنَ الْآخُلَاقِ. رواه الامام مالك في العوطا، ماجاء في حسن الخلق ص ٧٠٥

حضرت المم ما لك فرمات مين مجه يدهديث ينجى ب كدا ب عظم فارشاد فرمايا: میں اچھے اخلاق کو ممل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہول۔ (موظالم مالک) ﴿ 51 ﴾ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَالْحَرْبِكُمْ مِنْمِي مُجْلِسًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ٱحَامِينَكُمْ أَخَلَاقًا والمحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في معالى الاخلاق، رقم: ٢٠١٨

حضرت جابر رفظت مروایت م که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: تم سب بی سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب دہ لوگ ہول سے جن کے اخلاق زیاده ای<u>ن محم</u>یول محم

﴿ 52 ﴾ عَنِ النُّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانُ الْآنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْوَقْعِ؟ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْدِك، وَ تَحرِهْتَ أَنْ يَطُلِحُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وواه مسلم باب نفسير البرو الاتم رفع ١٩١٦

ادر عناذ کے بارے میں بع جھا۔ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: نیکی احجے اخلاق کا نام ہے اور عن و وج جوتمهارے ول میں کھنے اور تمہیں یہ بات ناپند ہو کہ لوگوں کواس کی خبر ہو۔ (سلم) ﴿ 53 ﴾ عَنْ مَكْحُولِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتَكُ : ٱلْمُؤْمِنُونَ هَيَّـُونَ لَيَنُونَ كَالْجُمَلِ الْانِقِ إِنْ قِيلَة انْفَادْ، وَإِنْ أَنِيْخَ عَلَى صَخْرَةِ اسْتَنَاخَ.

رواه الترمذي مرسلاه مشكوة المصابيح، رقم: ١٠٨٦،

حضرت مکحول روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: ایمان والے لوگ الله تعالی کا بهت تھم ماننے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوئے ہیں جیسے تابعدار اونٹ جدھراس کو عِلایاجاتا ہے چِلا جاتا ہے اوراگراس کو کسی جِٹان پر بٹھا دیاجاتا ہے تواس پر بیٹھ جاتا ہے۔ (ترغدي مشكوة المصايح)

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ جٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے مگراس کے باوجود بھی وہ اپنے ما لک کی بات مان کراس پر بیٹھ جاتا ہے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْتَلِكُ: آلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُهُ عَلَى النَّارِ، وَبِمَنْ تَحْرُهُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنِ سَهْلٍ.

وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل كل قريب هين سهل، رقم: ٢٤٨٨

حضرت عبدالله بن مسعود هي دوايت كرت عني كدرسول الله علية في ارشادفرمايا: كيا میں تمہیں سہ بناؤں کہ وہ مخص کون ہے جوآ گ پرخرام ہوگا اور جس پر آ گ حرام ہوگی؟ ( سنو میں بتاتا ہوں) ووزخ کی آگے حرام ہے ہرا یہ حض پر جولوگوں ہے قریب ہونے والا ،نہا بت نرم عزاج اورزم طبیعت ہو\_

فائده: لوگول عقريب بونے والے سرادوہ خص ب جوزم خولی کی وجہ لوکول سے خوب ملتا جلیا ہواورلوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ ہے اس ہے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہول ۔ (معارف الحديث)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ آعِيْ بَيِي مُجَاشِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

اكرامهم ینا: جو خفس اس ہات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس ( کی تعظیم ) کے لئے کھڑے رہیں و واپنا ٹھاکا نہ جہتم میں بنا <u>'</u>کے ۔ (627)

فانده: اس وعيد كاتعلق اس صورت عي كرجب كونى آوى خود بيرها ب كهاوك اس کی تعظیم کے لئے گھڑ ہے ہول لیکن اگر کوئی خود بالکل نہ جا ہے مگر دوسر ہے لوگ اکرام اور محبت کے جذبہ میں اس کے لئے کھڑے بوجا تیں آؤیا اور بات ہے۔ (معارف الحدیث) ﴿ 59 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَى اللَّهَ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبُّ الَّذِيهِمْ مِنْ رَسُول اللّهِ مَلْكُ ،

قَالَ: وَكَانُوا إِذًا رَأُوهُ لَمْ يَقُوْمُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كُوَ اهِيَّتِهِ لِذَلكَ. وواه الترمذي وقال: هذه حديث حسن صحيح غريب بات ما حاه في كراهية قيام الرجل للرحل رقم: ٢٧٥٤

حضرت انس چھٹ سے روایت ہے کہ محابہ کے نز دیک کوئی شخص بھی رسول اللہ علیقہ ہے زیادہ محبوب نیس تھا۔اس کے باہ جووہ ہرسول اللہ علیات کود کی کر کھڑ ہے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جائے تھے کہ آپ اس کو ناپند فرماتے ہیں۔ (زندی)

﴿ 60 ﴾ عَنُ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَاتُكُ يَقُولُ: مَا مِنْ رْجُلِ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ قَيْتَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرْجُهُ وَحَطَّ غنُهُ بِه خَطِيْنُهُ. رواه الترمدي وقال: هذا حديث غريب ماب ماجاء في العفو رقم: ٣٩٣

جعرت ابووردا وظلف سروايت م كمين في رسول الله عظي كويرارشاوفر مات سنا: جس محص کوچھی ( کسی کی طرف ہے ) جسمانی تکلیف پہنچے پھروہ اس کومعاف کردیے تو اللہ تعالی ال كي وجه ايك درجه بلندفر مادكية جي اورايك گنادمعاف فرمادية بين \_ (ترندي) ﴿ 61 ﴾ عَنْ جَوْدَانَ رضِي اللَّهُ عَنْمُهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ مَالَئُكُمْ: مَنِ اعْتَذَرَّ إلى أَخِيْهِ إِمَعُذِرَةِ، قُلْمُ يُقْبَلُهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خِطِينُةِ صَاحِبِ مَكْسٍ.

رواه ابن ماجه، باب المعاذير، رقم: ٣٧١٨

حصرت جودان في مرايت كرت بيل كرسول الله علي في أرشاد فرمايا: جو تحف ايخ مسلمان بھائی کے سامنے غذر چیش کرتا ہے اوروہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو اس کواپیا گناہ ہوگا  A اللَّهِ : إِنَّ اللَّهُ أَوْخَسِي إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا خَشِّي لَا يَفْخَرُ أَخَدٌ عَلَى أَخَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَخَدٌ عَلَى أَخَلِم ﴿ وَ هُو جَزَّهُ مِنَ الْحَدِيثُ ﴾ . رواه مسلم، مات الصفات التي يعرف بها في الدليا ١٠٠٠ وقمة ٢٢١٠

قبیلہ بی مجاشع کے حضرت عیاض بن حمار ﷺ نے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشا د فرمایا: الله تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی ہے کہتم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرویبان تک کیونی کسی پرفخر نذکرےاورکوئی کسی پرظلم نذکرے۔

﴿ 56 ﴾ عَـنُ عَـمَـرَ رَضِــىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلَّتُ يَقُولُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلْهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِي أَغَيْنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرُ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَغْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْبٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ.

رواه البيهقي في شعب الابعان 1/277

حضرت عمر فظین فرماتے میں کدمیں نے رسول اللہ علیقی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا: جو تخص الله تعالى ( كي رضا حاصل كرنے ) كے لئے تواضع كواختيار كرتا ہے اللہ تعالى اس كو بلند فرياتے ہيں جس كا متبعہ ميہ موتا ہے كہ وہ اپنے خيال اور اپني نگاہ ميں تو جھوٹا ہوتا ہے ليكن لوگوں كی نگاہ میں او نچا ہوتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گراد ہے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹا ہوجاتا ہے اگر چہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے کیکن دوسردل کی نظروں میں وہ کتے اور خزیرے بھی زیادہ ذلیل ہوجاتا ہے۔

﴿ 57 ﴾ عَمَنُ عَبْدِ اللهِ وَطِسَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَشَيِّكُ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. رواه مسلم، باب تحريد الكبرو بانه ورقم: ٢٦٧

حضرت عبدالله ﷺ مروایت ہے کہ نی کریم مناقشہ نے ارشاد فرمایا: وو تحض جنت میں نہیں جائے گاجس کے ول میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَّةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَلَئِكُ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَهَنَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوًّا مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حليت حسن، باب ماجاء في كراهية قيام الرُّجُل للرَّجُل، رقم: ١٧٥٥ حضرت معاوید فلطحه فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بدار شاد فرماتے ہوے

کرتونے و نیامیں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اسنے عرض کیا: میرے علم میں میرا کوئی (ایبا) عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ (اپنی زندگی پر) نظر ڈال (اورغور کر) اس نے پھرعرض کیا: میرے علم میں میرا کوئی (ایبا) عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں و نیامیں لوگوں کے ساتھ ثرید و قرو دخت میں میرا کوئی (ایبا) عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں و نیامیں لوگوں کے ساتھ ثرید وقر وخت میں دولت مندکومہلت و بتا تھا اور تنگدستوں کو معانب کردیتا تھا تو اللہ تعالی نے اس محض کو جنت میں داخل فریادیا۔

کردیتا تھا تو اللہ تعالی نے اس محض کو جنت میں داخل فریادیا۔

(بناری)

﴿ 63 ﴾ عَنْ أَبِى قَنَادَةً رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكٌ يَقُولُ: فَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِنَهُ اللهُ مِنْ كُرُبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَيْنَقِسْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

ووالامسلم باب قضل انظار المعسر مرقم: ١٠٠٠

حضرت ابوتیا وہ دین استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عیائی کو بیدار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جو محص بیرچا ہتا ہے کداللہ تعالی اس کوتیا مت کے دن کی تکلیفوں سے بچالیس تو اس کو چاہیے کہ متلاست کو (جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو) مہلت دے دے یا (ابنا بچرا مطالبہ یا اس کا کیجے حصہ) معاف کردے۔

﴿ 66 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النِّيقُ مَلَيُّهُ عَشْرَسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَنَا عُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِى كَمَا يَشْتَهِى ضَاحِبِى أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ، مَاقَالَ لِى فِيْهَا أُتِ قَطَّ، وَمَا قَالَ لِى لِهُ فَعَلْتَ هَذَا. قَالَ لِى لِهُ فَعَلْتَ هَذَا.

رواه الوداؤد، باب في الحلم واخلاق النُّبيُّ كُنَّ، وقم: ٤٧٧٤

حضرت انس ﷺ فی خدمت میں کہ بیس نے مدینہ میں دس سال نبی کریم علیہ کی خدمت کی ۔ میں نوعمرلز کا تھا اس لئے میرے سارے کام رسول اللہ علیہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے بعنی نوعمری کی وجہ ہے بھے ہے بہت کی کوتا ہیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ (کیکن دس سال کی اس مدت میں) بھی آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے جھے اف تک نہیں فر بایا: اور ند بھی یہ فر بایا کہتم نے میں کیوں ند کیا۔

﴿ 67 ﴾ غَنْ أَبِي هُورِيْ وَ وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي مَلَيْكُ: أَوْصِنِي عَالَ: لَا تَغْضُب، وَمِه: ٢١١٦ مَ البخاري، باب الحذر من الفضب، وفم: ٢١١٦ مَ تَغْضُب، وَمِه: ٢١١٦

﴿ 62 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا رَبِّ ! مَنْ آعَزُ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَلَرُ غَفَرُ.

رواه البيهفي في شعب الايمان ٦١٩/٢

هسن اخلاق

حضرت ابو ہرمیرہ فضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد قرمایا: حضرت موں ین عمران اللہ علی نے ارشاد قرمایا: حضرت موں ین عمران اللہ اللہ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندول میں آپ کے زود یک زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا: ودیندہ جو بدلہ لے سکتا ہواور پھرمعاف کردے۔

سکتا ہواور پھرمعاف کردے۔

﴿ 63 ﴾ غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رُجُلُ إِلَى النَّبِيَ عَلَيْكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اكُمْ أَعُفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مُنْكَ مُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كُمُ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلُّ يَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في العمو عن الخادم، رقم: ١٩٤٩

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول الله! میں (اپنے) خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معانب کروں؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے بھروہ بی عرض کیا: یار سول الله! میں (اپنے) خادم کو کتنی مرتبہ معانب کردں؟ آپ علیقے نے ارشاد فریا یا: روز انہ ستر مرتبہ۔ (زندی)

﴿ 64 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتُ النَّبِي مُلَّتُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ لِيَمْن كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَّاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِصَ رُوحَهُ فَقِيْلَ لَهُ ، عَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ عَيْلَ لَهُ ، : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فَيْنَا فَيْرَ آنِي كُنْتُ لُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدَّنْيَا وَأَجَازِيْهِمْ فَأَنْظِرُ اللهُ اللهُو

رواه البخاري، باب ماذكر عن بني اسرائيل، رقم : ١٥٦

حفرت حذیفہ فی ایتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے ویدارشاد فر ماتے ہوئے سنا: تم سے پہلے کسی امت میں ایک آ دمی تھا۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا (اور روح قبض ہونے کے بعد دواس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف شقل ہوگیا) تواس سے پوچھا گیا ﴿ 71 ﴾ عَنْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشَيِّكُ: إِنَّ الْغَصَبِ مِنْ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ ٱحَدُكُمْ فَلَيْتَوَضَّا.

455

رواه ابوداؤد باب مايقال عند الغضب، وقم: ١٨٥٤

حضرت عطیه رفظ اوایت کرتے ہیں کہ رمول الله علی نے ارشاد فر مایا: خصہ شیطان (کے الڑے) ہوتا ہے۔ شیطان کی بیدائش آگ ہے ہوئی ہاور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے لہذا جب تم ہیں ہے کسی کوخصہ آئے تواس کوچاہئے کہ وضوکر لے۔

﴿ 72 ﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَلَّئِكَّ: مَا تُجَرَّعَ عَبْدُ جُرْعَةُ ٱقْضَلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّوْجَلٌ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظِ يَكَظِمْهَا ابْنِفَاءْ رُجُهِ اللهِ تُعَالَمٰي. رواء احمد ١٢٨/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وائيت كرتے بيں كه رسول الله علي في ارشا دفر مايا: بنده (تنسی چيز كا ) ايسا كو لگ گھونٹ نبيس بيتيا جوالله اتعالیٰ كے نز ديك غصه كا گھونٹ چينے ہے ، بهتر ہو، جس كوده محض الله تعالیٰ كی رضا كے لئے لی جائے۔ (سنداحم)

﴿ 73 ﴾ غَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُلَّئِكُ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرَ عَلَى أَنْ يُسَدَّقِدَهُ دَعَـاهُ اللهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ عَلَـٰى رُوُوْسِ الْخَلاَ بِقِ حَنِّى يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ شَاءَ.

حضرت معاذ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض خصہ کو پی جائے جبکہ اس میں غصر کے نقاضہ کو اچرا کرنے کی طالت بھی جو (لیکن اس کے باجود جس پر غصہ ہاں کو کوئی سرّ اندوے ) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری تخلوق کے سامنے بلائمیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حودول میں ہے جس حور کو جا ہے اپنے لئے بسند کرلے۔

(ايورازر)

﴿ 74 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رُسُولَ اللهِ مَلَيَّ قَالَ: مَنْ خَوْنَ لِسَانَهُ سَتَوَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كُفَّ غَضَيْهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَقَ إِلَى اللهِ عَزُوجَلُّ قَبِلَ عَذْرَهُ.

حضرت انس بن ما لك و الله عليه ما يا: جوفض

حضرت ابوہر میں ہ خالیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ ہے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرماد بیجئے۔ آپ نے ارشادر فرمایا: خصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی (وہی) درخواست کئی بارد ہرائی۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ درخواست کئی بارد ہرائی۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔

﴿ 68 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يُمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَالْغَضْبِ. رواه البحاري، باب الحدر من العصب، رتم: ٢١١٤:

دعنرت ابو ہر رہ ہ فاقت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نظامی نے ارشادفر مایا: طاقتو روہ نبیل ہے جو (اپنے مقابل کو) کچھاڑوے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پالے۔

﴿ 69 ﴾ عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّتِ ۖ قَالَ لَنَا: إِذَا غُضِبَ أَحَدُكُمُ وَهُوَ قَائِمٌ قَلْيَجُلِسُ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

رواه ابوداؤ دباب مايقال عند الغضب رقم: ٧٨٦

حضرت ابوذ رہ بھنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشادفر مایا: جب تم میں سے کسی کوغصہ آئے اور وہ کھڑا ہوتو اس کو جائے کہ بیٹھ جائے اگر بیٹنے سے غصہ چلا جائے ( تو ٹھیک ہے ) در نداس کو چاہئے کہ لیٹ جائے۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ جس حالت کی تبدیلی ہے ذہن کو سکوان ملے اس حالت کوا نقلیار کرنا جاہئے تا کہ غصہ کا نقصان کم ہے کم ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں گھڑے ہوئے ہے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے ہے کم نقصان کاا مکان ہے۔
(مظاہری)

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي نَلَّتُ أَنَّهُ قَالَ: عَلِمُوا وَبُشِّرُوا وَلَا تُعَبَّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَسْكُثُ. وواه احمد ١٣٩/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فیے ارشاد فر مایا: لوگوں کو( دین ) سکھاد اورخوشخبر بیال سناؤ اوروشواریاں بیداند کرو۔اور جسبتم میں ہے کسی کوغصدآ نے تواسے جاہئے کہ خاموثی اختیار کرلے۔ إُعْطِي حَظَّهُ مِنْ حَشِرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ- رواه البغوى في شرح السنة ١٤/١٣

حصرت عائشهرضى الله عنهاروايت كرتى بين كدرسول الله علي في أنشادفر مايا جس فحض كو (الله تعالى كى طرف سے ) ترى يس سے حصد ديا كيا اس كو دنيا و آخرت كى بھلائيوں يس سے حصدویا گیااور جو تحض نری کے حصد ہے محروم رہاوہ و نیااور آخرت کی بھلا بول سے محروم رہا۔ (شرح السند)

﴿ 79 ﴾ عَنْ عَانِشْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُكِنَّةِ: لَا يُولِكُ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ.

رواه البيهقي في شعب الايمان، مشكاة المصابيح، رقم: ١٠٢٥

حصرت عاكشەرىتى الله عنباروايت كرتى بين كەرسون الله عَنْ الله عَنْ ارشادفر مايا: الله تعالى جن گھروالوں کونری کی تو فیق دیتے ہیں آئیس بری کے ذریعہ نفع پہنچاتے ہیں اور جن گھروالوں کو نری ہے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعہ نقصان بہنچاتے ہیں۔ (جہتی مظور)

﴿ 80 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُؤُدَ أَتُوا اللَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَايْشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنْكُمُ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: مَهْلًا يَا عَايُضَةً! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: أَوَلَمْ نَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تُسْمَعِيْ مَا قُلْتُ؟ زَدَدُتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ.

رواه البخاري،باب لم يكن النبي نُئُكُ قاحشا ولا متفاحشا، وقم ٢٠٣٠

حصرت عائشرضی الله عنها بروایت ب كذ كه يهودي ني كريم عظي كے پاس آئے اوركها: ألسَّامُ عَلَيْكُمْ (جس كامطلب بيب كرتم كوموت آع) حضرت عا تشرض الله عنها قرالی بین کدین نے جواب ین کہا: تم بی کوموت آے اورتم پراللہ کی لعنت اوراس کا غصر ہو۔ مول الله عرفي في ارشاد فرمايا: عاكشه المفهرو، فرى اختيار كرو يحتى اور بدزباني سے بچو حضرت عائشرضى الله عنها في عرض كيا: آب في سنا كدانهول في كياكها؟ رسول الله علي الله ارشاد قرمایا: کیاتم نے بیس سنا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات ان بی ا پی زبان کورو کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غیوب کو جھیا تے ہیں۔ جو محض اپنے عصہ کورو کرا ہے (اور لی جاتا ہے) الله تعالٰی قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کوردکیس مے اور جو تخص (ایئے گناہ پر ناوم ہوکر) اللہ تعالیٰ ہے معذرت کرتا ہے بعنی معافی حیابتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عُذِ رِ کُوتِيولَ فَرِ ما لِيتِ مِين \_

﴿ 75 ﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ قَــالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْتُتُكُ لِلْاَشِجَـ ٱشَجَ عَبْدِ الْقَيْسِ.: إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْجِلْمُ وَالْآنَاةُ. (رمر جزء من الحديث) رواه مسلم، باب الامر بالايمان باللَّه تعالَى ... ،رقم: ١٦٧

حضرت معاد علی روایت کرتے میں کدرسول الله علی فی فیر عبدقیس کے سردار حصرت أج في الشاء مرساوفر مايا بتم من ووصلتين اليي بين جوالله تعالى كومجوب بين رايك جلم العنی ترمی اور برداشت دوسرے جلد بازی ہے کام نہ کرنا۔ اسلم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ عَائِشْهَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَرَّجِ النَّبِي لَنَجُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَتَنْجُتُ قَالَ: يَا عَائِشُهُ! إنَّ اللَّهُ وَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُغطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى **مَا سِوَاقُ.** رواه مسلمٍ بات فضل الرفق رقم: ٦٦٠١

امّ الموسين حصرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: عا كشة الله نتحالي (خود بھي ) زم ومهر بان جي (اور بندول كے لئے بھي ان كے آپس كے معاملات میں ) نرمی اور مہر بانی کرنا ان کو پیند ہے ، نرمی پر اللہ تعالی جو کچھ (اجر وتو اب اور مقاصد میں ' کامیالی) عطا فرماتے ہیں وہ بختی پر عطائبیں فرماتے اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطائبیں

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَرِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّي مَلَيْتُ ۖ قَالَ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُخرَمِ الْمُخَيْرِ-رواه مسلم، باب قضل الرفق، رقم: ٩٨ ١٥

حضرت جریر رہ بھٹا تھ وایت کرتے ہیں کہ نبی کر مے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو تحف (ملم) نری (کی صفت) ہے محروم رہاوہ (ساری) بھلائی ہے محروم رہا۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكِتُهُ قَالَ: مَنْ أَعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّلْقِ

حسن اخلاق

﴿ 84 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَنْأَثُنَّ كَانَ يَقُوْلُ: اللَّهُمُّ أخسَنَتُ خَلِقِىٰ فَأَحْسِنْ خُلَقِىٰ.

حضرت این مسعود طالحی فر ماتے میں کدرسول الشصلی الشعلیدوسلم میدعا کیا کرتے ہے: اللّٰهُ مَّ اَحْسَنْتُ خَلَقِی فَاحْسِنْ خُلَقِی یاالله! آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ المجھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی التھے کردیجے۔

﴿ 85 ﴾ عَسَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ مَلَيُّتٌ : مَنْ آقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَقَهُ . وواه ابوداؤد، باب ني نصل الاتالة، رقب: ٣٤٦٠ رواه ابوداؤد، باب ني نصل الاتالة، رقب: ٣٤٦٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلِی ہے ارشاد فر مایا: جو شخص مسلمان کی بیکی یا خریدی ہو کی چیز کی واپسی پر راضی ہوجا تاہے اللہ تعالیٰ اس کی لَغزش کو معاف فرمادیتاہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَبُ : مَنْ آفَالَ مُسْلِمًا عَفْرَتَهُ، آفَالَهُ اللهُ عَفْرَتَهُ يَوْمَ الْمَقِيَامَةِ. ﴿ رَوَاهُ ابن حَبَانَ، قَالَ السَحَقَنَ: اسْنَاده صحيح ١١/٥٠٤

حضرت ابوہر میں دھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد قرمایا: جومسلمان کی لفزش کومعاف کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لفزش کومعاف فرمائیں گے۔ (این حبان)

پرلوٹا دی ( کہتم بی کوآئے ) میری بددعاان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بددعامیرے بارے میں قبول نیس ہوگی۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ جَابِوبِينِ عَبْدِاللهِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَلْظِيْدُ قَالَ: وَحِمَ اللهُ رَجُلا سَمُحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْدَرَى، وَإِذَا اقْتَطَى.

رواه المخارىءاب السهولة والسماحة في الشراه والبيع.....، وقم: ٣٠٧٦

۔ حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلِیْتَ نے ارشاد فرمایا: \* الله تعالیٰ کی رحمت ہواس بندہ پر جو بیچنے ،خرید نے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں زمی اختیار کرے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبمار وایت کرتے میں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: وہ مؤسن جولوگوں سے ملتا جلتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکٹیفوں پر صبر کرتا ہو وہ اس مؤسن سے افضل ہے جولوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہواور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کرتا ہو۔ (این ماجہ)

وَ 83 ﴾ عَنَ صَهَيْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُمْ: عَجَبًا لِآخِرِ الْمُؤْمِنِ إنْ أَصْرَهُ كُلُهُ لَهُ خَبُرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِآخِدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرًّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابِنُهُ ضَرًّاءُ صَبْرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. ﴿ رَوَاهِ مَسَلَمِ، بَابِ الْمُؤْمِنِ الرَّهُ كَلَه حيرَ وَتَهَ: ٢٥٠٠٠

حضرت صبیب و فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد قرمایا: مؤمن کا معاملہ بھی مجیب ہاں کے ہر معاملہ اور ہرحال میں اس کے لئے فیر ہی فیر ہے اور یہ بات مرف مؤمن ہی موسل ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پینچی ہے اس پر وہ اپنے رب کاشکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لئے فیر کا سب ہے لین اس میں اجر ہے۔ اور اگر اے کوئی تکلیف پینچی ہے اس پر وہ مبر کرتا ہے تو یہ مبر کرتا ہی اس کے لئے فیر کا سب ہے لین اس میں اجر ہے۔ اور اگر اے کوئی تکلیف پینچی ہے اس پر وہ مبر کرتا ہے تو یہ مبر کرتا ہی اس کے لئے فیر کا سب ہے لین اس میں بھی اجر ہے۔ (مسلم)

عورتوں پر ہنسنا جا ہے شاید کہ (جن پر ہنساجا تا ہے ) وہ اُن ( ہننے والی عورتوں ) ہے اللہ تعالیٰ کے نز دیک بهتر ہوں ا در شایک دوسرے کوطعنہ دوا در نہ ایک دوسرے نے بُرے نام رکھو ( کیونکہ ہے سب با تیں گناہ کی ہیں اور ) ایمان لائے کے بعد ( مسلمانوں پر ) گناہ کا نام لگناہی بُر ا ہے اور جو ان حركتوں سے بازشة كي كيتو دوظلم كرنے والے (اور حقوق العباد كوضائع كرنے والے) ہیں ( توجوسر ا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی )۔ ایمان والوا بہت ہی برگمانیوں ہے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اور بعض جائز بھی موتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا تو اس کے تحقیق کرلو ہرموقع اور ہرمعالے میں ، بدگمانی ندکرو) اور ( کسی کے عیب کا ) سراغ مت لگایا کرواورایک دوسرے کی غیبت ندکیا کرو، کیاتم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اہیے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم براسجھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو (اورتوبه كراو) ميتك الله تعالى بزے معاف كرنے والے (اور) مبربان بيں۔اے لوكو! بم في تم (سب) کوایک مرداورایک عورت ( یعنی آوم وحوا) سے بیدا کیا (اس میں تو سب برابر ہیں اور پھرجس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ ) تہاری توہیں اور قبیلے بنائے (بیصرف اس لئے ) تا کہ مهمیں آپس میں بیجان ہو (جس میں مختلف مسلحتیں ہیں، بیمختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے برفخر کر دکیونکہ ) اللہ تعالیٰ کے نز دیک تو تم ہب میں بزاعزت والا وہ ہے جوتم میں سب ے زیادہ پر ہیز گار ہے اللہ تعالی خوب جائے والے (اورسب کے حال سے ) باخبر ہیں۔

فساندہ: فیبت کومرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فرمایا ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت ٹوج نوج کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح مسلمان کی فیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جینے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے اس طرح جس کی فیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔

رَفَالَ تَعَالَى: يَنَا يَهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوا قَوَّامِئِنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِهِ وَلَوْ عَلَى الشَّفُ سِكُمْ آوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْآقْرِيشِنَ إِنْ يَكُنْ غَيْبًا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا لَللهُ فَلاَ اللهُ كُانَ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴾ تَشَيعُوا الْهَوْق آن تَعْدِلُوا عَرَانَ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴾ [النساء: ١٣٥]

# مسلمانول کے حقوق

## آيات قرآنيه

(الحجرات: ١٠)

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوٰةً ﴾

(تجرات)

الله تعالى كارشاد ب: مسلمان آيس مين بهائي بهائي بيرا

وقال تعالى: ﴿ يَا يُهَا الْمَدُنُ امَنُوا لَا يَسْخُو قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَشَى أَنْ يَكُونُوا خَيُوا مَسْهُمْ ولا بَسَاءُ مَنْ نَسَاءَ عَسَى انْ يَكُنَّ خَيْرا مِنْهُنَ ولا تَلْمَوُوا الْفَسْكُمُ ولا تَسْبُرُوا بِالْأَلْقَابِ \* بِنُس الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاَيْمان وَ وَمِنْ لَمْ يَشُبُ قَاُولَئِكَ مَسْاءُ وَلَا يَعْفُوا الْمُعْمُ الْفُلْنَ الْمُوا الْجَعَبُوا كَثَيْرًا مَن الطَّنَ الْ يَعْفَى الطَّنِ اللهِ مَسْلُوا وَلا يَعْبُ تَعْفُكُم بِعْضا " الدِحبُ احدَّكُمُ الْ يَعْفَى الطَّنِ اللهِ وَلا تسجسَسُوا ولا يَعْبُ تَعْفُكُم بغضا " الدِحبُ احدَّكُمُ النَّاسُ اللهَ عَلَى للحَم الحِيْهِ مِنْنَا فَكُو مُنْمُولُهُ وَاتَقُوا اللهُ \* انَ اللهُ تَوَابُ وَحَيْمٌ لِيَاتُهُ النَّاسُ اللهَ الْعَلَى الحَمْ الحِيْهِ مِنْنَا فَكُو مُنْمُولُهُ وَاتَقُوا اللهُ \* انَ اللهُ تَوَابُ وَحِيْمٌ لِيَا النَّاسُ اللهُ الْعَلَى الْحَمْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ حَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! نہ تو مردوں کومردوں پر بنسنا چاہیے شاید کہ (جن پر ہنساجا تا ہے ) وو اُن ( بننے والوں ) ہے ( اللہ تعالیٰ کے نزد کیک ) بہتر ہوں اور نہ مورتوں کو (ین اسرائیل)

فرما ہے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ النَّهِ عَنْ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةَ بِالْمَعْرُوفِ: يُسْلِمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَةَ، رَيْحِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشْتِئُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيُعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، رَيْحِبُ لَهُ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ.

رواه ابن ماحده باب ماجاه مي عيادة المريض، رقم: ١٤٣٢

حضرت على المنظمة المراحة على الشرعيكية في الرشاول الشرعيكية في ارشاوفر مايا: ايك مسلمان كه دوسر مسلمان پر چيد حقوق بين: جب ماه قات بهوتواس كوسلام كرے، جب وعوت دے تواس كى دعوت قبول كرے، جب اسے چيم تك آئے (اور السخت ف بغیر) كيم تواس كے جواب ميں يؤ خمك اللہ كيم، جب بيار بهوتواس كى عميادت كرے، جب انتقال كرجائے تواس كے جنازے يؤ خمك اللہ كيم وي يند كرے جواب ليے ليند كرتا ہے۔ (ان ماج) هو 88 كا غير أبي هُورَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

﴿ 89 ﴾ غن أبنى هُمَرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهُ مَنْكُ : لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَةَ
 حَنْى تُولِمِنُوا، وَلَا تُولُمِنُوا حَتَّى تحابُوا، أَوْلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْمُمُولُهُ تَحَابَبُتُمُ؟
 افْشُوا السَّلَامُ يَبْنُكُمْ.
 رواه مسلم، باب بيان انه لا يدخل الحة الاالمؤمنون "" رواه مسلم، باب بيان انه لا يدخل الحة الاالمؤمنون "" رواه مسلم، باب بيان انه لا يدخل الحة الاالمؤمنون ""

حفرت ابو ہریرہ دی ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: تم جنت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والوا انصاف پر قائم رہوادر اللہ تعالیٰ کے لئے کچی وقواہ (اس میں) تمبارا یا تمبارے ماں باب اور رشتہ داروں کا نقصان بی ہو۔اور گوائی کے وقت یہ خیال نہ کرو( کہ جس کے مقابلہ میں ہم گوابی دے رہے ہیں) یہ امیرے (اس کو نفع بہنچیانا جاہئے) یا یہ تحریب ہے (اس کا کیسے نقصان کردیں تم کسی کی امیری غربی کو نہ دیکھو کیونکہ) ووقع میں اگرامیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی داؤتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوزیادہ تعالیٰ ہے (اتحاق ہو تعلق ہے (اتحاق تعلق ہم کوئیس) لہذاتم گواہی ویے میں نفسانی خواہش کی بیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہے ہے جا واور انصاف سے ہے ہے ہیں والے کی گوائی ہے جا گوائی سے بیخنا جا ہو گے تو ( یا در کھنا کہ ) اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبرر کھتے ہیں۔ (نساء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذَا خَبَيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِّنِهَا آوْرُدُّوْهَا ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ خُسِينُهُا ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم کوکوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب وہ یا تم از کم جواب میں وہی الفاظ کہدو وجو پہلے تخص نے کئے تھے بلاشبہ الله تعالیٰ ہر چیز کا یعنی ہرکمل کا حساب لینے ولے میں۔

وَقَالَ تَعَالَى: هَا وَقُطَى رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوا آلَا أَيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانَا اللهِ أَمَّا يَبُلُغَنَّ عَلَىدك أَنَّ وَلا تَنْهِرُ هُمَا وَقُلْ لَهُما قُولًا كَمُا أَبُ وَلا تَنْهِرُ هُمَا وَقُلْ لَهُما قُولًا كَرَيْمًا وَالْحَفْقُ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمُهُ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الله تعالی نے رسول علی ہے ارشا وفر مایا : اور آپ کے رب نے بیتم وے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سواکسی کی عباوت تہ کرواور تم والدین کے ساتھ ہمس سلوک ہے بیش آؤاگر ان میں ہے ایک یا دونوں تیرے ساسنے بڑھا ہے گؤنی جا کمی تواس وفت بھی کہی ان کوا جول اس میں ہے ایک یا دونوں تیرے ساسنے بڑھا ہے گؤنی جا کمی تواس وفت بھی کہی ان کوا جول اس مت کہنا اور ندان کو چیز کنا اور انتہائی نری اور اوب کے ساتھ ان ہے بات کرنا۔ اور ان کے ساتھ شفقت ہے انتساری کے ساتھ جھکے رہنا اور ایوں دِعا کرتے رہنا : اے میرے رب ابھی طرح انہوں نے بیجنے میں میری پرورش کی ہے ای طرح آپ بھی ان دونوں ہر مم

اكاممسلم

سرے (ندکے مسلمان ہونے کی بنیادیر)۔

﴿ 93 ﴾ غَنْ عِمْرَانَ بَنِ مُصَلَّىٰ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهَا قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ مُلَّئِثُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلَثُنُّ: عَشْرٌ، ثَمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا ثُهُ، فَرَدًّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاَ ثُونَ.

رواه ابرداؤد بهاب كيف السلامه رنبي ٥١٩٥

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک صاحب ہی کریم علیہ الله علیہ ملام کا جواب ملام کا جواب ویا، پیمروہ جمل میں بیٹھ گئے ۔ آپ نے ارشا وفر مایا: وس بیٹی ان کے سلام کا جواب ویا، پیمروہ جمل میں بیٹھ گئے ۔ آپ نے ارشا وفر مایا: وس بیٹی ان کے لئے ان کے سلام کی وجہ سے وی تیکیا لکھی گئیں۔ پھرایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیہ کم وَرَحْمَةُ اللّهِ کَلِما، آپ نے ان کے سلام کا جواب ویا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: بیس لیٹی ان کے لئے بیس تیکیال کھی گئیں۔ پھرایک تیبرے صاحب آئے اور انہوں نے انہوں نے السلام علیہ کم ورحمة الله وبد کاقه کما، آپ نے ان کے سام کا جواب ویا، پھروہ پھروہ پھر وہ کاتھ کہا، آپ نے ان کے سام کا جواب ویا، پھروہ پھروہ پھر میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کے سام کا جواب ویا، پھروہ پھروہ پھل میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشا وفر مایا: بھیں بیٹھ ان کے لئے میں نیکیاں کھی گئیں۔

حضرت ایواً مامد حظی دوایت کرتے ہیں کدرسول الله عظی نے ارشاد فر مایا: اوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیاد ومستحق وہ ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔ (ادواؤد)

﴿ 95 ﴾ عَنْ عَبُدِاللَّهِ وَصِنَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئِكُ قَالَ: الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَرِئُ مِن الْكِبْرِ. رواة البيعةي في شعب الايسان ٢ /٣٢٤

حضرت عبدالله فظیفہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشاد فرمایا: سلام میں پہل کرنے والا تکبرے بری ہے۔ میں نہیں جا سکتے جب تک مؤمن نہ ہوجاؤ ( بعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہوجائے ) اور تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آبس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تنہیں وہ عمل نہ بتاووں جس کے کرنے سے تمہارے در میان محبت پیدا ہوجائے؟ ( وویہ ہے کہ ) سلام کو آبس میں خوب پھیلاؤ۔

لَمْ 90 ﴾ عَنْ أَبِي الدُّرُوفَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْتُكَ : أَفِشُوا السَّلَامَ كَيْ رواه الطبراني واساده حسن محمع الزوائد ٨/١٥٠

حضرت البودرواء ﷺ مروایت ہے کے رسول اللہ علیہ فیائے نے ارشاد فرمایا: سلام کوخوب پھیلا کہ تا کہتم بلند ہوجاؤ۔

عُ إِلَا ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَشَيُّ قَالَ : السَّلَامُ السَّمُ مَسُ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْارْضِ فَاقَشُوهُ يَبْنَكُمْ ، فَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمِ مَسْ أَسْمَاءِ اللهِ فَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْارْضِ فَاقَشُوهُ يَبْنَكُمْ ، فَانَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُسْلِمَ الشَّلَامَ ، فَإِنْ لَمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السَّلَامَ ، فَإِنْ لَمَّ مَسْلَمَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السَّلَامَ ، فَإِنْ لَمَّ مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ .

بِرُذُوا عَلَيْهِ رَدْ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ .

رواه الدار والطبراني واحداسادي البزار جيد فوي. الترغيب ٢٢٧/٢

حضرت عبداللہ بن مسعود رفاظ ہے ۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد قربایا: سلام اللہ تعالیٰ نے زمین پراتارا ہے لہذااس کوآپس اللہ تعالیٰ نے زمین پراتارا ہے لہذااس کوآپس میں نوب بھیلاؤ کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گذرتا ہے اوران کوسلام کرتا ہے اوروداس کو جواب و ہے ہیں تو ان کوسلام کرنے والے کواس قوم پرایک درج فضیلت و ہے ہیں تو ان کوسلام کرنے جوانسانوں ہے بہتر ہیں اس کے سلام کا حاصل ہوتی ہے اوراگر وہ جواب نہیں دیے تو فرشے جوانسانوں ہے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیے ہیں۔

﴿ 92 ﴾ عَن ابْنِ مَسْعُومٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كَنْتُكَ : إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السّاعَةِ أَنْ يُسَلِّم عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمُعْرِفَةِ. ﴿ رُواهِ احمد ٢/١٠٤ السّاعَةِ أَنْ يُسَلِّم عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمُعْرِفَةِ. ﴿ رُواهِ احمد ٢/١٠٤ السّاعَةِ أَنْ يُسَلِّم عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمُعْرِفَةِ.

حصرت این مسعود روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کوصرف جان پہچان کی بنیاد پرسلام

مسلمانول كيحتوق

حضرت ابو ہرمرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: حجیوٹا بڑے کو سلام كرے، كذرنے والا بيشے ہوئے كوسلام كرے اور تھوڑے آ دمي زياد و آ دميول كوسلام كريں۔

﴿100﴾ عَنْ عِلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ آخَلُهُمْ وَيُجْرِي عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَوُدُّ آخَلُهُمْ. وواه البيهني في شعب الايسان ٢٦٦/٦

حفرت على عظمه سے روایت ہے کہ رسول الله عظم نے ارشاد فرمایا: (راستر سے) گذرنے والی جماعت میں ہے اگر ایک شخص سلام کر لے تو ان سب کی طرف ہے کافی ہے اور ييفي الوكول ميس اليك جواب درد توسب كى طرف كافى ب- (يمنى) ﴿101﴾ عَنِ الْمِفْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (فِيْ حَدِيْثِ طَوِيْلٍ) فَيَجِيّهُ رَسُولُ اللهِ نَلَيْكُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَايُوفِظُ النَّائِمَ، وَيُسْمِعُ الْيَفُظَانَ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب كيف السلام، رقم: ٢٧١٩

حصرت مقدادین اسود و الله فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ رات کو تشریف لاتے تواس طرح سلام قرمات كسوف والدنه جاسكة اورجاك والين ليت - (زندى) ﴿102﴾ عَنْ أَبِىٰ هُـوَيْـرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَئُكُ : أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزٌ فِي الدُّعَاءِ، وَ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ فِي السَّلَامِ.

رواه النظيراني في الاوسنط، وقبال لا يروى عن النبي نيخ الابهذا

الاستاد، ورجاله رجال الصحيح عير مسروق بن المرزبان وهو ثقة، مجمع الزوائد ١١/٨

حضرت الوبريره مظاروايت كرت بي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: لوكول يس سب سے زیادہ عاجز دہ خض ہے جودعا کرنے سے عاجز ہولیتی دعانہ کرتا ہو۔ ادرلوگول میں سب ے زیادہ مجیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔ (طبرانی مجی ازوائد)

﴿103﴾ عَينِ ابْسِ مَسْمُودٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي نَاتَئِكُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْآخَدُ رواه الثرمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في المصافحة، رقم: ٢٧٣٠

حضرت ابن مسعود والطبية رسول الشصلي الله عليه وسلم كاارشا أقل كرتے بين كه سلام كي تحكيل

﴿ 96 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ لِلنَّجِيُّةُ : يَا بُنَيٌّ! إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فُسْلِمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهُلِ بَيْتِكَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في التسليم ١٦٩٨، ٢٦٩٨

حفرت الس معظمة فرمات بين كه مجمد سرسول الله علي في ارشاد فرمايا: مينا! جبتم ا پنے گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرو۔ بیتمہارے لئے اورتمہارے گھر والول کے لئے

﴿ 97 ﴾ عَـنُ قَنَادَةً رَحِمُهُ اللَّهَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِكٌ: إِذَا دَخَلُتُمْ بَيْنًا فَسَلِّمُوا عَلَى آهَلِهِ وَإِذَا خُورَ جُمُّمُ فَأَوْدِ عُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ . واه عبد الرزاق في مصنفه ١٨٩٠/١

حطرت قاد ورحمته الشعليد ، روايت ب كه تي كريم عليلي في ارشاد فرايا: جب تم سی گھر میں داخل ہوتواس گھر والوں کوسلام کرو۔اور جب (گھرے) جانے لگوتو گھر والول ے سمال م کے سماتی ورخصت ہو۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : إِذَا انْتَهِلَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَـجُـلِسِي فَـلْيُسُلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيُجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى

رواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التسليم عند القيام .... ارقم: ٢٧٠ ٢٧

حضرت الوبريره في عدروايت بكرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جبتم ميل ے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے اس کے بعد پیٹھنا جا ہے تو ہیٹھ جائے۔ پھر جب مجلس ے اٹھے کر جانے لگے تو بھرسلام کرے کیونکہ پہلاسلام دومرے سلام ہے بڑھا ہوائہیں ہے لینی جس طرح ملا قات کے وقت سلام کرنا سنت ہے ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسٹ

﴿ 99 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

رواه البخاري، باب تسليم الغليل على الكثير، وقم: ١٢٣٩

مسلمانوں کے حقوق

(327)

مصافحہ

﴿104﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِلنَّكِّ: مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُتَصَافَحَانَ إِلَّا غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. ﴿ رَوَاهِ الرَّوَاوُ وَمِابُ فِي المصافحة، رَثم: ٢١٣هُ

468

حضرت براء ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو دومسلمان آپس میں ملتے ہیں ادر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

﴿105﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُثَلِّتٌ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَٱخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يُتَنَاثَرُ وَرَقَ الشَّجَرِ. رواه الطبراني في الاوسط ويعتوب بن محمد بن طحلاء رؤى عنه

عير واحد ولم يضعفه احد ونقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥٠/٨ ٧

معرت حدیفہ بن میمان دی اور ایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: مؤمن جب مؤمن سے ملتا ہے، اس کوسلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ بکڑ کرمصافی کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے ہے جھڑتے ہیں۔ (طبر انی ، مجمع از دائد)

﴿106﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَكِيَّ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ اَحَاهُ الْمُسْلِمَ فَاخَذَ بِنِيهِ تَحَاتَتُ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كُمَا يَنْحَاتُ الْوَرُقُ عَنِ السُّجَرَةِ الْبَابَسْةِ فِي يَوْمِ رِئِحٍ عَاصِفِ وَإِلَّا عُفِولُهُمَا وَلُو كَانْتُ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ وَبْدِ الْبِحْرِ.

رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح عير سالم بن غيلان وهو ثقة، مجمع الزّوايْد ٧٧/٨

حضرت سلمان فاری ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی ہے ملتا ہے اس کا ہاتھ بکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گرجاتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سو کھے درخت سے پتے گرتے ہیں اوران دونوں کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اگر چیان کے گناہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

(طبرانی بجمع الزوائد)

﴿107﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ رَحِسَمُهُ اللَّهُ أَنَّهَ قَالَ لِآبِيْ ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْتُ

يُمصَّافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوْهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحْنِيْ وَبَعَثَ إِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ آكُنْ فِلَى أَهْلِيْ، فَلَمَّا جِنْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسُلْ إِلَىَّ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ، فَالْفَرَانِيْنِ، فَكَانْتُ قِلْكَ آجُوْدُ وَأَجُوْدً. وإداء الوداؤد، بال في المعانقة، وقع: ٢١٤ ه

قبیلہ عزر و کے ایک شخص ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوذر روہ ﷺ ہے پوچھا: کیا رسول اللہ عظیفہ سالتہ علیہ علیا اللہ علیہ علیا اللہ علیہ وقت آپ لوگوں ہے مصافی بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا:

میں جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم ہے ملاآپ نے جمیشہ محصہ مصافی فرمایا: ایک دن آپ فی جسے گھرے بلوایا، بیس اس وقت اپنے گھر برنبیس تھا۔ جب بیس گھر آیا اور جمیے بتایا گیا کہ آپ صنی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنی صنی اللہ علیہ وہ اور بہت بی خوب اور بہت بی خوب علیا بیا کی برت خوب اور بہت بی خوب بیا بیا کی بی میں آپ کی دوب بیت خوب اور بہت بی خوب بیا دوبالی بیا کی بیا بیا کی بیت خوب اور بہت بی خوب بیا دیا ہو بیا ہیا ہیا ہوبالیا ہوبالیا ہوبالی بیا کی بیت خوب اور بہت بی خوب بیا ہوبالیا ہوبالیا ہی بیا ہوبالیا ہیں ہوبالیا ہوبالیا ہوبالیا ہوبالیا ہوبالیا ہوبالیا ہوبالیا ہوبالیا ہوبالیا ہیں ہوبالیا ہوب

﴿ 108﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَلَّئِنَةِ سَالَهُ رَجَلَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ النَّسَاذِنْ عَلَى أَمِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّسَاذِنْ عَلَيْهَا فَي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْتِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ النَّاقِينَ عَلَيْهَا، النَّامُ اللهِ عَلَيْهَا، النَّامُ اللهَ مُلَا فَاللهُ أَوْنُ عَلَيْهَا، النَّامُ اللهُ عَرْيَانَةً ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَالسَّاوِنْ عَلَيْهَا.

رواه الامام مالك في الموطاء باب في الاستنذان ص ٢٢٥

حضرت عطاء بن بیارٌ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ عظیات ہے ہو جھا: یا
رسول اللہ اکیا ہیں اپنی مال سے ان کی جائے ، ہائش میں واخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟
آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا: میں مال کے ساتھ ہی گھر
میں رہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اجازت لے کرہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا: میں ہی ان
کا خاوم ہوں (اس لئے بار بار جانا ہوتا ہے) آپ نے ارشاد فرمایا: اجازت لے کرہی جاؤ۔ کیا
میں اپنی مال کو برہنہ حالت میں دیکھنا بیٹ رہ باس شخص نے عرض کیا: بیس ۔ آپ صلی اللہ علیہ
میں اپنی مال کو برہنہ حالت میں دیکھنا بیٹ رہ باس شخص نے عرض کیا: بیس ۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا: تو بھراجازت لے کرہی جاؤ۔

﴿109﴾ عَنْ هُزَيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: جَاءَ سَعَدٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوْقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيّ مُلَكِّ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَلَكِّةٍ: هَكَذَا عَنْك. أَوْ هَكَذَا فَإنَّمَا الْإِسْتِنْذَانُ

مِنَ النَّظُرِ.

مخض کواس بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کواس کی جگدہے اٹھا کرخوداس جگد بیٹھ جائے۔ ( ہزاری )

﴿113﴾ عَنْ أَبِي هُوْيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّالِيَّ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجِعْ إِلَيْهِ، فَهُوْ أَحَقُّ بِهِ. وراه مسلم، مات اذا قام من سجلسه = ارتم: ٢٨٩ هـ

حضرت ابوہریرہ میں ایک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جوشن اپنی جگہ ہے (کسی ضرورت ہے ) اٹھااور پھرواپس آگیا تو اس جگہ (بیٹینے ) کا وہی شخص زیاد دحقدار ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ جَدِّهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ وَسُولُ اللهِ اللَّئِيّ قال: لَا يُجْلَسُ بَيْنَ وَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهُمَا . رواه ابوداؤه، باب في الرحل بحلس - وقو: ٤٨٤٤

حضرت عمرو بن شعیب اپنی باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ دسول الندسلی اللہ علیہ دسلم نے ارشا دفر مایا: دوآ دمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیرت بیٹھا جائے۔
(الجواؤڈ)

﴿ 115﴾ عَنْ حُدِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَيْكُ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطُ الْحَلْقَةِ. رواه ابودازدبباب الجلوس وسط الحلقة، ونم: ٢٨٢٦

حضرت حذیفہ عظیمہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حلقہ کے ج میں جینے والے پالعنت فرمائی ہے۔

 رواه ابرداز دماب في الاستنذان، رقم ١٧٤١ د

حضرت ہریل سے روایت ہے کہ حضرت سعد دیکھاتا تے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وروازے پر (اندر جانے کی) اجازت لینے کے لئے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوگئے۔ رسول اللہ علیات نے ان سے ارشاد فرمایا: (وروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ) واکمیں یا یا کمی طرف کھڑے ہو ( کیونکہ دروازہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس یات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑجائے اور) اجازت مانگنا تو صرف ای وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے۔

﴿110﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ نَلَّتُكُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ . رواه ابوداؤد: بال سندان، وفم: ١٧٣ هـ رواه ابوداؤد: بال سندان، وفم: ١٧٣ هـ

حضرت عبدالله بن بشر ﷺ فرماتے میں کہ میں نے رسول الله علی کے ویدادشا دفرماتے میں کہ میں نے رسول الله علی کے درواز دل موسے سنا: (لوگوں کے ) گھر دل (میں داخل ہونے کی اجازت کے لئے ان) کے درواز دل کے سامنے نہ کھڑے ہو ( کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ بیڑ جائے ) بلکہ دروازے کے (دائیں بائیں) کناروں پر کھڑے ہو کراجازت مانگو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہوجاؤ درنہ والیس لوٹ جاڈ۔

(طبرانی بجع الزوائد)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مُثَلِّتُكُ قَالَ: لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرُّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيْهِ. وواد البحاري الله يقيم الرجل الرحل موفع: ٦٢٦٩

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیالی نے ارشا وقر مایا: کسی

مسلمانول تحقوق

يَعْتَهُرُ مَا قُوْبٌ إِلَيْهِ وفي استناد ابي يعلى الوطائب القاص ولد النوله ولقية رجال عن يعلى واللو وفي الحاشية: ابوطائب القاص هو يحيّ بن يعقوب بن مدرك لللة «محمع الزوائد ٢٠٨.٨»

﴿ 119﴾ عَنْ أَبِى هُولِيُوَةً وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَنَتُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْعُطَاس وَيكُوهُ النَّشَاوُب، فَإِذَا عَنَظَ سَاحِعُهُ أَنْ يَقُولَ للهُ ؛ النَّشَاوُب، فَإِذَا عَنظَ سَجِعَهُ أَنْ يَقُولَ للهُ ؛ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّا النَّشَاوُبُ فَإِنَّ مَا الشَّيْطَان، فَإِذَا تَقَاءَ بَ آخِذَكُمْ فَلْيَرْدُهُ مَا الشَّيْطَانُ. وَإِذَا تَقَاءَ بَ أَخِذَكُمْ إِذَا تَفَاءَ بَ ضَجِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

رواد البحاري والسادا تناءب فليضع بده على فيه، رقم: ٣٣٢٦

حضرت الوہريه و فَقَانَهُ سے روايت ہے کہ رسول الله عَلَيْظَة نے ارشاو قرمايا: الله الله الله عَلَيْظَة فَ ارشاوقرمايا: الله الله عَلَيْكَ کو پستد قرمائ کو نابسند قرماتے ہیں۔ جب تم میں سے کی کو چھینک آئے اور وہ الله کہنا ضروری وہ الله کہنا ضروری ہے۔ اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لہذا جب تم میں سے کی کو جمائی آئے تو جتنا ہوسکاس کورو کے کیوں کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان بنتا ہے۔ (بخاری) ہوسکاس کورو کے کیوں کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان بنتا ہے۔ (بخاری) الله مِنْ الله مُونِوَةُ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

رواہ الفرمدی و قال: هذا حدیث حسن غرب سات ماحاء می ریادہ الاحوال وفد ۲۰۰۸ محترب الاحوال وفد ۲۰۰۸ محترب الاحوال الله علی کے ارشاد فرمایان جو محتمر کئی محترب الاحوال الله علی کا ارشاد فرمایان جو محتمر کئی

رَسُولُ اللهِ! قَالَ: قَلا ثُهُ أَيَّامٍ، فَمَا جَلْسَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً. رواه احمد ٧٦/٣

حضرت ابوسعید خدری و فی دوایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: جو خص الله علیہ وسلم نے دن پرائیان رکھتا ہواس کو جا ہے کہ اپنے مہمان کا اگرام کرے ۔ آپ نے مید بات تمن مرتبدار شاد فرمائی: ایک خص نے عرض کیا: یارسول الله! مہمان کا اگرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (مہمان کا اگرام) تنین دن ہے۔ تمین دن کے بعد اگرمہمان رہا تو اگرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (مہمان کا اگرام) تنین دن ہے۔ تمین دن کے بعد اگرمہمان رہا تو میروتی میں داخل میر بان کا مہمان کو کھلانا ہے مروتی میں داخل میں۔

﴿117﴾ عَنِ الْمِفْدَامِ أَبِى كَرِيْمَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ اللّهُ اللّهُ مَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَحُولُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَانُحُذُ بِقِرَى لَيْلُةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ . (وادابوداؤدبهاب ماجاء مِي الضيانة، ونه: ٢٧٥١

حضرت مقدام ابوکر بیمہ خیشہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص کی توم میں (کسی کے ہاں) مہمان ہوا اور شیخ تک وہ مہمان (کھانے ہے) محروم رہایا: جوشخص کی تو میں اس کی مہمان داری نہیں کی تو اس کی مدوکر ناہر مسلمان کے دمین اس کی مہمان اے ذمہ ہے یہاں تک کہ میں مہمان اپنے میزبان کے مال اور کھیتی ہے اپنی رات کی مہمانی کی مقدار وصول کر لے۔

فائدہ: بیاس صورت میں ہے جب کے مہمان کے پاس کھانے بینے کا انظام نہ ہواور وہ مجبور ہوا در میصورت نہ ہوتو مرد تا در شرافت کے درجہ میں مہمان تو ازی مہمان کا حق ہے۔ (مظاہری)

﴿ 118﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّيْرِ رَجِمَهُ اللهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِيلَ نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مُلَّئِكُ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزُا وَخَلَّا، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْئِكُ بِالرَّجْلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ أَسُولَ اللهِ مَلَّكُ بِالرَّجْلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْتَهِرَ مَا فِى بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ ، وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَهُرُوا مَا قُدِمَ إِلَيْهِمْ . إِخْوَانِهِ فَيَحْتَهُرُوا مَا قُدْمَ إِلَيْهِمْ . وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَهُرُوا مَا قُدْمَ إِلَيْهِمْ .

مسلمانون كے حقوق

پاس بیشہ جاتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیفضیلت تو اس تندرست شخص کے لئے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے خود بیمار کوکیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿124﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَ: مَنْ عَادَ مَوِيْطًا خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلْسَ عِنْلَهُ السَّنْقَعَ فِيْهَا. رواه احمد ٢٠٠/٢ وفي حديث عمروين حرام رضى الله عنه عند الطبراني في الكبر والارسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهٖ فَلاَ يَزَالُ بَحُوطُ فِيْهَا حَرْمُ وَسَى اللهِ عَنْ حَيْثُ خُرَجٌ ورجاله موثفون، مجمع الزوائد ٢/٢٢

حضرت كعب بن ما لك عَنْ الله عَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

حضرت عمرو بن حزم ﷺ کی روایت میں ہے کہ بیمار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں غوط لگا تا رہتا ہے بیمال تک کہ جس جگہ نے عیادت کے لئے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے۔

﴿125﴾ عَنْ عَلِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّتُ يَقُولُ: مَامِنُ مُسْلِمٍ يَعُوهُ مُسْلِمًا عُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبِعُونَ الْفَ مُلَكِ حَتَّى يُمْسِىءَ، رَإِنْ عَادَهُ عَشِيَةٌ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَنِعُونَ الْفَ مُلْكِ خَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفُ فِي الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن باب ماجاء في عبادة المربض وقم: ٩٦٩

حضرت علی منظید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عیافیہ کو بیدارشادفر ماتے ہوئے سنا: چوسلمان کسی مسلمان کی فیج کوعیادت کرتا ہے تو شام تک سنز بزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رجے است میں اور جوشام کوعیادت کرتا ہے تو فیج تک سنز ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رجے وی ادرائے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔

﴿126﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالِ: قَالَ لِينَ النَّبِيُّ مُلْئِكُمْ: إذا ذخلِتِ عَلَى

يمارى عيادت كے لئے يا اپنے مسلمان بحائى كى ملاقات كے لئے جاتا ہے تواكي فرشتہ يكاركر كہتا ہے تم بركت دالے بورتم بارا چلنا بابركت ہے اورتم نے جنت يمن شحكا نا بناليا ۔

﴿ 121 ﴾ عَنْ فَوْبَانَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ مَنْكُ عَنْ رُسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ المَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ المُنْ ال

﴿22} عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْكَةِ: مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ المُوضُوعَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمْ مُحْسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَّمْ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً! وَمَا الْخَرِيْفُ؟ قَالَ: الْعَامُ. رواه الودازد، بال في نصل العادة على وضوء ورتم: ٢٠٩٧

﴿123﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مَنْفَظِهُ يَقُولُ: اللهَ وَرَجَلَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مَنْفَظِهُ يَقُولُ: اللهُ وَجَهِلَ يَعُودُ الْمَرِيْضَ عَلَمْ تَهُ الرَّحْمَةُ فَالَ: فَعَلَ عِنْدَ الْمَرِيْضَ عَالَمُ وَمُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حضرت انس بن ما لک دفای فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدار شاد قرماتے ہوئے سنا: جو محض بیار کی عمیادت کرتا ہے وہ رحمت میں غوط لگا تا ہے اور جب وہ بیار کے

مَوِيْضِ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُولُكَ فَإِنَّ دُعَانُهُ كَدْعَاءِ الْمَلَاتِكَةِ.

روادابن ماجه، باب ماحاء في عيادة المريض، وقم: ١ ١ ٢ ٩ ١

حضرت عمر بن خطاب خاصی دوایت کرتے میں کہ بی کریم علی ہے جھے ہے ادشاوفر مایا: جب تم بیمار کے پاس جاؤ توائن ہے کہو کہ دہ تمہارے لئے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح (قبول ہوتی) ہے۔

﴿127﴾ عَنْ عَلْدِاللهُ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا مَعَ وَسُولِ اللهِ النَّهِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ آدَبَرَ الْاَنْصَادِئُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ آدَبَرَ الْاَنْصَادِئُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ آدَبَرَ الْاَنْصَادِئُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْتُ : مَنْ يَعُودُهُ مَا الْاَنْصَادِ! كَيْفَ آجِى سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً؟ فَقَالَ: صَالِحْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْتُ : مَنْ يَعُودُهُ مِنْ خَفَالُ وَلَا حِقَالَ وَلَا حِقَالَ وَلَا عَلَيْنَ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿128﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ تَأْتُكُ يَقُولُ: حَمْسُ مَنْ عَمِلْهُنَّ فِي يَوَمٍ كَنْبَهُ اللهُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَعْنَقَ رَقَبَةً. رواه ابن حبّان، قال السحقة؛ استاد، قرى ١/٧

حعرب ابوسعید خدری فی فی فرمات بین کدانبول نے رسول الله ملی الله علیه وسلم کوارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے پانچ انٹمال ایک دن میں کئے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں الکھ ویتے ہیں۔ پیار کی عمیا وست کی ، جناز ہ میں شرکت کی ، روز ہ رکھا، جعد کی نماز کے لئے حمیا اور طام آزاد کیا۔

﴿129﴾ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مُلْنَظِيَّهُ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ حَلَى إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ حَلَى إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ حَلَى إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ حَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حضرت معاذبن جبل عظینه رسول الله علی کا ارشاد قل فریاتے جیں: جو الله تعالیٰ کے داستہ جس جو جاد کہ تا ہے وہ الله تعالیٰ کے داستہ جس جہاد کرتا ہے وہ الله تعالیٰ کی ذمه داری جس ہے۔ جو بمار کی عمیا دت کرتا ہے وہ الله تعالیٰ کی ذمه داری جس ہے۔ جو کسی حاکم کی ذمه داری جس ہے۔ جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدو کے لئے جاتا ہے وہ الله تعالیٰ کی ذمه داری جس ہے اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت تبین کرتا وہ الله تعالیٰ کی ذمه داری جس ہے۔

﴿130﴾ عَنَ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَنَّتُكُ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُوْبُكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَهَنِ اتَّبَعْ مِنْكُمُ الْيُوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ آبُوبُكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَا، قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِنَا؟ قَالَ آبُوبُكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَا، قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟ قَالَ آبُوبُكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهُ: مَا اجْتَمَعْنَ فِى الْمَرِىءِ إِلَّا ذَخَلَ الْجَنَّةِ.

رواه مسلم، باب من قضائل ابي بكرالصديق رضي الله عنه، رقم: ٦٦٨٢

حضرت الوہر روہ دھیا۔ کرتے ہیں کدرسول الشدعی نے دریافت فر مایا: آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت الوہر دھی نے عرض کیا: میں نے ۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت الوہر دھی نے عرض کیا: میں ۔ دریافت فرمایا: آج تم میں سے سکین کوکس نے کھانا کھاایا؟ حضرت الوہر دھی نے عرض کیا: میں سفہ دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے بیاری عیادت کی؟ حضرت الوہر دھی نے عرض کیا: میں سفہ دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے بیاری عیادت کی؟ حضرت الوہر دھی ہوں گی دہ جنت کیا: میں نے درسول الشاعی نے ارشاد فرمایا: جس آدی میں بھی ہے ہا تیں جمع ہوں گی دہ جنت

متلمانوں کے حتوق

حضرت عائشرضی الله عنهاروایت کرتی بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: جس میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز بڑھے جن کی تعداد سوتک بہنچ جائے اور وہ سب الله تعالیٰ سے اس میت کے لئے سفارش کریں یعنی مغفرت ورجمت کی دعا کریں تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی۔

﴿134﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْكُ قَالَ: مَنْ عُوَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. والمُعْمَدُ عَنْ عَنْ عُرْى مُصَابًا وَلَمْ: ١٠٧٣ وواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في اجرمن عزى مصابًا، وقم: ١٠٧٣

حضرت عبدالله عظاله روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظافہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص کمی مصیبت زوہ کو آب مایا ہے۔ (ترندی)

﴿135﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَنَّهُ قَالَ ؛ مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزِّى آخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ مُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمُ الْقِيَا مَةِ

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في ثواب من عزى مصابا، رقم: ١٦٠١

حضرت محد بن عمرو بن حزم رفظ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: جو مؤمن اپنے کسی مؤمن بھائی کی مصیب میں اسے مبر دسکون کی تلقین کرے گا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اے عزت کا لباس میہنا کیں گے۔
کے دن اے عزت کا لباس میہنا کیں گے۔
(این ماجہ)

﴿136﴾ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ غَلَيْكُ عَلَى آبِي سَلَمَةَ وَقَلْ خَسَقُ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِصَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَعٌ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ الْمَكَاثِكَةَ يُؤُمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ الاَ تَدْعُوا عَلَى اَنْفُهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

رواه مسلم، باب في اغساض الميت والدعاء له اذا حُضر، رقم: ١٢٠٠

حضرت أم سلمه رضى الله عنبا فرماتى بين كه رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عنها لك كالمتعال كالمعتربين الموسلم ا

میں ضرور داخل ہوگا۔ (سل

﴿131﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي النَّبِي اللهِ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ مُسَلِم يَعُوْدُ مَرِيطُ اللهُ الْعَظِيمَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ أَنَ مَرِيطُ الْعَظِيمِ أَنَ اللهُ الْعَظِيمَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ أَنَ يَشْفِيكَ إِلَّا عُوْفِي.

رواه الترمذي وقال لهذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند عيادة المريض، وقم: ٦٠٨٣ ٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله عبی فی ارشادفر مایا:
جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور سات مرجدید عبایہ ہے: اَسْاَلُ اللهُ الْفظِينَمَ
وَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِينَكَ ' میں الله تعالیٰ ہے سوال کرتا ہوں جو برے ہیں، عرشِ عظیم
خے کے مالک ہیں کدوہ تم کوشفا دے ویں' تواس کو ضرور شفا ہوگی البت اگراس کی موت کا وقت آ عیا
ہوتو اور ایات ہے۔

﴿132﴾ عَنْ آبِي هُوَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْاَلِكُ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَشَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرًاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَشَّى تُذَفَنَ فَلَهُ قِيْرًاطَانِ، قِيْلُ: وَمّا الْقِبْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْمَظِيْمَيْنِ. رواه مسلم، باب فضل الصلوة على الجنازة واتباعها، رنم: ٢١٨٩ وفي رواية له: أَصْغَرُ هُمَا مِثْلُ أَحُدِ رنم: ٢١٩٢

خفرت ابوہر مرہ ہوگئے موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: جو محض جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور نماز جنازہ کے پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تواس کو ایک قیراط تواب متا ہے اور جو محض جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور دفن سے فراغت تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو دو قیراط کا تواب ملتا ہے۔ رسول اللہ عقیائی سے دریافت کیا گیا: دو قیراط کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا: (دو قیراط) دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں ۔ ایک اور دوایت ہیں ہے کہ دو پہاڑوں میں سے چھوٹا احد پہاڑی طرح ہے۔

﴿133﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مَثَلَطَّةٌ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتِ يُصَلِّيٰ عَلَيْهِ أَمُّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ يَتِلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُقِعُوا فِيْهِ.

رواه مسلم، باب من صلى عليه مائة..... واه مسلم،

اویرانٹی رو جاتی ہے(ای وجہ ہے رسول اللہ علیقہ نے ان کی آگھوں کو بندفر مایا)۔ان کے گھر ئے پچھ لوگوں نے آ واز ہے رو ناشر وع کردیا (ممکن ہے کہ جھی نامناسب الفاظ بھی کہہ دیتے :وں ) تو آپ ئے ارشاد فرمایا: تم اپنے لئے صرف خیر کی دعا کرو ۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پرآ مین کہتے يْن - يَهِمْ آ پِ مَنْ السَّعَلِيهِ وَمُلْم فِي وَعَافِرِ مِا لَى: أَلْلَهُمَّ ! اغْفِرُ لِأَمِنَ سُلْمَةً وَارْفَعُ وَرَجَعَة فِي الْسَمَهُ وَيَبُنُ وَاخْلُفُهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَايِرِيْنَ، وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا رُبُّ الْعَالَمِيْنَ! وَافْسَعُ لَهُ فِي

تسرجه عنه: الساللة! ابوسلمه كي مغفرت فرياد يجيئا اور بدايت يافته لوگون مين شال فرياكر ان کا درجہ بلند فرماد یجئے اور ان کے بعد ان کے پیچھے رہنے والوں کی جمہبانی فرمائے۔رب العالمين ہماري اور ان كي مغفرت فر ماد يحيّ ان كي قبر كو كشاده فر ماد يجيّ اور ان كي قبر كو روش

فانده: جب كوئى تفس كسى دوسر مسلمان كے لئے بيدعا يرص أبي سلقة كى جُكُم ن والحكامًام لحاور نام ي يملي زير والالام لكاو عمثلًا لِزَيْد كيد

﴿ 137﴾ عَنْ أَبِيلَ النَّذُرُدَاءِ رَضِينَ اللهُ عَنْـُهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ لَلْتُلِثُ يَقُولُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِلْرَحِيْهِ، بِظَهْرِ الْغَيْبِ، مُسْتَجَابَةُ، عِنْدُ رأسِهِ مَلْكُ مُوَّكِّلٌ، كُلَّمَهُ دَعَا لِآجِيْهِ بِخُرْرٍ، قَالَ الْمُلْكَ الْمُوِّكُلُّ بِهِ : آمِيْنَ، وْلَكَ بِمِثْلِ.

رواه مسلم. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهرالْغيُّبِ. وقم: ٦٩٢٩

حضرت ابو ورواء ﷺ فرماتے میں کدرسول الله علیہ ارشا وفر ماتے تھے: مسلمان کی دعا ا ہے مسلمان بھائی کے لئے بیٹیر ہیجھے قبول ہوئی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرکی جانب ایک فرشته مقرر ہے، جب بھی بیده عاکرنے والا اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی دعاکرتا ہے تواس بروہ فرشته آمین کہتا ہےاور ( دعا کرنے والے ہے کہتا ہے ) الله تعالی تمہیں بھی اس جیسی بھا لی دے جوتم نے اپنے بھائی کے لئے ما تی ہے۔

﴿138﴾ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِي النَّائِجُ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُجِبُ لإخِيِّهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه. رواه البحاري، باب س الايمان أن يحب لاحبه

حضرت انس ﷺ ے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاوفر مایا: تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک ( کامل ) ایمان والانبیس ہوسکتا جب تک کدایے مسلمان بھائی کے لئے وہی پندندکرے جوابیخ کئے پندکرتا ہو۔ (بناری)

﴿139﴾ عَـنُ خَالِد بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْقُـسَرِيَ زَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثْنِينُ ٱبِي عَنْ جَدِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتُكَّةِ: أَتُحِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ! قَالَ: فَأَحِبُ لِأَخِيلُكَ مَا تُحِدُ لِنَفْسِكَ. رواه احدد ١٠٠٤

حضرت خالدین عبدالله قسری اپنے والدے ادر وہ اپنے دادا ہے قل کرتے ہیں کہ ان ے رسول اللہ علی نے دریافت فرمایا: کیاتم کو جنت بہند ہے بعنی کیاتم جنت میں جانا بہند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!ارشادفر ہایا: اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کر د جواپے لئے

﴿140﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتُكُ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ النَّصِيلُحَةُ، إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوا: لِمَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلهُ، وَلِكِمَايِهِ، وَلِرسُوْلِهِ، وَ لِلْائِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَاقَتِهِمْ. رواه النساني، ماب النسياعة اللامام مرفع: ٢٠٤

حفرت ابو ہریرہ رفظت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر بایا: بیشک دین غلوص اور و فا داری کا نام ہے ۔ مبینک دین خلوص اور د قاداری کا نام ہے، مبینک دین خلوص اور وفاواری کانام ہے ۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس کے ساتھ خلوص اور وفا داری؟ ارشاد فرمایا: الله تعالی کے ساتھ، الله تعالی کے رسول کے ساتھ، الله تعالی کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اوران کے عوام کے ساتھ۔ (نانُ)

فسائده: الله تعالى كے ساتھ وخلوص اور وفاداري كا مطلب بيے كمان پرايمان لايا جائے ،ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے ، ان سے ڈراجائے ،ان کی اطاعت وعبادت کی جائے اوران کے ماتھ کی کوشریک ندکیا جائے۔

الشرتعالی کی کماب کے ساتھ دفاداری ہے ہے کہ اس پرائیان لا یا جائے اس کی عظمت کاحق ادا کیاجائے،اس کاعلم حاصل کیاجائے،اس کاعلم پھیلایاجائے اوراس پرممل کیاجائے۔

مسلمانوں کے حقوق

رسول التُصلِّي التُّدُعليه وللم كيساتحد خلُوص اور و قاداري بيه بكدان كي تصديق كي جائے، ان كا احر ام كيا جائے ، ان سے اور ان كى سنتول سے محبت كى جائے اور دل وجان سے ان كى ا تباع میں اپنی نجات جمی جائے۔

مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص ووفا داری ہے ہے کہان کی ذمہ دار ایوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے ،ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے ،اگر ان سے کوئی علطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقتہ پراس کی اصلاح کی کوشش کی جائے ، ان کو ایٹھےمشورے دیئے جائیں اور جائز كامول مين ال كى بات مالى جائيه

عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص ووفا داری ہے ہے کہ ان کی جمدردی وخیر خواہی کا بیررا پورا خیال رکھا جائے جس میں ان کودین کی طرف متوجہ کرنا جھی شامل ہے ، ان کا لفع اپنا نفع اوران کا نقصان اپنا نقصان مجھا جائے ، جنتاممکن ہوان کی مدد کی جائے ،ان کے حقوق کوا دا کیا جائے۔ (معارف الحديث)

﴿ 141﴾ عَنْ شَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُكُ : إِنَّ حَرْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلْي عَـمَّانَ آكُوَابُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ مَازُّهُ آشَدُ بَيَّاضًا مِنَ الثَّلْجِ، وَآخُلْي مِنَ الْعَسَلِ،أَزُّلُ مَنْ يَـرِدُهُ فَـقَـرَاءُ الْـمُهَـاجِرِيْنَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: شُعْتُ الرُّوُّرُسِ، دُنْسُ النِيَابِ الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمُ السُّدَدُ، الَّذِينَ يُعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعْطُونَ مَا نَّهُمْ. رواه الطبراني، ورجاله ورجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/١٠

حصرت توبان فالله المراية كرتے بين كدرسول الله علي في اوشا وفر مايا: مير عوض کی جگد عدون سے عمان تک کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے بیالے لنتی میں آسان کے ستاروں کی طرح (بے ثار) ہیں ،اس کا یائی برف سے زیادہ سفیداور شہدے زیادہ میٹھاہے ۔اس حوض يرجولوگ سب سے يہلے آئيں محے وہ غريب وتنگلاست مهاجرين مول محے۔ ہم نے عرص كيانيارسول الله! بهيس بتائي كدوه لوك كيي بول كع ؟ آب يا الله في ارشاد فرمايا: بلحر بالوں دالے، مبلے کیڑوں دالے جوناز ونعمت بین رہنے دالی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ، جن کے لئے درواز نے ٹیس کھولے جاتے لیتن جن کوخوش آید یرنہیں کہا جا تا اور وہ لوگ ان تمام حقوق کوادا کرتے ہیں جوان کے فقہ ہیں جبکہ ان کے حقوق ادائیس کیے جاتے۔ (طبرانی بھی از دائد)

فانده : عدن يمن كامشهورمقام إورغمان أردُن كامشهورشفر إن أن كي لك اس حدیث میں عدن اورغممان کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔مطلب یہ ہے کہاں ونیا میں عدن اور عمان کا جتنا فاصلہ ہے آخرت میں حوض کی لسائی جوڑ ائی اس مسافت کے برابر ہے لیکن اس کا پید مطلب نبیں کہ حوض کی بیائش بعید آتی مسافت کے برابر ہے بلکدیہ مجھانے کے لئے ہے کہ حوض کی لسبائی چیوڑا ائی سینکڑوں میل برچیلی ہوئی ہے۔ (معارف الحدیث)

483

﴿142﴾ عَـنْ حُدِّيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكٌ: لَا تَكُونُوا إِمَّعَةَ تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًّا، وإِنْ ظُلْمُوا ظَلْمُنَّا، وَ لَكِنْ وَظِنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَ إِنْ أَسَاءُ وَا فَلاَ تَظْلِمُوْا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الاحسان والعفو، رقم: ٢٠٠٧

حصرت حذیف دفی دوایت كرتے میں كدرسول الله والله فی ارشادفر مایا: تم دوسرول کی و یکھا دیکھی کام نہ کروکہ یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھٹا نی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اگر لوگ ہمارے او پرظلم کریں گے تو ہم بھی ان پرظلم کریں گے۔ بلکہتم اپنے آپ کواس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کر واور اگر لوگ براسلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔

﴿143﴾ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا قَالَتْ: مَا انْتَقْمَ رَسُوْ لُ اللَّهِ طَلِّي ۖ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتِقِمُ بِهَا لِللهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب تول النَّبِي عند يسرواولا تعسروا استدرقم: ٦١٢٦

حضرت عا كشرضى الله عنها فرماتي بين كه رسول الله علي الشيالية في الميان معامله بين كم يسي كسي ے انتقام نہیں لیالیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا علم ئوٹنے کی وجہ سے سزاویے <u>تھے۔</u>

﴿144﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ مُثَلِيِّكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحْ لِسْمِيدِهِ، وَ أَخْسَنَ عِبَادَةً اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. رواه مسلم، باب ثواب العبد....، وفم: ٤٣١٨ حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنمات روايت ب كدرسول الله عليه في في ارشا دفر مايا: جو

سے ہوئے بادشاہ کی بے ترقی کرتا ہے۔اللہ تعالی اسے قیامت کے دن اللی کردیں گئے۔ (منداحمه، شِرانی، تجع الزوائد)

﴿148﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ وْسُولُ اللَّهِ النَّهِ ۚ ٱلْمَرْكَةُ مَعَ أكابِر كُمِّهِ " رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ٦٢/١

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا: برکت تمبارے بروں کے ساتھ ہے۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ جن کی عمر برزی ہے اور اس دجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں ان من خروبرکت ہے۔ (ماشیالزنیب)

﴿149﴾ عَنْ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلُّ كَبِيْرَنَّا، وَيَرْخَمْ صَغِيْرُنَا، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير واستاده حسن، مجمع الزوائد ١ /٣٣٨

حضرت عباده بن صامت في عددايت بكدرمول الله عظية في ارشاد فرمايا: جو مخض بهارے بردوں کی تعظیم مذکرے، ہمارے بچوں پر رحم شکرے اور ہمارے عالم کاحق شہر پہلے نے وه مير کاامت ميں ہے۔ (سنداحہ بطبرانی بجع الزوائد)

﴿150﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : أُوصِي الْخَلِيْفَةُ مِنْ يَعْدِيْ بِنَفْوى اللهِ، وَأُوصِيْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُعَظَّمَ كَبِيْرَهُمْ، وَيُرْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَيُوَقِّرَ عَالِمُهُمْ، وَ أَنْ لَا يَضْرِبَهُمْ فَيُذِلَّهُمْ، وَلَا يُوْحِشْهُمْ فَيُكْفِرُهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمُ قَيْفُطُعْ نُسْلَهُمْ، وَأَنْ لَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُونُهُمْ فَيَأْكُلُ قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ.

رواه البيهشي في السنن الكبري ١٦١/٨

حضرت الوأمامد عظم روايت كرت بين كدرسول الله عطي في ارشاد فرمايا: من ايخ بعدوالے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ۔۔ اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بروں کی تعظیم کرے ، ان کے جھوٹوں پر رحم الرے ان کے علماء کی عزت کرے ، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو ڈلیل کردے ، ان کو ایسانہ

غلام اینے آتا کے ساتھ فیرخواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح كرے وہ دو ہرے تواب كامستحل بوگا۔ (سلم)

﴿ 145﴾ غَنْ عِمْرًانَ بْنِ خَصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ النَّبَيُّ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ حَقَّ فَمَنَ أَخُرُهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. رواه احمد ٢٠/٤ ع

حضرت عمران بن حصیمن رضی الله عنبهار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کا کسی دوسر یے شخص پر کوئی حق ( قرضه وغیره) ہواور وہ اس مقروض کوادا کرنے کے لئے دریتک مہلت دے دیاتواں کو ہردن کے بدلہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔

مسلمانون كيحقوق

﴿146﴾ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إلِحُلَالِ اللهِ اِكْدَامَ فِي الشُّيْنِيةِ الْنَمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرِّ آنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكُرَاهُم ذِي السُّلُطَّانِ الْمُقْسِطِ. رواه الوداؤد ماب في تنزيل الناس منازلهم، رقم: ٢٨٤٣

حضرت ابوموی اشعری فائندروایت كرتے میں كدرسول الله عظیم في ارشاوفر مايا: نين فتم کےلوگوں کا اکرام کرنا اللہ نتحانی کی تعظیم کرنے مین شامل ہے۔ایک پوڑ ھامسلمان ، دوسراوہ حافظ قرآن جواعتدال پرر ہے، تیسراانصاف کرنے والاحاکم۔ (۱۶واور)

فانده: اعتدال پرد ہے کا مطلب ہے کر آن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اورریا کارول کی طرح تجویداور حروف کی ادا کی میں تجاوز ندکر ہے۔ (بذل المجود) ﴿47] ﴾ عَنْ أَبِي بَكُرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تُنْتَئِكُ يَقُولُ: مَنْ أَكُرْمُ سُلُطَانَ اللهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكُرُمُهُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أهَانَ سُلُطَانَ اللهِ عَزْرَ جَلَّ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد و الطيراني باحتصار ورجال احمد تقات، مجمع الزوالد ٥/٨٨٠

حصرت ابو بکرو بھی وایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیار شادفر مائے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنیا میں مقرر کئے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اگرام فرمائیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنیا ہیں مقرر

مسلمالول كيحوق

إلى غَيْرِهِمْ. رواه الطيراني في الكبير وابو نعيم في الحلية وهو حديث حسن الجامع الصغير ٢٥٨/١

حضرت عبدائلہ بن عمر رضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو خاص طور پر تعمیں اس لئے ویتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو نفع بہنچا کمیں۔ جب تک وہ لوگوں کو نفع بہنچا ہیں اللہ تعالیٰ ان کوان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں اور جب وہ ایسا کرنا جھوڑ ویتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کردوسروں کودے ویتے ہیں۔

(طبرانی، صلیة الاولیاء، جامع صغیر)

حضرت ابوذر رہی ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: تمہارااپ (مسلمان) بھائی کے لئے مسکرانا صدقہ ہے، تمہاراکی کوئیکی کا حکم کرنا اور برائی ہے رو کنا صدقہ ہے، کم دورنگاہ والے کوراستہ دکھانا صدقہ ہے، بیخر، کا نثا، بڈی (وغیرہ) کا راستہ ہے ہٹا وینا صدقہ ہے اور تمہاراا پنے ڈول ہے اپنے بھائی کے ڈول کا نثا، بڈی (وغیرہ) کا راستہ ہے ہٹا وینا صدقہ ہے اور تمہاراا پنے ڈول ہے اپنے بھائی کے ڈول میں بانی ڈال وینا صدقہ ہے۔

﴿156﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَٰلَئِئِنَهُ قَالَ: مَنْ مَشَى فِى حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ خَيْسُوا لَـهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْيَعَاءَ وَجُهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ يَبْنَهُ وَبُيْنَ النَّارِ فَلاَثْ خَنَادِق، كُلُّ خَنْدَقِ اَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ.

رواه الطيراني في الاوسط واسناده جيدا مجمع الزوائد١/٨ ٣٥٠

حضرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لئے چل کر جاتا ہے تو اس کامیٹمل دس سال کے اعتکاف سے افضل ہے اور جوشخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ڈرائے کہان کو کافر بناوے، ان کوضی نہ کرے کہان کی نسل کوشتم کردے اور اپنا درواز ہان کی فریاد کے لئے بند نہ کرے کہ اس کی دجہ ہے تو می لوگ کمزوروں کو کھاجا تیں لینی ظلم عام جوجائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: نیک لوگوں کی لفزشوں کو معاف کردیا کرو، البتہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جس کی وجہ سے ان ہر صد جاری ہوتی ہووہ معاف نہیں کی جائے گی۔

(ابرداؤد)

﴿ 152﴾ عَنْ عَمْرِولِينِ شُعَلْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي النَّئِّةِ نَهْى عَنْ
 أَنْتُفِ الشَّلْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ تُؤْرُ الْمُسْلِعِ.

رواه الترمذي وقال: هذا خديث حسن باب ماجاء في النهي عن نتف الشيب، رقم: ٢٨٢١

حضرت عمرو بن شعیب این باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیه دستم نے مفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: کہ یہ بردھا پا مسلمان کا نور ہے۔ الله علیه دسلم نے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: کہ یہ بردھا پا مسلمان کا نور ہے۔ (تندی)

﴿153﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَطَّيُّةً قَالَ: لَا تَنْبِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ تُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسُلامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حُسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْفَةً، وَحُطً عَنْهُ بِهَا خَطِيْفَةً، وَحُطً عَنْهُ بِهَا خَطِيْفَةً، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا وَرَجُقَدِ السَادِه حسن ٢٥٣/٧ وراه ابن حيان، قال المحقق: اسناده حسن ٢٥٣/٧

حضرت ابو ہریرہ طَنَّیْنہ ہے روایت ہے کررسول الله عَنَّیْنَۃ نے ارشاد فربایا: سفید بالوں کو شا کھیڑا کرو کیونکہ یہ قیامت کے وان نور کا سب ہوں گے ۔ جُوشی حالت اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے لیے نی جب کی مسلمان کا آیک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لئے آیک نیکی لکھودی جاتی ہے۔ ایک گناہ معاف کرویا جاتا ہے ۔ (این حبان) جاتی ہے۔ آیک گفت کرویا جاتا ہے۔ (این حبان) کھنے مَن ابْنِی عُمَرَ رَضِی اللہ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْوَلَهُا وَرُعَهَا مِنْهُمْ فَحُولُهَا يُخْتَصُهُمْ بِالنَّمْمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَيُقِرُهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنْعُولُهَا وَرُعَهَا مِنْهُمْ فَحُولُهَا يُخْتَصُهُمْ بِالنَّمْمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَيُقِرُهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنْعُولُهَا وَرُعَهَا مِنْهُمْ فَحُولُهَا

﴿159﴾ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيلِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ الْنَجِّةُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيلِهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ۔ (وهو جزء من الحديث) وواه الوداؤد، بال السواحاة، وفع: ٤٨٩٣

489

حضرت عبدالله بن عمروضى الله عنهماروايت كرتے بين كه نبى كريم علي الله ارشاد فرمايا: چوكوئى اسب بھائى كى حاجت بورى كرتا ہے الله تعالى اس كى حاجت بورى فرماتے بيں ۔ (اوراور) ﴿160﴾ عَنْ أَنَسِ رُضِنَى اللهُ عَنهُ عَنِ اللَّهِيّ مَنْ اللَّهِ قَالَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْنَحْدُرِ كَفَاعِلِهِ وَاللهُ يُبحِبُ إِغَافَة اللَّهُ فَانِ.

رواه البزار من رواية زيادين عبد الله التعبري وقد وثق وله شواهد، الترغيب ١٢٠/١

حضرت انس دین اس دوایت ہے کہ نبی کریم علیقی نے ارشاد فرمایا: جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثوائب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدو کو پسند فرماتے ہیں۔

﴿161﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : الْمُؤْمِنُ يَالَفُ وَبُؤْلَفُ، وْلا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْ لَفُ وَلَا يُؤْلِفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

رواه الدارقطني وهو حديث صحبح الحامع الصعبر ٦٦١/١

حضرت جابر دین ایست کرتے بیں کہ رسول اللہ علیف نے ارشادفر مایا: ایمان والا محبت کرتا ہے اور نہاں والا محبت کرتا ہے اور نہاں کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ایسٹے خص میں کوئی بھلائی نہیں جو شرم ہے۔ کرے اور نہاس سے محبت کی جائے ۔ اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اوگوں کوئنع بنج پانے والا مو۔

﴿ 162﴾ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْاشْعَرِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مَنْفَعَ: عَلَى كُلَ مُسْلَم ضَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدٌ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيْنَفْعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدُقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَوْ لَمْ مَفْعَلُ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: فَلْبَامُو بِالْحَيْرِ أَوْقَالَ: بِالْمُعُورُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهُ لَهُ صِدقةً

يرواه البخاري، باب كن معروف صدقة، رقيم ٢٠٠٠

حضرت ابوموی اشعری و الله فرمات بن کرسول الله علی فرمان برمسلمان و

ے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آ ز فرمادیتے ہیں۔ ہر خندق آسان وز بین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ (طررانی، جُن الزوائد)

﴿157﴾ عَنْ جَابِو بُنِ عَبْدِاللهِ وَآبِي طَلْحَةَ بُنِ سَهْلِ الأَنْصَارِيّ رُضِيّ اللهُ عَنْهُمْ يَقُولُانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُهُ : مَا مِن امْوِى ۽ يَخْذُلُ امْرَءُ ا مُسْلِمًا فِي مُوْضِع يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرُمْتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا تَحَذَّلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ ، وَمَا مِنِ الْمُوعُ ۽ يَسْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِع يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِه وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. وواه الواقود، باب الرجل بذب عن عرض الحبه وفي 1848

حضرت جاہر بن عبداللہ اور حضرت ابوطلحہ بن سہل انصاری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِی فی ارشاد فر مایا: جو حض کسی مسلمان کی مدد ہے ایہ موقع پر ہاتھ تھی لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر جملہ کیا جار ہا ہوادراس کی آبر دکونقصان بہنچایا جار ہا ہوتو اللہ تعالی اس کوایے موقع پر اپنی مدد ہے محروم رکھیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہشند (اور طلبگار) ہوگا اور جو حض کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدوادر جمایت کرتا ہے جب کہ اس کی عزت پر جملہ کیا جارہا ہواور آبروکو مسلمان کی ایسے موقع پر اس کی مدوفر ما کیس کے جب وہ اس کی تصرت کا خواہشمند (اور طلبگار) ہوگا۔

ذواہشمند (اور طلبگار) ہوگا۔

﴿158﴾ عَنْ صَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا أَيْسَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ لَا يَهْتُمُ يَامُو الْمُسْلِحِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحُ وَيُمْسِ فَاصِحًا اللهِ ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِيَكَتَابِهِ، وَالإَمَامِهِ، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِحِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ: رواه الطيراني من رواية عبدالله بن جعفر، الترغيب ٥٧٧/٢، وعبدالله بن جعفر وثغة ابوحاتم وابرزوعة وابن حبان، الترغيب ٥٧٢/٤

د حضرت حذیفہ بن ممان کھنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص مسلمانوں کے مسائل ومعاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لئے قکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں نے بیس ہے۔ جوشج وشام اللہ تعالی ، ان کے رسول ، ان کی کمآب، ان کے امام مسلمانوں کا تخلص اور وفا وار نہ ہولیعنی جوشخص ون رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خرخوا ہی ہے خالی ہو وہ مسلمانوں میں نے بیس ہے۔

(زنیب)

مسلمانوں کے حقوق

· رواه ابو داؤد،باب في نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٩

حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما نبي كريم عن كا ارشاد تقل فريات بين : رحم كرنے والول پر رخمان رحم كرتا ب يتم زين والول بررحم كروآ سان والاتم بررحم كرے گا۔ (ابوداؤد) ﴿ 166﴾ عَبْ جَايِرِيْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَٱلنُّهُ: الْمَجَالِسُ بِالْآمَانَةِ إِلَّا ثَلاَ ثَنَّهُ مَجَالِسٌ: سَفْكُ دُم حَرُام، أَوْ فَرُجٌ حَرَامٌ، أُوِ اقْتِطَاعُ مَأْلِ بِفَيْرِ حَقٍّ.

491

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما روايت كرتے ميں كدرسول الله عظ الله عند الله عند الله عليه الله عليه فریایا: مجلسیں امانت ہیں (ان میں کی گئی راز کی با تیں کسی کو بتانا جا تزنہیں ) سواتے تین مجلسوں کے (کدوہ امانت تبیں ہیں بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچادینا ضروری ہے )۔ ایک وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش ہے ہو، دوسری وہ جس کاتعلق زنا کاری ہے ہو، تیسری وہ جس کاتعلق ناحق کسی کا مال جیھنے ہے ہو۔ (ابوداؤد)

فانده: عديث شريف يسان تين باتون كاذكر بطور مثال كي ب مقصد يه بك اگر کسی مجلس میں معصیت اورظلم کے لئے کوئی مشورہ کیا جائے اورتم کو بھی اس میں شریک كياجائي تو پيمر برگزاس كورازيس ندر كھو۔ (معارف الحديث)

﴿167﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نُلْتُ ۖ: الْمُؤْمِنُ مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ، عَلَى دِمَائِهِمْ وَ أَهُوَ الْهِمْ. وراه النسائي، باب صفة المؤمن، رتم ١٩٩٨

حضرت ابو ہر رہ دیں ایس ہے دوایت ہے کدرمول اللہ علی نے ارشاوفر مایا: موسم ن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں آمن میں رہیں۔ " (نمالی)

﴿ 168﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَمًا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ .

رواه البخاري، باب المسلم من سلم المسلمون---،رقم: ١٠

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها ب روايت ب كه بي كريم علي في أن ارشاد قرمايا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہا جریعنی چھوڑنے والما وہ ہے جوان تمام کا موں کو چھوڑ و ہے جس سے اللہ تعالٰی نے روکا ہے۔ (بناری) ع بے کے صدفقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا: اگراس کے پاس صدقہ دیے کے لئے پچھے نہ مولو کیا کرے؟ ارشا د فرمایا: اپنے ہاتھول سے محنت مزد دری کر کے اپنے آپ کوہٹی فائد و پہنچائے اورصدقہ بھی وے ۔ لوگوں نے عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کرسکتے یا ( کرسکتا ہو پھر بھی ) نہ کر ہے؟ ارشا وفرما یا: کسی نمز ده مختاج کی مده کرد ب برش کیا: اگریه جمی ند کرے؟ ارشاوفر مایا: تو کسی کوجهلی ہات بتاوے ۔عرض کیا ڈاگر میجھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو ( سم از کم ) کسی کوفقصان پیٹیجائے ہے بی بازرے کیونکہ بیمی اس کے لئے صدقہ ہے۔

﴿ 163﴾ عَنْ أَبِي لِهُوَ يُمِرَّةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ كُتُّكَّ: الْمُولِّمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِن، وَالْمُوْمِنُ اخْوِالْمُوْمِنِ يَكُفُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيُخُوَظُهُ مِنْ وِو آبُهِ.

رواد بوداز دمات في التصيحة والحياطة، وقم: ٥٩٨٨

حضرت ابو ہر مرد و فیضه سے روایت ہے که رسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا: ایک مؤمن ووسرے مؤمن کا آئینہ ہے اور ایک مؤمن ووسرے وَمن کا بھائی ہے اس کے فقصال کواس ہے رو کتا ہے اوراس کی ہر طرف ہے حفاظت کرتا ہے۔

عِ 164 إِهِ عَلَى انسِ رضى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ سَكَتْ : أَنْصُرُ أَخَاكُ ظَالِمُنا أَوْ مَظُلُومُهُ، فَهَالَ رَحُلُ: يَا رَسُولُ اللهُ! انْصُرُهُ الذَاكَانَ مَظَّلُومًا، افْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أنْصُرُهُ؟ قال: تحَجُرُهُ اوْتَمُنعُهُ مِنَ الظُّلُحِ، فانْ ذَلِكَ نَصْرُهُ.

رو د سخاري، داب يسين الرحل لشناجيه اله احود .... وقم: ٢٥٥٢

حضرت الس جوشدروايت كرت بين كررمول الله مين في أرشاوقر مايا: اين مسلمان بھائی کی ہرحالت میں مدد کیا کہ وخواہ و د ظالم ہو یا مظلوم ۔ ایک شخص نے وریافت کیا ہیار مول اللہ! مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی مدد کروں کا بیا بتائے کے ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اس کوظلم کرنے ہے روک دو کیونکہ ظالم کوظلم ےروکنائی اس کی مدد ہے۔ (ہفارق)

﴿ 165﴾ عَنْ عَبْدَاللهَ بْنِ عَمْرِو رَضِي اللهُ عَنْهُما يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ كَنْكُنَّةُ: الرَّاحِمُون يَوْخَمُهُمْ الرُّحُمنُ، ارْحَمُوا اهْلِ الْأَرْضِ بِرُحَمُكُمْ مَنْ فِي السّماءِ.

رواه الوفاؤ دامات في الرحمة وقما الثاقة

اكراممكم

﴿172﴾ عَنْ فُسَيْلَةً رَجِمَهَا اللَّهُ أَنْهَا سَمِعَتْ أَبَّاهَا يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ كَنْ ۖ فَقَلْتُ: يًا وَشُولُ اللهِ أَمِنَ الْعُصَبِيَّةِ أَنْ يُعِلُّ الرَّجُلُّ قُولَهُ قَالَ: لا، وَلَكِنْ مِنَ الْعُصبِيّة أَنْ يُنْصُر الرَّ جُلُ قَوْمَهُ عَلَى الطَّلْمِ.

حضرت فسيله رجمة الله عليها فرماتي بين كديس في اين والدكوية فرمات بوع سناك انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے دریافت کیا: کیاا پی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت میں داخل ہے؟ رسول الله عَيْنَ فِي أَرْشَا دَفَرِ مايا: ( اپنی تو م ہے محبت کرنا ) عصبیت نبیں ہے۔ بلکہ عصبیت ہیے کہ قوم کے ناحق بوئے کے یاد جودا آ دمی اپنی قوم کی مدد کرے۔ (منداحہ)

﴿﴿173﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ لِرْسُوْلِ اللهِ مُنْكَئِنَ أَيُّ النَّاسِ ٱلْحَصَٰلُ؛ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُولِي اللِّسَانِ قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ فَما عَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؛ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِينُ لَا إِنْهُ فِيلِهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا عِلَّ وَلَا خَسَد.

ارواه ابن ماحدمات الورع والتقويي وفية ١٦١٦

حضرت عمدالله بن عمر ورضي الله عنهما ي روايت ہے كدر سول الله عليه سے دريافت كيا مکیا کہ لوگوں میں کون ساتخف سب ہے بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہروہ تخص جو تفوم ول اور زیان کا سچا ہو۔صحابہ ﴿ ﴿ مُنْ مُعِيادُ زِبان کا سِجا تَوْ ہم سُجھتے میں ،مُحْمِم دل ہے کیا مراہ ہے؟ ارشاً وفر مایا جمخوم دل وہ محض ہے جو پر ہیز گار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر ندتو گنا ہوں کا ہو جہہ 

فانده: "جس كادل صاف جو" ، مرادو وتخص ب جس كادل الله تعالى ك غير ك غباراورغاء افكاروخيالات ہے پاک ہو۔

﴿ 174﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْفُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهُ كُنْكُ : لا يُبلّغني احدّ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْنًا فَإِنِّي أَجِبُ إِنْ أَخُرْجِ إِلَيْكُمْ وَأَنَّا سَلَيْمُ الصَّلُورِ

رواة الوداؤ دايات في رفع الحديث من المجلس برقم: ١٨٦٠

حضرت عبدالله بن مسعود والمنافذ وايت كرت بيل كدرسول الله علي في ارشاوفر مايا: مرت صحابہ میں ہے کوئی محفق مجھ تک سمی ہے ہارے میں کوئی بات نہ پنچایا کرے کیونکہ میر ادل وَ169 إِهِ عَنْ أَبِينَ مُؤْسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قال: منْ سلِم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيُدِهِ. ﴿ وَوَدَالْمُعَارِي مِنْ الْمُلَامُ الصَّارِقَ ٢٩٠

مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشا وفر مایا: جس (مسلمان ) کی زیان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان (6/8:)

فعاضده: زبان ت تكيف كنجاني من كانداق از انا بتهت لكانا، برايها كهزاور باتھ سے تکلیف پہنچانے میں کسی کوناحق مارنا آسی کا مال ظلماً لیٹاوغیر وامورشامل ہیں۔(فخ الباری) ٩ (170) ﴾ عَنْ غَلِدالله بْن مْسْغُوْ دِ رَضَى اللَّهُ غَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ نَصْرَ فَيْرْمَهُ على غيْر الْحقَ فهُو كالْبعيْر الَّذَيُّ رُدِّيٌّ فَهُوَ يُنْزُعُ بِذُنْبِهِ.

رواه الوداؤد مات في العصبية رقم: ١١٧٥ م

مسلمانوں کے حقوق

منترت عبدالله بن مسعود عَنْ تُلْف من روايت بي كدرسول الله عَلِينَة في ارشاوقر مايا: جو انتخص اپنی قوم ئی ناحق مدوکرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرت ہے جوکسی کنویں میں گر گیا ہوا وراس کوؤم ے کچڑ کرا کالا چار ہاہو۔ (ایوراند)

فانده: مطلب يب كه جس طرح كنوي ين ين كرب بوع اون كودم يكركر ز کا کے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو ہے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طریقہ ہے اونٹ کو ئنو پر ہے نہیں نکالا جاسکتا ہی طرح تو م کی ناحق مدوکر ناہمی ہے فائدہ ہے کیونکہ اس طرابتہ ہے 

مِ 171 لَهُ عَنْ خَبْيُسُولِمُن لِمُطْعِمِ رضى اللَّهُ عَنْهُ أنَّ وَشُولُ اللَّهُ لَنَتُكُ قَالَ: لَيْسُ مِنَّا مُنْ دُعَا الى عصبيَّةِ، وليُّس منَّا منْ قاتل على عصبِيَّةِ، وَليَّس منَّا منْ مات غلَّى غَضبِيَّةٍ.

روالا الود ؤدا بات في العصبية برقم. ١٦١ه

حفرت جبير بن مطعم عنشد سے روايت سے كدرمول الله عليه في ارشاد فرمايا: جو عصیبت کی وعوت دے وہ ہم میں سے نبیس، جونصبیت کی بنا پرلزے وہ ہم میں ہے نبیس اور جو عصبیت (کے جذب) ہرمرے وہ ہم میں ہے گئیں۔

صاحب ہے میرا جھڑا ہوگیا ہے جس کی وجہ ہے میں نے تشم کھالی ہے کہ میں تین دن ان کے یاس نه جاؤل گا۔اگرآپ مناسب مجھین تو مجھے اسے یبال تین دن تھرالیں۔انہول نے فرمایا: بہت اچھا۔ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا ہے، بیان کرتے تھے کہ میں نے ان سے باس تین راتیں گذاریں۔ میں نے ان کورات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البيته جب رات كوان كي آنكي كل جاتي اوربسترير كروث بدلتے تو الله تعالیٰ كا ذكر كرتے اور الله ا كبركة يبال تك كدفيركي نمازك كئے بستر الشخة اورايك بات يا بھي تھى كديس في ان ے خبر کے علاوہ کچھٹیں سا۔ جب تین را تیں گذر کئیں اور میں ان کے ممل کومعمو لی ہی بمجھر باتھا ﴿ اور مِنْ جِيران تَعَا كدر سول الله ﷺ نے ان كے لئے بشارت تو اتّى برى ذى اوران كاكوئي خاص عمل توہے نہیں) تو میں نے ان سے کہا: اللہ کے بندے! میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی نارائٹنگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی لیکن (قصہ بیہ ہوا کہ) میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو (آپ کے بارے میں ) جمین مرتبہ ہار شادفر ماتے ہوئے سنا: ابھی تمہارے یاس ایک جنتی آ دی آئے والا ہے اور تینون مرتباً ہے جی آئے۔ اس پر میں نے اراد و کیا کے میں آہے کے بال رو كرآب كا خاص ممل ديكھول تاكد ( پھرائ ممل ميں ) آب كے نقش قدم پرچلوں \_ ميں نے آپ كو زیادہ مل کرتے ہوئے ٹیں دیکھا (اب آپ بتا نمیں) کہآ ہے کا دہ کونساخاص ممل ہے جس کی دجہ ے آپ اس مرتبہ يري گئے جورسول الله عظي في آپ كے لئے ارشادفر مايا ؟ ان الصارى في کہا: (میراکوئی خاص عمل تو ہے نہیں) یہی عمل ہیں جوتم نے دیکھے ہیں۔حضرت عبداللہ ہی اللہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ( میں بین کر چل پڑا ) جب میں نے پکشت بھیری تو انہوں نے جھے بلایا اور کہا: میرےانمال تو وہی ہیں جوتم نے رکھیے ہیں البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے ول میں تسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے اور اس کواللہ تعالی نے کوئی خاص نعمت عطاقر مارکھی ہوتو میں اس پر ير پنچ اور بياليامل ب جس كوجم نيس كريخ \_ . (مندامه مندار جميع الدوائد)

495

﴿176﴾ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: مَنْ رَسَّعَ عَلَى مكروّر ب كُوْبَةً فِي الدُّنْيَا وَشَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ كُوْبَةً فِي الْآخِرة، ومنْ ستَر عوارَةَ مُسْلِم في الدُّنْيا ستر اللُّهُ عَوْرَتُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي غَوْنِ أَخِيُهِ. ﴿ روه احمد ٢٧٤،٢

على بنائيك كرجب ينتي تهاري بإسآ والآو ميراول تم سب كي ظرف يصصاف وو الوداود) هُ 175} ﴾ عَمَنُ أنَّسَ لِمَنْ مالك رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ سَنَجَةٌ فَقَالَ: يطُلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلُ مِنَ اللَّهِ الْحِنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لَخَيْتُهُ مِنْ وُضُوْتِهِ. وقمة تمعلَقَ نُعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمالِ، فلَمَّا كانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ مِثْلُ ذَلِكَ، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مَثُلَ الْمُمَرَّةِ الْأَوْلَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ التَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ البِحُدا، فَطَلَعَ ذلك الرَّجَلَ مِثْل حالهِ الْأَوْلَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ مَا لَئِكُ تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ لِنُ عَمْرِو فَقَالَ: إِنِّي لَاحِيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتَ أَنْ لَا أَذْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَّ ثَاء قَاِنْ رَأَيْتُ أَنْ تُؤْرِيَنِي إلَيْكَ حَشَى تُسَمَّضِي فَعَلَتُ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ أَنْسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَكَانَ عَبُدُاللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ معهُ تِلْكُ النَّلَاتُ اللَّبِيالِينِ، فَلَمْ يَرَهُ يُقُوُّمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْنًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارُ وَ تَقَلَّبَ عَلَى فـراشــهِ فـٰكَــرَ اللهَ عــزَ وَجِلَّ، وَكُبَّرَ حَنَّى يَقُومُ لِصَلَاةِ الْفَحِرِ، قَــالَ غَبْدُ اللهِ: غَيْرَ أَنِي لَمْ أَسْمِعُهُ يَقُولُ إِلَّا حَيْرًا، فَلَمَّا مُطَبِّ الثَّلاَثُ اللَّيْالِيُّ، وَكِلدُتُ أَنْ آخَنُقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدُ اللَّهِ لِلَّمْ يَكُنُ بَيْهِ فَي وَيْنَ أَبِي غُضَبٌ وَلَا هُجُرٌ ۚ وَلَكِينِي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ تَنْجُنَّ يَقُولُ لنا ثلاث مرَّابٍ: يُطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتُ أَنْتَ الثَّلاَثُ الْمُرَّابِ، فَ أَرِدْتُ انَ آوِى النِّكَ فَانْظُوْ مَا عَمَلُكَ؟ فَأَقْتَدِئَ بِكَ، فَلَمْ أَرْكَ عَمِلْتَ كَيْيْرَ عَمَلِ، فَمَا الَذَى بِلغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُنْ ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَأَيْتُ دَعَانِي " فَقَالَ: مَا هُو إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرً أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِيْ لِآحَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَشًا وَلَا أَحْسِهُ أَخَدُا عِلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عِبْدَاللَّهِ: هَاذِهِ الَّتِيِّ بَلَغْتُ بِكَ وَهِيَ الَّتِيْ لَا نُطِيِّقُ-

حضرت الس بن مالك والله في في فرمات بين كه بم لوگ رسول الله علي كام ماته الله ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آوی آئے گا۔انتے میں ایک انصاری آئے جن کی واڑھی ہے وضو کے پانی کے قطرے گررہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے ہتھے۔ ووسرے ون بھی رسول اللہ علیاتھے نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی انصاری أی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہآئے تھے۔ تیسرے دن کچررسول اللہ ﷺ نے وی بات فرمائی اور وہ می انسازی ای جبل حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ علیہ (مجلس ے ) ایضے تو حضرت عبداللہ بن تمرورضی اللہ عنہماان انصاری کے بیجھیے گئے اوران ہے کہا کہ والد

وواه احمد والبزار سعود و رجال احمد رحال الصحيح، مجمع الزوائد\/، ٥٠

أكرام سلم

حضرت ابو ہر یہ ویڈھندروایت کرتے میں کدرسول القد عید کے ارشاوفر مایا: جو محض و نیا میں کہ بیان کی پریشائی دور میں کی بیشائی دور میں کی بیشائی دور میں کی بیشائی دور میں کی بیشائی دور فرمائے گااور جو محض و نیا میں کسی مسلمان کے میروب پر بردو ذالے گااللہ تعالی آخرت میں اس کے میروب پر بردو ذالے گااللہ تعالی آخرت میں اس کے میروب پر بردو ذالے گااللہ تعالی آخرت میں اس کے میروب پر بردو ذالیں گے۔ جب تک آ دمی اسے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالی اس کی مدو فرمائے دہتے ہیں۔

حفرت ابو ہر یہ وہ انہا نے میں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کہ اور وہ ارشا وفر ماتے ہوئے سنا: بنی اسرائیل میں دودوست ہتے۔ ایک الن میں گناد کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد جب بھی گنہ گار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہتا کہ گناہ ہے ذک جا۔ ایک دن اے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کبا کہ باز آجا۔ اس نے کہا کہ یکھے میرے دب پرچھوڈ دے (میں جانوں میرا دب جانے) کیا تجھ کو جھی پر نگران بنا کر جیجا گیا ہے؟ عابد نے (غصہ میں آکر) کہا اللہ تعالی تجھے جنت میں میں آکر) کہا اللہ تعالی تھے جنت میں داخل نہیں کریں گے یا یہ کہا کہ اللہ تعالی کے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی کے جنت میں ما منع جو می ۔ اللہ تعالی نے عابد سے بوجھا: کہا تم میرے بادے میں جائے تھے (کہیں معانی نہیں کروں گا) یا معانی کرنا جو میرے تبین میں ہے کیا تبھیں اس پر قدرت حاصل تھی معانی نہیں کروں گا) یا معانی کرنا جو میرے تبین میں ہے کیا تبھیں اس پر قدرت حاصل تھی معانی نہیں کروں گا) یا معانی کرنا جو میرے تبین ہیں ہے کیا تبھیں اس پر قدرت حاصل تھی اور گئی کے دورجمت کا امید دارتھا) اور گابہ گارے ارشاد فرمایا: میری رحمت سے جنت میں جلا جا (اس لئے کہ وہ رحمت کا امید دارتھا) اور عابد کے بادے میں (فرشتوں ہے ) فرمایا کہا ہے دوزخ میں ایجاؤ۔ (اس لئے کہ وہ رحمت کا امید دارتھا) اور عابد کے بادے میں (فرشتوں ہے ) فرمایا کہا ہے دوزخ میں ایجاؤ۔ (اس کے کہ وہ رحمت کا امید دارتھا)

فاندہ: حدیث شریف کا پیمطلب نہیں کہ گناہ پر جرائت کی جائے اس لئے کہ اس گنبگار کی معافی اللہ تعالیٰ کے ففنل ہے ہوئی ۔ ضروری نہیں کہ ہر گنبگار کے ساتھ یمی معاملہ ہو کیونکہ اصول تو یمی ہے کہ گناہ پر سزا ہوا در نہ میں مطلب ہے کہ گنا ہوں اور نا جائز کا موں ہے روکا نہ جائے ۔ قرآن وحدیث میں میں تنظروں جگہ گنا ہوں ہے روکنے کا تھم ہے اور ندرو کئے پر وعید ہے۔

بلکہ حدیث کا منشامیہ ہے کہ عابد کوا بنی عبادت پریہ گھمنڈ میں ہونا چاہیئے کہ دہ خدائی اختیارات میں دخل دے کراتی بڑی بات کہنے کی جرأت کرے کہتم کھا کر کسی کی منفرت کاانکار کر دیے جبکہ اللہ تعالیٰ کو بیچ تے ہے کہ جسے چاہیں بخش سکتے ہیں۔

﴿178﴾ غَنْ أَبِي هُوَيُوَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُكُ : يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَنِيهِ فَي عَنِيهِ (واه ابن حان (ورحاله ثقات) ٧٣/١٣

فائدہ: مطلب سے کددوسروں کے معمولی سے معمولی عیوب نظر آجاتے ہیں اور اپ بڑے بڑے عیوب پر نظر نہیں جاتی۔

﴿179﴾ عَنْ أَبِى رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلَّبِّ : مَنْ عَسَلَ مَيَّنَا فَكَنَمَ عَلَيْهِ عَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِآخِيْهِ قَبُوا حَتَّى يُجِنَّهُ فَكَانَّمَا ٱسْكَنَهُ مَسْكُنَا حَتَّى يُبْعَثَ. وواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١١٤/٢

حضرت ابورافع عظینه روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاو فرمایا: جو شخص میت کوشس دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے میت کوشس دیتا ہے اوراس کے ستر کواورا گر کوئی عیب پائے تو اس کو جھپا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علیا لیس بڑے گناہ معاف فرماد ہے ہیں۔اور جوابے بھائی ( کی میت) کے لئے قبر کھودتا ہے اور اس کواس میں دفن کرتا ہے تو گو بااس نے ( قیامت کے دن ) دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کواس میں فضراد یا لیعنیٰ اس کواس قدراجر ماتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک مکان میں تھراد یا لیعنیٰ اس کواس قدراجر ماتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک مکان دینے کا اجرماتا۔

*s* 

آكرام مسلم

کرے کہ اسے ایمان کا ذا نقہ حاصل : وجائے آواسے جاہئے کد تنس اللہ تعالٰی کی رضاا ورخوشنودی کے لئے دوسرے (مسلمان) ہے محبت کرے۔ (منداحمہ بزار بھٹی از دائد)

﴿183﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْمٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَلَّئُكُ : إنَّ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُنِحِبُ الرَّجُلُ رَجُلًا لَا يُحِبَّدُ الْاِللَّهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ فَذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ.

رواه الطيراني في الاوسط ورحاله لفات مجمع الروائد ١٠ (٥٨٥/

حضرت عبدالله بن مسعود و الشهد وابت كرتے بين كه رسول الله على في ارشاوفر بايا:
بينك ايمان (كى نشانيوں) بين سے ہے كه ايك شخص ووسرے سے صرف الله تعالى كى رضا و
خوشنودى كے لئے محبت كرے جبكه ووسرے شخص في اس كو بال (ودنيوى فائده وغيره بجھ) نه ويا
مورصرف الله تعالى كے لئے محبت كرنا بيا يمان (كاكائل درجه) ہے۔
﴿ 184 ﴾ عَنْ أَنْس وَحِنْسَى اللهُ عَنْهُ فَالَ: فَالْ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْسَ وَحِنْسَى اللهُ عَنْهُ فَالَ: فَالْ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْسَ وَحِنْسَى اللهُ عَنْهُ فَالَ: فَالْ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْسَ وَحِنْسَى اللهُ عَنْهُ فَالَ: فَالْ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رواد الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه روافقه الذهبي ٤ (١٧١

حضرت انس دی ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ یکالیّے نے ارشاد فر مایا: جو دو مخص اللّه تعالیٰ کی رضا دخوشنو دی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں ان میں افضل و مخص ہے جواسیّے ساتھی سے زیاد و محبت کرتا ہو۔ ساتھی سے زیاد و محبت کرتا ہو۔

﴿185﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ لِمِنِ عَـمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رُسُولَ اللهِ مَلَكُ ۖ قَالَ : مَنْ أَحَبُ رَجُلَّارِللهِ فَقَـالَ: إِنِّـىٰ أُحِبُّكِ لِللهِ فَدَخَلَا جَمِيْعًا الْجَنَّةُ، فَكَانَ الَّذِي أَحَبُ أَرَفَعَ مَنْزِلَةُ مِنَ الْآخَرِ، وَأَحَقَّ بِالَّذِي آحَبُ لِللهِ . رواه البزار باسناد حسر، النرغيب ١٧/٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص الله تعالیٰ کی رضا دخوشنو دی کے لئے کسی شخص ہے محبت کر ہے اور (اس محبت کا اظہار) یہ کہہ کر کرے کہ میں الله تعالیٰ کے لئے تم ہے محبت کرتا ہوں پھر وہ دونوں جنت میں داخل ہوں تو مسیم شخص نے محبت کی وہ دوسرے کے مقابلہ میں او نچے ورجہ میں ہوگا اور اس درجہ کا زیادہ حقد ار ہوگا۔ ١٥٥١ أو عَنْ ابِعَى رَافِعِ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَسَلَ مَتِنًا فَكُسَمُ عَلَيْه عُفَرْ لَهُ أَرْبِعِينَ مَرُّةً، وَمَنْ كَفُنْ مَيْنًا كَسَاهُ اللهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَالسَّقِيْرَقِ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواد الحاكم وقال: هذاحذيث صحيح على شرط مسلم وو فقه الدهبي ١/ ٥ ٢٥

﴿ 181﴾ عَنُ أَبِى هُوَيُورُةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَكِنَ ۖ أَنَّ وَجُلَا وَآوَ أَخَا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أَخَرَى، فَأَوْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرُجَتِهِ مَلَكَا، فَلَمَّا أَنِى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُويِنُهُ؟ قَالَ: أُويْدُ أَخُا لِنَى فِيْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلُ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعُمَةٍ تُرُبُّهُا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَيِّى أَحْبَنَتُهُ فِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِيْ رَسُولُ اللهِ إِنْكَ، بِأَنَّ اللهُ قَدْ آحَبَكَ كَمَّا أَحْبَبَتَهُ فِيْهِ.

رواه مسلم ماب فضل الحب في الله تعالى، رقم: ٩٤ ٥.٣

حضرت ابو ہریرہ و اللہ اللہ دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے ارشاد فرما یا: ایک شخص این اسلمان ) بھائی ہے دوسری بہتی ہیں ملاقات کے لئے رواند ہوا۔ اللہ تعالی نے اس شخص کے رائے پرایک فرشتہ نے اس شخص سے بوچھا: رائے پرایک فرشتہ نے اس شخص نے ہمارا کہاں جانے کا اراوہ ہے؟ اس شخص نے کہا: ہیں اس بہتی ہیں رہنے والے اپنے ایک بھائی ہے ملئے چار ہا ہوں فرشتہ نے پوچھا: کیا تمہارا اس پرکوئی حق ہے جس کو لینے کے لئے جارہ ہو؟ اس شخص نے کہا: ہیں اس بھی میں دہنے والے اپنے ایک بھائی اس شخص نے کہا: ہیں میرے جانے کی وجوسرف میرے کہ جھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت اس شخص نے کہا: ہیں میرے جانے کی وجوسرف میرے کہ جھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت ہے۔ فرشتہ نے کہا: ہیں میرے جانے کی وجوسرف میرے کہ جھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرتے ہوائی ہے۔ فرشتہ نے کہا: ہیں میر فرزی آ وظیمی اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے جبت کرتے ہوائی ہیں تھے ہوئی ہے محبت کرتے ہیں۔ (مسلم) ہوائی ہے میں اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے جبت کرتے ہوائی اللہ تعالیٰ ہوئی تھے ہوئی ہوئی آئی قائی: مَنْ سُرہُ اُنْ بَجِدَ طَعُمْ اللهِ بِیْمَانِ فَلْنِحِبُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ مِیْلُ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ

رواه احمد والبزار ورجاله ثقات،مجمع الزوائد ١٦٨/١

حضرت ابو بريره عظمه مروايت بكه ني كريم عنظم في ارشادفر مايا: جوشخص يه بهند

فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبِّني عَلَى الْمُتَزَادِرِيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبِّنيْ عَلَى الْمُثَبَاذِلِيْنَ فِيَّ، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدَلِقُونٌ بِمَكَّانِهِمْ. رواه ابن حبان، قال المحقى: استاده جيد ٣٣٨/٢ وعند احمد ٢٢٩/٥ عَمَنْ عُبَادَةً بُسِ الصَّامِتِ رَضِيْ اللَّهُ عَنْهُ وَحُقَّتْ مَحَيِّتِي لِلْمُنْوَاصِلِيْنَ فِيَّ. وُعند مالك ص ٧٢٣ عَـنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَيِّين لِلْمُتَجَالِبِينَ فِينَ . وعند الطبراني في الثلاثة عَنْ غَمْرٍ وَبْنِ عَبْسَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ هَحَيَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي. مَحْمَةِ لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي.

حضرت عباده بن صامت والله على الله على الله على الله تعالى كابدار شاد نقل فرماتے ہیں: مری محبت أن اوگوں كے لئے واجب بجوميرى وجدے ايك دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، میری محبت ان لوگول کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے کی خیرخوابی کرتے ہیں،میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دومرے ے ملا قات کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک . دومرے پرخرج کرتے ہیں۔ وہ نور کے منبرول پر ہول گے۔ان کے خاص مرتبہ کی دجہ ہے انبیاءادرصد یقین ان پروشک کریں گے۔ انہاءادرصد یقین ان پروشک کریں گے۔

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ع جوميرى وجد ايك دوسر ع العلق ركعة بين - (منداحه)

حضرت معاذبن جبل و الله على موايت من ب كديرى مبت ال الوكول كے لئے واجب ہے جومری وجہ ایک دوس ے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ (مؤطانام مالک)

حصرت عمرو بن عبسه را الله على روايت الله ب كديمرى محبت ان اوكول كے لئے واجب ہے جومیری وجہ ایک دوسرے سے دوئی رکھتے ہیں۔ (طرانی جُع الزوائد)

﴿190﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكُ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عُزُّوَجَلَ: الْمُتَحَاثِوْنَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَا بِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْيِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَذَاءُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الحب في الله، رقم: ، ٢٣٩ حفرت معاذ بن جبل عظیم ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیم کو برحد بث قدی

﴿186﴾ عَنْ أَبِيْ الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفُعُهُ قَالَ: مَامِنْ رْجُلَيْنِ تُحَابًّا فِي اللهِ يِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا كَانَ أَخَبُّهُمَا إِلَى اللهِ ٱشَدُّهُمَّا حُبًّا لِصَاحِيهِ. وواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحبح غير المعافي بن سليمان وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٠ ٤٨٩/

حضرت ابو دردا وعظ مول الله علي كارشا أعل كرت بين: جود و خص آيس بين أيك دوسرے کی غیرموجودگی میں اللہ تعالٰی کی رضا وخوشنو دی کے لئے محبت کریں تو ان دونوں میں اللہ تعالی کازیادہ محبوب وہ ہے جوایئے ساتھی ہے زیادہ محبت کرتا ہو۔ (طبرانی جمع الزوائد)

﴿187﴾ عَنِ النُّعُمَ انِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْطِيُّهُ: مَقَلُ الْسُمُولِمِيْنُ فِي تُوَاذِهِمْ وَتُرَّاحُمِهِمْ وَتُعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسْدِ، إذَا اشْتَكي مِنْهُ عُضْرٌ، تُدَاعى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. رواه مسلم باب تراحم المؤمنين....، رفع ٢٥٨٦

حضرت نعمان بن بشيروضى الله عنهماروايت كرت بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے مجت کرنے ،ایک دوسرے پردم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت ومبریانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دُکھن کی وجدے بدن کے باتی سارے اعضاء بھی بخار و نے خوالی میں اس کے شرکیہ حال ہوجاتے (سلم)

﴿188﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللهِ نَلْظِيُّكُ يَقُولُ: الْمُتَحَابُونَ فِي الله فِي ظِلَ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ.

رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده جيد ٢٣٨/٢

حضرت معاد عظم فرماتے میں کدمیں نے رسول اللہ علیہ کوبیارشاوفر ماتے ہوئے سا: الله تعالی کی رضا وخوشنو دی کے لئے آ ہی میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سامیہ میں ہول گے جس دن عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا ۔ انبیاءاورشہراان کے خاص مرتبہ اورمقام کی وجہ سے ان پردشک کریں گے۔ (ابن حبان)

﴿189﴾ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ لِكُمْ يَقُولُ عَنْ رُبِّهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى: حُقَّتْ مَحَيَّتِيْ عَلَى الْمُتَحَايِّيْنِ لِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَيَّتِيْ عَلَى المُتَنَاصِحِيْنَ

بیان کمرتے جو سے سنا : اللہ تعالیٰ فرماتے میں وہ بند ہے جومیر کی عظمت اور جلال کی وجہ سے آپٹس میں الفت و محبت رکھتے ہیں ان کے لئے نور کے منبر جول گے ان پر انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں گے۔ ان جو منہ مناطقہ شدند میں مناطقہ میں مناطقہ شدند میں مناطقہ میں مناطقہ شدند میں مناطقہ شدند میں مناطقہ میں

الأواراً عن ابْن غياس رضى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْتُهُ قَالَ: إِنَّ لِلهِ جُلْسَاءُ يَوْمَ الْفَرْمِ، عَن ابْد غَنْ يَمْن الْعَرْش، وكِلْفا يَدَى اللهِ يَمِيْن، عَلَى مَنَابِرْ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ، الْفَيْامة عَنْ يَمْن الْعَرْش، وكِلْفا يَدَى اللهِ يَمِيْن، عَلَى مَنَابِرْ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ، لَيْمُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ

حسزت ابن عباس رمنی اللہ تخیما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فریا! بیٹک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں گے جوعرش کے دائمیں جانب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں گے جوعرش کے دائمیں جانب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ ودنور کے منبروں نیر فیٹے ہوں گے ان کے چبرے نور کے موں گے وہ نہ انہیا ، ہوں گے نہ شہدا اور نہ صدیقین عرض کیا گیا: یارسول اللہ! وو کون ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کی وجہ ہے ایک وجہ سے ایک دوسرے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کی وجہ ہے ایک دوسرے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کی وجہ ہے ایک دوسرے ہے جبت رکھتے تھے۔

السَّمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا اَنْ اللهِ عَرْوَجَى اللَّاعَنَة عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبَادًا لَيْسُوا بِالْبِياءَ، وَلَا شَهْدَاءَ، يَغْيِطُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مجالِبِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّاسِ وَالْفَي بِيْدِهِ إلى نَبِي اللهِ سَنِي اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت الوما لك اشعرى ولينشف روايت ب كدرسول الله علي نف ارشادفر مايا: لوكوا

سنواور مجھو، اور جان او کہ القد تعالٰی کے پچھے بندے ایسے ہیں جو نہ ٹبی ہیں اور نہ شہید ہیں الن کے بیضنے کے خاص مقام اور اللہ تعالیٰ سے ان کے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے انبیا اور شہدا ان پر رشک کریں گے۔ایک دیبانی آ دمی نے جو مذینه منورہ سے دور (دیبات کا) رہنے والا آیا ہوا تھا (متوج كرف ك النه المية باتحد برسول الله في كمرف الثاره كياا ور ترض كيا: يارسول الله! مجھ لوگ ایسے ہوں گے جوندانمیا :ول گے اور نہ شہدا۔ انبیا اور شہدااان کے بیٹھنے کے خاص مقام اوران کے اللہ تعالی سے خاص قرب اور معلق کی وجہ سے ان پر شک کریں گے۔ آپ ان کا حال بیان فریاد یختے تعنیٰ ان کی صفات بیان فریاد یختے۔اس دیمیاتی کے سوال سے رسول اللہ علیہ . کے چبرۂ مبارک پرخوشی کے آٹار ظاہر; وے \_رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا: بہ عام لوگوں میں ، ے غیر معروف افرادا درمختلف قبیلول کے لوگ ہول گے جن میں کوئی قریبی رشتہ داریاں بھی تئیں ہول گی۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و نوشنو دی کے لئے ایک دوسرے سے خالص و تی محبت کی ہوگی۔اللّٰہ تعالٰی قیامت کے دن ان کے لئے فور کے منبرر طبیں گے جن بران کو بٹھا تیں گے۔ پھر الله تعالی ان کے چیرول اور کیٹرول کونوروالا بنادیں گے۔ قیامت کے دن جب نام لوگ گھبرا م ہے ہول گے اِن پر کس قتم کی تحبرا ہت نہ ہوگی ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کو کی خوف ۔ وگا اور نہ بی و م<sup>ملی</sup>ن ہوں گے ۔

503

﴿ 193﴾ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ سَلَّتُ ال فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِكِيْفَ تَقُولُ فِى رَجُلِ آحَبٌ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقّ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلِيْكِ: الْمَوْءُ مَعْ مَنْ آخَبَ. رواه البحارى هاب علامة الحب مِن الله مَا مِنْهَ ١١٦٩ عَلَى اللهِ مَا الم

حضرت عبدالله بن مسعود وظیفه فرماتے ہیں کدا یک شخص رسول الله عظیفه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کوایک جامت میں میا خیال ہے جس کوایک جساتھ خیص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کوایک جساتھ خیس ہو سکا؟ لیعن عمل اور حسنات میں بالکل ان کے مقدم ہوت کہ اس میں جست رکھتا ہے اس کے ساتھ بی قدم ہوت دکھتا ہے اس کے ساتھ بی بوگا یعن آخرت میں اس کے ساتھ کردیا جائے گا۔

موگا یعنی آخرت میں اس کے ساتھ کردیا جائے گا۔

( بناری )

﴿ 194 ﴾ عنَّ ابني أمامَة رَضِي اللهُ عنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اللهُ لَنَظِيَّةٌ : مَا احَبُّ عَبُدُ عَبُدُا للهُ عزُوجِلَ الّا اكْوَمُ رَبَّهُ عَزُوجِلَ. اكرا يمسلم

﴿198﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكُ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْقَمَنَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن،باب ماجاه ان المستشار مؤتمن ارقم: ٢٨٢٧

حضرت الوجريره وهله روايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جس سے سن معاملہ میں مشورہ کیا جائے اس معاملہ میں اس پر مجروسہ کیا گیا ہے ( البندا اسے جانبے کہ مثورہ لینے والے کا راز ظاہر نہ کرے اور وہی مثورہ دے جومثورہ لینے والے کے لئے زیادہ مفید

﴿199﴾ عَنْ جُمَايِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ مَلَيْكُ: إذا خدَّث الرُّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمُّ الْنَفَتَ فَهِيَ آمَانَةً. رواه ابوداؤد،بات في نقل الحديث، رقم: ١٨٦٨

حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی ارشاد قرمایا: جب کوئی تخص اپنی کوئی بات کے اور پھر إدهراً دهرو کیھے تو د وبات امانت ہے۔ (ابوداؤد) فانده: مطلب بيب كدا كركوني تخص تم عات كرادوه تم عديد كبي كداس کوراز میں رکھنا الیکن اگر اس کے کسی انداز ہے تہہیں ہے محسوں ہو کہ وہ بیزبیں جا بتنا کہ اس کی میہ بات کسی کے علم میں آئے مثلاً بات کرتے ہوئے ادھرادھرد کھناوغیر واتو اس کی بیہ ہات ا مانت ہی

ہے۔اورامانت بی کی طرح تمہیں اس کی حفاظت کرنی جائے۔ ﴿200﴾ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ مَلَئِكُ أَنَّهُ قَال: إنْ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهْى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوْتَ رَجْلٌ وَعَلَيْهِ وَيُنَ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً. وراه الوداؤد بال في النشديد في الذين، إنام: ٣٣٤٢

حضرت الومويٰ اشعري هٰﷺ رسول الله علي كارشادُ تل كرتے ہيں كه أن كبير و كنا: وں (شرک ، زنا وغیرہ) کے بعد جن سے اللہ تعالی نے تحق سے منع قر مایا ہے: سب سے بزا گناہ ب ہے كما وقى اس حال ميں مرے كماس برقرض ہواوراس نے اوا يمكى كا تظام ندكيا مو۔ ( اوواؤه ) ﴿201﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّا اللَّهِ قَالَ: نَفْسُ المؤمِّنِ مُعْلَقة بِدَيْبِهِ خَتَى يُقَطِّي عَنْهُم رواه الترمذي وقال. هذا حديث حسن باب ماجاء ان نفس المؤمن - رونو: ٩٠٧٩ حفرت الديريه هندروايت كرتے ين كه في كريم على في ارشادفر مايا: مؤمن كي

حضرت ابوأ مامه رفظ اروايت كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمايا: جس بندہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندہ ہے محبت کی ،اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔

﴿195﴾ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْئِكُ: الْحَضْلُ الْآغمَالِ الْحُبُ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ. رواه ابوداؤد،باب مجانبة اهل الاهواء وبغضهم رقم: ٩٩٥؟

حفرت الوؤر فالله المرايت كرتے ميں كدر سول الله عليہ في أرشاد فرمايا: سب سے الضل عمل الله تعالى كے ليے كسى سے محبت كريا اور الله تعالى كے ليے كسى سے دشنى كرنا ہے۔

﴿ 196﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلَيْكُ قَالَ: أَمَا مِنْ عَبْدٍ أَتَى آخَاهُ يَزُورُهُ فِي اللهِ إِلَّا نَادَاهُ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ طِبْتَ، وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلْكُوْتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ، فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثَوَابِ دُوْنَ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواه البزار وابويعلي باسناد جيد، الترغيب٢٦٤/٢

حضرت انس علله عدوایت ہے کہ نی کریم عظافہ نے ارشاد فر مایا: جو بندہ این (مسلمان) بھائی ہے اللہ تعالٰی کی رضا کی خاطر ملا قات کے لئے آتا ہے تو آسان ہے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے: تم خوش حالی کی زندگی بسر کروجہ ہیں جنے مبارک ہواور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی میرے ذمداس کی مہمانی ہے۔اوروہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اے بدلے میں جنت ہے کم تین دیتے۔ (بزار،ابولطی، ترغیب) ﴿197﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ نَلُكُ ۖ قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ آخَاهُ وَمِنْ نِيِّتِهِ أَنْ يَفِي فَلَمْ يُفِ وَلَمْ يَجِيءُ لِلْمِيْعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.

رواه ابر داؤ دايات في العدة، رقم: ١٩٩

حضرت زید بن أرقم ﷺ مل وایت ب كرنجى من الله في ارشاوفر مایا: جب آدى نے اپنے بھائی ہے کوئی دعدہ کیا ادراس کی نیت اس دعدہ کو پیرا کرنے کی تھی کیکن وہ پورانہ کرسکا اورونت يرند آسكاتواس يركوني كناه بيس ہے۔

﴿204﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ لَلَّئِكِ أَتِي بِجَنَازَةِ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ ؟ فَقَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتِيّ بِجَنَارٌ وَ أَخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلَى صَاحِيكُمْ، قَالَ أَبُوْقَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَصَلَّى عَلَيْهِ . رواه البخاري باب من تكفل عن ميت ١٩٥٠ وثم: ٩٢٩٥

507

حضرت سلم بن أكوع في الله الله الله الله الله الله الله جنازه لا يا سمیا تا که آپ صلی الله علیه دسلم اس کی نماز جنازه پڑھادیں۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیااس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جنہیں ،آپ عراق نے اس کی نماز جناز ہ پڑھادی۔ بير دومرا جنازه لايا گيا۔ آپ نے دريافت فرمايا: اس ميت بركسي كا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض كيان جي مال-آپ صلى الله عليه وسلم في صحابه سے ارشاد فرمايا: تم لوگ اين ساتھي كي نماز جنازه یڑھاو۔ حضرت ابوتنادہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ!اس کا قرض میں نے اپنے ذریہ لے لیا ہو يُعِرآ پ صلى الله عليه وسلم نے ان كى بھى نماز جتاز وپڑ ھادى۔ (ہنارى)

﴿205﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مُنْكِئِكُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُويْلُدُ آذَاءَ هَا أَذَّى اللَّهُ عَنْهُ، وْمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِثْلاً فَهَا ٱتَّلَقُهُ اللَّهُ.

رواه البخاري باب من اخذ اموال الناس .....مرقم: ٢٣٨٧

حصرت ابد بريره والمناف دوايت كرت بيل كه ني كريم ميك في أرشادفر مايا: جو تحف لوكون سے مال (ادھار) لے اور اس کی نبیت اوا کرنے کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہے اوا کردیں گے۔اور چو تھ کسی سے (ادھار) لےاوراس کا ارادہ بی ادانہ کرنے کا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے مال کوشائع کردیں گے۔ (پائارل)

فانده: "الله تعالى اس كى طرف الداكروي الي "كامطلب بيب كدالله تعالى ادھار کی ادا لیکی میں اس کی مدوفر ما تمین گے اور اگر زندگی میں اوانہ کرسکا تو آخرت میں اس کی طرف عادا فرمادیں گے۔ '' الله تعالی اس کے مال کوضائع کردیں گے'' کا مطلب میہ که بری نیت کی وجہ اے جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ (فخ الباری)

﴿206﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ رْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ : كَانَ اللَّهُ مَعَ

روٹ اس کے قرضہ کی وجہ ہے لنگی رہتی ہے ( راحت درحمت کی اس منزل تک میں پہنچتی جس کا نیک اوگوں سے وہرہ ہے) جب تک کراس کا قرضہ نداد اکردیا جائے۔ مِ 2012 } عَمَنَ عَلِمُ اللَّهِ بُن غَمُرُوبُن الْعَاصِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا انَّ وَشُوَّلَ اللَّهِ مَنْفُحُ قَالَ: يُغْفُرُ للشَهِيْد كُلُ فَنْبِ، إِلَّا اللَّهُنِّ. ﴿ ﴿ وَمُعَسَمُواتُ مِنْ قِيلَ مِنْ صَوْفَا ٣٨٨٣ وَمَا ٢٨٨٨

حضرت عمیدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کے رسول الله علیہ فیا ارشاد فر ویا قرمن کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کرویتے جاتھیں گے۔ (مسنم) ﴿ 203 مَ عَنْ مُسْحَمَد لِينَ عَبْد اللَّهِ لِمَنْ جَحْشَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِثِناء المستجد حيْثُ تُوضعُ الْجِنانزُ وولمُؤلُّ اللهُ كُنِّ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَاء فَرَفعَ رَسُولُ اللهِ أَرْزَتُهُ بِصِرِهُ قِبِلِ النَّمَاءِ، فَنَظَرِ ثُهُ طَأَطَا بِصِرِهُ وَوْضَعِ يَدَةُ عَلَى جَبُهُتِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبُحَان اللهُ السُّبِحانِ اللهُ! ماذا نزل مِن النُّشُديُّد! قال: فسكتُنا يُؤْمنا ولَيُلِّننَا فَلَمْ نُرْهَا خَيْرًا خَشَّى اصبخنا، قال مُحمَّدُ: فسالُتُ رَسُولَ اللهِ كُنْتُ مَا النَّشَادِيْدُ الَّذِي نُزِل؟ قَالَ: فِي الدَّيْنِ، وِ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِد لُو انَّ رَجُلًا قُتَلَ فَيْ سِيلِلِ اللَّهَ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قَتلَ فِي سَيلِل اللهِ ثُمُّ عاش وعليَّه ديَّل ما دحل الْجَنَّة حتَّى يُقْطَى ديِّنَادُ يواداحمد ها ١٨٥٠

حضرت بمرین میدانندین جیش رضی القدعثما ہے روایت ہے کہ بم لوگ ایک دن مسجد کے میدان میں جہاں جنازے ایکرر کے جاتے تھے تاہے ہوئے سے رسول اللہ میں ہے جاتے ہوا ہے۔ درمیان تشریف فر ما تیجے۔ آپ ئے آتان کی طرف نگاہِ مبارک اٹھائی اور کیجے و کیمیا کیمرنگاہ نیجی قريانَ اور (ايك غاص فكرمندا ندازين ) اينا باتهة پيثاني مبارك يرركها اورفر مايا: سجان الله! سجان الله! کمس قدر سخت ومید نازل ہوئی ہے! حضرت محمد بن عبدالله رضی الله عنبما فریائے ہیں کہ اس دن اوراس رات صبح تک ہم سب خاموش رہے اور اس خاموثی کوہم نے احجیانہ جانا۔ پھر (صبح كو) ميں نے رسول اللہ عليہ ہے عرش كيا؛ كيا سخت وعميد نازل بوني تھى؟ رسول اللہ عليہ نے ارشاوفر مایا: بخت ومید قرضہ کے بارے میں نازل ہوئی ہتم ہے اس فرات کی جس کے بیند میں گھر کی جان ہے اُ مرکو تی آ وی اللہ تعاتی کے راستہ میں شہید ہو پھرز ند و ہو پھر شہید ہو پھرز ند و وہ اورام کے ذمہ قرض ہوتو وہ جنت میں اس وقت تک دافل نہیں ، وسکتا جب تک کہ اس کا قریش اداندگرو با حائے۔

مسلمانوں کے حقوق

رکھاول\_ رکھاول\_

﴿210﴾ عَـنَ أَمِىٰ هُرَيُّرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَئَكِنَّةٍ: مَنْ لَا يَشْكُو النَّاسُ لَا يَشْكُو اللهُ \_ رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح مات ماحاء بي الشكر \_ رفعه يا ١٩٥٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیے نے ارشاوفر مایا: جو شخص لوگوں کا شکر گذار نہیں ہوتا وواللہ تعالی کا بھی شکراوانہیں کرتا۔ (زیزی)

فائدہ: لبن شارحین نے حدیث کا میں مطلب بیان کیا ہے کہ جواحسان کرنے والے بندوں کا شکر گذار نہیں ہوتا وو ناشکر گی اس عاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گذار بھی نہیں ہوتا۔

﴿211﴾ عَنْ أُسَامَةً لِمِن زَيْسِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَنْتُنَتُهُ ، مَنْ صُنغ إليْهِ مَعْرُوْتُ فَقَالٌ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللّهَ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِي الثّنَاءِ.

رواه الشرمذي وقال زهذا حديث حسن حيد غريب، باب ماجاء في الشاء بالمعرو فد، وقم: ٣٠٠٥

حضرت أسامة بن زيدرضى الله عنهماروايت كرت بين كدرسول الله عنظية نے ارشاد فريايا: جس شخص براحسان كيا گيااوراس نے احسان كرنے والے كو جوّاك الله تحييرًا والله تعالی تم كواس كا بهتر بدله عطافر مائيس) كہا تواس نے (اس دعائے ذريعه ) پوری تعريف كی اورشكر بياوا كرويا۔ (زندی)

فَانْدُهُ: النالفاظ من وعاكرنا كوياس بات كالظهار كرنا به كرين اس كا بداروية معايز مول اس لح من الشقال من وعاكرنا كو ومتهاد ماس احسان كا بهتر بدار عطا فراكي - اس طرح اس وعاكية كرين احسان كرسة والله كي تعريف بهد - (معادف الحديث) فراكي حَنْ أَنْسِ وَضِيّ اللهُ عَنْ قَالَ: لَمّا قَدِمَ النّبِي عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسِ وَضِيّ اللهُ عَنْ قَالَ: لَمّا قَدِمَ النّبِي عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَالَ اللهُ عَنْ قَالَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

رواد الترمذي وذال: هذا حديث حسن صحيح عربب، باب ثناء المهاحرين - وقم: ٩ ٩٨٧

الدَّانِنِ حَتَّى يَقْضِي دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكُرُهُ اللَّهُ

رواه ابن ماجه، باب من ادّان دينا وهو ينوي قضاته، رقم: ٢٤٠٩

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رمول الله علی الله عنها درشاد فرمایا: الله تعالیٰ مقروض کے ساتھ جیں یہال تک که وہ اپنا قرضه اوا کرے بشرطیکہ بیہ قرضہ کسی ایسے کام کے لئے ندلیا گیا ہوجواللہ تعالیٰ کو ناپسندے۔

﴿207﴾ عَنْ آبِي هُرَيْزَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ سِنَّا، فَأَعْطَى سِنَّا فَوْقَةً ، وَقَالَ: عِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ فَضَاءً. رواه مسلم، باب جواز انتراضُ الحيوان سسرتم: ١١١١

حفزت ابو ہر رہ وہ فضائد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظائد نے ایک اونٹ قرض لیا۔ پھر آپ عظائد نے قرضہ کی ادائے گئی میں اس ہے بڑی عمر والا اونٹ دیا اور ارشاد فرمایا: تم میں سب ہے بہتر لوگ دہ ہیں جو قرض کی اوائی میں بہتر ہوں۔
(مملم)

﴿208﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: السَّقْرَ صَ مِنِيَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ أَرْبَعِيْنَ اللهِّيُّ اللهِ لَكَ فِي آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ لَكَ فِي آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ عَمَّا وَالنَّالَفِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاءُ السَّلَفِ النَّعَاءُ وَالْاَدَاءُ.

رواه النساني، باب الاستقراض، رفع: ٢٨٥٧

حضرت عبدالله بن أني رسيد و المنتخف روايت ب كه بى كريم عظافة في بحصت عاليس بزار قرض ليا \_ بيمرآب على الله على مال آيا تو آب على على في بحص عطا فرماديا اور ساته من بر مجھے دعا ديتے ہوئ ارشاد فرمايا: الله تعالى تمبارے الل وعيال اور مال ميں بركت ويں - قرض كا بدلديہ به كدادا كيا جائے اور (قرض ديت دالے كى) تعريف ادرشكر بيادا كيا جائے ۔ (نائ) هر 200) عَنْ أَبِى هُورَيْوَةً وَضِيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكَ أَوْكَانَ إلى مِنْلُ أَحْدِ فَهَا مَا يَسُورُنِيْ أَنْ لَا يَمُورُ عَلَى ثَلاَتْ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءً إِلَّا شَنْيٌ أَوْصِدُهُ لِدَيْنِ.

رواه البخاري،باب اداء الديون .....رقم: ٢٣٨٩

حضرت ابو ہریرہ مظافہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اُخد پہاڑ جنتنا بھی سونا ہوتو جھے اس میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی جھے پراس حال میں نہ گذریں کہ اس میں ہے میرے پاس کچھ بھی باتی بچے سوائے اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے (رززي = اورودورهـ (رززي )

﴿215﴾ عَنْ أَبِي أَصْاصَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَنْكُ ۖ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِآخِيْهِ شَفَاعَةُ فَأَهْدَاى لَهُ هَدِيَّةُ عَلَيْهَا فِقْهِلَهَا فَقَدْ أَنَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَاء

رواه ابودارٌ دابات في الهدية لفضاء الحاحة، رقع: ٢٥٤١

حضرت ابوأ مامہ ﷺ خس نے ایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فرمایا: جس نے ایپ مسلمان بھائی کے لئے اس سقارش کرنے مسلمان بھائی کے لئے اس سقارش کرنے مسلمان بھائی کے لئے ( کسی معاطم میں ) سفارش کی پھراگر اس شخص نے اس سقارش کرنے والے کو ( سفارش کے عوض میں ) کوئی ہدیہ بیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کرنیا تو وہ سود کے درواز وہ میں داخل ہوگیا۔
درواز دل میں سے ایک بڑے درواز وہ میں داخل ہوگیا۔

فائدہ: اس کوسود اس اعتبارے فرمایا گیاہے کدوہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہواہے۔

﴿216﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ، قَيْحُسِنُ النَّهِ عَنْهُمَا مَا صَحِبَعَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَذْخَلَنَاهُ الْجَنَّةَ.

رواه أبن حبَّان، قال المحقق: اسناده ضعيف وهو حديث حسن، يشواهده ٢٠٧/٧

حضرت ابن عباس رضى الشّعنها روايت كرتے بين كدرمول الشّر علي الشّر عباس رضى الشّر عباس رضى الشّر عباس رضى الشّر عباس رحال جمل مسلمان كى دويشيال بول بهر جب تك وداس كے باس رجيں يا بيان كے باس رجودوان كى ساتھ اچھا برتا و كر حاتو وہ دونوں بينياں اس كوشرور جنت ميں داخل كراديں كى \_ (اين جان) ﴿ 217﴾ عَنْ أَنْس رَضِنى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُ اللهِ مَنْ عَالَ جَادِيْمَنُن دَحَلْتُ أَنَا وَهُو الْجَنَّةُ مَنْ عَالَ جَادِيْمَنُن دَحَلْتُ أَنَا وَهُو الْجَنَّةُ مَنْ عَالَ جَادِيْمَنُن دَحَلْتُ أَنَا وَهُو الْجَنَّةُ مَنْ عَالَ جَادِيْمَنُن وَخَلْتُ أَنَا وَهُو الْجَنَّةُ كَهُاتَيْن ، وَأَشَارُ وَاصْبَعَنِهِ.

رواهِ الترمذي وقال؛ هذا حديث حسن غريب، إب ماجاء في النفقة على البنات والاخوات، رقم: ١٩١٤

حصرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے دولڑ کیوں کی پرورش اور دکھیے بھال کی وہ اور میں جنت میں اس طرح استھے واضل بھول کے جیسے سے دوانگلیاں۔ بیدارشاد فر ماکرآ ہے علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر مایا۔ (زیزی) حضرت انس بین سے روایت ہے کہ جب نبی کر کم عیافی جرت کر کے بدیند منورہ تشریف انسے بیانی ہے ہیں۔ انس بین ہے بدیند منورہ تشریف اللہ میں انسان میں بیان ہیں۔ انسان کے باس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں و کیھے بینی انسان بدینہ کما گران کے پاس فراخی ہوتو خوب خرچ کرتے ہیں اورا گرکی ہوتو بھی ہماری خم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصد تو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کرلیا ہے۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصد تو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کرلیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایٹار ہے ) ہم کو اندیشہ ہے کہ ساراا جروثو اب انہی کے جصے میں نہ آ جائے (اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جاکمیں) آپ علی ہے انہوں کے اور ان کی تعریف لیے کی ان کا جب شک ہے۔ اس احسان کے جہائے ان کے لئے دُعا کرتے رہوگے اور ان کی تعریف لیے کی ان کا شکر بیادا کرتے رہوگے اور ان کی تعریف لیے کی ان کا شکر بیادا کرتے رہوگے۔ ور ان کی تعریف لیے کا ن کا کہ شکر بیادا کرتے رہوگے۔

510

﴿213﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ عَرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلا يَرُدُهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ .

رواه مسلم، باب استعمال المملك ١٠٠٠٠٠رقم: ٥٨٨٣

حضرت ابو ہر ریرہ ﷺ مرایا: جس کو ہدیہ کے طور پر خوشبووار پھول پیش کیا جائے تو اے چاہئے کدو داے روند کرے کیونکہ وہ بہت بلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی انچھی ہوتی ہے۔ (سلم)

فاندہ: پھول جیسی کم قیت چیز قبول کرنے ہے اگرانکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ ہے قبول نہیں کی گئی اور اس ہے اس کی دل شکنی ہو۔

عَوْ214﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرْ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَّئِكُ، ثَلاَثَ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِلُهُ وَ الدُّهُنُ وَاللَّبُنُ [ الدُّهُنُ يَعْبَىٰ بِهِ الطَّيْبَ]

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، باب ماجاء في كراهية رد الطيب، وقم: ٢٧٩٠

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهار دایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تین چیز وں کور دئیں کرنا چاہئے (لیعنی کوئی دے تو ا تکارنہیں کرنا چاہیے)۔ تکییہ خوشیو تھا)اور نساس سے ذابت آمیز سلوک کرےاور نہ (برتاؤ میں ) اُڑ کُول کواس پرتر جے وے یعنی اس کے ساتھ ولیائی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکول کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلداس کو جنت میں داخل فر مائیں گے۔ (متدرک عالم)

﴿222﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا أَنَّ آبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ سَنَتُهُ فَقَالَ: إِنِّي نُحَلُّتُ ابْنِي هَٰذَا غُلاَمًا، فَقَالَ: أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَرْجِعْهُ

رواه البخاري،باب الهبة للولدبرقم: ٢٥٨٦

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میرے والد رسول الله علیہ کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بیں نے اپنے اس بیٹے کو فاام مدید کیا ہے۔ رسول الله علي في ان سے او چھان كياتم نے اپنے سب بچول كو بھى اتنا ہى ديا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نبیس۔ آپ علاق نے ارشا دفر مایا: غلام کوواپس لےلو۔ ( بخاری )

فانده: حدیث شریف سے بی معلوم ہوا کہ اولا دکو ہدیے کرنے میں برابری ہونا جا ہے۔

﴿223﴾ عَنْ أَسِىٰ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَ لَـهُ وَلَـدٌ فَلْيُحُسِنِ اسْمَهُ وَآدَبَهُ فَإِذَا بَلَغُ فَلْيُزَوِّجُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزُوجُهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِلْمُهُ عَلَى أُوِيلِهِ . والدالبيه ثي شعب الايمان ١١/٦

حفرت ابوسعیداور حفرت این عباس الله روایت کرتے بین کدرسول الله علي نے ارشاد فرمایا: جس کے کوئی بچہ بیدا ہوتو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ پھر جب وہ بالغ ہوجائے تو اس کا تکاح کروے۔اگر بالغ ہوجانے کے بعد بھی (اپنی غفلت اور لا پروائی ہے ) اس کا فکاح تہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔

﴿224﴾ عَنْ عَسَائِشَدَةُ رَضِمَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيَّ الْكِلِّيِّ فَقَالَ: تَقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟فَمَّا نُقْبِلُهُمْ،فَقَالَ النَّبِي تُنْكِيُّهُ: أَوْ آمْلِكُ لَكَ آنُ نُزَعٌ اللهُ مِنْ قَلْبِك الرَّحْمَةَ.

رواه البخاري،باب رحمة الولد ونقبيله ومعانقته، رقم :٩٩٨ ه

حضرت عائشارضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک دیبات کے رہنے والے خض نبی کریم

﴿218﴾ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبِنَاتِ شَيْنًا، فَأَحْسَنَ الْيُهِنِّ كُنْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

5121

رواه البخاري،باب رحمة الولد....،وقم: ٥٩٩٥

حصرت عائشر رضى الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جس تتخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملہ کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ انچھا سلوک کیا تو بید بیٹیاں اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے بچاؤ کاسامان بن جائیں گی۔ (ہناری)

﴿219﴾ عَـنْ آبِـيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَلْظُنْكُم: مَنْ كَانَتْ لَـهُ ثَلاثُ بَنَاتِ أَوْثَلاَثُ أَخَـوَاتٍ أَوِ ابْـنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهُ فِيْهِنَّ فَلَّهُ الْمَجَّنَّةُ . رواه الترمذي باب ماجاء في النفقة على البنات والاخوات وتم، ١٩١٦

حصرت ابوسعيد خُدري والمنت كرت بي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جس تحقم کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دوبیٹیاں یا دوبہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ر کھے اوران کے حقق ق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتار ہے تو اس کے لئے جنت ہے۔

﴿220﴾ عَـنْ أَيُوْبَ بْنِ مُوْسِنِي رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحَلِ أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب،باب ماحاء في ادب الولد، وقم: ١٩٥٢

حضرت الوب اين والد عاوروه اين دادابروايت كرت بين كدرمول الله علي نے ارشاو فرمایا : مسی باپ نے اپنی اولا دکواچھی تعلیم وتریت سے بہتر کوئی تحقیقییں دیا۔ (زندی) ﴿221﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوَّلُ عَنْكُ : مَنْ وُلِدَتْ لَهُ أَنفَى فَلَمْ يَعِلْهَا وَلَمْ يُهِنَّهَا وَلَمْ يُؤْيِرُ وَلَدَهُ يَغْنِي الذَّكَرَ عَلَيْهَا أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ.

رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٧٧/

حصرت ابن عباس رضى الله عنجما ، روايت ب كرسول الله عليه المساق في ارشا وفر مايا: جس تخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو بھروہ نہ تو اُسے زندہ وُن کرے ( جیبیا کہ جا ہمیت کے زمانہ میں ہوتا ﴿228﴾ غَـنَ أَبِـىٰ لَهُوَيْرَةُ وَضِيْ اللَّهُ غَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَنْكُ : مِنْ كَان يُؤْمِنُ بالله وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْكُرِمُ جَارَةً قَالُوًا: يَارْسُولَ اللَّهِ! وَمَا حَقُّ الْجَارِ؟ قَالَ: إنْ سَالك فَأَعْطِهِ، وَإِنِ اسْتَغَاثَكَ فَأَعْتُهُ، وَإِنِ السَّنَقُرْضَكَ فَأَقْرِضُهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَاجِيْهُ، وَإِنْ مرض فَعُدُهُ، وَإِنْ حَمَاتَ فَشَيْعُهُ، زَانَ أَصَالِتُهُ مُصِيْبَةً فَعَرَّهِ، ولا تُؤْذِهِ بِقْتَارِ قَدْرِكَ إِلَّا انْ تَغُرِفَ لَذَ مِنْهَا،وَلَا قُرُفِعُ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ لِتَسْدُ عَلَيْهِ الرِّيْحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ﴿ رَاهُ الاصليمَانِ فِي كتاب الترعيب ١٠/١٥٠٠ وقبال في الحاشية: عزاه المبذري في الترغيب ٣٥٧/٣ للمتست. بعد أن رواه من فأرق أحرى أثم قال المنذري، لا يخفي ان كثرة هده الطرق تكسيه قوة واللُّه اعدم

515

حضرت الوهريد والطفاء فرمات مين كدرسول الله عطفة في ارشاد فرمايا: جو تحض الله تعالى اورآ بخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواس کے لئے لازم ہے کداینے پڑوی کے ساتھ یا کرام کا معاملہ كرے۔ صحابہ فَرَ فَيْنَا نِهِ عُرْضَ كِيا: يارسول الله: ايز وَى كاحَنْ كِياہي؟ آپ صلى الله عليه وَسلم في ارشاد فرمایا: اگروہ تم ہے بچھی مانگے تواہے دو، اگروہ تم ہے مدد جاہے تو تم اس کی مدرکرو، اگروہ ا پی ضرورت کے لئے قرش مائلے تواہے قرض دو، اگر وہ تمہاری وعوت کرے تواہے قبول کرو، اگروہ بیار بوجائے تواس کی بیار پری گرو،اگراس کا انتقال ہوجائے تواس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگراہے کوئی مصیبت پیچے تو اے تسلی دو، اپنی ہانڈی میں گوشت کینے کی مبک ہے اے تكليف ند پنچاو ( كيونكه موسكما ب كه تنگدتى كى وجهت وه كوشت ند يكاسكامو ) مريدكهاس مين ے کچھاس کے گھر بھی بھتے دواورا پن عمارت اس کی شمارت سے اس طرح بلند شہر و کہ اس کے گھر کی ہواڑک جائے مگر ہے کہ اس کی اجازت ہے ہو۔ (ترغیب)

﴿229﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكٌ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبُعُ وَجَازُهُ جَانِعٌ. رواه الطيراني وابو يعلى ورحاله ثفات محمع الزوند ٦/٨ ٣٠٦

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمائة بين كدرسول الله عنظ في في ارشا دفرمايا: ووتحض ( کامل ) مؤمن میں بوسکتا جوخوراتو پیدے بحر کر کھائے اوراس کا پڑوی بھو کا رہے۔

(طبرانی ااز لعلی انجمة الروائد) [

﴿230﴾ عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ا إِنَّ فُلاَ نَهُ يُذِّكُرُ مِنْ كُشْرُةِ صَلَا بَهَا وَصِيَا مِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہتم اوگ بچوں کو بیار کرتے ہو؟ ہم تو ان کو پیارٹیٹن کرتے۔ تبی کرتم میٹیٹ نے ارشاوفر مایا ڈا گرانشد تعالی نے تنہارے دل ہے رحت کا ماؤہ نكال ديا ب يقواس ميس ميراكيا الحقيار ب -

\* 225 ﴾ عَمَنْ أَمِيْ هُمْرَيُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ ۖ قَالَ: تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذُّهِبُ زَحَرَ الصَّدْرِ،ولَا تُحْقِرنَ جَارَةُ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرُسِنِ شَاةٍ.

وواه الترمدي وقال: هذا حديث غريب بنات في حت النبي ليجة على الهدية، رقم: ٣١٣٠

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ا یک دوسرے کو ہدیددیا کرو، ہدیددلول کی رجیش کو دورکرتا ہے۔ کوئی پڑوئ اپنی پڑوئ کے ہدیدکو حقیر ند سمجھے اگر چہوہ بمری کے گھر کاایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو (ای طرح دینے والی بھی اس بدیہ کو کم

﴿226﴾ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلْتُكِنَّةِ: لَا يَحْقِرَنُ آخَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْلُقَ أَخَاِهُ بِوَجُهِ طَلِيْقِ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرُ مَوْقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح،باب ماجاه في اكثار ماء المرقة، وقم: ١٨٣٣

حضرت ابوذ ر ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله عظی نے ارشادفر مایا: تم میں ہے کوئی تھوڑی میں نیکی کوبھی معمولی نہ مجھے۔اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہوسکے تو سیھی نیکی ہے کہا ہے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی ہے ل لیا کرے۔جبتم (پکانے کی غرض سے) گوشت خریدہ یا سالن کی ہانڈی پکاؤٹو شور بہرمادیا کرواوراس میں ہے کچھ ٹکال کرائے پڑوی کودے دیا کرد۔

﴿227﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَذَخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَةً لِهِ الجار، رقم: ١٧٦

حضرت ابو ہر رہ ہ دیا ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیجے نے ارشاد فر مایا: وہ مخص جنت (سلم) میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں ہے اس کا پڑوی تحفوظ شہو۔ اكرام سلم ·

اللهِ اكْيُفَ لِلَّيِّ أَنَّ اعْلَمْ إِذَا أَحْسَنُتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مَثَيَّةٌ : إِذَا شبعف جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ قَدُ أَحْسَنُتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وإذَا شبعنَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ آسَاتَ فَقَدْ أَسَاتَ.

رواه الطبراني ورحاله رجال الشحيح محمع الزوائد ، ١٨٠/١

حضرت عبدالله بن مسعود وفاظنه فرماتے میں کدا یک شخص نے دریافت کیا: یا رسول الله! مجھے کیے معلوم: وکد میں نے میرکام اچھا کیا ہے اور میرکام برا کیا ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے پڑ دسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے اچھا کیا تو یقینا تم نے اچھا کیا اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے براکیا تو یقینا تم نے براکیا۔

(طبرانی، مجین الزواکد)

﴿ 233﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي فَرَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مَوْضًا يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْسَحَابُهُ يَتَمَسُّحُوْنَ بِوَضُوْبِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ مَنْكُ : مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟ فَالُوْا: حُبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَسُولُهُ فَلَيْصَلَقَ حَدِيْنَهُ إِذَا حَدَّتَ وَلَيُودَ أَمَانَتُهُ إِذَا الْمُتَمِنَ وَلَيُخْسِنُ جِوَارَمَنْ جَاوَرَهُ

رواه البيهقي في شعب الايمان مشكرة المصابيح برقم: ١٩٩٠

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ افَإِنَّ فَلاَ نَهُ يُذْكُرُ مِنْ قِلَةِ صِيَامِها وَصَدَقَتِهَا وَصَلَا تِهَا وَانَها تَصَدَّقُ بِاللا تُوارِمِن الْأَقْطِ وَلَا تُوَدِّئَ جِيرًانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. رود احمد ٢/. ٤

حضرت ابو ہرر وہ وہ ایک کرتے ہیں کدایک تخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! فلائی خورت کے بارے ہیں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت ہے نماز ، روز ہا ورصد قد قبرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کوائی زبان سے تکلیف ویتی ہے لیمن برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ فلائی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ اللہ علیہ وہ اللہ فلائی اللہ علیہ وہ اللہ فلائی ہوت کے بارے ہیں ہے۔ پھراس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلائی عورت کے بارے ہیں ہے شہور ہے کہ وہ فلی روز ہ، صدقہ فیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ و فیرات پڑوسیوں کوائی زبان ہے کوئی صدقہ و فیرات بین رسول اللہ اللہ کا بان سے کوئی صدقہ و فیرات بین رسول اللہ کے اس کے اس میں ہے۔ سے کہ اس کا بین دور وہ منت میں ہے۔ اس مندامی کا بین رسول اللہ کے اس کا بین اللہ کیا ہے کہ اس کا بین اللہ کیا ہے کہ اس کا بین دور وہ منت میں ہے۔ اس کا بین دور وہ منت میں ہے۔ اس کا بین دین ہے۔ اس کا بین دور وہ منت میں ہے۔ اس کا بین کیا کہ کوئی کے اس کا بین دین کوئی کے اس کی بین دین کی دور کیا کہ دور وہ منت میں ہے۔ دور اس کا بین دین کی دور کیا کہ دور وہ منت میں ہے۔ دور کیا کہ دور کیا کہ دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور وہ کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کیا کہ دور کیا کہ کیا کہ دور کیا کہ کیا کہ دور کیا کہ دور

﴿231﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُلَّةَ: مَنْ يَاتُحُدُ عَنِي هَوُلَا عِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْيُعَلِمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ ؟ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: آنَا يَارْسُولَ اللهِ فَاحَدُ بِيَدِي فَعَدَ حَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ آعْبَدُ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَلْتُ، آنَا فَلَتُ مَنْ اللهُ لَكَ تَكُنْ آعْبَدُ النَّاسِ، وَآخِيسْ إلى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَآجِبَ لِلنَّاسِ مَاتُجِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُشْلِمًا وَلاَ تُكْبَرِ الصَّحِكَ فَإِنَّ كَثَرَةَ الصَّحِكِ تُهِيثُ الْقَلْبِ. لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُشْلِمًا وَلاَ تُكْبَرِ الصَّحِكَ فَإِنَّ كَثَرَةَ الصَّحِكِ تُهِيثُ الْقَلْبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب اللب من أتقى المحارم فهو اعبد النَّاس الرقم: ٢٣٠٥

حضرت ابو ہر یہ وظاہد کو ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیا گئے نے ارشا دفر مایا: کون ہے جو محصہ یہ ہا تیں سکھے بھر ان برعمل کرے یا ان الوگوں کو سکھائے جو ان پرعمل کریں؟ حضرت ابو ہر یہ وظاہد ایمی تیار ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فران اللہ ایمی تیار ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے (از راہ شفقت) میرا ہاتھ اپنے وست مبارک علی ہے لیا اور گن کریہ یائی یا تین ارشاد فریا کیں: حرام ہے بچوتم سب ہے بڑے عہادت گذار بن جاؤے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بچھ مہیں ویا ہے اس پر دافنی رہوتم سب ہے بڑے بند کرتے ہو وہی دوسروں کے ساتھ اچھاسلوک کرو تو مؤمن بن جاؤے۔ جوابیت کئے بہند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے بھی پہند کروتم (کامل) مسلمان بن جاؤے۔ جوابیت کئے بہند کروکیوں کہ زیادہ ہشنادل کو مردہ کردیتا ہے۔ (ترین) مسلمان بن جاؤے۔ نیا دہ ہشانہ کروکیوں کہ ذیادہ ہشنادل کو مردہ کردیتا ہے۔ (ترین) کو گھردہ کردیتا ہے۔ (ترین)

جواس کی نوشش کرسے کہ مدینہ میں اس کوموت آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ (اس کی کوشش کر ہے اور ) مدینه میں مرے، میں ان اوگول کی ضرور شفاعت کروں گا جوبدینه میں مریں گے ( اور وہاں (ابن مان) (ابن مان)

ف انده: علاء نے لکھا ہے شفاعت ہے مراد خاص تیم کی شفاعت ہے ور مذرسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی عام شفاعت تو سارے ہی مسلمانوں کے لئے ہوگی ،کوشش کرنے اور طاقت ر کھنے سے مرادیہ ہے کہ وہاں افیر تک رہے۔

﴿239﴾ عَنْ أَبِي هُمَرَيْمَ أَرْضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لأَوَّاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا آحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيْدًا.

رواد مسلم ساب الترغيب في سكني المدينة ..... وفع: ٣٣٤٧

حضرت ابو ہر مره وظافی ووایت کرتے میں که رسول الله علی وسلم في ارشاد قرمایا: میراجوامتی مدینه طیبہ کے قیام کی مشکلات کو برداشت کر کے یہاں قیام کرے گا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواه بنول گا۔

﴿240﴾ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ مَلَيُّكُم : أَنَا وْ كَافِلُ الْيَقِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هُكُذًا، وَأَشَارَ بِالسُّبَّايَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيُّنا.

رواه البحاري بباب اللعان ..... برقم: ٤٠٣٥

حضرت بل دفي دايت كرت مي كدرسول الله علية في أدر شاوفر مايا: من اوريتيم كي كفائت كرنے والا جنت ميں ان طرح ( قريب ) مول كے۔ نبي كريم عطیعی نے شہادت كي اور 

﴿241﴾ عَنْ عَسْمُ وَيْسِ مَالِكِ الْقُسْمَيْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَيْطِيٌّ يَفُولُ: مَنْ صَٰمَ يَعِيْمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَنَّى يُغَيِنَهُ اللهُ وَجَبَتُ لَهُ الْجُنْدُ . رواه احمد والطيراني وفيه: على بن زيد وهو حسن الحديث وبقية وجاك رحال الصحيح،

حفرت عمرو بن ما لک قشیری فظیر فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ عظیم کو یہ ارشاد

جرئیل ﷺ مجھے پڑوی کے حق کے بارے ہیں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا كەدەپ دۆرى كودارت بنادىس كے۔

﴿235﴾ عَنْ مُ فَنِهَ بُنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُكُ : أوَّلُ خَصْمَيْنِ يُوْمُ الْقِيَامَةِ جَارَانِ. وإه احمد باسناد حسن مجمع الزوائد ١٠/٢٠٠

حضرت عقبہ بن عامرﷺ ووایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن (جھڑنے والول میں) سب سے پہلے دوجھڑنے والے پڑوی پیش مول کے لینی بندول کے حقوق میں سے سب سے بہلامعامالدو پر وسیول کا بیش ہوگا۔

﴿236﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَلَيْكُ قَالَ: لَا يُرِيْدُ أَحَدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوَّةِ إِلَّا أَذَائِلُهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْتِ الرَّصَاصِ، أَوْذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ.

رواد مسلم، باب فضل المدينة ....، و ٢٢١٩

مسلمالوں کے حقوق

(مىنداجىية مجمع الردائد)

حفرت سعد عظی این دوایت ب كدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جو محض مدیند والول کے ساتھ کسی قتم کی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ نعالی اس کو ( دوزیخ کی ) آگ بیں اس طرح تجھلادے گاجس طرح سیسہ بھل جاتا ہے یا جس طرح پانی میں نمک تھل جاتا ہے۔ (سلم) ﴿237﴾ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللَّيْكَ يَقُولُ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدُ أَخَافَ مَايَيْنَ جُنْبَيَّ.

رواه احمد ورجاله رجال التسجيح مجمع الزوائد ٢٥٨/٣

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظی کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو تخص مدینہ دالوں کو ڈراتا ہے وہ مجھے ڈراتا ہے۔ (سنداحہ بجح الزوائد) ﴿238﴾ عَنِ ابِّنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكُنِّهُ: مَنِ اسُنَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمُدِيْنَةِ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِيْنَةِ قَاتِينَ اشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

رواه ابن حبان، قال المحقق: استاده صحيح ٧/٩٥

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهمار وابيت كرت بين كدر سول الله علي في ارشا وفر بايا:

مسلمانوں کے حقوق

﴿244﴾ عَنْ آبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَكَا الِّي رَسُولِ اللهِ كَنْتُ فَسُوَّةً قَلْبِهِ فَقَالَ: امْسَحْ رَأْسُ الْيَتِيْمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.

521

رواه احمد ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوالد ٢٩٣/٨

﴿245﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النِّبِي مَثَلَيُّ : السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

روأه البحاري باب الساعي على الأراملة، وقد: ٦٠٠٠

حضرت صفوان بن سلیم عفی دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عین نے ارشاد فر مایا: بیوہ عورت اور سکین کی ضرورت ہیں دوڑ دھوپ کرنے والے کا تواب اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں جہاد کرنے والے کے تواب کی طرح ہے بیاں کا تواب اس شخص کے تواب کی طرح ہے جوون کو روز در کھتا بواور راست بھرعبادت کرتا ہو۔
روز در کھتا بواور راست بھرعبادت کرتا ہو۔

﴿246﴾ عَنْ عَائِشَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتُكُّ: خَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ الالهله وَأَمَّا خَيْرُكُمْ لِالْهَلِي. (وهوجزء من الحديث) رواد ابن حيان، قال المحنين الساده صحيح ١٩٨٤/١

حضرت عائشہرضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیجی نے ارشاد فر مایا: تم میں بہتر شخص وہ ہے جواسینے گھر والول کے لئے سب سے امپیما ہوا ور میں تم سب میں اسپ گھر والول کے لئے زیاد واحبیما ہول۔

﴿247﴾ عَنْ غَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ لَهُ عَجْوَرٌ إلى النّبِي النّبِي النّبَقِ وهو عندي فَقَالَلْ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا جُنَامَةُ الْمَدْنِيَّةُ قَالَ: كَيْف حَالَكُمْ: كَيْف النّبَمْ بِعُدَنا؟ فَقَالَلْ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا جُنَامَةُ الْمَدْنِيَّةُ قَالَ: كَيْف حَالَكُمْ: كَيْف النّبَمْ بِعُدَنا؟ فَمَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتُ وَأَبَى يَا وَسُؤلَ اللهِ! فَلَمّا خَرِجْتُ قُلْتُ: يارِسُول اللهُ تُقْبِلُ على طَلْهِ الْعَجُورُ مِنْ اللهُ عَنْها واللهُ تُعْلَىٰ عَلَى الْعَهْدِ مِنْ الْإِيْمَانِ. الحرجة الحاكم سحوه والله حديث صحيح على شرط الشيحيل ولينّلُكَ المُعَهّدِ مِنْ الْإِيْمَانِ. الحرجة الحاكم سحوه والله حديث صحيح على شرط الشيحيل ولينّلُكُ له علنا ووافقة الذهبي ١٣/١ - لاصاحة 1978

قرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے ایسے پیٹیم بیچ کوجس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پیغے میں ترکیک کیا لین اپنی کفالت میں لے لیا پیمال تک کداللہ تعالیٰ نے بیچ کوان (کی کفالت سے) بے نیاز کر دیا لینی وہ اپنی ضروریات خوذ پوری کرنے لگا تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

(منداحہ بوگئی۔

﴿242﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَالَ رُسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَالَ رُسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَالسَّبَابَةِ، إِمْوَاهُ آمَتُ وَأُمْمَا يَزِيْدُ بِالْمُسْطَى وَالسَّبَابَةِ، إِمْوَاهُ آمَتُ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتُ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَاتُوا اَوْمَا تُوا.

رواه ابوداژ داباب ني نضل من عال بتامي برتم : ٩ ١ ١ ٥

رواه البطيراني في الا وسط، وفيه: الحسن بن واصل، وهو الحسن بن دينار وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن والله اعلم سجمع الزُّوَاتِد ٢٩٣/٨

حضرت ابوموی اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی گئے نے ارشاد فر مایا: جن لوگوں کے ساتھ کوئی بتیم ان کے برتن میں کھانے کے لئے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب خبیس آتا۔
(طبرانی ججع الزوائد) ﴿250﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رُضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ وَسُولُ اللهِ لَلَّئِيِّةِ: ٱلْمُمَاامْرَاةِ مَاتَتْ وزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِ، ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ

523

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في حق الزوج على المراة، رقم: ١٦٦١ حضرت الم سلمدرضي الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله عظي في ارشاد قرمايا: جس عورت کا اس حال بیں انتقال ہو کہ اس کا شوہراس ہے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔

﴿251﴾ عَنِ الْآحُوَصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ظُلِّتُكُ يَقُولُ: ٱلاَ وَاسْتُوصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَئِسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرٌ ذَلِكَ، إلَّا أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، قَانَ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، قَاِنْ أطَعْنَكُمْ فْلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى بِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَـلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ قُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَاْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اَلاَ وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا اللِّهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجا، في حق المراة على زوجها رقم: ١١٦٣

حصرت احوص علی دوایت ہے کہ انہوں نے نی کر یم علیہ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا :غور ہے سنواعورتوں کے ساتھ واچھا سلوک کیا کرواس لئے کدوہ تمہارے باس قیدی ہیں۔تم ان ہے اُن کی عصمت اورا پے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں اگر وہ کی تھی ہے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھران کوان کے بستر وں میں تنہا تھوڑ دویعنی ان کے ساتھ سونا حجیموژ دولیکن گھر ہی ہیں رہوا در ہلکی مار مارو۔ پھراگر وہ تمہاری فر مانبر داری اختیار کرکیس تو ان پر (زیادتی کرنے کے لئے) بہانہ مت ڈھونڈ وغور ہے سنو احمہاراحق تمہاری ہو یول پر ہے (ای طرح) تمہاری بویوں کاتم پرحق ہے۔تمہاراحق ان پریہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ول پرمسی اليص محص كو مندآنے ويں جس كا آناتم كونا كوار گذرے اور ندوہ تنبارے گھروں شراتبارى اجازت کے بغیر کسی کوآنے دیں غور ہے سنو! ان عورتوں کاتم پر بیاتی ہے کہتم ان کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرو تعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لئے ان چروں کا نظام کیا کرو۔ (527)

حضرت عائشەرمنى اللەعنبا ہے روایت ہے کدایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کمی جبکہ آئے میرے پاس تھے۔ آئے نے ارشاد فر مایا: تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں بختامہ منذ بید ہول۔آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہارا کیا حال ہے؟ جارے (مدیندآنے کے )بعد تمہارے حالات کیے دہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله ميرے مال باب آب پر قربان! سب خيريت راي - جب وه جلي تمين تو ميل نے س حیرت سے )عرض کیا: اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتی توجفر مائی۔ آپ سے ایک نے ارشاد فر مایا: بیرخد بچه کی زندگی میں جارے باس آیا کرتی تھیں اور پرانی جان بہچان کی رعابت کرنا (اماب) ايمان( کی علامت) ہے۔

﴿248﴾ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْهُ وَك مُؤْمِنٌ مُوْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا وَضِيَ مِنْهًا آخَوَ أَوْ قَالٌ غَيْرَةُ. رواد مسلم الله الرصية بالنساء ارتم: ٣٦٤٥

حضرت الديريه فل روايت كرت مين كرسول الشريطي في ارشاوفر مايا: مؤمن مرد کی بیرشان نہیں کہ اپنی مؤمنہ بیوی ہے بغض رکھے۔اگر اس کی ایک عادت اسے نالبند ہوگی تو د وسری بسند بیره بھی ہوگی۔

فانده: رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس حديث شريف مين حسن معاشرت كا ایک مختصراصول بنادیا کدایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تواس میں کیجھے خوبیاں بھی ہول گی ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خو بی نہ ہو۔لبندا برایوں سے چشم پوشی کی جائے (ترجان) اورخو بيول كوديكها جائے ..

﴿249﴾ عَنْ قَيْس بْن سُعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْشُكُ: لُو كُنتُ آمِرًا أَحَدًا آنْ يَسْبُدَ لِآحَدِ لَآمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِآزُوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ رواه ابوداؤ داباب في حق الزوج على المراة، رفم: ٢١٤٠

حضرت قیس بن سعد ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاوفر مایا: اگریس مکسی کوکسی کے سامتے سحیدہ کرنے کا تھکم دیتا تو عورتوں کو تھکم دیتا کہ دہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس جن كى وجد سے جوالله تعالى في ان كے شو برول كان پر مقرر فر مايا ہے۔ (ابدداؤد)

مسلمالول کے

﴿252﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: أَعْطُوا اللهِ عَلَيْكَ: أَعْطُوا اللهِ عَلَيْكَ: أَعْطُوا اللهِ عَنْ عَرْقُهُ . وواه ابن ماجه، باب اجر الاجراء رقم: ٢٤٤٣

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے بیں کدرسول الله علی نے ارشاوفر مایا: مزدور کا پیدند خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدور کی دے دیا کرو۔ (ابن ماجر)

# صلهٔ رخی

## آياتٍ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاغْبُدُوا اللهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْفَرْبِنِي وَالْجَارِ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا بِالْجَنْبِ وَالْمِن السَّيِيْلِلِا وَمَا مَلْكَتُ أَيْمًا نُكُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا اللهُ وَاللهِ وَمَا مَلْكَتُ أَيْمًا نُكُمُ اللهُ اللهُ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا اللهُ وَاللهُ وَمَا مَلْكَتُ أَيْمًا نُكُمُ اللهِ اللهِ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا اللهُ اللهُواللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فائدہ: قریب کے یووی سے سراد وورودی ہے جو یا دس میں رہتا ہوا دراس سے

اكرامٍ سلم

مبلة دحی

الله تعالیٰ کی رضامندی والدکی رضامندی میں ہے اور الله تعالیٰ کی ناراضکی والد کی ناراضکی میں

﴿255﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْكُ يَفُولُ: إنّ أَبْلُ الْبِيرِ صِلْلُةُ الْوَلَٰكِ أَهْلَ وُقِ أَبِيتُهِ. ﴿ رَوَاهُ صَلَّمُ مِاكَ فَضَلَ صَلَّةَ اصدقاء الاب المرقم: ٢٥١٣

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها فرات بین که مین نے رسول الله علي كوبيارشاد فرماتے ہوئے سنا: سب سے بڑی نیکی ہے کہ بیٹا (باپ کے انتقال کے بعد) باپ سے تعلق ر کھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ (مسلم)

﴿256﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْأَيُّكُ يَقُولُ: مَنْ آحَبُّ أَنْ يَصِلُ آبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيُصِلُ إِخْوَانَ آبِيْهِ بَعْدَهُ.

رواه ابن حيان، قال المحقَّل: استاده صحيح ٢ / ٥ / ٢

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرمات عبي كه من في رسول الله عظيمة كوبيه ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو تحض اپنے والد کی وفات کے بعدان کے ساتھ صلد حمی کرنا جا ہے جب کہوہ قبر میں بیں آواس کو جائے کہا ہے باب کے بھائیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرے۔ (ابن حمان) ﴿257﴾ عَمَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَيْكَ : مَنْ سَوَّهُ أَنْ يُمَدّ لَهُ فِي عُمُوهِ وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبُرُ وَالِذِيْهِ وَلْيَصِلُ رَحِمَةً. رواه احمد ٢٦٦/٣

حضرت الس بن ما لك عظيم وايت كرت بين كدرسول الله علي في ارشاوفر مايا: حس تحف کوید بسند ہوکہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رز تن کو بڑھا دیا جائے اس کو جا ہے کہ اسیے والدین کے ساتھ واجھا سلوک کرے اور رشتہ وارول کے ساتھ صلہ کرحی کرے۔ (منداحمہ) ﴿258﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَّ وَالِدَلِهِ طُوْبَى لَهُ زَادَ اللَّهُ فِيْ عُمْرِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ١٥٤/٦ حصرت معاذ ﷺ بروايت بكرسول الشيك في ارشاوفر مايا: جس في اب والدين كے ساتھ اچھاسلوك كيااس كے لئے خوشخبرى ہوكداللہ تعالىٰ اس كى عمر ميں اضافه فرمائي (متدرک ماتم)

رشتہ داری بھی ہوا در دور کے پڑوی ہے مرادوہ پڑدی ہے جس سے رشتہ داری شہو، دومرا مطلب بی بھی ہوسکتا ہے کے قریب کے پڑوی سے مراد وو پڑوی ہے جس کا درواز واسے درواز سے کے قریب بواور دور کا پژوی وه ہے جس کا درواز ه دور بو .

مبافرے مراد رفیق مفر، مبافر مہمان اور ضرورت مندمسافر ہے۔ ( کشف الرحان ) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْنَآءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالی الصاف کا اور بھلائی کا ادر قرابت داروں کے ساتھ ا چھاسلوک کرنے کا بھی اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں ہم لوگوں كوالله تعالى اس ليخ تفيحت كرتے ميں تا كهتم تفيحت قبول كروب

### احاديث نبويه

﴿253﴾ عَنْ أَبِى السَّذَرْدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ طَنَّيْكُ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ آبُوْابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِمُّتَ فَأَضِعٌ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِاحْفَظُهُ. ﴿ رَوَاهُ السَرمذي وَقَالَ: هَفَا حديث صحيح إباب ماجاء من القضل في رضا الوائدين، رقم: ١٩٠٠

حضرت ابوورواء رفائي فرماتے ہیں كدميں نے رسول الله عليہ كويدارشا وفرماتے ہوئے سنا: باپ جنت کے در داز دل میں ہے بہترین در داز د ہے۔ چنانچیمہیں افتیار ہے خواہ (اس کی نا فرمانی کرے ادر دل دکھاکے ) اس درواز ہ کو ضائع کرد دیا ( اس کی فریا نیر داری ادراس کوراضی رکھ کر )اس وروازہ کی حفاظت کرو۔

﴿ 254﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَـ مُدرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ طَلَّتِكُ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضًا الْوَالِهِ وَسَخَطُ الرُّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِهِ.

رواه الترمذي ماب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين ارقم: ١٨٩٩

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهماروایت کرتے میں که نبی کریم عطی ایشا و ارشا و فرایا

ملهُ رحی

رواه مسلم؛ بالبدرغم من ادرك ابويه .... برثم: ١٥١٠

فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

حضرت ابو ہر یر د دیک ہے روایت ہے کہ تی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: وو آ دی ذکیل وخوار ہؤ، پھر ذلیل خوار ہو، پھر ذلیل وخوار ہو! عرض کیا گیا: پارسول اللہ! کون ( ذلیل وخوار ہو )؟ آ ب ایشاد فرمایا: و ایخف جواین مال باب میں ہے کمی ایک کو یا دونوں کو برد صابے کی حالت میں پائے پھر (ان کی خدمت سے ان کاول خوش کر کے ) جنت میں داخل نہ ہو۔ (سلم)

﴿262﴾ عَمَنَ أَبِي هُمرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِمُحُسُنِ صَحَابَتِيٌّ؟ قَالَ: أَمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَمُّك، قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ اَبُولاَ.

رواه البخاري،باب من احق الناس بحسن الصحة، وقم: ٩٧١ ه

حضرت الوجريره والمنته عند روايت ب كدايك تحض في رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوکر در مافت کیا: میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ سنحق کون ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تمهاری ماں۔اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔اس نے بوجھا چرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔اس نے بوجھا پھركون؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: پيرتمباراباپ \_

﴿263﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتَئِنَّةٍ: يِمْتُ فَرَ أَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَسْمِعْتُ صَوْتَ قَارِيمٌ يَقْرًا فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ مَلْنِينَةَ: كَذَاكَ الْبِرُ كَانَ الْبِرُ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمْهِد ١٥١/٥

حضرت عائشَه رضى الله عنهاروايت كرتى "ين كه رسول الله عليه في في ارشاوفر مايا: بين سويا تومیں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کی قر آن پڑھنے والے کی آ وازی تو میں نے کہا: بیکون ہے (جو یبال جنت میں قرآن پڑھ دہاہے)؟ فرشتوں نے بتایا کر بیرحارثہ بن نعمان ہیں۔اس کے بعد حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا ہے۔ رسول اللہ علی فیلے نے ارشاد فرمایا: نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے بینی نیکی کا پھل ابیا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن تعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ (منداحم) ﴿ 259 مَ عَنَ اسِيُّ أَسَيْدٍ مَالِكِ بُن رِبِيْعَةُ السَّاعِدِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: بُيْنَا تَحْنُ عِنْد وسُولِ اللَّهِ كَنَّ ۚ إِذْ جَاءَ هُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي سُلُمةً فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ! هَلُ يَقِيَ مِنْ بِرَ أَبُورَى شَيُّءُ ابرُّهُمَا بِه بَعْد مُوْتِهِمَا؟ قال: نَعْمُ، الصَّلُوةُ عَلَيْهِمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَيْدهما مِنْ بَعْدِ همَّا، وَصِلَةُ الرُّحِمِ الَّتِينَ لَا تُؤْصَلُ إِلَّا بِهِمَّا، وَإِكْرَامُ صَدِ يُقِهِمَّا.

رواه ابوداؤد وباب في برالوالدين، رقم: ١٤٢٠

حضرت الوأسيد ما لك بن ربيد ساعد في عظفه فرمات بيل كهم رمول الله علي في خدمت میں حاضر تنے قبیا۔ بنوسلمہ کے ایک مختص نبی کریم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض أيا: يا سول الله! كيا مير ب لن اسية والدين كا انقال ك بعدان دونول كم ساته حسن سوئ کی کوئی صورت ممنن ہے؟ آپ علی ہے ارشاد فرمایا: ہاں! ان کے گئے وعالیں کرنا، ائتد تعالی ہے ان کے لئے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو بورا کرنا، جن لوگول ے ان کی وجد ہے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنااوران کے دوستوں کا اگرام کرنا۔

هُ 260 أُهُ عَنْ مَالِكِ أَوِ ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ كَالْتِ يَقُولُ: مَنْ أَذْرَكَ والبديَّه اوْ احدْ هُمَا ثُمُّ لَمْ يُبُرُّهُمَا، دَخُلَ النَّارَ فَٱبْغَدْهُ اللَّهُ، وَٱ يُمَا مُسْلِمٍ أغْتُقَ رَقْبَةً مُسْلِمَةً كانتْ فِكَاكُهُ مِنْ النَّارِ . (وهم بعض الحديث) رواه الويعلي والطبراني واحمد مختصرًا بالساد حسن، الترجيب ۴ ۲/۲۶ ت

حضرت ما لک با ابن ما لک رضی الله عنها سته روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله ا ب وسلم کو بیارشاوفر مائے ہوئے سنا: جس شخص نے اپنے والدین یاان میں سے ایک کو پایا پھران ے ماتھ بدسلوکی کی تو و دخض دوز خ میں داخل ہوگا اور اس کو اللہ تعالی اپنی رحت ہے دور کردیں ے اور جوکوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کوآ زاد کردے میداس کے لئے دوزخ سے بچاؤ کا ذراجہ (ابویعلی مستداحمہ جلبرانی مرتمیب)

هُ [26] \* عَـنُ أَبِسَى هُوْيَوْةً وَضِنَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ لَنَظَّتْ قَالَ: رَغِمُ أَنْفُ، ثُمَّ وغمَ أَنْفُ ثُمَّ رغم انْفُ، قَيْلَ: مِنْ يَارِسُولُ الله لا قَالَ: مَنْ أَدْرُكَ أَبْوَيْهِ عِنْدُ الْكِبْرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كَلْيُهِمَا آكرام سلم

530

أكرامسلم

تو بقبول فرمالیں گئے )۔ (زندی)

\$267 أِهِ عِنْ ابِي أَمَامُهُ وضي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُؤَلُ اللهِ كَالَىٰ صِنَائِعُ الْمَعْلُ وَفِ تقي مُضَادِعُ الشَّوْءِ، وَصِدِقَةُ النَّمِ تُطُفِيُ عَصِبِ الرَّبِ، وَصِلْةُ الرَّحِمِ تُزِيْدُ فِي الْعُمُرِ.

رواة النسراني في الكبير والسادة حسن، محمع الروائِلُة ٣٠٠٣ (١٠٩٣

حضرت الواً مامه عضفه روایت کرتے میں که رسول الله عضفه کے ارشاد فر مایا: تیکیوں کا حرنا برگ وت ہے بچالیتا ہے، جیس کرصد قد وینا الله اتعالیٰ کے خصہ کو محفد اکر تا ہے۔ اور صله رحی لیمنی رشتہ داروں ہے اچھا سلوک کرنا نمر کو بڑھا تا ہے۔ (طبر انی بھن از وائد)

فائده: صادرتی میں بات شائل ہے کہ آدی اپنی کمائی سے رشند داروں کی مال خدمت کرے یا بے کہ اپنے وقت کا پھر حصدان کے کاموں میں لگائے۔ (٠ دارف الحدیث)

﴿268﴾ عَنُ أَبِى هُوْيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مُلَئِكُ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيُوْمِ الآجِرِ قَلْلِكُرِمْ ضَيْفَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الآجِرِ فَلْيصِلْ رحِمَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ فَلْيُقُلِّ خَيْرًا اولْيَصَمْتُ. رواه البحاري،باب اكراه السبف مسرقم: ١١٣٨

حضرت ابوہریرہ منظفہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دہلم نے ارشاد فر مایا: جو طخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے وان پر انیان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ اسے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے وان پر انیان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دان پر کرے ایمی رشتہ واروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دان پر ایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔

( ہغاری)

﴿269﴾ عَنْ أَنْسِ مِن مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ مِنْكُ ۖ قَال:مَنْ أَحَبُ أَنْ يُبْسَطَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَا لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَجِمَهُ.

رواه المحاري،باب من يسط له في الررق....،وقع: ٩٨٦ ه

حضرت انس بن ما لک دیائی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ عَلَیْ نے اَرشاد فر مایا: جو مخص میر جائے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے اس کو چاہئے کہ اپ رشتہ وارول کے ساتھ صادر حمی کرے۔ و 264 أو عَنْ السَّمَاء بِنُتُ ابِي بِكُرِ وضَى اللَّهُ عَنْهُما قَالَتُ: قَلَمُتُ عَلَى أَمِّى وَهِي مُشْرِكَةً في عَيْد وسُولِ الله ﷺ فاستغَنَيْتُ وسُول الله ﷺ، قُلُتُ: إِنْ أَمِّى قَلِمتُ وَهِيَ واغيلُهُ، افاصلُ أَمْنُ؟ قَالَ: نَعِلُه، صلى أَمْكِ. وو المحدد عام عدية مسركين وقد ١٦٢٠٠

حضرت اساء بہت الی بکر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ کے زمانہ میں میرٹی والدہ جو مشرکہ کیتیں ( مک ہے سفر کر کے ) میرٹ پاس (مدینہ ) آئیں ۔ میں نے رسول اللہ وجو مشرکہ کیا اور او چیانہ میرٹی والدہ آئی میں اور وہ مجھ سے ملنا جا ہتی میں تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ وصلہ رحمی کرو۔

عِ 265﴾ عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلُتْ يَا رَسُوْلُ اللهُ! آئُ النَّاسِ أَعْظُمُ حَقًّا عَلَى الْمَرُاةِ قَالَ: زُوجُهَا، قُلُتُ: قَائَى النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: أُمُّهُ.

رواد الحاكم في المستقرك ١٥٠/٥٠٠

صلہ رخی

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فیر ماتی جیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! عورت پرسب ہے زیاد وحق کس کا ہے؟ آپ علیقی نے ارشاد فر مایا: اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پرسب ہے زیاد وحق کس کا ہے؟ آپ علیقی نے ارشاد فر مایا: اس کی ماں کا ہے۔

﴿266﴾ عَنِ ابْنِ عُمَوْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ مِنْكُ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ا إِنِّيُ أَصَبُتُ ذُنْبًا عَظِيْمًا فَهَلَ لِي تَوْبَقُ؟ قَالَ: هَلُ لَكَ مِنْ أُمِّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلُ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعْمُ، قَالَ: فَبِرَّهَا. رواه النرمذي بهاب بن بر الحالة، وفع: ١٩٠٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبها بروایت ہے کہ ایک صاحب رسول الله علی کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کرلمیا ہے تو کیا میری توبیوں ہوئی ہے؟ آپ نے ارشاہ فر مایا: کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: خبیں \_ آپ صلی الله علیہ و کلم نے ارشاہ فر مایا: کیا تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی الله علیہ و کلم نے ارشاہ فر مایا: ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو (الله تعالی اس کی وجہ ہے تمہاری ملی الله علیہ و کا میں کہ وجہ ہے تمہاری

أكراممسلم

حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كُنْزِ تَحْتَ الْغَرْشِ. وواه احمد دام، ١٥٥٥

حضرت ایوفر رفیجی فرمایا:

مجھے تھم فرمایا کہ بیس فریبوں اور سکیفوں ہے جہتے بہرے حبیب بھی نے سات ہاتوں کا تھم فرمایا:

مجھے تھم فرمایا کہ بیس فریبوں اور سکیفوں ہو (و نیاوی ساز دسامان میں ) مجھ سے نیچے درجہ کے ہیں کہ میں و نیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو (و نیاوی ساز دسامان میں ) مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں، مجھے تھم فرمایا:

ادران پر نظر نہ کروں جو (و نیاوی ساز دسامان میں ) مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں، مجھے تھم فرمایا کہ میں اپنے دورہ میں سے کوئی چیز نہ ما گوں ، مجھے تھم فرمایا کہ میں تن بات کہوں اگر چہ وہ (لوگوں کے لئے )

میں کسی سے کوئی چیز نہ ما گوں، مجھے تھم فرمایا کہ میں تن بات کہوں اگر چہ وہ (لوگوں کے لئے )

کر نے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور جھے تھم فرمایا کہ میں لا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ اِلَّا بِاللَّهِ کُتُر بِنَا وَرَائِس کے بِیغام کو فا ہر کرنے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بڑھا کروں کوئی دین اور ایس کے بیغام کو فلا ہر کرنے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور جھے تھم فرمایا کہ میں لا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ اِلَّا بِاللَّهُ کُتُر بِنَا وَرَائِس کے بیغام کوئی وَلَا قُوْةَ اِلَّا بِاللَّهُ کُتُر بِنَا وَرَائِس کے بیغام کوئی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور جھے تھم فرمایا کہ میں لا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ اِلَّا بِاللَّهُ کُتُر بِنَا کُوں کوئی کے بیٹوں کروں کی کوئی کی ملامت کے بڑھا کروں کے وقی کی کوئی کے درجہ کے کہ کوئی کے درجہ کے جوئرش کے بیغام کوئی کوئی کی کوئی کرانے سے بڑھا کروں کے وقی کی کوئی کی کوئی کے درجہ کی کوئی کے درجہ کرش کے بیچ ہے۔

فاندہ: مطلب ہیہ کہ جو شخص اس کلم کو پڑھنے کا معمول رکھتا ہے اس کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ کا اجروثو اب محفوظ کر دیاجا تا ہے۔ (مظاہری)

﴿274﴾ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ فَاطِعُ. وواه البخارى، باب الم القاطع وفع: ٩٨٤ه

حضرت جبیر بن مطعم ﷺ مروایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ دیکم کو یہ ارشا دفر ماتے ہوئے سنا:قطع رحی (رشتہ داروں سے بدسلوکی) کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

فساندہ: قطع حمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتا بخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں شہ جائے گا ہاں جب اس کو سزاوے کر پاک کردیا جائے یا اس کو معانب کردیا جائے تا جس نہ جائے گا۔ کردیا جائے تو جنت میں جائے گا۔

﴿275﴾ عَنْ آبِيٰ هُرَيْرٌةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ لِيٰ قَرَابَةٌ، أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَنَى، وَأَحْسِنُ اِلنَّهِمْ وَيُسِؤُنَ اِلَيْ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ، فَقَالَ: لَيْنُ كُنْتَ ﴿270﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِيّ مَلَّئِكٌ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَاذِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (ومر بعض الحديث)

وواه احمد والبزاو ورجال احمد رجال العتحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة، مجمع الزوائِد

\* 4 \$ / 1

حضرت سعید بن زیر رہے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاوفر مایا: ہینک بیرحم لیعنی رشتہ داری کاحق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے بعنی بید شتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے جواس رشتہ داری کوتو ڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنے حرام کر دیں گے۔

(منتداحمه ابزار انجح الزوائد)

﴿27.1﴾ عَنْ عَبْنَدِ اللهِ بُنِ عَنْمُو وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ تَثْلِثُكُ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلْهَا.

رواه البحاري، ياب ليس الراصل بالمكافئ برقم: ٩٩١،

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشا وفر مایا : وہ شخص صلد رحی کرنے والانہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے یعنی دوسرے کے اجھے برتا و کرنے پر اس سے احجما برتا و کرے بلکہ صلہ رحی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے قطع رحی کرنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔

﴿272﴾ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ لَلَّا ِ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنُ انْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامُكُمْ. . . . رواه الطبراني في الكبير ورحاله مونفون، مجمع الزوايد ١/١ ٥٤

حضرت علاء بن خارجه فَ الله فرمات إلى كدني كريم عَلَيْكُ ف ارشا و فرما يا: اسبخ نسب كا علم حاصل كروجس ركة و اليرست تم اسبة وشة وارول سے صلد حى كرسكو۔ (طرانى، تُحْنِ الزوائد) ﴿273﴾ عَنْ أَبِى فَرْ وَضِى اللهُ عَنْ هَ قَالَ: أَصَرَ بَى خَلِيْلِي مَنْ أَلَثْ بِسَنِيع: أَمَوَ بَى بِحُبِ الْمَسَسَاكِيْنِ وَاللَّهُ نُوْ مِنْهُمْ وَأَمَوْنِى أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ وَوْبِى وَلَا أَنْظُو إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِى وَأَمَرُ بَى أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنَّ أَوْبِرْتُ وَآمَوَنِى أَنْ لَا اَسْالَ أَحَدًا شَيْدًا وَآمَوَنِى أَنْ الْوَلْ لَا بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا وَ آمَوْنِى أَنْ لَا آخَاف فِى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَآمَوْنِى أَنْ أَكْبَوَ مِنْ فَوْلِ لَا

# مسلمانوں كونكليف يہنجانا

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِئِينَ بَغَيْرٍ مَا اكْفَسِيُوا فِقَدَ احْتَمَلُوا يُهْتَانَا وَاثْمُا مُبِينًا ﴾.

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جواوگ مسلمان مردوں کواور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی (ایبا) کام کیا جو (جس سے وہ سزا کے مستقل جو جائیں )ایڈ ا پہنچات ہیں تو وہ اوگ بہتان اور صرت کے گناد کا بو جھے اُنحات ہیں۔

فانده: الرايداز باني بإقرابتان بادرالرفل عية صريح كناه ب

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُلَ لَلْمُطَفَّقِينَ الَّذِيْنَ ادَااكُتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿ وَاذَا كَالُوْ هُمُ اوُوْرَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اللهِ يَظُنُّ أُولَنْكَ انَهُمْ مَبْعُوْفُوْنَ لَيْوَمِ عَظِيْمٍ يُوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لَرِبَ الْعَلْمَيْنَ ﴾ المعلمين إلى المُعلمين المالية الله المعلمين المالية المعلمين المالية المنظمين المالية المعلمين المالية المنظمين المالية المنظمين المالية المنظمين المالية المنظمين المالية المنظمين المنظمين المالية المنظمين المنظمين المالية المنظمين المالية المنظمين المالية المنظمين المنظم الم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوی تاہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے کہ جب لوگوں ہے (اپنا تق)ناپ کرلیں تو پورالے لیں اور جب لوگوں کو ناپ کریا تول کرویں تو کم کر فریں۔ کیانان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے جنت ول میں زندہ کر کے اٹھائے كَمْا قُلْتُ، فَكَانَمُا تُسِقُهُمُ الْمَلْ، ولا يزالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظهِيْنَ عَلَيْهِمْ، مَادُمْتَ عَلى ذلك. رواومسد، السحمة مرحم مرفع: ١٥٠٥م والومسد، السحمة مرحم مرفع: ١٥٠٥م

حضرت ابو ہر یہ وہ وہ ایت ہے کدا کیے شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بعض رشتہ دار ہیں میں ان سے تعلق جوڑ تا ہوں وہ مجھ سے تعلق تو زتے ہیں ، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان کی زیاد تیم ل کو برداشت کرتا ہوں وہ میر سے ساتھ جہالت سے چیش آتے ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ما سے ارشاد فرمایا: جیساتم کہدر ہے ہواگر ایسا ہی ہے تو گویا تم ان کے مند میں گرم گرم را کھ جو تک رہ ہو ۔ ور جب تک تم اس خو فی پر قائم رہو گے تمہار سے ساتھ ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رسلی اور جب تک تم اس خو فی پر قائم رہو گے تمہار سے ساتھ ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رسلی ا

مسلمانون كوتكليف يهجيانا

آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمُ يَدْحُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِعِيْنَ وَلَا تَشْبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَن اتُّتْعَ عَوْرَ انْهِمْ يَشْبِعِ اللَّهُ عَوْرَتُهُ، وَمَنْ يَشِّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضُحْهُ فِي بَيْنِهِ.

رواه ابوداؤ ديهاب في الْغَيْبة، رقم: ٤٨٨٠

حضرت ابو برز والملمي رفي الله وايت كرتے بين كدرسول الله علي في أرشاوفر مايا: اے و والو کو جو صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے واوں میں واخل نہیں ہوا! مسلمانوں کی غیبت ند کیا کرواوران کے عیوب کے پیچھے ندیڑا کرو کیونکہ جومسلمانوں کے غیوب کے پیچھے مرد تا ہے الله تعالی اس مح عیب کے بیٹھ پڑجاتے ہیں اور الله تعالی جس مح عیب کے بیٹھے پڑجا کیں اے گھر بیٹے رسوا کردیتے ہیں۔ (ابوداؤد)

فانده: حديث شريف كي بيل جمله اس بات يرتبيدي كي بكرمسلمانول كي غیبت کرنامنافق کا کام ہوسکتاہے،مسلمانوں کانبیں۔ (بذل مجمود)

﴿279﴾ عَنْ أَنْسِ الْجُهْنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيّهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِيّ اللهِ نَلْنَظِيمُ غَزْوَةُ كُمَا وَكُمَا فَضَيِّقَ النَّاسُ الْمَنَاوِلَ وَقَطْعُوا الطُّرِيْقَ، فَبَعْثَ النَّبِيُّ مُنَافِيًّا يُنَاهِىٰ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مُنْزِلًا أَوْقَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.

رواه ابوداؤد،باب مايؤمرمن انطسام العسكروسعته ارقم: ٢٦٢٩

حفرت الس جن الله فرمات بين كديس في كريم علي كساته ايك فروه ش كيار وہال اوگ اس طرح تشہرے كرآنے جانے كے لئے رائے بند ہو گئے۔آپ نے لوكوں ميں اعلان کرنے کے لئے ایک آ دی بھیجا کہ جواس طرح تظہرا کرآنے جانے کا راستہ بند کرویا اے جہاد کا تو اب نہیں ملے گا۔

﴿280﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِكٌ: مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ الْمُويءِ مُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غُصْبَانُ.

رواه الطبراني في الكبير و الاوسط واسناده جيد معجمع الزوايد ٢٨٤/٦

حضرت ابوأماس عظم وایت كرتے میں كه بى كريم عظف نے ارشاد فرمایا: جم فض نے ك مسلمان كى چين كوزكا كرك ناحق ماراوه الله تعالى سے اس حال ش ملے كا كم الله تعالى اس ير جائیں مے،جس دن تمام لوگ رب العالمين كے سامنے كھڑ ہے ہوں مكر ( یعنی اس دن سے ڈرٹا (مطلقين) جائے اور ناپ تول میں کی سے توبر کرنا چاہے )۔

رَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَيْلُ لِكُلِّ هُمَرَّةٍ لُّمَرَّةٍ [الهمزة: ١]

الله تعالى كا ارشاد سب: برايي خض كے لئے برى خرابى ب جوعيب لكالنے والا اور طعند ويينے والا ہو۔

#### احاديثِ نبويه

﴿276﴾ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ مَنْكُ لِنَهُ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيّةً عَوْرَاتِ النَّاسِ ٱفْسَدْنَهُمْ، ٱوْكِدْتَ أَنْ تُفْسِدُهُمْ.

رواه ابرداؤد، باب في الشجسس، رقم: ١٨٨٨

حضرت معاويه على قرمات ين كديس فررسول الله صلى الله عليه وسلم كويدارشا دفرمات ہوئے سنا: اگرتم لوگوں کے عیوب تلاش کرو کے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ (ابوداؤد)

فانده: مطلب بيب كه لوگول من عيوب كوتلاش كرنے يه ان مين نفرت بغض اور بہت ی برائیاں پیدا ہوں گی اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے ے وہ لوگ ضدید کی گنا ہوں پرجراک کرنے لکیس ۔ بیساری با تمین ان میں مزید بھا ڈ کا سبب ہوں

﴿ 277﴾ عَنِ ابْنِ عُمَدِ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ : لَا تُؤذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوا عَشَرَاتِهِمْ. (رهو جزء من الحديث) رواه ابن حبّان، قال المحقق: استاده قوى ١٣ /٧٥

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهمار وايت كرت بين كرسول الله علي في ارشا وفر مايا: مسلمانوں کوستایا نہ کرو ، ان کوعار نہ ولا یا کر داوران کی لغز شوں کوتلاش نہ کیا کرو۔ (ابن حبان) ﴿278﴾ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيدُ: يَا مَعْشَرَ مَنْ

مسلمانون كوتكليف يهنجانا

ہے اور ممکن ہے کہ آل کرنا کفریر مرنے کا سبب بھی بن جائے۔ (*On*\$-)

﴿283﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: شَابُ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلُكَةِ. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن النجامع الصعير ١٠٨٠٠

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنما ہے روایت ہے کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: مسلمان کوگالی دینے والا اس آ دی کی طرح ہے جو بلاکت ویر باوی کے قریب ہو۔ (طیرانی وجائی فیر)

﴿284﴾ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! الرَّجُلُّ منْ قؤمين يُشْتِمُ يَيْ وَهُوَ دُوْنِيْ، أَفَأَنْ عِهُم مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ نَنْكُ : الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَان يَتَهَاتُوانِ وَيُتُكَاذُبُانٍ. وادابن حَبَّان، قال السحقيَّن: اسباده صحيح ٣٥/١٣

حضرت عیاض بن حمار فظف فر ماتے میں کدیس نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ا میری قوم كالك تخفس مجيه كالى ويتاب جبكه وه بحد علم ورجد كاب كيابين اس بدلداون؟ ني كريم صلى الشُّعليه ملم في ارشاد فرمايا: آليس من كالي كلوج كرف والع وتتخفي دوشيطان مين جوآئي مين مخش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کوجھوٹا کہتے ہیں۔ (ادن مبان)

﴿ 285﴾ عَنْ أَبِي جُرَيَ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمِ رُضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ كَأَتْ: الحَهَدُ إِلِّيُّ، قَالُ: لَا تُسُبِّنُ أَحَدًا، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيْرًا وَلا شَاةً، قَالَ: وَلَا تَمْحُقِرُنَ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطًالِيْهِ وَجُهْك، إنْ ذلك من الْسَعُسُرُوْفِ وَارْفُتُعُ إِزَارَكَ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتُ فَاِلِّي الْكَعْبَيْنِ، وَايَاكَ واسْبالَ الْإِزَارِ فَانِهَا مِنَ الْمَجِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهُ لَايُحِبُّ الْمَجِيلَةَ، وَإِن امْرُزُّ شَتْمَك وَعَيْزك بمايَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ . ووهر بعض الحديث) رواه الردة وسام أماحاه

حضرت الوجري جابر بن عليم وفي فند فرمات بين كديس في رسول الله علي عليه عليه مجھے تھیجت فرماد یجیجے ? آپ نے ارشادار مایا: بھی کسی وگالی ند دینا۔ مضرت ابوزری فرمات میں کساس کے بعدے میں نے بھی کسی کوگائی ٹیس دی نے آزاد کو، شاملام کو، نداونٹ کو نہ بکری کو یہ لیمز

(طیران مجمع الزوائد) ئاراننى بول <u>ھى</u> ـ

﴿ 281﴾ عَسَ أَبِينَ هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَنَجُ ۖ قَالَ: ٱتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا؛ الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهُمْ لَهُ وَلَا مَنَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، مَنْ يَأْتِي يَوْمُ الْبَقِيَامُ ﴾ بِحَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكُواةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتْمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَ سَفَكَ دم هَـٰذَا، وضَـرَبَ هَـٰذَا قُيُعُـطَى هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ قَيّتُ حَسْنَاتُهُ، قَبْلُ أَنْ يُقْضِي مَا عَلْيُهِ، أَخِذُ مِنْ خَطَايَا هُمُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّاوِ. رواه مسلم بات تحريم الظلم وقم: ٩٥٧ م

حفزت ابو بریرہ فظیما روایت کرتے میں که رسول الله علی کے (صحاب فیکٹر) ہے ارشاه فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ تخص ہے جس کے یاس کوئی درہم (رو پیپہ، پیپہر)اور (و نیا کا) سامان نہ ہو۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کامفلس و و تحض ایے جو قیامت کے دان بہت سی نماز، روزہ ا ز کو چ (اور دوسری مقبول عبادتیں )لیکرآئے گا تگر حال ہے: وگا کہ اس نے کسی کو گالی دئی ہوگی ، کسی پر تہت زگائی ہوگی ،کسی کا مال کھایا ہوگا ،کسی کا خون بہایا ہوگا اورکسی کو مارا پیٹا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں ہے ایک جی والے کو ( اس کے جن کے بقدر ) نیکیاں دی جائیں گی ایسے ہی دوسرے حق والے کواس کی نیکیوں میں ہے (اس کے حق کے بنترر) نیکیاں دی جائیں گی۔ کیمراگر دوسرول کے حقوق دیائے جانے ہے پہلے اس کی ساری ٹیکیاں ختم ہوجا میں گی تو (ان حقوق کے بقدر) حقداروں اور مظلوموں کے گناہ (جوانبول نے دنیا میں کئے ہوں گے )ان سے لیکراس مخص کم وُال دیئے جا نیم گےاور بھراس کودوز خیم بھینک دیا جائے گا۔

عَوْ282﴾ خَنْ غَيْدِ الله رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : سِيَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوفًا وْقْنَالُهُ كُفُورٌ. وواد النجاري مات ماينهي من النساب واللعن ارقمة ١٠٤٤ ا

حضرت عبدالله دينينه روايت كرت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ؟ مسلمان کوگا کی دینا ہے دینی ہے اور تش کرنا کفر ہے۔

فانده: جومسلمان کسی مسلمان تونل کرتا ہے دوایتے اسلام کے کالی ہونے کافی کرتا

اور بیں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا (لہذا میں اٹھ کرچل دیا) اس کے بعد آپ عبد آپ عبد استاد فربایا: ابو بھر! تین باتیں ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم یازیادتی کی فربایا: ابو بھر! تین باتیں ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم یازیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس سے درگذر کردیتا ہے (اور انتقام نہیں لیتا) تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کوتو می کردیتے ہیں، جوشخص صلہ حی کے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور جوشخص دولت بوجھانے کے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کواور بھی کم کردیتے ہیں۔

(منداحہ)

﴿287﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: مِنْ الْكَبَائِرِ شَعْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوْا: يَارْسُوْلَ اللهِ } وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَشُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّة، فَيَسُبُ أُمَّةً.

رواه مسلم باب الكياثر واكبرها، وتم: ٢٦٣

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنها عدوايت ہے كه رسول الله علي نے ادشاد فرمايا: آدى كا اپنے والدين كو گائى دينا كبير و گنا ہول ميں سے ہے صحاب رضى الله عنهم نے عرض كيا نيا رسول الله! كيا كوئى اپنے مال باپ كو كى ادے سكتا ہے؟ آپ علي نے ارشاد فرمايا: بال! (وواس طرح كه) آدى كى باپ كو گائى دے سكتا ہے؟ آپ علي اس كے باپ كو گائى دے پھر دو جواب ميں اس كے باپ كو گائى دے اور كى مال كو گائى دے (اس طرح كو ياس كائى دے اور كى كى مال كو گائى دے (اس طرح كو ياس كائى دے اور كى كى مال كو گائى دے (اس طرح كو ياس كے اس كى مال كوگائى دے (اس طرح كو ياس كے دوسرے كے مال باپ كوگائى دے رئين اُن خودى الله كائى دے دوسرے كے مال باپ كوگائى دے كرخودى اپنے مال باپ كوگائى ولوائى ) ۔

(مسلم) عن آبنى هُورَيْرَةَ وَ رَضِنى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مُنْ اللهُ قَالَ: اللّهُ مَّ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّه

﴿288﴾ عَنَّ ابِنَي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنَهُ أَنَّ النَّبِيِّ مُلَّئِكُمُ قَالَ: اَللَّهُمَّا ابِنِي اَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيَّنَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لُعَنْتُهُ، جُلَدْتُهُ، فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَاةً وَذَكَاةً وَقُوْبَةً، تُقْرِبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمٌ الْقِيَاهَةِ. وواه مسلم باس لعنه النبي شَتَ .....رفع: 1114

حضرت ابو ہر پرہ دفاق ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے یہ وعا فر مائی: یا اللہ! میں آپ سے عہد لیتا ہوں آ ب اس کے خلاف نہ سیجے گا۔ وہ بیرے کہ میں ایک انسان ہی ہوں البذاجس کی مؤ من کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو ہرا بھلا کہد دیا ہو، العنت کی ہو، مارا ہوتو آپ ان سب چیز دل کواس مؤمن کے لئے رحمت ادر گنا ہوں ہے پاکی اورا پی الیی قربت کا ذریعہ بنا دیجے کہ

رسول الله علیقی نے ارشاد فر مایا : کسی نیکی کوبھی معمولی مجھ کرنہ چیوژ و (بیبال تک کہ) تمہاراا ہے جمائی سے خندہ بیشانی سے ہات کرنا بھی نیکی میں واخل ہے۔ اپنا تبیند آ دھی پیڈ لیوں تک او نچار کھا کرو، اگرا تنااد نیچا ندر کھ سکوتو ( کم ہے کم) گئوں تک او نیچار کھا کرد ہے بہند کوئخنوں سے بیچے لاکا نے سے بچو کیونکہ بیٹکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر نا بسند ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تنہیں کی الیمی بات پر عارولائے جوتم میں ہواور وہ اسے جانتا ہوتو اس کوکسی ایسی بات پر عارف دلانا جواس میں ہواور تم اسے جانے ہو، اس صورت میں اس عارولانے کا وبال اُسی پر ہوگا۔ (ابودائد)

540

﴿286﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَعَمَ آبَابَكِ وَالنَّبِيُ عَلَيْ جَالِسُ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعْصَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعْصَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعْصَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعْصَ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَدَدْثُ عَلَيْهِ بَعْصَ قَوْلِهِ فَلَحِفْهُ أَبُوبَكُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْحَانَ مَعْكَ مَلكَ يَرُدُ تُعَنْك، فَلَمَّا رَدَدْثُ عَلَيْهِ بَعْصَ قَوْلِهِ فَوْلِهِ عَضِيْتَ وَقُمَتُ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعْكَ مَلكَ يَرُدُ تُعَنْك، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْصَ قَوْلِهِ وَقَبِع الشَّيْطَانُ فَلَمْ آكُنُ لِا قَعْدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا آبَا بَكُو قَلاثُ كُلُونَ كُنُّهُ مَا مِنْ وَقَبَع رَجُلٌ بَابَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ عَبْدٍ ظُلْلِم بِسَقَطْلَمَة فَيْعَنِي عَنْهَا لِللهِ عَرَّوجَلَّ إِلَّا اعْزُ اللهُ بِهَا لَكُونَ وَمَا فَيَحَ رَجُلٌ بَابَ عَصَلَاهُ مِلْكُ يَوْدَةً وَمَا فَيَحَ رَجُلٌ بَابَ عَصَالَةٍ يُولِكُ بَهِ عَلَى اللهُ بِهَا فَلَحَ وَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُولِدُهِ بَهَاصِلَةَ إِلَا زَادَهُ اللهُ بِهَا كَثُرَةً وَمَا فَيَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُولِدُه بِهَا فِلْهُ فَيْ فَوْلِهِ عَظِيلَة غُولِهِ فَي اللهُ عَرِيلَه بِهَا عِلْهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَوْلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اور ایت ہے کہ بی کریم عظیمی انسے فریا تھے آپ کی موجودگی علی اللہ فیصل کے مسلسل برا بھلا کہا ۔ آپ (اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہا ۔ آپ (اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو یکر دی ہے ہے کہ مبر کرنے اور خاموش رہنے پر) خوش ہوتے رہے اور جہم فرماتے رہے۔ پھر جب اس آ دمی نے بہت بی نہادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو یکر دی ہے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوکر دہاں ہے چل دیے۔ حضرت ابو یکر دہ ہاں ہے جس دیے۔ پھر جب اس کے اس کی کچھ حضرت ابو یکر دہ ہا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرمارے ۔ پھر جب میں نے اس کی پچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہوکر اٹھ گے؟ دسول اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے اس کی بچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہوکر اٹھ گے؟ دسول اللہ علیہ اس کے ارشاد فرمایا: (جب تک تم باتوں کا جواب دیا تو اس کی بچھ باتوں کا جواب دیا تھا وہ تم ہاری طرف سے جواب دے ماموش میں اور مبر کررہ ہے تھے کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے ماموش میں اس کے اس کی بچھ باتوں کا جواب دیا تو (وہ فرشتہ جلا گیااور) شیطان بھی بیس آگیا

المنتبطَّالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهُم (وهو بعض الحديث) رواه السطيراني في الاوسط وهو حديث السعيع ، الجامع الصغير ٢٢/٢

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها روایت کرتے میں کدرسول الله عنوالله عن

فائدہ: مسلمان کی آبر دریز ی کو بدترین سوداس دجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کونا جائز طریقہ پر لے کرا ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے ای طرح مسلمان کی آبرور بزی کرنے میں اس کی عزت کونقصان پہنچایا جاتا ہے اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال ہے ذیادہ محترم ہے اس وجہ ہے آبروریزی کو بدترین سُو وفر مایا گیا ہے۔

. (فيض القديم، بذل المجوو)

﴿293﴾ عَنْ آبِسَىٰ هُــَوَيْـرَةَ رَضِسَى اللهُ عَـنْــهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِنَّةِ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالُةَ الْمَوْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ (الحديث) رواه ابوداؤد، باب ني العينة، رتم: ٨٧٧)

حسرت ابو ہریرہ عظی موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کی مسلمان کی عزت پرناحق حملہ کرنا ہے۔
﴿294﴾ عَنْ أَبِیْ هُولِيْوَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُنْ عَنْ احْتَكُوْ حُكُوةً مُريَّكُ بِهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُنْ عَنْ احْتَكُوْ حُكُوةً مُريَّدُ أَنْ يُعِلِى بِهَا عَلَى اللهُ مُلِعِيْنَ فَهُوَ خَاطِى تَهِ.

رواہ احمد وفیہ: ابو معشر وہو ضعیف وفد وٹن، مجمع الزواہد ۱۸۱۴ کے حضرت ابو ہم ہم الزواہد ۱۸۱۴ کے حضرت ابو ہم رہے وہ فیل معشر وہو ضعیف اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ کے میں کا کہ سے مسلمانوں پر (غلبہ کو) مہنگا کر نے کے لئے رویے دکھاتو وہ گئمگار ہے۔

(منداحمہ جمع الزوائد)

﴿295﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ا للهِ مَنْكُ لِيَّ يَقُولُ:

اس كى وجد ت آب اس كوقيا من ك دان ا بنا قرب عطافر ما دين . ﴿289﴾ عَن الْمُ عِنْدِرَةِ لِن شَعْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ اللَّيْظَةُ : لَا تُسَبُّوا الْآلَوْ اَتَ فَتُوْذُوا الْآخَيَاءَ. رواه التروذي، باب ماجاه في الشتم، وفي: ١٩٨٢،

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ اللہ فار ماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مُر دوں کو ہرا مجلامت کہوکہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پینچاؤ گے۔ (تریزی)

فاندہ: مطلب ہے کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے ہے اس کے عزیز ول کو تکلف ہوگی اور جس کو برا بھلا کیا گیا اے کوئی فقصان نہیں ہوگا۔

﴿290﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِمَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَنَّتُ اذْكُرُوا مُحَاسِنُ مَوْقَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مُسَاوِبْهِمْ. ﴿ رَوَاهُ ابُودَازُدَ، بَابَ نِي النَّهِي عَنْ سَبِ السَّوْنِي رَفْم

فَلَيْسَ فِنًّا. (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبي نَنْ من حمل علينا السلاح ....، وقم: ٢٨

حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ نی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: چوشخص ہم پر ہنتھیا را تھائے وہ ہم میں ہے نہیں۔ (مسلم)

﴿298﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: لَا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى آجِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

رواه البخاري، باب قول النبي نَتُنْ من حمل علينا السلاح قليس منا، رقم: ٧٠٧٢

حضرت ابو ہرمیہ وہ ایت ہے کہ نبی کریم علیف نے ارشاد فر مایا: تم میں ہے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیا رہے اشارہ نہ کرے اس لئے کہ اس کومعلوم نہیں کہ کہیں شخص اپنے مسلمان بھائی کی شخص اپنے مسلمان بھائی کے شیطان اس کے ہاتھ ہے۔ تھیا رکھنے کے اوروہ (ہتھیا راشارے اشارے میں مسلمان بھائی کے جا گے اوراس کی مرزامیں وہ اشارہ کرنے والا) جہنم میں جاگرے۔ (ہذاری)

﴿299﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ آبُوْ الْقَاسِمِ طَلَطُكُمْ: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَا لِكَةَ مُلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِآبِيْهِ وَأُمَّهِ.

وواه مسلم باب النهى عن الاشارة بالسلاح الى مسلم، رقم: ٦٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ منظمہ روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم محمد النظمی نے ارشاوفر مایا: جو شخص اسپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہ یعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس (لوہے سے اشارہ کرنے) کو چھوڑ نہیں دیتا اگر چدوہ اس کا حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

فائده: مطلب بيب كما گركونُ فض ابيخ حقيق بهائى كى طرف لوب سے اشاره كرتا بي اشاره كرتا اس كا مطلب بينيں ہوتا كه وه اس كونل كرنے يا نقصان پہنچائے كا اراده ركھتا ہے بلك اس كا تعلق مذاق سے ہى ہوسكنا ہے گراس كے باوجود فرضت اس پرلعنت بھيج بيں۔ اس ارشاد كا مقصد كى مسلمان پراشارة بھى بقصاريالو بالشائے سے تحق كے ساتھ روكنا ہے۔ (مظاہری) كى مسلمان پراشارة بھى بقصاريالو بالشائے نئه أنَّ رَسُولُ الله الله الله عن أَبِى هُوَيْرَة وَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله الله عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَاذَ حَلَ فَعَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: اَصَابِعَهُ السَّمَاءُ يَا فَسَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: اَصَابِعَهُ السَّمَاءُ يَا فَسَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: اَصَابِعَهُ السَّمَاءُ يَا

مَنِ احْتَكُرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ.

رواه ابن ماجه،باب الحكرة والجلب، وتم: ٥٥ ٢

مسلمانون كوتكليف كانجانا

حضرت عمر بن خطاب ﷺ کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو تخص مسلمانوں کا غلہ ( کھانے چینے کی چیزیں ) رو کے رکھے لینی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرےاللہ تعالی اس پر کوڑھاور شکلہ تن کومسلط فرمادیتے ہیں۔ (این اج)

ف الله 5: رو كنه والے سے وہ خفس مراو ب جولوگول كى ضرورت كے وفت مہنگائى كا انتظاريس غلدرو كے ركھے جبكه غله عام طور يرمندل رما ہو۔ (عظامرت)

﴿296﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ اَخُوْ الْمُسُومِنِ، فَلا يَجِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْنَاعَ عَلَى يَثْعِ أَجِلْهِ، وْلَا يَخْطُبَ عَلَى جِطْبَةِ أَجِيْهِ حَنْى يَذُرُ. (واه مسلم باب نحريم الخطبة على جِعْبة احبه مسمونم: ٢٤٦٤

حضرت عقب بن عامر منظیہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: مؤمن مؤمن کا بھائی ہے۔ ایمان والے کے لئے جائز نہیں کدایے بھائی کے تودے پر شوواکرے، اور ای طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پراپنے نکاح کا پیغام دے۔البتہ پہلے پیغام بھیجے والے کی بات ختم ہوجائے تو پھر پیغام بھیجے میں کوئی حرج نہیں۔ (سلم)

ف الله : سودے برسوداکرنے کے کئی مطلب ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان سود اور کو تھی ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہو چکر تیسر المحص بیچنے والے ہے یہ کہے کہ اس محص ہے سودا کرلو۔

معاملات میں عمل کے لئے علماء کرام ہے مسائل معلوم کئے جا کیں۔

نکاح کے بیغام پر بیغام دینے کا مطلب سے کہ ایک آدی نے کہیں تکاح کا بیغام دیا ہو اورلاکی والے اس بیغام پر مائل ہو چکے ہوں اب دوسر نے تخص کو (اگر اس نکاح کے بیغام کا علم ہے تواس فخص کو )اس لاکی کے لئے تکاح کا بیغام نیس دینا جائے۔
(خ الہم)

﴿297﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ثَلَيْتُهُ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاخ

رَسُوْلَ اللهِ إِ قَالَ: أَفَلاَ جَعَلَــُهُ قُوْقَ الطَّعَامِ كَلَى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ قَلَيْسَ مِنِّيُ، رواه مسلم،باب قول النبي نَشِّ مَنْ غَشَنا قليس منا، رفع: ٢٨٤

حضرت ابو ہر یرہ دین فیٹ دوایت کرنے ہیں کہ رسول اللہ علی ان منڈی میں ) ایک غلہ کے ذھیر کے باس سے گذر ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ نے غلہ پیجنے والے سے بوچھا میر کی کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! غلہ پر ہارش کا پانی پڑگیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا: تم نے بھیکے ہوئے غلہ کو ڈھیر کے اوپر کیوں شہیں زکھا تا کہ خرید نے والے اس کو دکھے سکتے۔ جس نے دھوکہ دیا وہ میر انہیں ( یعنی میری انتباع کرنے والانہیں )۔ (مسلم)

﴿301﴾ عَنْ مُعَاذِ بُنِ آمَسِ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي الْلَّبِي الْلَّبِي اللَّهِ مَنْ حَمَى مُوَّمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أَوْاهُ قَالَ: بَعَثَ اللهُ مَلَكَا يَحْمِى لَخْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْإِجْهَنَّم، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْدٍ جَهَنَّمَ حَتَى يَخُرُجَ مِمَّا قَالَ ـُ

رواد ابوداؤد باب الرجل يذب عن عرض اخيه ارقم: ٤٨٨٣

مسلمانون كوتكليف كأثجانا

حضرت معاذ بن الس جنى و الله في كريم علي الله على الله في كريم علي الله على الله و الله الله في كريم على الله في الله في الله في كريم على الله في الله الله في الله الله الله في الله الله في الله الله في اله في الله في الله

رواه احمد والطبراني واستاد احمد حسن سجمع الزوالد ١٧٩/٨

حضرت اساء بنت پر بدرضی الله عنها روایت کرتی میں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجود گی میں اس کی عزت وآبر وکی مدافعت کرتا ہے (مشلاً غیبت کرنے والے کواس حرکت ہے روکتا ہے ) تو الله نتحالی نے ایسے ذمہ لیا ہے کہ اس

کوجہنم کی آ گ ہے آزادفر مادیں۔ (سنداحمہ بطیرانی بجع الزوائد)

﴿303﴾ عَنْ أَسِى الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ النَّبِّيَ اللَّيِّةَ قَالَ: مَنْ رَدٌ عَنْ عِرْضِ أَحِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوْ جَلَّ أَنْ يُرُدَّ عَنْهُ فَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَاهَةِ. رواه احمد ٩/١ ؛ ؛

حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیقہ نے ارشاد فر مایا: جو محض اپنے مسلمان بھائی کی آبر وکی حفاظت کے لئے مدافعت کرتا ہے تواللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس سے تیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹادیں گے۔

﴿304﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّئُكُ يَقُولُ: مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوْ يَعْلَمُهُ لَـمْ يَـوَّلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَالَيْسَ فِيْهِ أَسْكَنَهُ اللهُ وَدُعْةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخُرُجَ مِمَّا قَالَ . رواه ابوداؤه، باب في الرجل يعين على خصومة ..... وهم ٢٥٩٧

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فریاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیارشاد فریاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیارشاد فریاتے ہوئے سنا: جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں ہے کسی حد کے جاری ہونے ہے مائع بن گئی (مشا اس کی سفارش کی وجہ ہے چور کا ہاتھ شد کا ناجا سکا) اس نے اللہ تعالیٰ ہے مقابلہ کیا۔ جو شخص سیرجانتے ہوئے کہ وہ ناحق کر ہے جھٹڑا کرتا ہے تو جب تک وہ اس جھٹڑ ہے کو چھوڑ نہ وے اللہ تعالیٰ کی ناراف تھی میں رہتا ہے۔ اور جو شخص مؤمن کے بارے ہیں ایسی بری بات کہنا ہے جواس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کودوز خیوں کی پیپ اورخون کی کچھڑ میں رکھیں گے میاں تک کہ جواس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کودوز خیوں کی پیپ اورخون کی کچھڑ میں رکھیں گے میاں تک کہ اے بہتان کی سرایا کراس گناہ سے یا کے ہوجائے۔

﴿305﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الله

رواه مسلم باب تحريم ظلم المسلم برقم: ٦٥٤٦

حفرت ابوحمیدساعدی عظید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا : کسی خف کے لئے اپ بھائی کی لاٹھی (جیسی بھوٹی چیز بھی )اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائزتيں\_ (ا*تن ح*بان)

﴿308﴾ عَنْ يَنْزِيْمَدْ رَضِي اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ (المحديث) رواه ابوداؤد اباب من يا خذ الشيء من مزاح و رقم: ٢٠٠٠ أَخِيْهِ لاَعِبًا وَلَا خِاذًا.

حضرت يزيد الله على ما دوايت ب كدانبول في ني كريم علي كويداد شادفرمات موسك سنا : تم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی کے سامان کو (بلاا جازت) نہ نداق میں لے اور نہ حقیقت

﴿309﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى زَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مَثَلِطْهُ آنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِي لَلَّكِ ۖ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اللي حَبْلِ مَعَهُ فَاخَدَّهُ فَفَزِعَ، فَقُالَ النَّبِيُّ مُلْكِنَّةِ: لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

رواه ابو داؤد، باب من ياخذ الشيء من مزاح، رقم: ٤ . . ٥

حضرت عبدالرحمان بن ابولیل رحمة الله علیه فر مائے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ کے صحابہ نے بیرتصہ سنایا کدوہ ایک مرتب رسول الله علیہ کے ساتھ جارے تھے کدان میں ہے ایک صحافی کو نیندا کئی دوسرے آ دی نے جا کر (نداق میں) اس کی ری لے لی (جب سونے والے کی آ کھے کھی · اوراے اپنی ری نظر نہیں آئی ) تو وہ بریشان ہو گیا اس پر رسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا: کسی مسلمان کے لئے بیطال نہیں ہے کہوہ کسی مسلمان کوڈرائے۔ (ایوداور)

﴿310﴾ عَنْ بُرَيْدَةُ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رْسُولُ اللهِ مُلَّاتِكُ: قَتْلُ الْمُوْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله عِنْ زُوَالِ الدُّنْيَا . وواه النساني بهاب تعظيم الدم رقم: ٢٩٩٥

حضرت بريده وهي روايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشا وفر مايا: مؤمن كاقتل کیاجانا اللہ تعالیٰ کے نزد کیک ساری دنیا کے ختم بوجائے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ (نمائی)

فاندن: مطلب يب كدجيد دنيا كافتم موجانالوگول كزو يك بهت بوى بات ب الله تعالی کے فزو کیے مؤمن کا آخل کرنانس ہے بھی زیاوہ بڑی بات ہے۔

حضرت الوجريره على روايت كرت عيل كررسول الشيك في ارشاد فرمايا: أيك دوس سے سے حسد نہ کرو، خرید دفر دخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دعو کہ دینے کے لئے یولی میں اضافہ ند کرو، ایک دوس سے بغض ندر کھو، ایک دوس نے سے بازخی اختیار ند کرو ا درتم میں سے کوئی درسرے کے سودے پر سودانہ کرے۔اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے شاس پرزیا دتی کرتا ہے اور (اِگرکوئی و دسرااس برزیا وتی کرے) تواس کوب یارو مددگار میس چھوڑ تا اور نداس کوحقیر مجھتا ہے (اس موقع پر رسول الله عظافہ نے اسے سیندمبارک کی طرف اشارہ کرے تین مرتبدارشادفر مایا) تقوی بہاں ہوتاہے۔انسان کے برا ہونے کے لئے ابنا کانی ہے کہ وہ اپ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔مسلمان کا خون ،اس کا مال اس کی عزت وآ برودومرے مسلمان کے لئے حرام ہے۔

فانده: رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس ارشاد "تقوى يهان جوتابية" كامطلب یہ ہے کہ تقویٰ جواللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کے حساب کی فکر کا نام ہے وہ دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، ایسی چیزنمیں ہے جے کوئی دوسرا آ دی آتھوں ہے دیکھ کرمعلوم کر سکے کہ اس آ دی میں تقویٰ ہے یائبیں ہے۔اس لئے کسی مسلمان کوجی نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کیا خرجس كوظا مرى معلومات سے حقير مجھا جار ہا ہے اس كے دل ميس تقوىٰ موادروہ اللہ تعالى كے نزويك بروى عزت والابور (موارف الحديث)

﴿ 306﴾ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بِلَّكُ ۖ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسْنَاتِ كَمُا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ.

رواه ابوداڙ دياب في الحسد برقم: ٢٠٠٣

حضرت ابو ہر یرد دیں ہے دوایت ہے کہ نبی کریم عیافتہ نے ارشاد فر مایا: حسدے بجو۔ حسد آدی کی نیکیوں کواس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے یا فرمایا گھاس کو کھاجاتی ہے۔

﴿307﴾ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ تَالَيْكُ قَالَ: لَا يَبِحلُ لِالْمِرِيء آنْ يَأْخُلُ عَصًا أَخِيْهِ بِغَيْرٍ طِيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح٣١٦/١٣ حضرت ابو بحرہ وہ انتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیا تھی کہ یار انتے ہوئے مانے جو کے ساتے آئیں (اور ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے آئیں (اور ان میں سے ایک دوسرے کوٹل کردے) تو قاتل اور مقتول دونوں (دوزخ کی) آگ میں ہوں گے۔ جضرت ابو بکرہ کی انٹے فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے عرض کیا: یا رسول اللہ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے لیکن مقتول (دوزخ میں) کیوں جائے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: اس لئے ہے لیکن مقتول (دوزخ میں) کیوں جائے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: اس لئے کہاں نے بھی تو اپنے ساتھی گوٹل کرنے کا ادادہ کیا تھا۔

551

﴿315﴾ عَنْ أَنَسٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ: الْإِشْرَاكَ بِاللهِ، وَعُقُولْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَنْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

· رواه البخاري، باب ماقبل في شهادة الزور، رقم: ٣٦٥٣

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے کیبرہ گنا ہوں کے بارے بیں وریافت کیا گیا ( کہ وہ کون کون ہے ہیں؟ ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا مال باپ کی نافر مانی کرنا قبل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ (بناری)

﴿316﴾ عَنْ آبِئُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ تَنْكُ أَلَ: اجْتَبِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبِقَاتِ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكَ بِاللهِ، وَالنِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حُرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحُقِّ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَ آكُلُ مَالِ الْيَبِيْمِ، وَ التَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْفِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

رواه البخاري:باب قول الله تعالى؛ ان الذين ياكلون اموال البتامي ....موقم: ٢٧٦٦

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: سات ہلاک کردیے والے گنا ہوں ہے بچو صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله! وہ سات گناہ کون ہے ہیں؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک کرنا، جاو وکرنا، ناحق کسی کوشل کرنا، سود کھانا، پنیم کا مال کھانا، (اپنی جان بچانے کے لئے) جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا اور پاک دامن، ایمان والی اور بری باتوں ہے بے خبر (بھولی بھالی) عورتوں پرزناکی تہمت لگانا۔

﴿311﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ النَّحَدِرِيَ وَ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَذَكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: قَوْ أَنَّ أَهْلَ الْسَمَاءِ وَآهْلَ الْآرْضِ اشْتَرْكُوا فِي دَمٍ مُؤْمِنِ لَاكِبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث غريب، باب الحكم في الدماء، رقم: ١٣٩٨

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر ہے ہ رضی اللّہ عنہمارسول اللّه صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد تقل فر ماتے ہیں کہ اگر آسمان وزمین والے سب سے سب سمی مؤمن کے قبل کرنے میں شریک ہو جا میں تو بھی اللّٰہ تعالیٰ ان سب کواو ندھے منہ جہنم میں ڈالدیں ہے۔ (تریدی)

﴿312﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْتَظِيَّهُ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ آنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

رواه ابوداؤد،باب في تعظيم قتل المؤمن وقم: ٢٧٠

حضرت ابودرداء فَقَالَتُهُ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلِیْ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہر گناہ کے بارے میں بیامید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیں گے سوائے اس شخص کے (گناہ کے) جوشرک کی حالت میں مراہویا اس مسلمان کے (گناہ کے) جس نے کسی مسلمان کو جان بوچھر کرتی کیا ہو۔

﴿313﴾ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَّئِظُهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا فَاغْتَبُطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرُّفًا وَلَا عَدْلًا۔ رواه ابوداؤد، باب في تعظيم قتل السؤسن الله ٢٢٠٤ سنن ابي داؤد، طبع دار الباز سكة المكرمة

حضرت عبادہ بن صامت مقطیعی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا دفر ہایا: جس شخص نے کسی مؤمن کوقل کیا اور اس کے قبل پر خوشی کا اظہار کیا اللہ تعالی اس کے نہ فرض قبول فریائیں گئے نہ فل۔

﴿314﴾ عَنْ آبِيْ بَكُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَاجَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ فِي النَّارِ قَالَ: فَقُلْتُ أَوْقِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَفْنُوْلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلُ صَاحِبِهِ.

رواه مسلم، ياب اذائر اجه المسلمان يسيقيهما وقم: ٢٢٥٢

فریاتے ہوئے سنا: جس نے کئ فخض کو کا فریا '' اللہ کا دشمن'' کہدکر پکارا حالا نکدوہ ایسانہیں ہے تواس كاكبابواخوداس برلوك آناب.

﴿321﴾ عَنْ عِـمْرَانَ بَنِ مُحَمَّيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إذَا قَالَ الرُّجُلُ لِا خِيْهِ: يَأْكَافِرُا فَهُو كَفَتْلِهِ. ﴿ وَاهَ البزارِ وَ رَجَالُهُ ثَمَّاتُ سَجَمَعِ الزوائد ١٤١٨

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا:جب سی مخص فے اپنے بھنائی کو' اے کافر' کہاتو بیاس کولل کرنے کی طرح ہے۔ (بزار بح الزوائد)

﴿322﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّي النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَقًا نَا. ﴿ رَوَاهُ الترمدُي وقال: هذا حديث حسن غريب باب ماجاء في اللعن والطعن وثم: ٣٠١٩

حضرت عبدالله بن مسعود عظیم ادوایت ب كه ني كريم علي في ارشادفر مايا: مؤمن مے لئے مناسب تبیس کہ وہ العنت ملامت کرنے والا ہو۔ (تر ندی)

﴿323﴾ عَـنْ آبِـى الـدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْئِكُمْ: لَايَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعًاءً وَلَا شُبِهَدًاءً، يُومَ الْقِيَّامَةِ. ` رواه مسلم باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦٢٠

حصرت الودرداء وفظ مرايت كرت عيل كدرسول الله علي في في ارشاد فر مايا: زياده لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ ( گنهگاروں کے ) سفارشی بن سکیس گے اور نہ ( انبیاع کیم السّلام کی تبلغ کے ) گواہ بن سکیس گے۔ (مسلم)

﴿324﴾ عَنْ قَابِتِ بْنِ الطَّحَاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: لَعُنُ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان غلظ تحريم فتل الانسان نفسه .....، وقم: ٣٠٣

حفرت نابت بن ضحاك وهي روايت كرية بي كدني كريم علي ي ارشاد فرمايا: مؤمن پرلعت کرنا (گناہ کے اعتبارے) اس کونل کرنے کی طرح ہے۔ (سلم)

﴿ 325﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ظَالِطْتُهُ: جِبَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَيْفُنَ إِذَا رُوُّوا ذُكِرُ اللهُ، وَشِوَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاءُ وَنَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبُةِ ﴿317﴾ عَنْ وَإِلِيْكَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُكُ : لَا تُطْهِرِ الشُّمَاتَةَ لِآجِيْك، فَبَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيَك.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، بابُ لا تظهر الشماتة لاخيك، رقم: ٩٠٥ م

حصرت واثله بن استع على روايت كرت بين كدرسول الشعطي في ارشادفر مايا: تم ا ہے جمالی کی سی مصیبت برخوشی کا ظہار نہ کیا کر د ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس بررحم فر ما کراس کواس مصيبت سے نجات ديديں اور تم كومصيب ميں ستلاكرويں ۔ (زندى)

﴿318﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْكُنْكُ: مَنْ عَيْرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: قَالُوْا: مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب باب في وعيد من غيرٌ اخاهُ بذنب، رقم: ٥٠٥

حصرت معاد بن جبل في مروايت كرتے بين كدرسول الله عظي في ارشاوفر مايا: جس تخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ تو بہ کر چکا ہوتو وہ اس وفت تك نيس مر ع كاجب تك خوداس كناه يس بتلانه بوجائ .

﴿319﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتَكِيُّ : أَيُّمَا امْرِي ءِ قَالَ لِآخِيْهِ: بِاكَافِرُ ا فَقَدْ بَاءً بِهَا آحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

وواه مسلم،باب بيان حال ايمان .... رقم: ٢١٦

حضرت عبدالله بن عمروضي الله عنهماروايت كرت بي كدرسول الله عظي ي ارشادفر مايا: جس تخص نے اپنے مسلمان بھائی کو'' اے کافر'' کہا تو کفراُن دونوں میں ہے ایک کی طرف ضرورلوٹے گا۔اگر وہ تخص واقعی کا فرہوگیا تھا جیسا کہاس نے کہا تو ٹھیک ہے درنہ کفر خود کئے والے کی طرف اوٹ آئے گا۔

﴿320﴾ عَـنْ أَسِى ذَرِّ رَضِـى اللَّهُ عَـنْهُ أَنَّهُ سَمِعُ رَسُولَ اللهِ تَلْتُكُمْ يَقُولُ: وَمَنْ دَعَا رُجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْقَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ إِلْكُنْسَ كَذَٰلِكَ إِلَّا خَارَ عَلَيْهِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم باب بيان حال ايمان .....رقم: ٢١٧

حصرت ابوذ رد الله عليه وايت ب كدانبول في رسول الشصلي الشعليه وسلم كويه ارشاد

مسلمانون كوتكليف ويجانا

مُنْجِنَةً فَقَالَ وَسُوْلُ اللهِ تَنْتَظِيَّةً : أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيْحُ؟ هَذِهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْمَانُونَ الْمُوْمِنِيْنَ۔ رواہ احمد ورجاله نقات سجمع الزوائد ١٧٢/٨

حضرت جایر بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہم نی کریم عَلَیْ کے ساتھ سے کہ ایک میں اللہ عنہ کہ ایک بدیوان ایک بدیوان ہے۔ بدیوان ایک بدیوان ہے۔ بدیوان ایک بدیوان ہے۔ جوسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔

(متداحر بجم الزوائد)

﴿329﴾ عَنْ أَبِى سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَلِياللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْمَةِ لَا يَعْفَرُ لَهُ حَتَى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. لَيْزِيْنَ فَيَعُولُ لَهُ حَتَى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٥/٣٠٦

حضرت ابوسعداور حسنرت جابرین عبدالله الله الله الله الله الله علی کرسول الله علی کے اس کے دسول الله الله علی کے ارشاوفر مایا: غیبت کرنا زنا سے زیادہ (برا) ہے۔ صحابہ الله علی کے عرض کیا: یارسول الله الله علی کے ارشاوفر مایا: آدی اگر زنا کر لیتا ہے بھرتوب کر لیتا ہے، الله تعالی اس کی تو بہ تبول فرما لیتے ہیں۔ مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ محض کر لیتا ہے، الله تعالی اس کی تو بہ تبول فرما لیتے ہیں۔ مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ محض معاف ند کردے جس کی اس نے غیبت کی ہے اس دفت تک الله تعالی کی طرف سے اسے معاف منیس کیا جاتا۔

﴿330﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِي الْمُثَلِّهُ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةُ كَذَا وَكَذَا. تَعْنِي فَصِيْرَةً. فَقَالُ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةٌ لُوْ مُزِجَ بِهَا الْبُحُرُ لَمَزَجَعُهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانَا، فَقَالُ: مَا أُحِبُ آيَىٰ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِيْ ثَخَذَا وَكَذَا.

رواه ابوداؤد، باب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علی ہے کہا: بس آپ کوتو صفیہ کا پستہ فقد ہونا کا فی ہے۔ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: تم نے ایسا جملہ کہا کہا گراس جملہ کوسمند د مل ملا دیا جائے تو اس جملہ کی کڑوا ہٹ سمندر کی تمکینی پر غالب آ جائے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فر ماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ علی فی کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَآءِ الْعَنْتُ. رواه احمُد وفيه: شهر بن حوشب و بقية رجّاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٧٦/٨

حضرت عبدالرحمان بن عنم ﷺ من وایت ہے کہ بی کریم علی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے پختلیاں تعالیٰ کے بہترین بندے وہ بیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے ۔ اور بدترین بندے پختلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور اللہ تعالیٰ کے پاک داس بندوں کوکی گناہ یا کسی پریشانی میں جنتال کرنے کی کوشش میں گے دینے والے ہیں۔ (منداحہ بجمع الزدائد)

﴿326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ مُلْكِلَةِ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُ مَا لَيُعَدُّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّولِمُةِ. (الحديث) رواه البخاري، باب الغبية وسيروم: ١٠٥٧

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ و وقبرول کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے ارشاوفر مایا: ان وونوں قبروالوں کوعذاب ہور ہاہے اورعذاب بھی کی بڑی چیز پرنہیں ہور ہا (کہ جس نے پچنامشکل ہو) ان بیس سے آیک تو بیشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھااور دوسرا چنل خوری کرتا تھا۔ (ہماری)

﴿327﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُهُ: لَمَّاعُرِجُ بِي عَرْدُتُ بِقَوْمٍ لَهُمُ أَظُفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوْمَهُمْ رَصُدُوْرُهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هُوَٰلَاءِ مَرْدُتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظُفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوْمَهُمْ رَصُدُوْرُهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هُوُلَاءِ يَا جُنُونِيلٌ؟ قَالَ: هُولُاءِ الَّذِينَ يَا كُلُونَ لُحُومُ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِنَى آغرَاضِهِمْ.

رواء ابوداؤدباب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٨

حضرت انس بن مالک فظیم دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جب میں معراج پر گیا تو میرا گذر یکھ ایسے لوگوں پڑ ہوا جن کے ناخن تا نے کے تھے جن سے وہ اپنی چبروں اور سینوں کو نوچ ٹوچ کر ذخی کررہے تھے۔ میں نے جبرئیل الظیمیٰ سے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ جبرئیل الظیمیٰ نے بتایا کہ بیلوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی ان کی غیشیں کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔

﴿328﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيَ مُلَّاكِمْ فَارْتَفَعْتُ دِنْنُ

إِلَّا بِاللَّذِيْنِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَحِيلًا جَبَانًا.

557

واهاحمت ١٤٥٤/

حضرت عقبہ بن عامر کے شنہ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: نَسُب کوئی
ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ ہے تم کسی کو برا کہواور عار دلاؤ تم سب کے سب آدم کی اولا وہو۔
تہاری مثال اس صاح (لیمن بیانے) کی طرح ہے جس کوتم نے بجرانہ ہولیعنی کوئی بھی تم میں کامل
شہیں ہے ہرایک میں کچھ نہ کے گفتھ ہے۔ (تم میں ہے) کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے البتہ دین یا
نیک عمل کی وجہ ہے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آدی (کے براہونے) کے لئے یہ بہت ہے
نیک عمل کی وجہ ہے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آدی (کے براہونے) کے لئے یہ بہت ہے
کہو ہ خش، بیہود د باتیں کرنے والا، بخیل اور بردل ہو۔
(سنداحی)

﴿334﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَالَتُ: السَّنَاذَنُ رَجُلٌ عَلَى النَّبِي النَّتُ فَقَالَ: بِنْسَ النُ الْعَشِيْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْذَنُوا لَهُ، فَلَمَّا وَحُلَ اللَّيْ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ عَائِشُهُ: يَارَسُولُ اللهِ النَّاسِ مَنْزِلَهُ عِنْدَ عَلْتُ لَهُ مَاقُلْتَ، قَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ وَحَمَّدُ أَوْ تَرَكَدُ النَّاسُ لِا تَقَاءِ فُحْشِهِ.

رواه ابوداؤد، باب في حسن العشرة، رثم: ٩٩١

حضرت عاکشر جنی الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے بی کریم علیا کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت جا ہی۔ آپ علیا ہے ارشاد فر مایا: بیا پی قوم کا برا آدی ہے۔ بھر آپ علیا ہے نے اس حاضر ہونے کی اجازت دیدو۔ جب وہ آگیا تو آپ علیا ہے نے اس ہے نری سے گفتگو فر مائی ۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عاکشرضی الله عنها نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے تو اس شخص ہے بن ی نری سے بات کی جبکہ پہلے آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا (کہ وہ اپ قبیلہ کا بہت براآدی ہے ) آپ علیا ہے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن فرمایا تھا کی جبر کی نری کے بارے میں فرمایا تھا کی جبر کی نری کے بارے میں فرمایا تھا کی جبر کی نری کے بارے میں فرمایا تھا کی جبر کی نری کے بارے میں فرمایا تھا کہ جبر کی برکاری کی دجہ ہوگ اس نے ملنا جلنا الله تعالی کے نزد کے برترین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی برکلامی کی دجہ ہوگ اس نے ملنا جلنا جبر اس کی برکلامی کی دجہ ہوگ اس نے ملنا جلنا جبر اس کی برکلامی کی دجہ ہوگ دیں۔

فساندہ: رسول اللہ علی نے آنے دالے تخص کے جن میں مذمت کے جوالفاظ فرمائے اس کا مقصد دھیا اللہ علی اللہ

آپ علی کے ارشاد فریایا: مجھے اتفا تنا بعنی بہت زیاد دمال بھی ملے تب بھی مجھے پسند نہیں کہ کسی کی فقل اتاروں۔۔

﴿331﴾ عَنْ آبِلَىٰ هُمَرَيْمُرُهُ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ. قَالَ: أَتَدُرُونَ مَا الْهِنِيَةُ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ: ذِكْرُكَ آخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ فِيْلَ: أَفَرَآيُتَ إِنْ كَانَ فِيْ آخِيٰ مَا آقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِاغُتَيْتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيْهِ فَقَدْ يَهَتَّهُ.

رواه مسلم باب تحريم الغيبة، وقم: ٣٥٩٣

مسلمانون كوتكليف بهنجانا

حضرت ابو ہریرہ دی ایت ہو کہتے ہیں؟ سحابہ کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

کیاتم جائے ہو کہ فیبت کس کو کہتے ہیں؟ سحابہ کے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول بی زیادہ جائے ہیں۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: اپنے (مسلمان) بھائی (کی فیر موجود گی جس اس)

کے بارے میں الی بات کہنا جواہے نا گوارگذر ہے (ہیں۔ کی فیبت ہے ) کسی نے عرض کیا: اگر میں اس بے بھائی کی کوئی الی برائی ذکر کروں جو واقعۃ اس میں بو (تو کیا ہے بھی فیبت ہے )؟ آپ مسلی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فر مایا: اگر وہ برائی جو تم بیان کرر ہے بواس میں موجود ہے تو تم نے اس بی موجود ہے تو تم نے اس پر کی فیبت کی ، اور اگر وہ برائی (جو تم بیان کرر ہے بواس میں موجود ہے تو تم نے اس پر بہنان باندھا۔

کی فیبت کی ، اور اگر وہ برائی (جو تم بیان کرد ہے بواس میں موجود بی نہ بوتو گھرتم نے اس پر بہنان باندھا۔

﴿332﴾ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ نَلَّتِكُ قَالَ: هَنْ ذَكَرَ المَرَأُ بِشَيْءً لَيْسَ فِيْهِ لِيَعِيْبَةَ بِهِ حَبِّسَهُ اللهُ فِيْ نَاوِجَهَنَّمَ حَتَّى يُلْتِيْ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيْهِ

رواه الطبراني في الكبير ووجاله ثقات سجمع الزوابد ٤ /٣٦٢

حضرت ابودرواء ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لئے اس میں الی برائی بیان کرے جواس میں نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اے دوز خ کی آگ میں قیدر کھے گا بیباں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کردے (اور کیسے ثابت کرسکے گا)۔ (طبر انی جمح الزوائد)

﴿3333﴾ عَنْ عُفْرَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ فَالَ: إِنَّ آنَسُانِكُمُ هَذِهِ لَيْسَتُ بِسِبَابِ عَلَى آحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وُلَدُ آدَمَ طَفُ الصَّاعِ لَمْ تُمْلُؤُهُ لَيْسَ لِآحَدِ فَضْلُ

سی مسلمان کو تقصان بہتجائے یا اس کو دھو کہ دے وہ ملعون ہے۔

﴿339﴾ عَنْ آبِئَى هُسرَيْدَةَ رَضِعَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ظَلَيْكُ وَقَفَ عَلَى أَنَاسِ مُحَلُوْسِ فَقَالَ: آلاً ٱخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ: فَسَكُنُوا، فَقَالَ الْلِكَ فَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلُ، بَلَى يَاوَسُوْلَ اللهِ آخْبِرُنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُوْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لَا يُوْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح باب حديث خيركم من برجى خيره \*\*\* من وه \* ٢٢٦٢

﴿340﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتَظِيُّهُ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

رواه مسلم باب اطلاق اسم الكفر على الطعن .....رقم: ٢٢٧

حضرت ابو ہر ریدہ روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: لوگوں میں دویا تیم کفری ہیں: نسب میں طعن کرنا اور مُر دول پرنو حد کرنا۔

﴿341﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُكُمْ قَالَ: لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ وَلَا تَعِدُهُ مُؤْغِدًا فَتُخْلِفَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في المراء،رقم: ٩٩٥

حضرت این عباس رضی الله عنهاے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشار فر مایا: اپنے عفرت این عباس رضی الله عنها ) اور نداییا عمائی ہے جھڑاند کرواور نداس ہے اور نداییا

تعلیم سے لئے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک مس طرح کرنا چاہئے اس میں اس کی اصلاح کا پہلوچھی آتا ہے۔

﴿335﴾ عَنْ أَبِئْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَتَلَيُّهُ: الْمُوْمِنُ غِرَّ كَرِيْمُ، وَاللهَ عِنْ كَرِيْمُ، وَاللهَ عِنْ كَرِيْمُ، وَاللهَ عِنْ خَبِّ لَغِيْمُ.

حضرت ابو ہر مرور وہ ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا: مو کن جمولا بھالاشریف ہوتا ہے اور قاسق دھوکہ باز کمیینہ ہوتا ہے۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب میہ کہ مؤمن کی طبیعت میں جال بازی اور مکاری نہیں ہوتی وہ لوگوں کو تکلیف پینچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شراخت کی وجہے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاحق کی طبیعت ہی میں دھو کہ دہی اور مگاری ہوتی ہے، فتذوفساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے۔

﴿336﴾ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَالَتُهُ: مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَابِي، وَمَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَابِي، وَمَنْ آذَابِي فَقَدْ آذَى اللهُ. رواء الطبراني في الارسط وهو حديث حسن فيض الندير ١٩/٦

حضرت انس ﷺ نے ارشاد فر مایا: جس نے کی مسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: جس نے کی مسلمان کو تکلیف دی اس نے بھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے بھینا اللہ تعالی کو تکلیف دی (طبر انی مجان مشر) کو تکلیف دی (لیمنی اللہ تعالی کو ناراض کیا)۔

﴿337﴾ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَالَئِكُ: إِنَّ أَبُغُضَ الرِّجَالِ لِلَى اللهِ الْحَصِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْحَصِمُ اللهِ اللهِ الْحَصِمُ اللهِ الْحَصِمُ اللهِ اللهِ الْحَصِمُ اللهِ اللهِي

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ کے فرد دیک سب سے زیادہ نالپندید و محف وہ ہے جو محف جھٹڑ الکو ہو۔

﴿338﴾ عَنْ آبِى بَكُو الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : مَلْعُونَ مَنْ ضَارً مُوْمِنًا أَوْ مَكَرَبِهِ.

رواه الترمذي وفال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في النعيانة والغن، ونه: ١٩٤١ حضرت الوبكر صديق الشيئة روايت كرتے بي كرسول الله عليف في ارشاد فرمايا: جوشل اكراي كم

(اليوداؤو)

شريك كرنے والے ندہو۔

﴿345﴾ عَمْنَ آبِسَىٰ اُصَامَةَ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّائِيُّ قَالَ: مَنِ اقْسَطَعَ حَقَّ المْرِىءِ مُسْلِم بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ اَرْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارُ، وْحَرَّمْ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْنًا يَسِيْرُا يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيَّبٌ مِنْ اَرَاكِ.

رواه مسلم، باب وعيد من انتطع حق مسلم ..... برقم: ٣٥٣

﴿346﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْلَّئِكَ: مَنْ ٱخَذَ مِنَ الْآرْضِ شَيْمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ مُحسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيّامَةِ الِني سَبْعِ ٱرْضِيْنَ.

رواه البخاري ماب اثم من ظلم شيئا من الارضى رقم: ٢٤٥٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماء وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میں نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے تھوڑی می زمین بھی ناحق لے لی قیامت کے دن وہ اس کی وجہ ہے سات زمینوں تک وصنسادیا جائے گا۔

الهجه على عَلَى عِمْرًانَ بَنِ حُصَيْنِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً قَلْيْسَ هِنَّا. (وهو جزء من الحديث). وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح باب ماحاء في النهى عن نكاح الشغار، رقم: ١١٢٣

حضرت عمران بن حصين رضى الله عتماً بروايت ب كدنبي كريم عليه في ارشاد فرمايا:

وعده کروجس کو بوراند کرسکوبه

﴿342﴾ عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ غَلَيُكُ ۚ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذًا حَدَّتُ كُذُبٌ،وَإِذًا وَعَدْ أَخْلَفَ، وَإِذَا النُتُونَ خَانَ. ﴿ رَوَاهُ مَسَلَمُ عِلَا حَصَالُ السَانَ، رَفم: ٢١١

حضرت ابوہر پر وہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِی ہے ارشاد فرمایا: منافق کی تین نشاتیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا ند کرے اور جب اس کے پاش امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔
(مسلم)

﴿343﴾ عَنْ حُـذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْلَيِّةِ لِلَّهِ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةُ وواد البحاري، باب مايكره من النعيمة ارقم: ١٠٥٦

حضرت حدیفه دفظ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے بدارشادفر ماتے ہوئے سنا: چغل خور جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔

ف اندہ: مطلب ہے کہ چنل خوری کی عادت ان شکین گنا ہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ کوئی آ دمی اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں واخل شہو سکے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالی اپنے فضل دکرم ہے کسی کومعاف کرکے یا اس جرم کی سزا دے کراس کو پاک کردیں تو اس کے بعد جنت میں وا خلہ ہوسکے گا۔ (مدارف الحدیث)

﴿344﴾ عَنْ نُحَرِيْمٍ بْنِ فَاتِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ مَلْكُ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَـلَمَّا الْمَصَرَفَ قَامَ قَائِمُا فَقَالَ: عُدِلْتُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلاَثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ قَرَاً: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّرُّرِ حُنَفَآءَ بِلَهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ"

[الحج: ٣٠ ـ ٣] \_ رواه ابوداؤد، باب في شهادة الزُّور، رقم: ٩٩ ٣٥ ٢

حصرت خریم بن فاتک رہے ہوئے ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ علی ہے دن سے کی نماز پر اس کے ایک دن سے کی نماز پر اس سے سے ایک دن سے کی نماز پر اس سے سے ایک دن سے کی نماز پر اس سے سے اللہ علیہ وہ اس سے ساتھ شرک کے برابر کردی گئی ہے۔ یہ بات آپ سلی اللہ علیہ وہ کم نے جمان مرتبہ ادشا و فرمائی۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیا آیت پڑھی جس کا ترجمہ بیہے: بت پرتی کی سے بیادر شاوفرمائی۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیا آیت پڑھی جس کا ترجمہ بیہے: بت پرتی کی سے بیاور جھوٹی گواہی سے بیجو، یکسوئی کے ساتھ میں اللہ اس کے ساتھ میں کو

جس شخص نے کو ٹ مارکی وہ ہم میں ہے۔

(327)

﴿348﴾ عَنْ أَبِي ذَرْ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ عَنِ النَّبِيَ مَلَكُ قَالَ: ثَلاَثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يُؤمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَسْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اللِّمْ، قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالُ أَبُوذَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالُ: الْمُسْبِلُ إِزَارُهُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَّفِقُ صِلْعَبَّهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

رواه مسلم باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار .....وقع: ٣٩٢

حضرت ابو ذر ﷺ مروایت ہے کہ ٹی کریم عظیفے نے ارشاد فرمایا: تین آ دی ایسے میں کداللہ تعالی قیامت کے دن ندان سے کلام فر مائیس گے ، ندان کو نظر رحمت ہے دیکھیں گے ، ندان کو گتا ہوں ہے پاک کریں گے اور انہیں دروناک عذاب دیں گے۔ بیآیت رسول الله صلی اللّٰه عليه دَسَم نے نين مرتبہ پڑھی۔حضرت ابو ذر ﷺ نے عرض کيا: په لوگ تو سب نا کام ہوئے اور خسارہ میں رہے ۔ یا رسول اللہ! بیلوگ کون جیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: اپتا تہدیند ( نخنوں ہے نیچے ) لٹکانے والاءاحسان جمانے والا اور جھوٹی تشمیس کھا کراپناسودا فروخت

﴿349﴾ عَنْ عَدَّا إِبْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ ضَرَبُ رواه الطبراني ورجاله ثقات مجمع الزوالد ؟ /٤٣٦ مَمْلُوا كَهُ ظُلْمًا أُقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

حضرت عمار بن ما سروضي الله عنهما روايت كرتے بيں كه رسول الله علي في ارشا دفر ما يا: جوآ قااہے قلام کوناحق مارے گاتیا مت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ (طبرانی جمع الزوائد)

فانده: مازيين (توكر،خادم ،كارندول) كومارنا بهي اس وعيديس داخل بيه-(معارف الحديث)

# مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دورکرنا

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَاغْتُصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْمًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آلِ عمران: ١٠٣] الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی ری ( دین ) کومضبوط پکڑ ہے رہواور باہم نااتفاتی مت کرو۔ (آلِمُران)

#### احاديثِ نبويه

﴿350﴾ عَنْ أَبِي الدُّوْذَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْكُ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْصَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلْي، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح بات في فضل صلاح ذات البين رقم: ٢٥٠٩

اے چھوڑے رکھے کید دانو ل ملیس تو بیہ ا دھر کومنہ بھیر لے اور وہ اُ دھر کومنہ بھیر لے اور دونوں میں الفل وہ ہے جو (ميل جول كرنے كے لئے ) ملام ميں پيل كرے۔ (ملم)

565

﴿354﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ آنْ يَهْجُرْ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرُقُوقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ـ

رواه ابو داؤد، باب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ٤٩١٤

حضرت ابو مرمره وفظ وايت كرت مي كدرول الشصلي الله عليه وللم في ارشاد قرمايا: کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی ہے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جس تخص نے تین دن ہے زیادہ تعلق رکھااور مرگیا تو جہتم میں جائے گا۔ (ابدداؤد) ﴿ 355﴾ عَنْ أَسِى هُولِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ نَالْئِلُهُ قَالَ: لَا يَعِلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُوْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، قَانَ مَرَّث بِهِ ثَلاَتٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسْلِمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَدِ الشُتَرَكَا فِي الْآجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِنْمِ. زَادَ ٱخْدُدُ: وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ

• حضرت ابو ہر مرہ دہ کا ہے دوایت ہے کہ بی کریم عظیفے نے ارشاد فر مایا: مؤسمن کے لئے جا رُنبیں کہاہیۓمسلمان بھائی ہے(قطع تعلق کرکے )اے تین دن نے زیادہ تھوڑے رکھے لہٰذا اگر تین دن گذرجا ئیں تو اپنے بھائی ہے ل کرسلام کر لینا چاہئے۔اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو اجروٹو اب میں دونو ل شریک ہو گئے اور اگر سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گئجگار ہوا اورسلام كرنے والاقطع تعلقى (كِ كَتاه) سے فكل كيا۔ (ابوداؤد)

الْهِجُرَةِ. وواه ابوهاؤد، باب في هجرة الرجل الحاه، وقعم: ٢٩١٢

﴿356﴾ عَنْ عَائِشْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى: لَا يَكُونُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَقِ، فَإِذَا لَقِيَّهُ سُلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَتْ مِرَارِكُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ. رواه ابوداؤد باب في محرة الرجل احاه، رقم: ٩٩٣

حضرت عائشرضى الله عنها بروايت بكرسول الله يكافع في ارشاوفر مايا يسى مسلمان کے لئے درست نہیں کدا ہے مسلمان بھائی کو (اس ہے قطع تقلقی کرکے ) تین دن ہے زیادہ چھوڑے رکھے لبڈا جب اس سے ملافات ہوتو تین مرتبداس کوسلام کرے اگر وہ ایک مرتبہ بھی حضرت ابود زواء د عظیمند وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمنے نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو روزه ، نماز اورصدق فیرات سے افضل درجدوالی چیز شد بتاؤں؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: ضرور ارشاد فرمائے۔آپ عظی نے ارشاد فرمایا: باہمی اتفاق سب سے انقل ہے کیونکہ آپس کی نا اتفاتی ( دین کو ) مونڈنے والی ہے بعنی جیے استرے سے سرکے بال ایک دم صاف ہوجاتے میں الیے بی آپس کی اڑائی ہے دین حتم ہوجاتا ہے۔

﴿351﴾ عَنْ مُحمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ غَالَ: لَمْ يَكُذِبُ مَنْ نَمْي بَيْنَ الْتُنْيِنِ لِيُصْلِحَ. رواه ابوداؤد، باب في اصلاح ذات البين، رفع: ٩٩٢٠

حضرت حميد بن عبدالرحمٰن اين والده رضى الله عنها \_ روايت كرتے جيل كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مایا: جس مخص نے سلح کرانے کے لئے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ( فرضی با تیں ) پہنچا تیں اس نے حجوث نہیں بولا لیٹی اسے جھوٹ ہو لنے کا گناہ نہیں

﴿352﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مَلَئِكُ كَانَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَوَادُّ اثْنَانِ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِلَّابِ لَنْبٍ يُحْدِثُهُ آخُلُهُمَا. (و مو طرف من الحديث)

رواه احقد واستاده حسن اسجمع الزوائد ٢٣٦/٨

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ ارشاد فر مایا کرتے تھے: قتم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دومسلمانوں میں بھوٹ بڑنے کی وجداس کےعلاوہ کوئی مبیں ہوتی کسان میں ے کی ایک ہے گناہ سرزوہ وجائے۔ (منداحر مجع الزوائد)

﴿ 353﴾ عَنْ أَبِي أَيُوْبَ الْآسُصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ فَاللَّهِ فَال لِـمُـلَـلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ فَلاَتْ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَٰذَا وَيُعْرِضُ هَٰذَا، وَخَبْرُهُمَّا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسُّلَامِ. واد مسلم، باب تحريم الهجر فوق ثلاثة ايام ....، رقم: ١٥٣٢

حضرت ابوابوب انصاری دی سے روایت ہے کہ رسول الله عظی ف ارشاد فرمایا: مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی ہے تین راتوں ہے زیادہ (قطع تعلقی کرے)

هَجْرُ أَخَاهُ سَنْةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ. رواه ابوداؤد باب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ٩١٥

حضرت ابوخراش سلمی عظیم ، روایت ہے کدانبول نے رسول الله عظیم کو برارشاو فرماتے ہوئے سنا: جس خص نے (ناراضگی کی وجہے )اسے مسلمان بھائی ہے ایک سال تک ملنا جلنا جيموڙے رکھااس نے گويااس كاخون كيالينني سال بحرقطع تعلقي كا گناه اور ناحق قتل كرنے كا گناه قریب ہے۔

﴿360﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سْمِعْتُ النَّبِيُّ مَلْكُ إِنَّ السَّيْطَانُ قَدْ أيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلِّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرْبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

رواه مسلم باب تحريش الشيطان ..... بوقم: ٣١٠٣

حضرت جابر ر الته الله الله مين كديس في جي كريم علي كويدار شاوفر مات بوع سنا: شیطان اس بات سے تو مایوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پہتش کریں یعنی کفر وشرک کریں سکن ان کے درمیان فتنہ دفساد بھیلانے اور ان کوآپس میں بھڑ کانے ہے مایوں نہیں

﴿ 361﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تُعْرَضُ الْآعْمَالُ فِي كُمُلِّ يَمُوْمُ خَسِمِيْسِ وَإِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلّ المرىءِ لا يُشْرِك بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا اِمْرَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: الْأَكُوَّا هَلَابِنِ حَتَّى يَضطلِحًا، الْأَكُوا هَذُيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا. وواه مسلم، باب النهي عن الشحناء، وفم: ٦٥٤٦

حضرت ابو ہریرہ عظمت روایت کرتے ہیں کدرسول الله عظم نے ارشاد فر مایا: ہر میراور بمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچے اللہ تعالیٰ اس دن ہراس شخص کی جواللہ تعالیٰ کے ماتھ کسی کوشر کیک نے تھیرا تا ہومغفرت فرماتے ہیں البندوہ تخص اس بخشش ہے محروم رہتا ہے کہ جس کی اپنے کسی (مسلمان) بھائی ہے دشمنی ہو۔ (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے فرشتوں کو ) کہا جائے گا: ان دونوں کورہنے دو جب تک آبیں میں سلح وصفائی نەكركىس ،ان دونول كورىنے دو جب تك آلىل بىر صلح دصفائي ئەكركىس \_ (مىلم)

﴿362﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رْضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: يَطُّلِعُ اللهُ إلى جَمِيْعِ خَلْقِهِ

سلام کا جواب نے دے تو سلام کرنے والے کا (تین دان قطع تعلقی کا) گناہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والے کے ذمہ بوگیا۔ (1502)

﴿357﴾ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْتُكُمْ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمٌ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَّتٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبًانِ عَنِ الْحَقِّ مَاكَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ آوً لَهُ مَا فَيْنًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةُ لَهُ، وَإِنْ سَلَّمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْبَلُ سَلَامَهُ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَا لِكُنُّهُ وَرَدُّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَانَا عْلَى صِرْامِهِمَا لَمْ يُدْخُلُا الْجُنَّةَ وُلُمْ يَجْتُمِعًا فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن حبَّان، قال المحقن: اسناده صحيح على شرط الشيخين ٢٨٠/١٢

حفرت بشام بن عامرا عليه روايت كرت بين كهيس في رسول الله عليه كويهارشاد فر ماتے ہوئے سنا: کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہاہے مسلمان بھائی ہے تین دنوں ہے زیادہ قطع تعلق رکھے۔اور جب تک وہ اس قطع تعلقی پر قائم رہیں گے حق سے ہٹے رہیں گے۔ادران وونوں میں ہے جو (صلح کرنے میں) پہل کرے گااس کا پہل کرٹا اس کے قطع تعلقی کے گناہ کا کفارہ ہوجائے گا۔ پھرا گراس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام قبول نہ کیا اوراس کا جواب نددیا۔ تو سلام کرنے والے کوفر شنتے جواب ویں گے اور دوسرے کو شیطان جواب وے گا۔اگرای (مہلی) تطع بتعلقی کی حالت میں دونوں مرگئے تو نہ جنت میں داخل ہوں عے نہ جنت میں استعظم ہوں عے۔ (ابن حبان)

﴿358﴾ عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْكُ قَالَ: مَنْ هَجَرَآخَاهُ فَوْقَ ثُلاَثٍ فُهُوَ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكُهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ.

رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوايد ١٣١/٨

حضرت فضالد بن عبيد رج الله على الله علي الله علي المثاوفر مايا: جو تحص ا پے مسلمان بھائی ہے تین ان سے زیادہ قطع تعلق کرے (اگراس حالت میں مرکبا) تو جہنم میں جائے گا تگریہ کداللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی مدوفر مائیں (توووزخ سے نے جائے گا)۔ (طيراني جمع الردائد)

﴿ 359﴾ عَنْ أَبِى جِرَاشِ السُّلُوي رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ: مَنْ

حضرت ابو ہر یرد در ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو تحص کسی عورت کواس کے شوہر کے خلاف پاکسی غلام کواس کے آتا کے خلاف بھڑ کائے وہ ہم میں ہے شہیں ۔

﴿366﴾ عَنِ الزُّبَيْرِيْنِ الْعَوَّامِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلَّئِكُ فَالَ: ذَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الْأَمْمِ قَيْلَكُمْ: الْحَسْدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِنَى الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَخْلِقُ الشُّغْرُ وَلَكِنْ تَحْلِقُ اللِّيْنَ.

(الحديث) رواه الترمذي باب في فضل صلاح دات اليين، وقم: ٢٥٠٠

حضرت زبیر بن عوام ﷺ مدوایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاوفر مایا:تم ہے بہلی امتوں کی بیاری تمہارے اندرسرایت کر گئے۔وہ بیاری صداور بغض ہے جومونڈ دینے والی ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ ہالوں کومونڈ نے والی ہے بلکہ بیوین کاصفایا کردیتی ہے ( کیاس بیاری کی وجہ ے انسان کے اخلاق جاہ و برباد ہوجاتے ہیں)۔

﴿367﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْخُرَاسَانِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتَبُّ : تَصافَحُوا يَذْهُبُ الْغِلُّ تَهَادُوا تُخابُّوا وَتُذَّهُبُ الشُّحْنَاءُ.

رواه الامام مالك في الموطاء ماجاء في المهاجرة ص ٢٠٦٪

حضرت عطاء بن عبدا لله خراساني رحمة الله عليه ب روايت ہے كدرسول الله عليك أ ارشادفر مایا: آلین میں مصافحہ کیا کرد ( اس ہے ) کیپیځتم ہوجا تا ہے۔آلیں میں ایک دوسے کو ہدیددیا کروہا ہم محبت بیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور بموجاتی ہے۔ (عَن اللہ ماریک اللہ ماریک اللہ ماریک اللہ ماریک مسلمالوں کے باہمی اختلا فات کودور کرتا

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شُعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْوِكِ أَوْ مُشَاحِنِ.

اكراميسكم

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد ٢٦/٨

حضرت معاذین جبل رفظه سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: بندر هویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی طرف تو جہ فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرے فرماتے ہیں مگر دوشخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک شرک کرنے والایاوہ شخص جوکسی ہے کینے رکھے۔ (طبرانی) مجمع الزوائد)

﴿363﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَالَتُكُ قَالَ: تُعْرَضُ الْآعْمَالُ يَؤُمَّ الْإِثْنَيْن وَالْحَمِيْسِ، فَوِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُلُهُ، رَمِنْ تَايْبٍ فَيْتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ أَهْلُ الصَّغَائِنِ بِضَغَائِيهِمْ حَتَّى يُتُوبُوا . رواه الطبراني في الاوسط ورواته نُقات، الترغيب ٤٥٨/٣

کے دن (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے )اعمال پیش کئے جاتے ہیں \_مغفرت طلب کرنے والول کی مغفرت کی جاتی ہے، تو بہ کرنے والول کی توبہ قبول کی جاتی ہے (لیکن) کیندر کھنے والول كوان كركيمة كي وجد مع جهور ركها جاتا بي يعني ان كاستغقار قبول نبيس بونا جب تك كد وہ اس (کینے ) توبہ نہ کر کہیں۔ (طبرانی ، زغیب )

﴿364﴾ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلَيْكُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنَّانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَيْكَ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. رواه البخاري، باب نصر المظلوم، رفم: ٢٤٤٠

حضرت ابوموی منظان سروایت ب کدنی کریم عظی نے ارشادفر مایا: ایک سلمان کا دوسرے مسلمان ہے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کومضبوط کرتا ہے۔ پھررمول الشعر اللہ علی نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیس (ادراس مل ب سيمجها يا كمسلمانون كواس طرح آيس بين ايك دوسر عد كماته جرار در بنا چائ اورایک دوسرے کی قوت کا ذریعیہ وناجائے )۔

﴿365﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِثُكُم: كَيْسَ مِثَنَا مَنْ خَبْبَ المُوَّأَةُ عَلَى زُوجِهَا أَوْ عَبُدًا عَلَى سَيِّدِهِ. رواه ابوداؤد اباب فيمن حبب امراة على زوحها الوام: ٢١٧٥ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الَّبِرَّ خَنَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ال عمران:١٩٢]

الله تعالیٰ کاارشادہ: ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کرسکوگے یبال تک کماپنی بیاری چیز سے پچھٹر چ کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنَا وَ يَعِيْمًا وَٱسِيْرًا ۞ إِنَّمَا وُقَالَ مَعْدُمُ عُوْدًا ﴾ وَلَا تُمُورُا ﴾ والانسان ١٩٠٨]

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ باوجود کھانے کی رغبت اورا حتیاج کے سکین کو اور پیتم کو اور پیتم کو اور تیل کی طرح سے کھانا اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو تم کو کھن اللہ تعالٰی کی رضا جو ٹی کی غرض ہے کھانا کھلاتے ہیں ہم تم ہے کہ بدلہ اور شکر رہے کے خواہش نزلیس ہیں۔ (دہر)

#### احاديث نبويه

﴿368﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كَنْتُ: مَـنُ اَطُعَمَ اَخَاهُ خُبْرًا حَنَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَنَّى يُرْوِيهُ بَعَدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادَقَ، بُعْدُ مَا بَيْنَ خُنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِجِانَةِ سَنَةٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي ٩٠٤ ا

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهاروایت کرتے ہیں که رسول الله عنالله فی الله عنالله الله فی الله

﴿369﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ مَنْكُ : انَ مَنْ مُؤْجِيَاتِ الْمُعْفِرَةِ اطْعَامَ الْمُسْلِمِ السُّغْيَانِ. . . . . . والالسينى مى شعب الإسان ٢٠٧٣ .

حضرت جابر بن محبدالله رضی الله عنبمات روایت ب که رسول الله عنبی نیست ارشاد فرسایه: مجمو کے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں ہے۔ (مناقی)

# مسلمان كي مالي اعانت

### آيات قرآنيه

قَدَالُ اللهُ تَعَدَّلَى: اللهِ مَثِلُ اللَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ الْمُؤَالَهُمْ فِي سَيِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ النَّبَثَ سنع سنداسل في تُحَلَّ سُنْبُلَةٍ مِانَةُ حَبَّةٍ ﴿ وَاللهُ لِنظِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اللهُ وَاللهُ وَاسِعٌ عليْهُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ أَمْ اللهِ عَلَيْهُمْ أَمْ اللهِ عَلَيْهُمْ أَمْ اللهِ عَلَيْهُمْ أَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ أَمْ

الند تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ اپنامال الله تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہرایک بال میں سوسودانے موں اور اللہ تعالیٰ بڑا فیاض اور بڑے موں اور اللہ تعالیٰ بڑا فیاض اور بڑے علم والا ہے۔

وقال تعالى: ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفَقُونَ آمُوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهُارِسِرًّا وَّعَلَايَئَةٌ فَلَهُمْ آجَرُهُمْ عِنْد رَبِهِمْ \* وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البغرة: ٢٧٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں رات کو اور دن کو حصیا کر اور ظاہر میں ، انہی کے لئے اپنے رہ کے ہاں تو اب ہے اور ان پر ٹدکوئی ڈرہے اور شدوہ محکمین ہو گئے۔ (بقرہ) السَّلَام.

حضرت جاہر رہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشا دفر مایا: کچ مبرور کا ہدا۔ جنت کے سوا بچے نبیں ۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: اللہ کے نبی! کچ مبر در کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (جس کچ میں) کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے۔

﴿ 374﴾ عَـنْ هَانِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدْ عَلَى رَسُولِ اللهِ آئِتُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ! أَيُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسُنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ.

وواد الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرحاه زوافقه الدهبي ٢٣٠١

حضرت بانی کی است میں جا نسر ہوئے تو عرض کیا: یارسول اللہ اکون سائمل جنت کو دا جب کرنے والا ہے؟ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: تتم اچھی طرح بات کرنے ادر کھانا کھلانے کولازم پکڑو۔ (متدرک بناتم)

﴿375﴾ عَنِ السَمْعُرُورِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ آبَا ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالرَّبَدَةِ وَعَلَيْهِ حُلُةً وَعَلَيْهِ حُلُةً وَعَلَيْهِ خُلُةً وَعَلَيْهِ خُلُةً وَعَلَيْهِ خُلُةً وَعَلَيْهِ خُلُةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي النَّبِيُ سَابَئِتُ رَجُلًا فَعَيَّرُتُهُ بِأَمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُ اللَّهِيُّ وَجُلًا فَعَيَّرُتُهُ بِأَمِّهِ ؟ إِنَكَ امْرُو فَيْكَ جَاهِلِيَّةٌ، إخْوَ انْكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهَ تَخْتُ لَحْتُ أَلِكُ جَاهِلِيَّةٌ، إخْوَ انْكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهَ تَخْتُ اللهُ وَلَيْلُولُهُمْ وَلَيْلُولُهُمْ وَلَيْلُولُهُمْ وَلَيْلُولُهُمْ وَلَيْلُولُهُمْ وَلَيْلُولُهُمْ وَلَا يَلْبَسُلُ. وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلِيُهُمْ ، فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَاعِيْنُوهُمْ .

رواه البحاري بباب المعاصي من امر الجاهلية ... برقم: ٣٠

حضرت معرورٌ فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوذ رضی ہے مقام دیذہ میں ما قات ہوئی۔
وہ اور ان کا غلام ایک ہی فتم کالباس پہنے ہوئے تھے ہیں نے ان سے اس بارے میں پوچھا (کہ
کیابات ہے آپ کے اور غلام کے کیڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے )اس پرانبوں نے بیدا قعہ بیان
کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور ای سلسلے میں اس کو مال کی فیرت دلائی۔ (بیہ
فیررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنی ) تو آپ نے ارشا دفر مایا: ابوذرا کیا تم نے اس کو مال کی فیرت ولائی ہے؟ تم میں ابھی جا لمیت کا اثر باتی ہے۔ تمہارے ماتحت (لوگ) تمہارے وہ تن فیرت ولائی ہے؟ تم میں ابھی جا لمیت کا اثر باتی ہے۔ تمہارے ماتحت اس کا جہائی جو اس کو وہ تن

وَ370 َ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي نَلْتُكُ قَالَ: أَيْمَا مُسْلِم كَسَا مُسْلِمًا فؤبًا عَلَى عُوْعٍ ، أَطْعَمُهُ فَوْبًا عَلَى عُوْعٍ ، أَطْعَمُهُ اللهُ عَزْى ، كَسَاهُ اللهُ عِنْ خُوْعٍ ، أَطْعَمُهُ اللهُ عَزْى مُرْاهُ اللهُ عَزْقِ مَ أَلُعُمُهُ اللهُ عَزْقِ مِنْ الرَّحِيْقِ اللهُ عِنْ الرَّحِيْقِ اللهُ عَنْ الرَّحِيْقِ اللهُ عَنْوهِ ، شَقَاهُ اللهُ عَزُوجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ عَنُومٍ . رواه الوداؤد، باب مى فضل ستى العاء رقم: ١٦٨٦ الله خُتُومٍ .

حضرت بوسعید چھٹھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیظتے نے ارشاد فرمایا: جو محف کسی مسلمان کو نظے بن کی حالت میں کیٹر ایسبا تا ہے اللہ تعالی اس کو جنت کے سبزلیاس بہبا تیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو جنوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت کے کھل کھلائیں ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالی اس کو ایس خاص شراب یا کمیں گے جس پرمبر تکی ہوگی۔ (ایوداؤد)

﴿ 37 إِنَّهِ عَنْ عَلَدِ اللَّهِ لِمَن عَمْرِ ورَّضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ لَلَّئِكِ الْثُو الْإِلْسُلَامِ خَبْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقُرَّ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ فَمْ تَعْرِفْ.

رواه البحاري باب اطعام الطعام من الاسلام، رقم: ٢٠

مسلمان کی مالی اعاشت

- حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله علی ہے ۔ وریافت کیا: اسلام میں سب ہے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فر مایا: کھانا کھلا ٹااور (ہرا یک کو) سلام کرنا خواداس ہے تمباری جان بہجان ہویانہ ہو۔

( بغاری)

م 372 أه عن عليدالله بنن عسلم ورضي الله غنه ها قال: قال رَسُولُ اللهِ مَنْظِئَة : أُغَينُدُوا الرُخِهن، وَاطْعَلُوا الطّعَالُم، وَأَفْشُوا السَّلَامُ تَذْخُلُوا الْجَنَّة بِسَلَام.
 مد حديث حسن صحيح من ماجذه مى نصل اطعام الطباء، رقم: ١٨٥٥

حضرت عبداللہ بن تم ورضی اللہ عنبمار وایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عنبی نے ارشاد فرمایا: رحمان کی عمیادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہواورسلام پھیلاتے رپو(ان اعمال کی وجہ ہے) جنت ہیں سلامتی کے ساتھ واخل ہوجاؤ گے۔

(تریزی)

اع 373 أن عن جابِرٍ رضى الله عنَّهُ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ : الْمَعَجُ الْمَبُرُورُ لِيُسَ لَهُ حراءُ إلَّا السجسَةُ. قالُوا. يما نيسَ الله! ما الْمَعَجُ الْمُبْرُورُ؟ قَالَ: إطْعَامُ الطَّعامِ وَافْسُاءُ أكرام سلم

أكرام سكم

کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے جوخود بینے۔ ماتختوں سے وہ کام نہ لو جوان پر بوجھ بن جائے اورا گرکوئی ایسا کام لوتوان کا ہاتھ بٹاؤ۔ (بخاری)

﴿370﴾ عَـنُ جَـاهِـرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاسُئِلَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئَكُ شَيْنًا قَطُّ رواه مسلدهات في سحانه كخارف : ١٨٠٠

حفرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایسا کیمعی ٹیس ہوا کہ رسول اللہ مثابیق ہے کہ ایسا کیمعی ٹیس ہوا کہ رسول اللہ علیق ہے کے ایسا کیما کیا ہو۔ اور آپ مالیق ہے ویتے ہے انکار کرویا ہو۔ (مسلم)

فائده: مطلب بيب كرآپ سلى الله عابيد و تلم كسى بھى حالت يس سائل كے سامنے اپنى زبان پر صاف الكار كالفظ نيس لاتے تھے۔ اگر آپ كے پاس بجھے ہوتا تو فور أعنا بت فرمادية اور اگر دينے كے لئے بجھے نہ و تا تو وعد دفر ماليتے يا خاموشی اختيار كر ليتے يا مناسب الفاظ ميس عدّر فرماديتے يا وعائنية جملے ارشاد فرماديتے ۔

(سظا برق)

عَرْ377﴾ عَنْ أَبَى مُؤْسَى الْآشْعَرِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: أَطْعِمُوا الْجَائِعُ، وعُوْدُوا الْمَرِيْضَ ، وَفُكُوا الْعَانِيْ .

رواد البخاري، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات مارزقنگم ....رقم: ٣٧٣ه

حضرت ابوموی اشعری رہ ایست ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاوفر مایا: مجو کے کو کھا نا کھلاؤ ، بیار کی عیاوت کرواور ( ناحق ) قیدی کور ہائی ولانے کی کوشش کرو۔ ( بخاری )

هِ ١٨٥٤ إِن اللهِ عَنْ اللهِ مُولِرَةً وَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : إِنَّ اللهُ عَزُوجَلُ يَقُولُ يَوْمَ الْفَيْهَافَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! هُوطُتُ قَلْمُ تُعُدُنِيّ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْتَ ٱعْوُدُك؟ وَٱنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْتَ ٱعْوُدُك؟ وَٱنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْتَ ٱعْوُدُك؟ وَٱنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ، قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ ٱطْعِمْك؟ لَوْ عَدْتُهُ لُوجِدُتُ فَالْ : يَا رَبِّ! وَكَيْفَ ٱطْعِمْك؟ وَالْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ، قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ ٱطْعِمْك؟ وَالْتَ وَالْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ، قَالَ: يَا ابْنَ آدَم السَّطُعَمْنَكُ غَلْمِ تُطْعِمْهُ، آمَا عَلِمْتُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ قَلْمُ قَلْمُ تَطْعِمُهُ، آمَا عَلِمْتُ كَلُو اللهُ عَلْمَ قَلْمُ قَلْمَ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ اللهُ اللهُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ عَلْمُ لَلْ لَكُ لَوْ عَلْمَ قَلْمُ وَاللّذِ عَلْمُ عَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ قَلْمُ عَلْمُ قَلْمُ عَلْمُ لَا عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ قَلْمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عُلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

﴿379﴾ عَسَ أَسِى هُسَرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُّتُهُ: إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمُ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاثَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلَيُقْعِدُهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُل، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيْلًا، فَلْيَضَعُ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةَ أَوْ أَكْلَتَيْنٍ.

رواه مسلم باب اطعام المعملوك مما ياكل. . برقم: ٣١٧

 ہوجاتا ہے۔ اور جتنا حصد اس بیس سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (غرض مید کہ) جوکوئی اس درخت ہیں سے بچھ (بھی بھل وغیرہ) لیکر کم کردیتا ہے تو وہ اس (ورخت لگانے والے) کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔

﴿384﴾ عَنْ جَابِ رِرْضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّالِلُهُ قَالَ: مَنْ أَخْيِلُي أَرْضًا مَيْتَةُ، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ـ (الحديث) رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده على شرط مسلم ٦١٥،١١

حضرت جابر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص بنجرز مین کوکاشت کے قابل بنا تا ہے تواسے اس کا اجرماتا ہے۔ (ابن حبان)

﴿385﴾ عَنِ الْفَاسِمِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللَّارْداءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَجُلًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغُوِسُ غَوْسًا بِلِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ: اَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتُ صَاحِبُ وَسُولِ اللهِ تَلْكُلُهُ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَيَّ سَمِعْتُ وَسُولِ اللهِ تَلْكُلُهُ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَيَّ سَمِعْتُ وَسُولِ اللهِ تَلْكُلُهُ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَيَّ سَمِعْتُ وَسُولِ اللهِ تَلْكُلُهُ مِنْهُ آدَمِي وَلَا خَلْقِ مِنْ خَلْقِ سَمِعْتُ وَسُولِ اللهِ عَلْقُ مِنْ خَلْقِ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّوَجُلًا إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً .

حضرت قاسم رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ دمشق میں حضرت ابودرواء دی ہاں ہے اللہ مختص گذرے۔ اس فض نے حضرت ابودرواء حض نے حضرت ابودرواء حض کے دائی فض نے حضرت ابودرواء ہے گئی ہے۔ اس فض نے حضرت ابودرواء ہے گئی ہے ( دنیاوی) کام کررہے ہیں حالانکہ آپ تو رسول اللہ علیات کے صحابی ہیں؟ حضرت ابودرواء داء دی ہے فر مایا: مجھے ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا: جو شخص بودالگاتا ہے اوراس میں سے کوئی انسان یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے کوئی مخلوق کھاتی ہے تو وہ اس (بودالگانے والے) کے لئے صدقہ ہوتا ہے۔

﴿386﴾ عَنْ آمِنَى آثِـوْبَ ٱلْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْ وَسُوْلِ اللهِ مَنْكُ آنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلِ يَغُرِسُ عَنْ آمِنُ اللهُ عَزْمَا يَغُرُجُ مِنْ أَمَّرِ ذَلِكَ الْغِرّاسِ. وَجُلِ يَغُرِسُ عَرْسًا إِلَّا كَنْبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْآجْرِقَدْرَمَا يَخُرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرّاسِ. وَجُلِ يَغُرِسُ عَرْسًا إِلَّا كَنْبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الآجْرِقَدْرَمَا يَخُرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرّاسِ.

حضرت الوالوب انصاری ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: مخض بودالگا تاہے بھراس درخت سے جتنا پھل پیدا موتا ہے الله نظافی پھل کی بیداوار کے بعدر

هذا حديث حسن غريب باب ماجاء في ثواب من كسامسلما، وقم: ٢٤٨٤

حضرت ابن عباس رضى الله عنها فرماتے بین كه بل في رسول الله صلى الله عليه ملم كويد ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوسلمان كسى مسلمان كوكير اببہنا تا ہے قوجب تك پہنے والے كے بدن يراس كبر كاليك كرابھى رہتا ہے، پہنا نے والا الله تعالى كي حفاظت من رہتا ہے۔ (تردى) ﴿381﴾ عَنْ حَادِ فَهُ إِن النَّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتَظِيّة: مُناوَلَة الْمِسْكِنِ تَعَلَى مِنْهُ اللهُ عَنْ حَادِ فَهُ إِن النَّعْمَانِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتَظِيّة: مُناوَلَة الْمِسْكِنِ تَعَلَى مِنْهُ اللهُ اللهِ مَنْ حَادِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

حضرت حارث بن نعمان عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلْ

رواه مسلم، باب فضل الغرس والزرع، رقم: ٢٩٦٨

حضرت جاہر وہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاد فر مایا: جومسلمان درخت لگاتا ہے بھراس میں ہے جتنا حصہ کھالیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لئے صدقہ جوجاتا ہے اور جواس میں ہے پُر الیا جائے وہ بھی صدقہ جوجاتا ہے بینی اس پر بھی مالک کوصد قد کا تو آب ماتا ہے اور جتنا حصہ اس میں ہے چرندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ

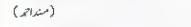

اودالگانے والے کے لئے اجرالکھ دیتے ہیں۔ ﴿387﴾ عَنْ عَاتِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَثَلِّتُكُ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا. رواه البخاري باب المكافاة في العبة رفم: ٥٨٥ ٢

حصرت عائشة رضى الله عنها قرماتي بين كهرسول الله عليك بديية بول فرمات تصاوراس کے جواب میں (خواہ ای وقت یا دوسرے وقت )خود بھی عطا قرماتے تھے۔ ﴿388﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَيِّكُ: مَنْ أُعطِي عَـطَاءُ فَـوَجَـدَ فَلْيَجْرِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُنْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنِي بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَنَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ . رواه ابوداؤ داباب في شكر المعروف، وقم ٤٨١٢

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنما روايت كرت مي كدرسول الله عظي في ارشاد فرمایا: جس شخص کو مدید دیا جائے ، اگر اس کے باس بھی دینے کے لئے پچھ بوتو اس کو بدلے میں ہدیددینے والے کو دے دینا جا ہے اورا گر پھی نہ ہوتو (بطورشکریہ) دینے والے کی تعریف کرنی حاہے کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر میرادا کردیا۔ اور جس نے ( تعریف جہیں کی بلکہ احسان کے معاملہ کو) چھیا یا اس نے ناشکری کی۔

﴿389﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تُلْكِلُّكِ: لَا يَجْمَعِ الشُّحُ وَ الْإِيُّمَانُ فِيْ قُلْبٍ عَبُلُو أَبُدًا. (وهو جزء من الحديث) رواه النسائي،باب فضل من عمل ني

حصرت الوجريره رهي روايت كرتے بين كدرسول الله عظي نے ارشاد فرمايا: بنده ك ول میں مجھی کجنل اورا بمان جمع نہیں ہو کتے۔ (نمائی)

﴿390﴾ عَنْ أَبِيْ بَكُرِ الصِّدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْتُكُمُّ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلاَ بَخِيْلُ وَلاَ مَنَّانُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في البخل، رقم: ١٩٦٣

حصرت الوبكرصدين في المناف روايت ب كه نبى كريم عَنْ الله المرام والمان وهوكه باز، بخیل اورا حسان جتانے والا جنت میں واخل نہیں ہوگا۔ (ترندی)



# اخلاص نبيت يعنى شيح نبيت

الله تعالی کے اوامر کوعش الله تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے پورا کرنا۔

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى:﴿ بَالَىٰ مَنْ ٱسْلَمَ وَجُهَةً لِللهِ وَهُــوَ مُــاحْسِنٌ فَلَهُ ٱجْوُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ٣ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ والبنرة: ١١٢٠)

الله تعالى كاارشاد ب: بال جس نے اپنا چروالله تعالى كے سامنے جيكا ويا اور و پخلص بھي ہوتو ایسے تخص کواس کا جراس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ دہ عملین ہول گے۔ (§,ē)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا الْبَيْغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ ﴾ [البغرة:٢٧٢]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور اللہ تعالیٰ کی رضامتدی ہی کے لئے خرج کیا کرو۔ ۔ (بقرہ) وْقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُرِدُ ثَوَّابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمِّنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ

اخلام إنبيت يعزناني زيت

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ حَمَّ أَمِي هُمَرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ يَثَلِّبُكُ : إِنَّ اللهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُوُ إِلَى قُلُوْيِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم....، رقم: ٦٥٤٣

حصرت الوجريره عظيه روايت فرمات ين كدرسول المنسلي المندعليدوسلم في ارشاد فرمايا: بیشک الله تعالیٰ تمهاری صورتوں اور تمهارے مالوں کوئبیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کود مکھتے ہیں۔

فانده: لین الله تعالی کے بہاں رضامندی کا فیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پڑئیں ہوگا بلکے تمہارے داوں اور اٹمال کو دکیچر مہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تقا۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إنَّمَا الْآعْـمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامُويْ مَانْوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وْرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلْيِّهِ. رواه البخاري، باب النية في الايمان، وقم: ٦٦٨٩

حضرت عمر بن خطاب دیشی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیم کے سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: سارے انمال کا دارو مدار نیت ہی پر ہے۔ اور آ دی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نبیت کی ہوگی للبذا جس شخص نے اللہ تعالی اور أس کے رسول کے لئے جمرت کی بیتن اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی خوشنو دی کے سوااس کی ججرت کی کوئی اور وجہ ندھنی تو اس کی ججرت اللہ تعالی اور اُس کے رسول ہی کے لئے ہوگی لیعنی اس کو اس ججرت کا ثواب ملے گا اور جس تحص نے نسی و نیاوی غُرْض یا کسی عورت ہے نکاح کرنے کے لئے بجرت کی تو (اس کی بجرت اللہ تعالیٰ ادراُس کے ر الله تعالی کے لئے ند ہوگی بلکہ) جس ووسری غرض اور نبیت سے اس نے جمرت کی ہے (الله تعالی کے زویک بھی)اس کی بجرت ای (غرض) کے لئے بھی جائے گی۔ (بناری) ﴿ 3 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيْمُ: إِنَّهَا يُبَعَثُ النَّاسُ على بِيَّاتِهِم.

رواه ابن ماجه، باب النية رقم: ٢٦٩ ﴿

مِنْهَا ﴿ وَسَنَجْزِي الشَّكِرِيْنَ ﴾ [العمران: ١٤٥]

الله تعالی کاارشادے: جو تحض دنیا میں ایٹ عمل کا بدلہ جا ہے گا اے دنیا ہی میں دے دی کے (اور آخرت میں اس کے لئے کوئی خصرتیں ہوگا ) اور جو تحفی آخرت کا بدلہ جاہے گا ہم اس کو تواب عطافر ما کیں گے (اور دنیا میں بھی دیں گے )اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے (لینی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جوآخرت کے ثواب کی نبیت سے مل کرتے ہیں )۔ (ال مران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ٱسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ ۚ إِنْ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَّمِينَ [الشعراء: ٥٥] [

(حضرت صالح الني في اپن قوم سے فرمایا) میں تم ہے اس تبلیغ پر کوئی بدار نہیں جاہتا۔ میرابدلہ تورٹِ الجالمین ہی کے قرمہے ۔۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا اتَّيْتُمْ مِّنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ قَاُولَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

الله تعالی کاارشاه ہے: اور جوصد قد محض الله تعالی کی رضاجو کی کے ازادے سے دیتے ہوتو جولوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنامال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ (10)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيلَنَّ ﴾ [الاعراف: ٢٩]

(الراف) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور خاص ای کی عبادت کر داور ای کو پکارد-وَقَالَ تَعَالَى:﴿ لَنْ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآزُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ النَّقُواى مِنْكُمْ﴾

الله تعالی کاارشاو ہے: الله تعالی کے پاس نہ توان قربا نیوں کا گوشت چنچا ہے اور نہ ال کا خِون و بلکدان کے پاس تو تمہاری پر میز گاری پہنچی ہے بعن اُن کے بہاں تو تمہارے دلی مذبات دیکھے جاتے ہیں۔ ﴿ 6 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي تَأْتَبُنَهُ فِيْمَا يُرُونِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَ جَلَّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللهُ عَدَّوْجَلَّ كَتَبُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيْنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِك، فَمَنْ هُمَّ بِحَسْنَةٍ قَلَمْ يَعْمَلُهَا كَثَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسْنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُمَّ بِهَا وَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَنِع مِانَةٍ ضِعْفِ إلى أَضْعَافِ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هُمَّ بِسَيَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَنْدَهُ عَشْرَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيَنَةً وَاجِدَةً

583

رواه البخاري، بأب من هم بحسنة اوبسيئة، رقم: ٦٤٩١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے دوایت ہے کہ درسول الله عظیماتے ارشاوفر مایا: الله تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو کھواویا بجراس کی تفصیل ہوں بیان فر مائی کہ جو محض نیکی کا اداوہ کرے اور پھر ( کسی وجہ ہے ) نہ کر سکے تو الله تعالیٰ اس کے لئے بیان فر مائی کہ جو محض نیکی کا اداوہ کر اور اگر ارادہ کرنے کے بعداس نیکی کوکر لے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ ویک نیکیوں ہے سات سوئک بلکہ اس ہے بھی آ کے گئی گنا تک لکھ ویتے ہیں۔ اور جو محفی کسی برائی کا اداوہ کر ہے اور بھر اس کے کرنے ہے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بوری آیک نیکی لکھ ویتے ہیں ( کیونکہ اس کا برائی ہے رک اللہ تعالیٰ کے ڈرکی وجہ ہے ) اور اگر ادادہ کرنے کے بعداس نے وہ گناہ کرلیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آیک لکھ ویتے ہیں۔ (جاری)

﴿ 7 ﴾ عَنْ أَيِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ نَلْتُكُمْ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: آلاَتَصَدَّقَةً بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَرَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِق عَلَى سَارِق، فَقَالَ: اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، لَآتَصَدُقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَرْضَعَهَا فِي يَدِ رَائِيَةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَائِيةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى وَائِيةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى وَائِيةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق، وَعَلَى زَائِيةٍ، وَعَلَى عَنِي، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق، وَعَلَى عَنِي، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّدُونَ: تُصُدِق عَلَى عَنِي، فَقَالَ: اللهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق، وَعَلَى وَائِيةٍ، وَعَلَى عَنِي، فَقَالَ: اللهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق، وَعَلَى زَائِيةٍ، وَعَلَى عَنِي، فَأَلَى الْعَمْدُ فَالَى الْعَمْدُ فَاللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

رواه البخاري، باب إذا تصدق على غني.....رقم: ١٤٢١

حضرت ابو ہریرہ عظیم دوایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (بی

حضرت ابو ہریرہ وہ ایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: (قیامت کے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: (قیامت کے مطابق اضایا جائے گا یعنی ہراکیک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ معاملہ ہوگا۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ وَضِينَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: يَغُزُوْ جَيْشُ الْكَعْبَةُ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآوْضِ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَقِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. وواه البحاري اباب ماذكر في الاسواق رقم: ٢١١٨

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: ایک لشکر خانہ
کوبہ پر چڑ ھائی کی نیت سے نکلے گا جب وہ ایک چیٹل میدان ٹیں پنچے گا تو ان سب کوز بین ٹی
دھنساد یا جائے گا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب کو
کسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ و ہیں یا زار والے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جواس لشکر
میں شامل نہیں ہوں ھے؟ آپ علیہ نے اورشا دفر مایا: سب کو دھنسا دیا جائے گا مجرا بی اپنی
خیوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا بعنی قیامت والے ون ان کی خیوں کے مطابق ان سے معالمہ کیا
جائے گا۔

﴿ 5﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُنَّهُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَاهًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا ٱنْفَقَتْمُ مِنْ نَفَقَهِ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادِ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ لِيْهِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسُهُمُ الْعُذْرُ.

رواه ابوداؤد، باب الرخصة في القعود من العذر، رقم ٢٥٠٨

حضرت انس بن ما لک کی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: تم نے مدینہ میں کچھا ہے اور انسان کی اور جس مارے پر بھی تم چلے ، جو بچھ بھی تم نے فرج کیا اور جس وادی ہے بھی تم گزرے وہ ان اعمال (کے اجر و تواب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے صحابہ میں تمہارے ساتھ شریک رہے صحابہ میں تمہارے ساتھ شریک رہے صحابہ میں تاہی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کسے بھارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں اللہ اوہ کسے بھارے ساتھ شکلنا جائے تھے ، لیکن ) عذر نے ان کو رک دیا۔

روک دیا۔

روک دیا۔

اسرائیل) کے ایک آومی نے (اپ ول میں) کہا کہ میں ( آج رات چیکے سے ) صدقہ کروں گا۔ چنانچہ (رات کو چیکے نے صدفتہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ) ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا میں لوگوں میں چرجا ہوا ( کدرات ) چورکوصدقہ ذیا گیا۔صدقہ کرنے والے نے کہا: یا الله! (چورکوصدقد دیے میں بھی) آپ کے لئے بی تعریف ہے ( کداس سے بھی زیادہ برے آ دی کودیاجاتا توش کیا کرسکتا تھا) پھراس نے عزم کیا کہ آج رات ( بھی) ضرورصد قد کروں گا (ك ببلاتو ضائع موكيا) چنانچدرات كوصدقد كامال كرنكلا اور (بفرى مين) صدقد ايك بدكارعورت كود، ويا مجمح جرجا جواكد آج رات بدكارعورت كوصدق ويا كياراس في كها: ا اللہ! بدکارعورت (کوصدقہ وسینے) میں بھی آپ ہی کے گئے تعریف ہے ( کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا) پھر(تبسری مرتبہ) اداوہ کیا کہ آج رات ضرورصد قد کرول گا۔ چنانچہ رات کو صدقه كامال لے كر فكا اورائے ايك مالداد كے ہاتھ ميں دے دیا۔ سے پُر جا ہوا كدرات مالداركو ه رقه دیا گیا۔صدفد دینے والے نے کہا: یااللہ! چور، بدکارعورت اور مالدارکوصد قہ دینے پرآپ ہی کے لئے تعریف ہے ( کدمیرامال تواہیے لوگوں کودیئے کے قابل بھی نہ تھا) خواب میں بتایا گیا کہ (تیراصدقہ قبول ہوگیاہے) تیراصدقہ چور پر (اس لئے کرایا گیا) کہ شایدہ ہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے اور بدکار مورت پر (اس لئے کرایا گیا) کہ شایدوہ بدکاری سے توبہ کر لے (جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فر ماتے ہیں تو اس کوغیرت آئے گی) اور مالدار براس کئے تا کہاہے عبرت حاصل ہو ( کہانڈ تعالیٰ کے بندے مس طرح جھپ کرصدقہ كرتے ہيں اس كى وجہ سے ) شايد وہ بھى اس مال ميں سے جواللہ تعالى نے اسے عطافر مايا ب (الله تعالیٰ کے داستہ بیں) فرچ کرنے گئے۔

**فائدہ:** الشخص کے اخلاص کی وجہ ہے نتیوں صدیقے اللہ تعالیٰ نے تبول فر ماکئے۔

﴿ 8﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِكُ يَقُولُ: الشَّعَلَمُ حَثَى أَوَوُ الْمَبِيْتُ إِلَى غَارٍ فَلَحُلُوهُ، فَانْحَدَرْثُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْحَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ صَحْدَةً مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ صَحْدَةً مِنَ اللّهَ بِعَالِحَ اعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللّهُمَّ اكَانَ لِي آبُوانِ شَيْحَانِ كَبِيْرُانِ اللّهُ مَّالِحَانَ كَبِيْرُانِ اللّهُ مَا لَا عَيْقُ فَيْلُهُمَا أَهُلَا وَلَا مَالًا فَنَاى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَى وَكُولُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَى

لَهُمَا فَحَلَيْتُ لَهُمًا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدُ تُهُمَا نَايْمَيْنِ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَغُبِقَ قَتْلَهُمَا أهْلا أَوْمَالُا، عَلَيْتُ وَالْقَدِّحُ عَلَى يَدَى أَنْتَظِرُ اسْتِيثُمَاظُهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَلِقَظَا فَشَربَا عَبُوْقَهُمَاء ٱللُّهُمَّ إِنْ كُنُتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَاذِهِ الصَّخْرَةِ، قَاتُفَرِّجَتْ شَيْنًا لَا يُسْتَطِيِّعُونَ الْحُرُوجَ، قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْآجُرُ: وَقَالَ الآخُرُ: ٱللَّهُمَّ! كَانَتْ لِيْ بِيْتُ عَمِّ، كَانَتُ آخَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ فَآرَ دَتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِزْيٌ حَتَّى ٱلْمَّتْ بِهَا سَنُةٌ مِنَ السِّنِيُونَ فَرَجَاءَ تُبِي فَأَعُطُيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِانَةً دِيْنَادِ عَلَى أَنْ تُحَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا لْفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا قَدْرُتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخُاتَمَ الَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَوَفْتُ عَنْهَا وَهِي آحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ فَرَكُتُ الذُّهَبَ الَّذِي آعُطَيْتُهَا، ٱللُّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فُعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافُرُ جَ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَوَ جَتِ الصَّخْرَةُ غُبْرَ اتَّهُمْ لَا يَسْشَطِيْهُونَ الْمُحُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ مَلَيُّكُمْ: وَقَالَ الِتَّالِثُ: اللَّهُمُّ ! إِنِّي النَّمَا خِرْتُ أَجَرَاءَ فَاعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَنَمَرْثُ ٱجْرَةَ حَسَّى كَشُرَتْ مِسْهُ الْأَمْوَالُ فَحَاءَ فِي بَعْدَ حِيْنِ فَقَالَ: يَا عَبْدُ اللَّهِ! أَذِ إِلَىّ آجُرِي، فْقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرُى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الإبِلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ! لَا تُسْتَهْدِ فَي بِيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَشْتَهْزِ فَي بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُوك مِنْهُ عَيْنَاء اَللَّهُمُّ! فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَيْكَ ابْيَغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا مَا نَحُنُ فِيْهِ، فَانْفَوَجَبَ الصّخُوَةُ فَخُرَجُوا يَمْشُونَ. رواه البخاري، باب من استاجر اجبراً فترك اجره.....، وقم: ٢٢٧٢

585

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی کو بیدارشاہ فرماتے ہوئے اللہ علی است کے تین شخص (ایک ساتھ سفر پر) نظے۔ (چلتے چلتے والت ہوگئ) رات گزار نے کے لئے وہ ایک غار ہیں داخل ہوگئے۔ اسی دوران بہاڑے ایک چات کی چات کی جات کی رات گزار نے کے لئے وہ ایک غار ہیں داخل ہوگئے۔ اسی دوران بہاڑے ایک چات کی چان گری جس نے غار کے مذکو بند کردیا۔ (بید کھی کر) انہوں نے کہا کہ اس چنان سے نجات کی گئالے مورت ہے کہ سب کے سب اپنے انتمال صالح کے ذریعیہ اللہ تعالیٰ ہے وعا کریں (چنانچیہ انہوں نے اپنے انتمال سالح کے ذریعیہ اللہ تعالیٰ ہے وعا کریں (چنانچیہ انہوں نے اپنے انہوں نے اپنے انہوں کے ایک نے کہا: یا اللہ! (آپ جائے ہیں کہ) میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔ ہیں اہل وعمال اور غلاموں کو ان ہے پہلے دورہ شور نکل گیا، جب والی لوٹ کرآیا تو دورہ شورا کی بیا جب والی لوٹ کرآیا تو اللہ کی سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دودھ دو ہا (اورا ہے پیا ہے جس لے شل کے واللہ کی سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دودھ دو ہا (اورا ہے پیا ہے جس لے شل کے واللہ کی سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دودھ دو ہا (اورا ہے پیا ہے جس لے شل کے واللہ کی سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دودھ دو ہا (اورا ہے پیا ہے جس لے شل کے اللہ کی سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دودھ دو ہا (اورا ہے پیا ہے جس لے شل کے انہا کہ دورہ کی دورہ کی سالے کی سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دودھ دو ہا (اورا ہے پیا ہے جس لے شل کے انہوں کیا کہ دورہ کی سالے کی سے دور نگل گیا ہے کہ دورہ کیا کہ دورہ کی دورہ کیا گھر کیا گھر کے دورہ کی دورہ کیا کہ دورہ کی

کران کی خدمت میں حاضر ہوا) تو و یکھا کہ وہ (اس وقت بھی ) سورہ ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پیندنہیں کیا اوران سے پہلے اہل وعیال یا غلاموں کو دودھ بالنا بھی گوارانہ کیا۔ میں رودھ کا بالیہ باتھ میں لیے ان کے سر بانے کھڑاان کے جاگئے کا انتظار کرتار با یبال تک کہ تج ہوگئی اوروہ بیارہوئے (تو میں نے اپنیں دودھ دیا) اس وقت انہوں نے اپنیٹ شام کے جھے کا دودھ بیاریا الله اگر میں نے میکام صرف آپ کی خوشنو دی کے لئے کیا تھا تو ہم اس چمان کی وجہ ہے جس مصیبت میں بھٹس کے جیس اس ہمیں نجات عطا فر مادیں۔ اس وعا کے نتیجہ میں وہ چمان مصیبت میں بھٹس کے جیس اس ہوگئانا ممکن نہ ہوا۔

586

تیسرے نے وعاکی: یااللہ! کچھ مزووروں کو پیش نے مزووری پر رکھاتھا، سب کو پیش نے مزدوری پر رکھاتھا، سب کو پیش نے مزدوری دے دی صرف ایک مزدوری کئے بغیر چلاگیاتھا۔ بیس نے اس کی مزدوری کی مزدوری کے بغیر چلاگیاتھا۔ بیس نے اس کی مزدوری کی اور آ کر کہا: اللہ کے بندے! مجھے میرے مزدوری دے ، بیس نے کہا بیاونٹ ، گائے ، بکریال اور آ کر کہا: اللہ کے بندے! میخے میرے مزدوری دے ، بیس نے کہا بیاونٹ ، گائے ، بکریال اور خصیت نظام جو جہیں نظر آ دے ہیں بی تبہاری مزدوری ہے لینی تبہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر بیمنافع ماصل ہوا ہے۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! فداق ندکر ، میس نے کہا: فداق نہیں کردہا، (حقیقت بیان کردہا ہوں) چنانچے (میری وضاحت کے بعد) دو سارا مال لے گیا، پیچھین کی چھوڑا۔ یااللہ! آگر

587

حضرت ابو کبخہ انماری نظیہ ہے روایت ہے کہ اضوں اور اس کے بعد ایک بات خاص ارشاد فرماتے ہوئے سناہ میں قسم کھا کرتین چزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور ہے تہ ہیں بتاؤں گا اس کوا چھی طرح محفوظ رکھنا۔ (وہ تین با تیں جس پر میں قسم کھا تا ہوں ان میں ہے پہلی ہے ہے کہ ) کسی بندہ کا مال صدقہ کرنے ہے کم نہیں ہوتا۔ (دو سری ہے ہے کہ ) جس مخص پرظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ ہے اس کی عزت بر ھاتے ہیں۔ (تیسری ہے ہے کہ ) جو تھا نے بات خص پرظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ ہے اس کی عزت بر ھاتے ہیں۔ (تیسری ہے ہے کہ ) جو خص لوگوں ہے ما تھنے کا درواز و کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا درواز و کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ فی ارشاد فر مایا: ایک بات تہ ہیں بتا تا ہوں اسے یا درکھو۔ و نیا میں جارتہ میں جارتہ میں کواللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فر مایا ہو وہ اسپنا میں اللہ فیا نے میں کرتا ہے اور ہے بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ فلاف فرج نہیں کرتا بیک کا موں میں فرج کرتا ہے اور ہے بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ فلاف فرج نہیں کرتا بیک کا موں میں فرج کرتا ہے اور ہے بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ نیک کا موں میں فرج کرتا ہے ) ہے خص قیامت میں صب سے خلاف فرج نہیں کرتا بیک مال نیک کا موں میں فرج کرتا ہے ) ہے خص قیامت میں صب سے نوالی کا حق ہے (اس لئے مال نیک کا موں میں فرج کرتا ہے ) ہے خص قیامت میں صب سے نوالی کا حق ہے (اس لئے مال نیک کا موں میں فرج کی کرتا ہے ) ہے خص قیامت میں صب سے نوالی کا حق ہے (اس لئے مال نیک کا موں میں فرج کرتا ہے ) ہے خص قیامت میں صب سے نوالی کا حق ہے دار اس لئے مال نیک کا موں میں فرج کرتا ہے ) ہے خص قیامت میں صب سے نوالی کو حق ہے اس کی کرتا ہے اور میں بھی قیامت میں صب سے نوالی کو خوالی کے میں سے نوالی کیا کو کو کرتا ہے ) ہے خص کو انہ کی کرتا ہے ) ہے خص کو انہ کی کرتا ہے ) ہے خص کو کرتا ہے ) ہے خط کرتا ہے کرتا

اخلام نيت يعزقهم نيت

﴿ 11 ﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْظِيْكُ: إِنَّ اللهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْنَعْنِي بِهِ وَجُهُهُ.

رواه النسائي، باب من غزا بلتمس الاجر والذكر، رقم: ٣١٤

حضرت ابواً مامہ با بلی صفی است کرتے ہیں کہ تبی کریم عید نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے صرف ای ممل کو قبول فر ماتے ہیں جو خالص ان ہی کے لئے ہواور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنوری مقصود ہو۔

(نمائی)

﴿ 12 ﴾ عَنْ سَعْلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّمَا يَنَصُرُ اللهُ هَلِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعُونِهِمْ وَصَلَا تِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. (واه النساني، باب الاستنصار بالضعيف، رقم: ٢١٨٠ بِدُعُونِهِمْ وَصَلَا تِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ.

حفزت معد ﷺ معروایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کی مدو ( اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پرنمیس فرماتے بلکہ ) کمزور اور خشہ حال لوگوں کی وعاؤں بنمازوں اور اُن کے اخلاص کی وجہ ہے فرماتے ہیں۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ آبِسِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَشُوكِي أَنْ يَتُوُهُمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نُولى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةُ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوْجَلٌ. رواه النساني، باب من الى نراشه.....رنم:۱۷۸۸

حضرت البودر قاء طَفِی است برا این که نی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص (سونے کے لئے ) اپنے بستر پر آئے اوراس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اُنھو کر تنجد پڑھوں گا بھر فیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ من بی آ کھے کھلے قواس کے لئے تنجد کا ثواب لکھویا جا تا ہے، اوراس کا سونا اس کے رب کی طرف ہے اس کے لئے عظیہ ہوتا ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ نَلْتُ يَقُولُ: مَنْ كَانَتِ اللهُ نَبَا هَمَّهُ، فَرَق اللهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَلهُ نَبَا هَمَّهُ، فَرَق اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَيَا وَهِى لَلهُ لَهُ وَمَسَنُ كَانَتِ الْآخِرَةُ لِيَّتَهُ الدُّنْيَا وَهِى لَلهُ لَهُ وَمَسَنُ كَانَتِ الْآخِرَةُ لِيَّتَهُ الدُّنْيَا وَهِى لَلهُ لَهُ وَمَعَى اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ فَا وَهِى لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهِى لَا اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حفرت زید بن ثابت مع فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیم کو بدار شاد فرماتے

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَنَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنِ الْحُثِيقِ إِلَى كَتَابًا تُوْصِينِيْ فِيْهِ وَلَا تُكْثِوِى عَلَى، قَالَ: فَكَنَبَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اللهُ عَنْهُ: اللهُ عَنْهُ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكَ آمًا بَعْدُ فَانِينَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةُ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمْسَ رِضَا اللهِ بِسَخُطِ اللهِ وَكَلُهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ" وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

وواه الترمذي، باب منه عاقبة من التمس رضا الناس ..... وقم: ٢٤١٤

مدید منورہ کے ایک صاحب فریاتے ہیں کہ حضرت معاویہ دی گئی نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کو خطات کا کشہ ضی اللہ عنہا کو خطات کی آپ مجھے کو کو کی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون اور حمد وصلوٰۃ نے بعد لکھا۔ میں نے رسول اللہ عنہا کہ سیالنے کو یہ ارشاد فریاتے ہوئے سنا: جو خص اللہ تعالیٰ کی خوشنوری کی خلاش میں لوگوں کی نا راضگی سے بے فکر ہوکرلگا رہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نا راضگی سے بے فکر ہوکرلگا کی خوشنوری کی خلاش میں لوگوں کی نا راضگی سے بے فکر ہوکرلگا کی خوشنوری کی خلاص کی کفایت فرمادیں کے اور جو خص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہوکرلوگوں کو خوش کرنے میں لگار ہا، اللہ تعالیٰ اے لوگوں کے خوالے کر ویس کے۔ "وَالمُ اللهُ عَلَيْكَ " (اور تم برسلائتی ہو)

﴿ 18 ﴾ عَنْ أَبِى أَمَّامُةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثَلَّبُ : صَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِيُ غَضَبَ الرَّبِ.

(وهو طرف من الحديث) رواه الطبراتي في الكبير واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٩٣/٣

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ مَثَنَّتُهُ: أَرَايَتُ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْمَعَلْ مِنَ الْمَخْيِرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَلْكَ عَاجِلُ بُشُرَى الْمُؤْمِنِ .

رواه مسلم، باب اذا التي على الصالح .... وقم 1771

حضرت الوذر رکیجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجی ہے دریافت کیا گیا: ایسے محض کے بارے بیس فرمایئے کہ جونیک عمل کرتا ہے اوراس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں (کیا اے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا، لوگول کا اُس کی تعریف کرنا ریا کاری بیس تو داخل نہیں ہوگا؟) آپ علیجی نے ارشا وفر مایا: بیتو مؤمن کوجلد ملنے والی بشارت ہے۔ (سلم)

فساندہ: حدیث شریف کا مطلب ہیہ کدا کیک بشارت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گا اور ایک بشارت ہیہ ہے جو دنیا میں ال گئی کدلوگون نے اس کی تعریف کی ۔ بیاس صورت میں ہے جب اس کی نیت مگل ہے تھن اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ہی ہو، تعریف کرانا مقصود نہ ہو۔

﴿20﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْج النَّبِي تَلْتُكُ قَالَتْ: سَالُتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْتُكُ عَنْ طَلْهِ الْأَيْقِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ طَلْهِ الْأَيْهِ وَحَلَمٌ " [السومون: ٢٠] قَالَتْ عَائِشَةُ وَعِنَ اللهُ عَنْهَا: أَهُمُ الَّذِيْنَ يَشُرَبُونَ الْخَمْرُ وَيَسُوقُونَ لا قَالَ: لا، يَا بِنْتَ الصِّيدَيْقِ ا وَلَكِنَّهُمُ وَعِنَ اللهُ عَنْهَا: أَهُمُ اللّهِ يَنَ يَشُرَبُونَ الْخَمْرُ وَيَسُوقُونَ لا قَالَ: لا، يَا بِنْتَ الصِّيدَيْقِ ا وَلَكِنَّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللل

رواه الترمذي، باب ومن سورة المؤمنون ترقم: ٣١٧٥

أُمُ المونين حفرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه من في رسول الله عَيَالَةُ يه من الله عَيَالَةُ من وَالله عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ من الله تعالى كا

ہوتے سنا: جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کا موں کو بھیر دیے ہیں یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں، فقر (کا خوف) اس کی آتھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اسے آتی ہی گئی ہے جتنی اس کے لئے پہلے سے مقدرتھی ۔ اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فر مادیتے ہیں، اس کے دل کوغنی فر مادیتے ہیں اور دنیا ذکیل ہوکر اس کے پاس آتی ہے۔

﴿ 15﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَبُهُ عَنِ النَّبِيَ عَنَائِهِ قَالَ : فَلاَتُ خِصَالٍ لَا يَعِلُ عَلَيْهِنَّ قَالَ : فَلاَتُ خِصَالٍ لَا يَعِلُ عَلَيْهِنَّ قَالَ : فَلاَتُ خِصَالٍ لَا يَعِلُ عَلَيْهِنَّ قَالَتُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْفَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَهُ أَلَاهِ الْاَمْرِ، وَلُوْوُمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَلَوْلِهُمْ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. وهو بعض الحديث) رواه ابن حيان قال المحقق اسناده صحيح ٢٧٠/١

حضرت زید بن ثابت ﷺ سے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمن عادتیں ایسی ہیں کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمن عادتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ ہے مؤمن کا دل کینہ، خیانت (اور برقتم کی برائی) ہے پاک رہتا ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے ممل کرنا۔ (۲) صالموں کی خیرخوائی کرنا۔ (۲) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی وجہ سے شیطان کے شر سے تفاظت رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے تفاظت رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے تفاظت رہتی ہے)۔ دمائیں ہر طرف سے گھیر سے رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے تفاظت رہتی ہیں (بن کی وجہ سے شیطان کے شر سے تفاظت رہتی ہیں (بن کی وجہ سے شیطان کے شر سے تفاظت رہتی ہے)۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ قَوْبَانَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظٌ يَقُولُ: طُوبِي لِلْمُخْلِصِيْنَ، أُولَيِكَ مَصَابِيْحُ الدُّجٰي، تَتَجَلَّى عَنْهُمْ كُلُّ فِيْنَةٍ ظَلْمَاءَ. ﴿ رَاهُ لَيَهِنِي نِي سُعِبِ الإيمانِ ١٤٣٧عَ

حضرت توبان طبیعه روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الشفیلی کو بیدارشاد فرماتے ہوئے شا: اخلاص والوں کے لئے خوشخری ہو کہ دہ اندھیروں میں چراغ ہیں ان کی وجہ سے خت سے خت فتنے دور ہوجاتے ہیں۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِي فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللهُ رَجُلُ مِنْ أَسُلُمَ . قَالَ: نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِنْحَلَاصُ .(وهو جزء من الحديث) - رواه البيهقي في شعب الإيسان ٢٤٢/٥

قبیلہ اسلم کے حضرت ابوفراسؓ فریاتے ہیں کدایک شخص نے پکار کر بوچھا: یارسول اللہ! ایمان کیاہے؟ آپ ﷺ نے ارشاوفر مایا: ایمان اخلاص ہے۔ (عیق) أَرَدُتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلَكُ فَقَالَ: لَكَ مَا نُوَيْتَ، يَا يَزِيْدُا وَلَكَ مَا أَخَذْتَ، يَا مَعْنُ! رواه البحاري، باب اذا تصدق على ابنه وهولا يشعره رفم: ٢٢ ٤ ٢

حضرت طاؤی ترماتے ہیں کہ ایک سحانی نے عرض کیا: یارسول اللہ! یس بعض ادقات کسی
فیک کام کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور میر الرادہ اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے اور اس کے
ساتھ ول میں بیخواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے کمل کوریکھیں۔ آپ نے بیس کرخاموشی
افتیار فر مائی یہاں تک کہ بیا آیت نازل ہوئی "فسمن شحان بیر جُوٹ بِفاآء رَبِّه فَلْبَغْمَلْ عَمَلًا
صسائِ مَحالَ لَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحْدًا" توجعه: جُوٹ میں اپنے رب سے ملنے کی آرز ورکھتا ہو
اور اس کا محبوب بنا چاہتا ہو) تو اُسے چاہئے کہ وہ فیک کام کرتارہ اور اپنے رب کی عبادت
میں کئی کوشریک نہ کرے۔
(تقیر این کیر)

فسائدہ: اس آیت میں جس شرک ہے نئے کیا گیا ہے وہ ریا کاری ہے۔ اوراس بات سے پھی نئے کیا گیا ہے کہ شل اگر چہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو گراس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی شامل ہوتو میر بھی ایک شم کا شرک خفی ہے جو نئی کے ممل کوضائع کر دیتا ہے۔ (تغیر ابن کیژر) ارشاد ہے'' اور جولوگ ویتے ہیں جو پھی سے ہیں اوراُس پر بھی اُن کے دل ڈرتے رہے ہیں'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: کیااس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پیچے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ (لیعنی کیا اُن کا ڈرٹا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے ہے؟) نبی کریم علیا ہے نہ ارشاد فر مایا: صدیق کی بیٹی! یہ مراد نہیں، بلکہ آیت کریمہ میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو موزہ رکھنے اور نماز پڑھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں اور وہ اس بات ہے ڈرتے ہیں کہ (کسی خرائی کی وجہ ہے) اُن کے نیک اعمال قبول نہوں۔ بہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کر محملا میں صاصل کررہے ہیں اور ے ہیں اور علی ایس اور علی ہیں جو دوڑ دوڑ کر محملا میں صاصل کررہے ہیں اور ے ہیں اور کی طرف بڑھ جانے والے ہیں۔

(327

﴿ 21 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعِبُ الْمَبْدُ النَّقِيَّ، الْعَنِيَّ، الْخَفِيَّ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن و المعتاد ٢٤٢٢

حضرت سعد رہے فریاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو یہ ادشا دفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ پر ہیزگار بخلوق سے بے نیاز ، گمنام بندے کو بیند فریاتے ہیں۔ (سلم)

﴿ 22 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ وَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِي صَخْرٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةً، خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَانِنًا مَا كَانَ.

رواد البيهقي في شعب الإيمان ٥١/٥

اخلام نبيت يعي هم نبيت

حضرت ابوسعید خدری فاللی فرماتے ہیں کہ رسول الله بین نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی مخص الیمی چٹان کے اندر بیٹھ کر جس میں نہ کوئی دروازہ ہونہ کوئی سوراخ ہو، کوئی بھی عمل کرے تو وہ لوگوں پر فالم ہوکررے گا جا ہے وہ عمل احجھا ہویا برا۔

فاندہ: جب ہرتم کاعمل خودظا ہر جوکررہے گا تو پھردین عمل میں لگنے دالے کوریا کاری کی نیت کر کے اپناعمل ہر باد کرنے ہے کیا فائدہ؟ اور سمی ہرے کواپنی برائی کے چھیانے سے کیا فائدہ؟ دونوں کی شہرت ہوکررہے گا۔

﴿ 23 ﴾ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ ٱبِيْ يَزِيْدُ ٱخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدُفْ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِنْتُ فَآخَذُتُهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا اللهِ ہر اللہ تعالیٰ کے وعدول پر یقین رکھتے ہوئے اور اس عمل پر بتائے گئے فضائل کے دھیان کے ساتھ کرئے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِكُ قَالَ : مَنِ اتَّبَعَ جَنَاوَةً مُسْلِمِ السُّمَانَ وَالْحَبِسَانِا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا، وَيُفَرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَوْجِعُ مِنَ الْاجْوِ بِفَانَ الْحَبْرُ اطْلِينِ كُلُّ فِيلُواطٍ مِشْلُ أَحْدٍ، وَمَنْ صَلَى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجِعُ قَبْلَ أَنْ تُدْفَقَ فَإِنَّهُ يَوْجِعُ بِفِيدُواطٍ.

رواه البحاري، باب اتباع الحنائز من الايمان برقم: ١٤ والله البحاري، باب اتباع الحنائز من الايمان برقم: ١٤٤

حضرت ابو ہر یہ وظافی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافی نے ارشاوفر مایا: جو محص اللہ تعلق کے دعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر واقعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ماتھ دے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ دے جب تک کہ اس کی تماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہوتو وہ تو اب کے دو قیراط لے کروایس ہوگا۔ جن میں سے ہرقیر اط کے اور اس کے دفن سے فراغت ہوتو وہ تو اب کے دو قیراط لے کروایس ہوگا۔ جن میں سے ہرقیر اط گویا اُحد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو محض صرف تماز جنازہ پڑھ کروایس آ جائے (دفن سے ہرقیر اط کے ساتھ شدر ہے ) تو وہ تو اب کا ایک تیر اط لے کروایس ہوگا۔

فائدہ: قیر اطورہم کابارہواں حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ اُس زیانے میں سز دوروں کوان کے کام کی اجرت قیر اط کے حساب سے دی جاتی تھی۔ اس لئے رسول اللہ عیاق نے بھی اس موقع پر قیر اط کا لفظ ارشاد فر مایا اور بیابھی واضح فرماد یا کہ اس کو دنیا کا قیراط نہ سمجھا جائے بلکہ یہ قواب آخرت کے قیر اط کا ہوگا جو دنیا کے قیر اط کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا اُحد بہاڑ اس کے مقابلہ میں بڑا اور عظیم الشان ہے۔

(موارف الحدیث)

﴿ 27﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعَتُ آبَا الْقَاسِمِ ظُلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ قَالَ يَا عِيسُلِي إِنِّي اللهُ وَإِنْ آصَابِهُمْ مَا يُجِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابِهُمْ مَا يُجِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابِهُمْ مَا يُجِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابِهُمْ مَا يُجِبُونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابِهُمْ مَا يُجِبُونَ حَمِدُوا اللهُ وَلا جِلْمَ يَكُونَ اللهُ وَلا جِلْمَ وَلا جِلْمَ وَلا عِلْمَ فَقَالَ: يَا رَبِّ كُيْفَ يَكُونُ هَلَا لَهُمْ وَلا جِلْمَ وَلا عِلْمَ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ جِلْمِي وَعِلْمِينَ . . . رواه السحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط السحاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٤٨/١

حضرت ابودرداء فظیمدوایت کرتے میں کہ میں نے رسول الله علی کویدارشادفر ماتے

# الله تعالی کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اور اجروانعام کے شوق میں عمل کرنا

﴿ 25﴾ عَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ الْوَبْعُونَ خَدَصْلَمَةُ أَعْلَا هُنَ مَنِيْحَةُ الْغَنْزِ، مَامِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثُوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعِدِهَا إِلَّا ٱذْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ . رواه البخاري، باب فضل المنبحة، رتم ٢٦٣١ مَوْعِدِهَا إِلّا أَذْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّة .

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے ہے ارشاد فر مایا: چالیس نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ در حبد کی نیکی ہیہ ہے کہ (اپنی) کبری کسی کو دے دے کہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا کر مالک کو والیس کر دے ۔ پھر چوشخص ان میں ہے کسی بات پر بھی اس عمل کے ثواب کی امید میں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر یقین کے ساتھ ممل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دجہ ہے اس کو جنت میں داخل کریں ہے۔

(بخاری)

فاندہ: رسول الله علی نے جالیس نیکیوں کی دضاحت بظاہراس دجہ نے بیس فرمانی کہ آدی ہر نیکی کو یہ مجھ کر کرنے گئے کہ شاید سے نیکی بھی ان چالیس بیس شامل ہوجن کی نضیات صدیت میں ذکر کی گئی ہے۔

حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔

مقصودیہ ہے کہ انسان ہم کل کوایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ کرے لیعنی اس عمل

جو کچھاللّٰہ لتحالیٰ کو رامنی کرنے کے لئے خرچ کرتے ہوشہیں اس کا ضرور ثوّا ب میا جائے گا یہال ت رجاهمة تم اپنی زوی کے مندمیں ڈالتے ہو (اس برجھی تنہیں اُواب ملے گا۔) (بناری) ﴿ 31 ﴾ عَـنُ أَسَـامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءً هُ رِسُولُ إِخلاى بَسَاتِهِ وَعِنْدَهُ صَعْدٌ وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ وَمُعَادٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أَنَّ الْنَهَا يُجُولُ بِنَفْسِهِ فَبَعْتُ إِلَيْهَا: هِنْهِ مَا آخَذَ، وَ هَٰهِ مَا أَعْطَى، كُلُّ بِأَجَلِ، فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْسَب.

رواه البخاري، باب و كان امر الله قدرا مقلورا، رقم: ٢٠٠٣

حصرت أسامه فظائمة فرمات بين كه بين اورسعد، أني بن كعب اور مُعادْ رهار سول الله ملی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کی صاحبز اولوں میں ہے کسی ایک کا قاصد یہ پیغام لے کر آیا کدان کا بچیزع کی حالت میں ہے۔ اس پررسول الله علی فی فی صاحبر ادی کو) کہلا بھیجا: الله تعالى بى كے لئے ب جوانبوں نے ليا اور اللہ بى كائب جوانبول نے عطاقر مايا اور الله تعالى کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اس لئے وہ صبر کریں اور (اس صدمہ اور اس صبر پر جواللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کی )امیدر تھیں۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ أَبِينَ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَلِهُ مَنْ الْأَنْصَارِ: لَا يَـمُـوْثُ لِإِخْدَاكُنَّ ثَلاَ ثَدٌّ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ: فَقَالَتِ امْزَاةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ قُنَانِ؟ يَارَسُوْلَ اللهِ إِ قَالَ: أَوِ اثْنَانِ , رواه مسلم، باب فضل مِن يموت له ولد نيختسبه ارنم: ٦٦٩٨

حضرت ابو ہریرہ فالله مروایت كرتے ہيں كدرسول الله علي نے الصار كى عورتول سے ارشادفر مایا: تم میں ہے جس کے بھی تین بچے مرجائیں اور وہ اس پر اللہ تعالی ہے تو اب کی امید م کھے تو یقیینا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ان میں سے ایک عورت نے یو جھا: یارسول اللہ!اگر دو عيرجا كين؟ آپ علي في ارشادفرمايا: اگردو بچمرجا كين توجهي ين تواب موكا- (مسلم) ﴿ 33 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْكَ : إِنَّ اللَّهُ لَا يُرْضَٰى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الْآرْضِ فَصَيْرَوَا حَنَسَبَ وَقَالَ مُالْعِرْ بِهِ بِنُوَابِ دُوْنَ الْجَنَّةِ. وواه النساني، باب نواب من صبر واحتسب، وقم: ١٨٨٢

حضرت عبدالله بن ممروین عاص رضی الله عنماروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے

ہوئے سنا: اللہ تعالٰی نے حضرت میسی (انفیزیز) سے فر مایا بسیلی میں تمہارے بعدالیں امت تھیجے والا بون، جب انبين كوئي بينديده چيز يعني فنت اور راحت ملي كي توو واس برانند تعالى كاشكركرس گے اور جب انہیں کوئی نا گوار چیز ایعنی مصیبت اور تکلیف پیٹیے گی تو اس کے برداشت کرنے پر جو الله يقالي في السيان عن الله يعان عن الله يقال عن الميار عن الميان عن الميان عن المان المان عن الله جلم لیمنی زی اور برواشت ہوگی نیلم ہوگا۔حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب ! جب ان میں حکم اور علم نہیں ہو گا تو ان <u>سے لئے صبر اور تو ا</u>ب کی امیدر کھنا کیسے ممکن ہو گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: میں ان کواپے حکم میں ہے ملم اور علم میں سے علم دول گا۔ (متدرک ماکم) ﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ : يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمُ

596

إِنْ صَبْرُتَ وَالْحَتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولِلِي، لَمَ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، رقم: ٩٧ هـ ١

حضرت ابوأ مامد ﷺ نے ایک صدیث قدی بیان کہ رسول اللہ علیہ کے ایک حدیث قدی بیان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا: آدم كے بينے اگرتو (كسى چيز كے چلے جانے بر) يہلى مرتب ميں بى صرکرے اور تواب کی امیدر کھے تو میں تیرے گئے جنت ہے کم بدلے پر داختی نہیں ہول گا۔ (ائن)ام)

﴿ 29 ﴾ غَـنْ أَبِيٰ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي نَتَالَبُكُ قَالَ : إِذَا ٱنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى آهْلِهِ وواد البخاري، باب ماجاء ان الاعمال بالنية والحسبة، رقم: ٥٥ يَحْتَمِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

حضرت ابومسعود ﷺ نے ارشاد فریایا: جب آ دی ایے گھروالوں پرثواب کی نیت ہے خرچ کرتا ہے تو (اس خرچ کرنے ہے )اس کوصد قد کا ثواب (312)

﴿ 30 ﴾ عَـنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْأَتِكُ قَالَ: إنَّك أَنْ تُنفِقَ نَفَقَةُ تَبُعَغِي بِهَا وَجُهُ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي قَمِ الْمَرَأَتِكَ.

رواه اليخاري، باب ماجاء ان الاعمالُ بالنية والحسبة، رقم: ٦

حضرت معد بن الي وقاص ﷺ روايت كرتے ہيں كه رسول الله عظی نے ارشاد فريايا بم

رياكاري

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قَامُوا ٓ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالِيلًا يُوَآءُ وَنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُووْنَ اللهُ إِلَّا قَلِيلُا﴾ يَذُكُووْنَ اللهُ إِلَّا قَلِيلُا﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیرمنافق جب نماز کے لئے گھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ست بن کر کھڑے ہوتے ہیں ،لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ (نساء)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّـذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاتَهُ وْنَ﴾ [الماعون: ١-١]

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جواپی نماز سے عافل ہیں، جوایسے ہیں کہ (جب نمازیڑھتے ہیں تو) دکھلا واکرتے ہیں۔ (مامون)

ف اندہ: نمازے غافل ہونے میں قضا کرکے پڑھنایا ہے دھیانی ہے پڑھنایا بھی پڑھنا کھی نہ پڑھناسب شامل ہے۔ (کشف ارطن) ارشاد قرمایا: جب الله تعالی مؤمن بندے کے کئی محبوب کو لے لیتے ہیں اور وہ اس پرصبر کرتے ہوئے تو اب کی امیدر کھتا ہے اور جس بات کا تھم کیا گیا ہے وہی کہتا ہے (مثلاً اِنَّا اِنَّهِ وَإِنَّا اِلْبِهِ وَابْتُ اِلْبُهِ وَابْتُ اِلْبُهِ وَابْتُ اِلْبُهِ وَابْتُ اِلْبُهُ وَابْتُ اِللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللهِ اِنْ اَخْبِرُ بَیْ عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِی اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللهِ اِنْ اَخْبِرُ بَیْ عَنِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِی اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَلْتُ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِللهُ عَنْ عَلْمِ وَاللهِ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِلْنَ قَاتُلْتُ صَابِرًا مُحْمَّى بِنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِ عَلَى اللهُ مُرّانِيُا مُكَاثِرًا وَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِ عَلَى اللهُ مُرّانِيا مُكَاثِرًا وَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِ عَلَى اللهُ مُرّانِيا مُكَاثِرًا وَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِ عَلْى اللهُ مُرّانِيا مُكَاثِرًا وَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِ عَلْ مَالِمٌ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ عَمْرِ و اِ اِنْ قَاتُلْتُ صَابِرًا مُحْمَّى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رواه ابوداؤه، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم: ٢٥١٩

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے جہا داور غزوہ کے بارے میں بتلا ہے؟ آپ علیائے نے ارشاد فرمایا: عبدالله بن عمر وا اگرتم اس طرح لڑو کہ صبر کرنے والے اور تواب کی امیدر کھنے والے ہوتو الله تعالی تهمیس قیامت کے دن صبر کرنے والا اور تواب کی امیدر کھنے والا شار کرکے اٹھا کیں گے۔ اور اگرتم دکھلا وے اور مال غنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لئے لڑو گے تو الله تعالی تنہیں قیامت کے دان دکھلا واکر نے والا مال غنیمت زیادہ سے ذیادہ لینے کے لئے لڑنے والا شار کرکے اٹھا کیں گے (لیمنی میدان حشر میں مال غنیمت زیادہ سے گا کہ میشخص دکھلا وے اور زیادہ مال حاصل کرنے کے لئے لڑا تھا)۔ عبد الله!

جس حال (اور نیت) پرتم لڑو گے یا مارے جا ؤ گے اللہ تعالی ای حال (اور نیت) پر قیامت میں شما کیں گے (ابوداؤد)

#### احاديث نبويه

﴿ 35 ﴾ عَنْ أَنْسِ لِنِ مَالِلِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَيُّكُ أَنَّهُ قَالَ: بِحَسْبِ الْمِرِي مِنَ الشَّرِ آنْ يُشَارَ اِلْيَهِ بِالْآصَابِعِ فِي دِيْنِ أَوْ دُنْيًا إِلَّا مَنْ عَصْمَهُ اللهُ.

رواه الترمذي، بات منه حديث ان لكل شيء شرة، رفع: ٣٥٠٠

حضرت انس بن مالک و کی الله علیه کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کے برا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگیوں سے اشارہ کیاجائے مگر یہ کہ کسی کواللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھیں۔
(تندی)

فائدہ: انگلیوں ہے اشارہ کا مطلب مشہور ہونا ہے۔ حدیث میں مرادیہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شہرت کا ہونا دنیا کے بارے مشہور ہونے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ شہرت حاصل ہونے کے بعدا پی بڑائی کے اصاس سے بچنا ہرایک کے بس کا کا مہیں ۔ البتہ اگر کسی ک شہرت غیراضیاری طور پراللہ تعالی کی طرف سے ہواور اللہ تعالیٰ اے تحض اپنے فعنل سے نفس اور شیطان ہے محفوظ رکیس توالیہ محتصین سے حق میں شہرت خطرناک نہیں ہے۔ (مظاہری)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عُمَوْ بَنِ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي عَلَيْتُ بَيْكِيْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْك؟ قَالَ: يَنْ يُبْكِيْك؟ قَالَ: مُا يُبْكِيْك؟ قَالَ: يَنْ يُبِيْرُ الرِّبَاءِ يَنْهُ كَيْنِيْ شَيْءٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: إِنَّ يَسِيْرُ الرِّبَاءِ شِيرُكَ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى اللهِ وَلِيَّا، فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْآبْرَارُ الْآنْقِيَاءَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْآبْرَارُ الْآنْقِيَاءَ اللهَ بِاللهُ حَلَيْهُ وَلِيَّا، فَلَوْبَهُمُ اللهُ فَاللهُ بِاللهُ عَلَى اللهُ يَعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا اللهَ يُعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا اللهَ يُعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ عَنْ كُلِّ غَبْرًاءَ مُظْلِمَةٍ.

رواه ابن ماجه، باب من ترجى له المملامة من الفتن، وقم: ٢٩٨٦

حضرت عمر بن خطاب عظی ہے روایت ہے کہ وہ ایک دن مجد نبوی تشریف لے گئے تو ویکھا حضرت معاذ بن جبل عظی درسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے باس بیٹے رور ہے ہیں حضرت عمر عظی نے پوچھا: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا: بھے ایک بات کی وج سے رونا آرہا ہے جو ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بی تھی۔ آپ نے ارشا وفر مایا تھا:

تھوڑا سا وکھا وابھی شرک ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے وشنی کی تواس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہوں ہتی ہوں اور ایسے چھیے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جانے اور اگر موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جانے اور اگر موجود ہوں تو نہ آئیں بلایا جائے اور نہ آئیں کی ہوائے ، ان کے دل ہدایت کے دوشن چرائے ہیں ، وہنتوں کی کالی آئر جیوں سے (دل کی روشنی کی وجہ ہا ہے وین کو بچاتے ہوئے ) نکل جائے وہنتوں کی کالی آئر جیوں سے (دل کی روشنی کی وجہ سے اپنے وین کو بچاتے ہوئے ) نکل جائے ۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ شَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَنَتُ : مَا فِنْهَانِ جَانِعَانِ أُرْسِلًا فِي غَنَمٍ بِأَفَسَدُ لَهَا مِنْ جِرْصِ الْمَوْءِ عَلَى الْمُالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ. ﴿ وَهُ النرمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح بناب حديث: ماذشان حائعان ارسلاني غيم ﴿ وَعَنَا ٢٣٧٦

حصرت ما لک مفتی ہے روایت ہے کہ رسول اللّه عقابی نے ارشاد فر مایا: وہ دو بھوکے جھیڑ یے جنہیں بکر یوں کے رپوڑ ہیں چھوڑ دیا جائے بکر یوں کو اتنا نقصان نہیں مہنچاتے جتنا آ وی کے دین کو، مال کی بڑص اور بڑا بننے کی جاہت نقصان بہنچاتی ہے۔

﴿ 38 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَّتُ اللهُ عَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا جَلَالًا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا إسْبَعْفَافَا عَنِ الْمُشَالَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِبَالِهِ وَ تَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِنَى اللهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَ وَجُهُهُ كَالْفَمْرِ لَيلَة الْبُدْرِ.
وراه البيعثي مِي شعب الايعان ٢٩٨/٧

حضرت ابو ہریرہ عظیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو فض دوسرول پر فرخی کے لئے ، مالدار بننے کے لئے ، نام ونمود کے لئے ، ناطلب کرے اگر جہ طال طریقے سے ہواللہ تعالیٰ کرے اگر جہ طال طریقے سے ہواللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ اس سے بخت نارائس : وال گ۔ سے ہواللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بخت نارائس : وال گ۔ اور جو فض دنیا حال طریقے ہے اس لئے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسرول سے سوال نہ کہ ناپڑ ۔ اور اپنے گھر والوں کے لئے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کر سنے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چبر دیودھویں را ہے کے جانمی طریق بھر انہوں کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چبر دیودھویں را ہے کے جانمی طریق

اخلاص نبيت

﴿ 30 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ تَلْتُلَلَّهُ: مَا مِنْ عَبْدِ يَخُطُبُ خُطُبُهُ إِلاَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا: مَا آرَادَ بِهَا؟ قَالَ جَعْفَرُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارِ إِذَا حَدَّتَ هِذَا الْحَدِيْثَ نِكَى حَثَى يَنْفَطِعَ ثُمَّ يَقُولُ: يَحْسَبُونَ أَنَّ عَيْنِى تُفَرُّ بِكَلَامِى عَلَيْكُمُ فَآنَا اَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلِى عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاأَرَدُتَ بِهِ. رواه البيهتى نى شعب الايسان ٢٨٧/٢ أَنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلِى عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاأَرَدُتَ بِهِ.

حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: جو ہندہ بیان (وعظ اور تقریر) کرتا ہے تو اللہ تعالی ضروراس ہے اس بیان کے بارے بیں پوچیس گے کہ اس بیان کرنے ہیں اور تقریب کی کہ اس بیان کرنے ہیں کا کیا مقصد اور کیا نہیت تھی؟ حضرت جعفر نے فر مایا کہ حضرت مالک بن وینار جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی پھر فرماتے : لوگ جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی پیش نیان کرنے ہوتی ہیں کیتم بارے بات کرنے ہے میری انگھیں شعندی ہوتی ہیں لیعنی میں بیان کرنے ہوتی ہوتا ہون مجھے معلوم ہے کہ اللہ تیا مت کے دن یقینا جھے سے بوچیس کے کہ اس بیان کرنے ہے تیرا کیا مقصد تھا۔

(میتی)

﴿ 40 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَشَخُطُ اللهُ فِي رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَشَخُطُ اللهُ فِي رَضَى اللهُ عَنْهُ مَنْ أَرْضَى اللهُ فِي سَخُطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللهُ فِي سَخُطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللهُ فِي سَخُطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللهُ فِي سَخُطِهِ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِي رِضَاهُ حَتَّى يُويِئَهُ وَيَزِيْنَ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ فِي عَيْنِهِ.

وواه المطبراني ورجانه رجال التسحيح غيريحي بن سليمان الجعلي، مجمع الزوائد، ٢٨٦/١

حصرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله عنبی نے ارشاد فر مایا: جو شخص لوگوں کوخوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کوخوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا۔ اور جوش کو اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کے لئے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوجاتے ہیں اور ان لوگوں کو بین اور ایش کوخوش کرنے کے لئے ناراض کیا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں کو بین ہوجا تے ہیں اور اس کے قول اور ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اجھا فرماد ہے ہیں ، اور اس شخص کے قول اور عمل کوان لوگوں کی نگاہ میں مزین کرد ہے ہیں۔ (طبرانی بجی از دائد)

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَا لَئِكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوْلَ

حضرت الده بریره دفای فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے دار شادفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک و و شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ بیشخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اپنی اس نعت کا اظہار فرما کیں گی جو اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: تو نے اس فرما کیں گے جواس پر کی گئی تھی وہ اُس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: تو نے اس فعت سے کیا کام لیا؟ وہ موض کرے گا: میں نے آپ کی رضا کے لئے جنگ کی بیماں تک کہ شہید کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کیں گئے جھوٹ بولتا ہے ، تو نے جہاداس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں چنا نچہ کہا جا چکا۔ پھراس کو تھم ستا دیا جائے گا اور اے منہ کے تل تھیے شکر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

ورمراوہ فض ہوگا جس نے علم دین سیسااور ورسروں کو سیسا یا اور قر آن شریف پڑھا۔اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا ،اللہ تعالیٰ اس براپی دی ہوئی نعتوں کا اظہار فرما کمیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے : تو نے ان نعتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے تیری رضا کے لئے علم سیسا اور دوسروں کو سکسایا اور تیری ہی رضا کے لئے قر آن شریف پڑھا۔اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے : جھوٹ بولٹا ہے ، تو نے علم وین اس لئے سیکسا تھا کہ لوگ عالم کمیں چنا تھے کہا جا چا۔ پھر اس کو تھم منا دیا جائے مالے کہا جا چا۔ پھر اس کو تھم منا دیا جائے کہا جا چا۔ پھر اس کو تھم منا دیا جائے ا

ريائيري

گااورا ہے منہ کے بل گھیٹ کرجہنم میں پھینک ویا جائے گا۔

تیسرافخض وہ الدارہ وگا جس کو اللہ تعالیٰ نے و نیایس تجربی روالت وی ہوگی اور ہر شم کا مال موطا فر مایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساسفے المیا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمتیں ہتلا کیں گو اور مرض وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما کیں گ : تو نے ان انعتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کر ہے گا: جن راستوں میں فرچ کرنا تھے لیند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب بی میں تیری رضا کے لئے فرج کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے : حجومت بولتا ہے ، تو نے مال اس لئے فرج کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گئے ماری کو تھم سنا دیا جائے گا اور اے منہ کے بل تھسیت کر جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ کھراس کو تھم سنا دیا جائے گا اور اے منہ کے بل تھسیت کر جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

﴿ 42 ﴾ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَنَّتُ : مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا، مِمَّا يُبْسَعْلَى بِهِ وَجُدُ اللهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدَ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَعِنِي وِيَحَهَا. رواه الإداؤة، الله العلم لغير الله رفعة المعالمة العلم لغير الله رفعة 1737

حضرت ابو ہر پرہ وہ فیٹھند ہے روایت ہے کہ رسول اللّہ علی نے ارشاد فر مایا: جس نے دو ملم جو اللّہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سکھنا چاہتے تھا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لئے سکھا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشیو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ (ابرداؤد)

﴿ 43 ﴾ عَنْ ابِى هُمَرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتَئِنَّةٍ: يَخُوجُ فِي آجِمِ الدَّرِّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الطَّنَّانِ مِنَ اللِيْنِ، الْسِئَمُهُمُ أَحْدَلَى مِمَنَ السُّكُرِ، وَقُلُولِهُمْ قُلُولِ الذِّنَابِ يَقُولُ اللهُ عَرَّوَجَلُّ: أَبِى يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَى يَجْتَرِنُونَ الْفِي حَلَفْتُ لَا يُعْفَقُ عَلَى أُولِئِكَ مِنْهُمْ فِئْنَةً قَدْعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَا.

رواه الشرميدي، ماب حيديث خاليلي الدنيا بالدين و عقوبتهم، رقونة ٢٤٠

ببدارم الصحيح وهواسس لترمدي دار البار مكة المكرمة

حضرت ابو ہر برہ خینی اوایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں کچھا سے لوگ ظاہر بیوں کے جودین کی آ ژمیں دنیا کا شکار کریں گے، بھیٹروں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے (تا کہ لوگ انہیں دنیا ہے بے رغبت سمجھیں) ان کی زبانیں شکر سے

زیاد پیشی ہوں گی شران کے دل بھیٹر اوں جیسے ہوں گے۔ (ان کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فریان ہے: کیا پہلوگ میرے ڈھیل دیئے سے دخوکہ کھارہ ہیں یا بھھ سے بنڈر ہوکر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان اوگوں میں ان بی بی سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جوان کے نتمند کو بھی جیران (ویریشان) بنا کر چیوڑے گا لیعتی ان بی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرد کردوں گا جو ان کو طرح طرح کے فقصان میں مبتلا کر ہیں گے۔ (ترندی)

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ بَنِ أَبِي فَطَالَةَ الْاَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِكُ يَقُولُ: إذَا جَمَعُ اللهُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيُوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ، فَالاَى مُشَادِ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلهِ آخِدًا، فَلْيَطُلُبُ ثَوْ إِنَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرِلَةِ.

وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب و س سورة الكهف ارقم: ٢١٥ ٣١٠

حضرت الوسعيد بن اني فضاله انصارى وَاللَّهُ اللهُ مَاتِ مِن كه مِن فَي رسول اللَّهُ عَلَيْهُ كوب ارشاد فرياتے ہوئے منا : جب اللّه تعالى قيامت كے دن جس كے آنے ميں كوئى شك نہيں ہے سب لوگوں كوجع فريا كين گئو ايك يكارتے والا يكارے گا: جس شخص نے اپنے كسى اليہ عمل ميں جواس نے الله تعالى كے لئے كيا تھا كسى اور كوئينى شريك كيا تو وہ اس كا تو اب اسى دوسرے سے جا كرما تگ لے كوئكہ الله تعالى شركت ميں سب شركاء ہے ذیا وہ ہے نیاز ہیں۔

فعاندہ: ''اللہ تعالی شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں' اس کا مطلب سے ہے کہ جس طرح اور شرکاء اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح ہر گز کسی کی شرکت گوار آئیس کرتے ۔ کی شرکت گوار آئیس کرتے ۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرُ رُضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ غَلَيْكَ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ أَوْ اَرَاهُ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (واه السرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، الب في من يطلب بعلمه الدنيا، وقع: ٢٦٥٥

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا: جمشخص نے علم الله تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور سقصد (مثلاً عزت، شہرت، مال وغیرہ حاصل الْمَسِيْحَ الدِّجَّالَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفَ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيْحِ الدِّجَّالِ؟ قَالَ، قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: الشَّرِكَ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُوْمُ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزْيِّنُ صَلَا تَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظُرِ رَجُلٍ.

حضرت ابوسعید عظید وایت کرتے ہیں کہ بی کریم عظیظ (اپن تُجُر و مبارک ہے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لاے ، اس ونت ہم لوگ آئیں میں سے دیتال کا تذکرہ کر رہے تھے۔
آپ عظیظ نے ارشاد فر مایا: کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تبہارے لئے و تبال ہے ہی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ضرورارشاد فر ما کیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ شرک خفی ہے (جس کی ایک مثال ہے ہے) کہ آ دمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا ور نماز کو سنوار کراس کے پڑھے کہ کوئی دوسرااس کونماز پڑھتے دیکے در این ماجہ)

﴿ 49 ﴾ عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ لَئِكُ : بَشِّرْ هالِهِ الْأُمَّةَ بِالسِّنَاءِ وَالرِّفْقَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الْآرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِثْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ.

حضرت اُلِى بن كعب رہ ایت كرتے جی كدرسول اللہ عرب ہے ارشادفر مایا: اس امت كوئزت، سر بلندى، نفرت اور روئے زمین میں غلبه كی خوشخرى دے دو (بیا نعامات تو مجموى طور برامت كوئل كرر بیں گے چر ہرا یک كا معاملہ اللہ تعالى كے ساتھ اس كی نيت كے مطابق ہوگا) چنانچہ جس نے آخرت كا كام دنيوى منافع حاصل كرنے كے لئے كيا ہوگا آخرت میں اس كاكوئی حصرتہ ہوگا۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ شَـدُّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ لَلْتُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشُوكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَاثِي فَقَدْ أَشُوكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشُوكَ. (وهو بعض الحديث) رواه احمد ١٢٦/٤

حضرت شدادین اُوس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے دکھلانے کے لئے تماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لئے صدقہ کیااس نے شرک کیا۔ (منداحہ) مدورہ کھااس نے شرک کیا۔ (منداحہ)

﴿ 46 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتَاكِنَةٌ: تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَرَنِ؟ قَالَ:وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَرَنِ؟ قَالَ:وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ قِيْلَ: الْمُرَاوُنَ بِأَعْمَالِهِمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الرياء والسمعة وقير ٢٣٨٢

حضرت الوہر مرہ ہ اللہ عند اللہ علیہ کے اسول اللہ علیہ نے ارشاد فربایا: تم لوگ بُخبُ الحُوّن سے پناہ ما نگا کرد محابہ دی ہے۔ اور تھا: بُخبُ الحُوّن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: جہتم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روز اند سومر تنبداس سے بناہ ما تکی ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ اس میں کون لوگ جا کیں گے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھا دے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔
دکھا دے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔

﴿ 47 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي الْأَشَاءِ إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَمْتِي سَيَّفَ فَهُ وَنَ فِي اللِّيْنِ، وَيَقُرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَابِي الْأَمْرَاءَ فَتُصِيلُبُ مِنْ دُنْيًا هُمُ وَنَعْتَوِلُهُمْ بِدِيْنِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِك، كَمَا لَا يُجْمَعَلَى مِنَ الْفَعَادِ إِلَّا الشَّوْك، كَذَلِك الاَيْجَعَلَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا. قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاح: كَانَّهُ يَعْنِي: الْخَطَايَا.

رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، الترغيب ١٩٦/٣

ريا كاري

ا پسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں دوست ہوں گے مگر اندرونی طور پر دشمن ہوں گے۔عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! میکن دجہ سے ہوگا؟ رسول اللہ علیہ شخصے نے ارشاد فر مایا: ایک دوسر سے سے غرض کی دجہ سے ظاہری دوئتی ہوگی اور اندرونی وشنی کی دجہ سے وہی ایک دوسر سے سے خوفز دو بھی رہیں گے۔ (منداحہ)

609

فساندہ: مطلب ہے ہے کہ لوگوں کی دوئی اور دشنی کی بنیاد ذاتی اغراض پر ہوگی۔اللہ تعالٰی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوگی۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ أَبِى مُوسَى الْآشَعْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ مَلْئَكُ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هِذَا الشَّرْك، فَإِنَّهُ آخُفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَشُولُ: وَكُيْفَ نَتَقِيْهِ، وَهُو آخُفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللهٰ؟ قَالَ: فُولُوا: اَللَّهُمَّ إِنَّا نَمُولُهُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشُرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسُتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ. وراداحمد ٢/٤،

﴿ 54 ﴾ عَنْ أَمِى بَرُزَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي فَالنِّلْهِ قَالَ: إِنَّمَا ٱخْشَى عَلَيْكُمْ شَهْوَاتِ الْغَيَ فِي بُطُونِكُمْ وَ فُرُوجِكُمْ، وَمُضِلّاتِ الْهَواي. وواه احمد والبزاروالطبراني في الثلاثة وحالة في بُطُونِكُمْ وَ فُرُوجِكُمْ، وَمُضِلّاتِ الْهَواي. وواه احمد والبزاروالطبراني في الثلاثة وحالة الصحيح لان أبا الحكم البناني الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني، فقال: عن أبي الحكم، هو على بن الحكم، وقد روى له البخاري، وأصحاب السنن، مجمع الزوائد ١ / ٤٤٦

حضرت ابو برز ہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے تم پراس بات کا اندیشہ ہے کہتم ایسی گمراہ کن خواہشات میں پڑجا و جن کا تعلق تمہارے بیٹوں اور فساندہ: مطلب میہ ہے کہ جن اوگوں کو دکھلانے کے لئے یہ اعمال کے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا اس حالت ہیں میا تمال اللہ تعالیٰ کے لئے بنالیا اس حالت ہیں میا تمال اللہ تعالیٰ کے لئے بنالیا اس حالت ہیں جن کو دکھلانے کے لئے کئے جاتے ہیں اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا ستحق بوجا تا ہے۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُنْكِيْك؟ قَالَ: شَيئًا مَسِمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللهِ مَنْتُ يَقُولُهُ، فَذَكُولُهُ، فَاَيْكَانِي، شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْتُ يَقُولُ: وَلَا تَعْرُقُ اللهِ عَنْتُ يَقُولُ: اللهِ عَنْتُ يَقُولُ اللهِ عَنْتُ وَلَا اللهِ اللهِ عَنْتُ يَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَقُولُ اللهُ الل

حضرت شداد بن أوس في الله على بيان كيا گيا كدا كه مرتبدوه رون كيد لوگوں نے ان سے رون نے كي جو ميں بيان كيا گيا كدا كي مرتبدوه رون في جو ميں لوگوں نے ان سے رونے كي وجہ بوچي تو انہوں نے جواب دیا كہ جھے دُلا دیا۔ میں نے آپ سلی نے رسول الله علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا كہ جھے اپنی امت كے بارے ميں شرك ادر شہوت دُفِينَه كا الله عليه وسلم كو بيار شاد فرماتے ہوئے سنا كہ جھے اپنی امت كے بارے ميں شرك ادر شہوت دُفِينَه كا ذر ہے ۔ حضرت شداد و الله الله الله بين كہ ميں نے عرض كيا: يا رسول الله اكيا آپ كے بعد آپ كي امت شرك ميں جتال ہوجائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: بال (ليكن) وہ نہ تو سورج اور جاند كي عبادت كرے گي اور نہ كي بھر اور بت كي، بلك اپنے اعمال ميں دیا كاری كرے گي شہوت خفیتہ ہے كہ كوئی شخص تم ميں ہے گئے روز و دار ہو بھر اس كے ساسنے كوئی الي جز آجائے جواس كو بہت ہوجس كی وجہ ہے دہ اپناروزہ تو ژ ڈ الے (اوراس طرح اپنی خواہش پوری كرلے)۔

(منداه)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى لِلنَّاتِ قَالَ: يَكُونُ فِى آخِوِ الزَّمَانِ أَفُوَامُ إِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ يَكُونُ وَلِكَ؟ قَالَ: وَلِكَ بِرَغْبَةِ يَعْصِهِمُ إِلَى يَعْضِ وَرَهْبَةِ يَعْضِهِمُ إِلَى يَعْضِ.

حضرت معاذ ﷺ نے روایت ہے کدرسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: آخر زمانہ می

ااه" دياكاري

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر بایا: تیاست کے دن مُم شدہ اعمال ناسے بیش کے جا کیں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے سامنے بیش کے جا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نامہ کا اعمال کے بارے میں فر ماکیں گے ان کو قبول کرلو اور بعض لوگوں کے نامہ کا اعمال کے بارے میں فر ماکیں گے ان کو چھینک دو فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزمت اور جلال کی قشم ایم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھاور دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فر ماکیں گے وہ اور یک ایک کو قبول کو قبول کو قبول کے دن ان بی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لئے کئے گئے ہے۔

ایک ردایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت کی تتم ابہم نے تو وہی لکھا جواس نے عمل کیا (اور دہ سب اعمال نیک اوراق بھے ہی جیں ) اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: فرشتو اتم ہے کہتے ہو (لیکن) اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اورغرض کے لئے تھے۔

(طِيراني ميزار بجمع الروائد)

﴿ 58 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ آنَهُ قَالَ: وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُخَ مُطَاع، وَهَو طرف من المحديث) رواه المبزارواللفظ له والبيهةى وَهَوَى مُسْبَع، وَإِعْجَابُ الْهُوْءِ بِنَفْسِه. (وهو طرف من المحديث) رواه المبزارواللفظ له والبيهةى وغيرهما مروى عن جماعة من المصحابة واسانيده وان كان لا يسلم شيئ منها من مقال نهو بمجموعها حسن ان شاءً الله تعالى، المترغيب ٢٨٦/١

حضرت انس شین سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: ہلاک کرنے والی چیزیں میہ بیں: وہ تُخل جس کی اطاعت کی جائے لیمنی بُل کیا جائے، وہ خواہش نفس جس پر چلا جائے اور آ دمی کا اپنے آپ کو بہتر تجھنا۔

﴿ 59 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّاسِ مَنْزِلَةُ مَنْ الْهُمَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَبُومٍ. وواه البيبني في شعب الايمان ٣٥٨/٢

حضرت ابو ہر روفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفے نے ارشاد فر مایا: بدر بن شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت کو ہر باد کر لے۔ بعنی دوسرے کو دنیوی فاکدے شرمگاہوں ہے ہے (جیسے حرام کھانا، بدکاری وغیرہ) ادرالیی خواہشات میں پڑجاؤ جو (تہہیں راوح ہے ہٹاکر) گراہی کی طرف لے جائیں۔ (منداحہ، بزار، طبرانی، مجع الزدائد)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَنْكُ بُعُولُ: مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَرْهُ، وَخَقَرَهُ. رواه الطبراني في الكبير واحد اسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوالد ٢٨١/١٠

حصرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیما کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اپنے عمل کولوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو اللہ تعالی اس کے اس ریا والے عمل کوا بی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دیں گے (کہ میشخص دیا کا دہ ) اوراس کولوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور ذکیل کردیں گے۔ (طبرانی بھی ازوائد)

﴿ 56 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ يَقُوْمُ فِى الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةِ وَرِيَاءِ الَّا سَمَّعُ اللهُ بِهِ عَلَى رُوُّوْسِ الْخَلَاتِقِ يُوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني و اسناده حسن، مجمع الزواند ۲۸۲/۱۰

حضرت معاذین جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو بندہ ونیا میں شہرت اور دکھلانے کے لئے کوئی نیک عمل کرنے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس بات کو تمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں گے (کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لئے کئے بچے جس کی وجہ ہے اس کی رُسوائی ہوگی)۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يُوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيصُحُفِ مُخَتَّمَةٍ، فَنْنَصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَبَارَكُ و تَعَالَى، فَيَقُولُ تَبَارُكُ وَ تَعَالَى: ٱلْقُوْا اللهِ عَلَى وَاقْبَلُوا اللهِ عَيْرًا، فَيَقُولُ اللهُ عَزُوجَلَّ : وَاقْبَلُوا اللهُ عَزُوجَلَّ اللهُ عَيْرًا، فَيَقُولُ اللهُ عَزُوجَلَّ : إِنْ هَلَا اللهُ عَزُوجَلَّ : إِنْ هَلَا اللهُ عَنْولُ اللهُ عَزُوجَلَ : إِنْ هَلَا اللهُ عَرُوبَهِ فَي فِي وَابَعَى لِهِ وَجُهِى. وَفِي وَابَعَ فَتَقُولُ اللهُ عَرُوبَكَ اللهُ عَرْدَ اللهُ عَرْدَ اللهُ عَرُوبَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ورواه البزار ، مجمع الزواند ٢٠/١٠



# دعوت وتربيغ

ا ہے یقین وعمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو سچھے یقین وعمل یر لا نے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقۂ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔

### وعوت اوراس کے فضائل

### آيات قرآنيه

قَالُ اللهُ تُعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ يُلْعُوْ آ إِلَى ذَارِ السَّلَمِ ﴿ وَيَهْدِي مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ [برنس:۴۹]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھریعنی جنت کی طرف وعوت دیتے ہیں اوروہ جے چاہتے ہیں سیدھارات دکھاتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي الْآمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اليَهِ وَيُزَكِّيهِمْ

ببنياني كے لئے اللہ تعالى كوناراض كرنے والاكام كركے اپني آخرت كوبر بادكر في ( على )

﴿ 60 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّى أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى هَاذِهِ الْأُمَّةِ مُنَافِقٌ عَلِيمُ اللِّسَانِ . رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٨٤/٢

حضرت عمر بن نطاب في الصاحب وايت بكرسول الله علي في أرشاد فر ما يا: مجيمة اس امت پرسب ہے زیادہ ڈراس منافق کا ہے جوز بان کاعالم ہو (علم کی یا نئیں کرتا ہو کیکن ایمان اور عمل ہے خالی ہو)۔

فانده: منافق عمراد رياكاريافات ب-

﴿ 61 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْخُزَاعِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُنْتَئِبُهُ قَالَ: مَنْ قَامَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةً لَمْ يَزَلُ فِيْ مَقْتِ اللهِ حَتَّى يَجْلِسَ. تفسيرابن كثير ١١٦/٣

حضرت عبدالله بن قبيس خزاعي عظيفه رسول الله عظيفة كاارشاد قل فريات بين جو تحض كمي نمک کام میں دکھلا وے اور شہرت کی نبیت ہے لگے توجب تک وہ اس نبیت کو چھوڑ ندرے اللہ تعالی کی خت ناراضگی میں رہتا ہے۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ لَبِسَ تَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ٱلْهَبَ فِيْهِ نَارَا.

رواه ابن ماجه، ياب من لبس شهرة من الثياب، وقم:٣٦٠٧

حضرت عبدالله بن عمر ضي الله عنهما فرمات بين كدر سول الله علي في ارشاد فرمايا: جس تخص نے دنیا میں شہرت کا لباس بہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس بہنا کرا**س** میں آگ بھڑ کا دیں گئے۔ نظع دیتا ہے۔

615

وَقَالَ ثَعَالَى: يَاتَيُهَا الْمُدَّبِّرُ ، قُمْ فَانْذِرْ ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدار:١-٣]

اللہ تعالٰی نے اپنے رسول علی ہے۔ اللہ تعالٰی نے اپنے رسول علیہ ہے۔ اٹھےاورڈ رائے اوراپنے رب کی پڑائیال بیان سیجئے۔

وْقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَغَلُّكَ بَاخِعٌ نَّفُمَكَ الَّهِ يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الشعراء:٣]

رسول الله سلی الله علیہ و کم سے خطاب ہے: شاید آپ ان کے ایمان شدلانے پڑم کھاتے کھاتے اپنی جان دیدیں گے۔

رَقَـالَ تَـعَـالْــى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وْفَ رَّحِيْمٌ ﴾ قَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وْفَ رَّحِيْمٌ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلا شبہتمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جوتم ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلا شبہتمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جوتم ہی میں ہے ہیں ، تم کو کسی فتم کی تکلیف کا بہنجنا ان پر بہرے شفیق انتہائی خواہ شمند ہیں (اُن کی بیرحالت توسب کے ساتھ ہے) بالخضوص مسلمانوں پر بہرے شفیق اور نہایت مبریان ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسُواتٍ ﴾

الله تعالیٰ نے رسول عظی ہے ارشاد فرمایا: ان کے ایمان ندلانے پر پیچھتا پچھتا کر بہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔

وَقَالُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَيْلِ أَنْ يَٰتَتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُمْ وَقَالُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ اعْبُدُوا اللّهُ وَاتَّقُوْهُ وَاطِيْعُوْنِ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوْجَرُ كُمْ إِلَى آجُلِ شُسَمَّى اللّهِ إِنَّ اجْلِ اللّهِ إِذَاجَآءَ لَا يُؤْخَرُ لُو لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوجَرُ كُمْ إِلَى آجُلِ شُسَمَّى اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِذَاجَآءَ لَا يُؤْخَرُ لُو لَكُمْ مِنْ أَنْهُو إِنَّى وَعَوْتُ فَوْمِى لِللّهُ وَنَهَارًا۞ فَلَمْ يَوْدُهُمْ وُعَآءِ عَى إِلّا لَكُمْ مِنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمْةُ فَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ صَلْلٍ مُّبِيْنٍ﴾ [الجمعة: ٢٠

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اَن پڑھاوگوں میں اُنیس میں سے ایک رسول مبعوث قربایا۔ یعنی دہ رسول اُنی اور اَن پڑھ ہیں وہ رسول اِن کواللہ تعالیٰ کی آ بیتی پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں لیمنی قر آن کریم کے ذریعہ اِن کو دعوت دیتے ہیں ،لفیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لئے اِن کوآ مادہ کرتے ہیں (جس سے اِن کو ہدایت حاصل ہوتی ہے ) اور اِن کی اخلاقی اصلاح کرتے اور اِن کوسٹوارتے ہیں ، اِن کوقر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور سجھ بجھ یو جھی تعلیم دیتے ہیں ۔یقیناً اِن رسول کی بعثت سے پہلے بیاوگ کھی گمراہی ہیں تھے۔ (جد)

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيْرًا۞ فَلاَ تُطِعِ الْكَثِيرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاذَا كَبِيْرًا﴾ [الفرنان:١٠٥١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگرہم جا ہے تو (آپ کے علاوہ ای زمانے ہیں) ہربستی ہیں ایک ایک تیفیر بھیج ویتے (اور تنہا آپ برتمام کام نہ ڈالتے کین چونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھانا مقصوو ہے اس لئے ہم نے ایسانہیں کیا تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپر دکر نا اللہ تعالیٰ کی تعت ہے لہٰذا اس نعت کے شکر یہ ہیں ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے (لیعنی کا فرتواس نے خوش ہوں مجے کہ آپ بہلی نہ کیا کریں یا کم کریں ) اور قر آن (ہیں جوش کے دلائل ہیں ان) اور قر آن (ہیں جوش کے دلائل ہیں ان) کا رکاز وروشوں مقابلہ سیجئے (لیعنی عام اور تام تبلیغ سیجئے ،سب سے کہئے اور بار بار کہئے اور ہمت تو ی رکھئے )۔

اور بار بار کہئے اور ہمت تو ی رکھئے )۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَدْ عُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسْنَةِ ﴾

الله تعالیٰ نے اپ رسول صلی الله علیه وسلم ہے ارشا دفر مایا: آپ اپ رب کے راستہ کی طرف حکمت ادراجھی تھیجت کے ذریعہ دعوت دیجئے۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَذَهِمُ فَإِنَّ اللَّهِ كُورَى مَنْفَعُ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ [الغاريات: ٥٠] الله تعالى في رسول عَيْنِيَّ عارشا وقرمايا: اور مجهات رئ كيونك مجها نا ايمان والول كو سر من ہے ہم ہر بارشیں برسائی گے اور تمہارے مال اور اولا ویس برکت ویں گے اور تمہارے لئے بہت سے باغ لگاویں گے اور تمہارے لئے نہریں جاری کرویں گے بہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ لفا گئے بہت سے باغ لگاویں گے اور تمہارے لئے نہریں جاری کرویں گئے مرحلوں میں بنایا ہے ۔ کیا تم کو معلوم نیس کہ اللہ تعالی نے کس طرح اوپر تلے سات آسان بنائے ہیں اور ان آسانوں میں چاندکو چکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ (کی طرح روش) بنا دیا۔ اور اللہ تعالی بی نے تمہیں زمین چاندکو چکتا ہوا کیا گئے میں اس زمین کے بیدا کیا چھر تمہیں (مرنے کے بعد) زمین بی میں لوثا دیں گے اور (قیامت میں) اس زمین سے بیدا کیا چھر تھر ایک اس کے سے بیدا کیا چھر کے آئیں گے۔ اور اللہ تعالی بی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا تا کہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھر ویستی (زمین پر چلتے پھر نے میں راستہ کی کوئی رکا در نے نہیں)۔ (نوی

617

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فِرْعُونُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللهِ كُنْمُ مُّوْقِيْنَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ ابْنَايْكُمُ الْأَوْلِيْنَ ﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ الْيَكُمْ لَمَجْنُونَ ﴿ قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يُنِنَهُمَا اللهُ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ والشعراد: ٢٢-٢٨]

وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعِ آخَرٌ: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوْسَى ۖ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَىٰءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَذَى أَغُلَى أَلُولُونِ الْاُولِي ۗ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَيْ كُلُّ شَىٰءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَذَائِمِ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَيْ فَلَ شَىٰءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَالَا وَمَن فَهُدَاؤَمَلَكَ لَكُمُ فِي كُلُّ مَنْ اللَّهُ مَا وَكُمْ اللَّوْضَ مَهُدَاؤُمَلَكَ لَكُمُ فِي كُلُّ مَنْ اللَّهُ مَا وَكُمْ اللَّهُ وَالْاَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾

والمَا ١٤٥ - ١٥ مَا اللَّهُ وَالْوَلُولُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موی (الطابیہ) نے فرمایا کہ وہ آ سانوں اور زمین اور جو بچھان کے ورمیان ہے سب کے رب ہیں، اگر تمہیں یعین آ گے۔فرعون نے اپنا اردگر دبیتے والوں ہے کہا کہ کیاتم من رہے ہو؟ سیسی ہے کاریا تی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھااور فرمایا کہ وہی تمہار ب میں اللہ تعالیٰ اللہ وہی تمہار سے بچھلے باپ داداؤں کے رب ہیں۔فرعون اپ لوگوں سے کہنے لگانید مہادار سول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔مویٰ (اللہ اللہ) نے فرمایا کہ وہی مترب وہی مار جو بچھان دونوں کے درمیان ہان سب کے رب ہیں۔اگر تم پچھیجھ وہی مترب اور جو بچھان دونوں کے درمیان ہان سب کے رب ہیں۔اگر تم پچھیجھ

لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارُانَ فَقُلْتُ السَّغَفِرُوا رَبَّكُمْ قَصَّا لِلَهُ كَانَ غَفَّارُانَ يُرْسِلِ السَّمَةَ عَلَيْكُمْ مِتَدُوارُانَ وَيُسْفِيدُ كُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنْبٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ الْفَوْرَانَ اللّهُ عَزَوْا كَيْفَ لَكُمْ الْفَوْرَانَ اللّهُ عَزَوْا كَيْفَ لَكُمْ الْفَوْرَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُو

الله تعالى كاارشاد ب: بيشك بم في وح (النينية) كوان كي توم ك ياس يتكم وركر بهيجا تھا کہائی توم کوڈرائے اس سے پہلے کہان پر در دناک عذاب آئے۔ چنانچانہوں نے اپنی توم ے فربایا کہا میری قوم! میں تمہیں صاف طور پرتھیجت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر داور ان ہے ڈرتے رہوا درمیر اکہنا مانو (ایسا کرنے پر) اللہ تعالی تمہارے گناہ بخشدیں گے اور موت کے مقررہ وفت تک عذاب کومؤخر رکھیں گے لیمی ونیا میں بھی عذاب سے حفاظت دہے گی اور آخرت میں عدّاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللّٰہ تعالٰی کا مقرر کیا ہوا وقت آجا تا ہے تو پھراس کو بیجھے نہیں ہٹایا جا سکتا بینی ایمان اور تقوے کی برکمت ہے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی مگر موت بہر حال آ کرر ہے گی۔ کاش تم یہ بات مجھتے (جب ایک لبی مدت تک ان باتوں کا اثر تو م بر نه ہواتو ) نوح (ﷺ) نے دعا کی: میرے رب میں اپنی قوم کورات دن ، دعوت دیتار ہا۔ مگروہ میرے بلانے پر دین ہے اور بھی زیادہ بھا گئے گئے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تا كدان كے ايمان كے سبب آپ ان كو بخشد يں تو وہ لوگ كا نول ميں اپني اٹھياں تھونس ليتے اور اینے کیڑے اسپے اوپر لپیٹ لیتے ( تا کہ دہ مجھ کونہ دیکھیں اور میں ان کونید دیکھیوں )اور (شرارت یر)اڑ گئے ادر بے حد تکبر کیا۔ پھر ( بھی میں ان کوئٹلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا چنانچہ) میں نے اٹھیں بر ملابھی بلایا پھر میں نے اُن کوعلانہ بھی سمجھایا اور پوشید وطور پر بھی سمجھایا ، لینی جوطریق بھی اُن کی ہدایت کا ہوسکتا تھا اس کو چھوڑ انہیں، عام مجمعوں میں میں نے اُن کو دعوت دی مجمر غاص طور پران کے گھر دل پر جا کرمجی علانیہ اور کھول کھول کربیان کیا اور خاموثی کے ساتھ چکے چیکے ان کو تفع نقصان ہے آگاہ کیا اور (ای سمجھانے کے سلسلہ میں) میں نے ان سے کہا کہ آم ا ہے رب کے سامنے استغفار کرو، بیشک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر الله تعالی

يَـذَخُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزُقُونَ فِيُّهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ وَينقَوْم مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ ، تَدَعُوْ نَنِيْ إِلَى النَّارِنَ تَـدْعُوْنَتِيْ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَأَنَا آدْعُوْ كُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَقَارِ۞ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ لِيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي اللَّانَا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَةً نَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحُبُ النَّارِ ۖ فَسَتَذْكُرُونَ مَّ ٱ اَقُوْلُ لَكُمْ ﴿ وَٱفَوَضُ اَمْرِى اِلِّي اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ ۚ بِالْعِبَادِ، فَوقَهُ اللّه سَيْاتِ مَا مَكْرُوا وُ حَاقَ بِالْ فِرْعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ الموس:٣٨-٤٥

الله تعالیٰ کا ارشادہے: (فرعون کی قوم میں ہے) وہ آ دی جو (موکیٰ الظیمائیر) ایمان لایا 🔹 تھا(اوراس نے اپناایمان چھیایا ہواتھا) اپنی قوم ہے کہا: میرے بھائیو!تم میری پیردی کرومیں متہیں نیکی کا راستہ بتا وَں گا۔میرے بھائیو! دنیا کی زندگی تحصّ چندروز ہ ہےاور تھہرنے کا مقام تو آخرت بی ہے۔جو ہُرے کام کرے گااس کو بدلہ بھی دیسا بی ملے گا ادرجس نے نیک کام کیا عا ہے مرو ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہوتو ایسے لوگ جنت میں داخل ہول مے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔میرے بھائیو! آخر کیا بات ہے کہ میں تم کونجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم عُصى دوزخ كى دعوت دسية بهوتم مجصاس بات كى طرف دعوت دسية بموكديس الله تعالى كالمنكر ، وجا دَل اوران کے ساتھ اسے شریک کرول جے بیل جانتا بھی نہیں اور میں تمہیں زبر وست ، گناہ بخشے دالے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور کچی بات توبیہ ہے کہتم مجھے جس کی طرف بلاتے ہووہ ندونیا میں پکارے جانے کے قابل ہے ندآ خرت میں اور بیٹینا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بیاس واپس جانا ب اور بیشک بندگی کی صدے نکلنے والے ای دوزخی بیں۔ میں تم سے جو بچھ کہدر ہا ہول تم میری ال بات كوآ م ي جل كرياد كروك اوريس تواينا معامله الله تعالى ك سيرد كرتا مول - بيتك تمام بندے الله تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ ( متیجہ بیہوا کہ ) الله تعالیٰ نے اس مؤمن کو ان اوگوں کی بری علال سن محفوظ رکھا اور خود فرعونیوں پربدترین عذاب نازل ہوا۔ (مؤس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسُبُنَّى أَفِعِ الصَّالُوةَ وَأَمُوْ بِالْمَعُوُوْفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَّابُكُ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾ والمُناب ١٧١]

(حضرت لقمان نے اپنے بینے کونفیحت کی جس کواللہ تعالی نے ذکر فرمایا) میرے بیارے سیٹے انماز پڑھا کرو، اجھے کا موں کی تھیجت کیا کرو، گرے کا مول ہے منع کیا کر داور جوم جیبت تم

و وسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے موٹ (ﷺ) کی وعوت کواس طرح و کرفر مایا: فرغون نے کہا: مویٰ (پیہ بٹاؤ کہ )تم ووثوں کا رب کون ہے؟ مویٰ (القیمِیٰ) نے جواب ویا ہم ووٹوں کا (بلکہ سب کا) رہب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت وشکل عطافر ما کی ( مجر تمام مخلوقات کو ہرقتم کے فائدے حاصل کرنے کی ) سمجھ عطا فرمائی۔ (فرعون نے موٹ علید السلام کا معقول جواب من کر ہے ہودہ موالات تمروع کر دیتے اور ) کہا: اچھا چھلے لوگوں کے حالات بتلائے۔موی اللہ نے قرمایا: ان اوگوں کاعلم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب (ایسے جاننے والے ہیں کہ) ند تعلی کرتے ہیں۔اور ند بھولتے ہیں (ان لوگول کے ا مُمَالَ كَالْتِحِ لَتَجِعِ عَلَم مِيرِ \_ رب كوحاصل ہے۔ پھر حضرت موکیٰ عليه السلام نے اللہ تعالیٰ كی ایسی عام صفات بیان فر مائیں جے ہرعامی آ وی بھی مجھ سکتا ہے۔ جنانچیفر مایا) وہ رب ایسے میں جنہوں نے تہارے لئے زمین کوفرش بنایا اور اس زمین ہیں تمہارے لئے رائے بنائے۔اور آسان سے

وْقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُؤْسِي بِالْشِيَّا أَنْ ٱلْحُرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمْتِ اللَّي النُّوْرِ أَ وَذَكِرْهُمْ بِأَيْمِ اللَّهِ طِي اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرِ ﴾ [ابراميم: ٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ (ﷺ) کو بیتھم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ( کفر کی ) تاریکیوں ہے(ایمان کی )روشن کی طرف لا وَاوراللّٰہ تعالٰی کی طرف ہے مصیبت اور داخت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یاد دلا و کیونکہ ان واقعات میں ہرصبر كرنے والے شكر كرنے والے كے لئے بڑى نشانياں ہيں-

وْقَالْ تْعَالَى: ﴿ أَبُلِّفُكُمْ وِسُلْتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحَ أَمِينٌ ﴾ [الاعراف:١٦٨] الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ( نوح النظافی نے اپنی قوم سے کہا کہ) ہیں تہمیں اپنے رب کے

(الرات) پيغامات يېنچا تامول اوريل تمهاراسجا خيرخواه مول-

وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي امْنَ يَنْقُوْمِ اتَّبِعُوْنِ أَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۗ يَقُوْم إِنَّمَا هذه والمحينوة الدُّنْيَا مَنَاعُ وَإِنَّ الْاجِرَةَ هِلَى دَارُ الْقَرَارِ " مَنْ عَجِلٌ سَيِّنَةَ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ؟ وَمَنْ عَمِلٌ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثِي زَهُوَ مُوْمِنْ فَأُولَٰكِ

دعوت اوراس كے فضائل

ے روستے تھے جنہیں ہم نے عذاب نے بچالیا تھا ( یعن بچیلی امتوں کی ہلا کت کے جو قصے مذکور ہوئے ہیں اس کی دجہ میہ ہوئی کدان میں ایسے مجھدار لوگ نہ تھے جوان کو آمیں بسالم مقووف اور تھے غینِ الْمُسنکَر "کرتے، چندلوگ ہیکا م کرتے رہے تو دوعذاب ہے بچالئے گئے )اور جو نا فریان تھے دہ جس ٹاز دنعت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے، اور آپ کے رب کی میشان نہیں ہے کہ وہ ان بستیوں کوجن کے رہنے والے ( اپنی اور دوسرول کی )اصلاح میں کیے ہول، ناحق (بلاوجہ) تباہ ویر باد کردیں۔ (ہود)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي نُحُسْرِ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصُّلِحْتِ وَتُوَاصَوا بِالْحَقِّ لا وَتُوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴾ [العسر: ١-٣]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: زمانے کی قتم اپیٹک آنسان بڑے خسارے میں ہے تگر وہ لوگ جو ا بیان لائے اور نیک اعمال کے پابندر ہے اور ایک دوسرے کوختی پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو صرى كسيحت كرتے رے (بيلوگ البت پورے پورے كامياب يں)-

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُوُوْنَ بِالْمَمْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُوِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:تم بہترین امت ہو جولوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہے ہم نككام كرفيكو كهتم مواور بركامول يدوكة مواورالله تعالى يرايمان ركهت موب (آلعران)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَلَ هَاذِهِ سَبِيْلِيَّ أَذْعُوا إِلَى اللَّهِ نَهُ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ﴾

رسول المند صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: آپ فرماد یجئے میرا راستدتو یہی ہے کہ میں ا پوری بھیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جومیری پیردی کرنے والے ہیں وہ جمل (اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں )۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ.

(تس) يرآئ ان كوبرواشت كياكرو، يشك بيامت ككام ين-

وَقَمَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمْ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّينِهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ﴿ قَالُوا مُعُذِرَةُ إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ قَلَمًا نَسُوامَا ذُكِّرُوا بِهِ ٱلْمَجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ رَاحَدُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ مُبَيْسِ بِمَا كَانُوا

(بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مجھلی کے شکار ہے منع کیا گیا تھا بچھلوگوں نے اس تھم پڑنل کیا، مجھے لوگوں نے نافر مانی کی اور پچھے لوگوں نے نافر مانوں کونصیحت کی۔اس واقعہ کوان آیات میں بیان کیا ہے ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافر مانی نہیں کرتی تھی ، (اور نہ ہی نافر مانی کرنے والوں کوروکتی تھی ) اس نے ان لوگوں ہے کہا جونفیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نفیجت کررہے موجن کواللہ تعالیٰ ہلاک کرنے دالے ہیں یاان کو بخت سزاد ہے والے ہیں ۔اس پرنشیحت کرنے والوں نے جواب ویا کہ ہم اس لے نصیحت کردہے ہیں تا کہ تہارے (اوراینے) رب کے سامنے اپنی ذمدداری ے سُکِد وَثْ ہوسکیں ( لیعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے میہ کہہ شمیں کداے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں) اور اس امید برجھی کہ شاید ہے باز آ جا تیں ( اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں ) پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کوچیوڑے ہی رکھا جس حکم پڑھمل کرنے کی ان کونصیحت کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کوتو بچالیا جواس برے کام ہے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو نافر مانی کی وجہ ہے جووہ کیا کرتے تھے شدیدعذاب میں مبتلا کردیا۔ (افراف)

وَقُـالُ نَعَالَى: ﴿ فَلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ فَلِلكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يُّنْهَوْنُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا فَلِيْلًا مِنْضَنْ أَنْجَيْنًا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلْمُوا مَأَأْتُوفُوا فِيْهِ وْكَاتُوا مُجْرِمِيْنَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْي بِظُلْمٍ وَّاهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو تو میں تم ہے پہلے ہلاک ہو بیلی میں ان میں ایسے مجھدار لوگ كيول شهوع جولوگوں كوملك ميں فساد پھيلانے ہے تنع كرتے البتہ چندا دى ايسے تھے جوفساد وَ قُلَ لَ ضَعَالَى: ﴿ يَناتَبُهَا الَّذِينَ إِمَنُوا أَقُوا ٱنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ رَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مُلَّئِكَةً عِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْشُولَ اللهُ مَآامَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

623

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ایمان والواتم اینے آپ کواورایے گھر والوں کواس آگ ہے بیجاؤ جس کا ایندهن آوی اور پھر ہیں ۔اس آگ پرالیہ بخت دل اور زور آور فریشتے مقرر ہیں کہان کو جو تھم میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافر مائی تہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو تھم

وَقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أَلَّذِيْنَ إِنَّ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْآرْضِ آقَامُو الصَّلُواةَ وَاتَوُ اللَّو كُوةٌ وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُوطُ وَ يَشْ عَاقِبَةُ الْأُمُودِ ﴾ [الحج: ١١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیمسلمان لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کودنیا میں حکومت دے دیں تب بھی پیلوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زکوۃ ویں اور ( دوسروں کو بھی) نیک کام كرنے كوكهيں اور أرے كامول ہے منع كريں اور جركام كا انجام تو اللہ تعالى بى كے اختيار ميں

وَقَـالَ مُعَالَى:﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ <sup>ط</sup>َ هُوَاجْمَبْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ طَ مِلَّةَ آبِينَكُمْ إِبْرَاهِيْمَ طَ هُـوَ سَشَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِينًا عَلَيْكُمْ وَمَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [الحج:٧٨]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور الله تعالی کے دین کے لئے محنت کیا کر وجیسا محنت کرنے کاحق ہے۔انہوں نے تمام دنیا میں اپناپیغام بہنجانے کے لئے تم کوچن لیا ہے اور دین میں تم بر سی طرح ك في كيس كى (البذادين كا كام آسان بـ اورجواسلام كاحكام تم كودية كي ميس وودين الراجيمي كے مطابق ميں اس لئے ) تم اے باب ابراہيم كے وين پر قائم رہو۔ اللہ تعالىٰ نے تمہارا لنب قرآن کے نازل ہونے سے مبلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے (لیتی فر مانیرداراوروفا شعار) بیم کویم نے اس لے منتخب کیا ہے تا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم تبہارے لئے کواہ ہوں اورتم دوسر نے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو۔  $(\tilde{z})$ 

وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّالُوةَ وَيُؤَتُّوْنَ الْزَّكُوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ﴿ أو آلِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ عَلِينٌ حَكِيمٌ ﴾ وأن اللهِ غزِينٌ حَكِيمٌ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اورمسلمان مرداورمسلمان عورتیں آبس میں ایک دوسرے کے وی مددگار ہیں جونیک کاموں کا تھم دیتے ہیں اور بُرے کامول سے منع کرتے ہیں اور نماز کی یابندی كرتے بيں اورز كو ة اواكرتے بيں اوراللہ تعالی اوران كے رسول عليہ كے حكم پر علتے ہيں۔ يہي اوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم قربا کیں گے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ زیروست ہیں ، تھست والے

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَارُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقُراى ﴿ وَلَا تَعَارَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُرَانِ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نیکی اور تھتو ی کے کا موں میں ایک دوسرے کی عدد کیا کرو۔اور مناه ادرظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدونہ کیا کرو۔ (,14:)

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَنْ ٱحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِن الْمُسْلِمِيْنَ۞ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ ﴿ اِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّـذِي بَيْمَنَكَ وَبَيْمَةُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ٢ وَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا عَ وَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا ذُوْ خَظِّ عَظِيْمٌ ﴾ [حم السجدة: ٢٣-٢٥]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:اوراس ہے بہتر کس کی بات ہو علی ہے جو (لوگوں کو )اللہ تعالٰی ک طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور (فرمانبرداری کے اظہار کے لئے) کیے کہ عمل فر ما نبر داروں میں ہے ہول۔ لیکی اور برائی برابرنیس ہوتی (بلکہ ہرا یک کا اثر جدا ہے) تو آپ (اورآپ کے ماننے والے) برائی کا جواب بھلائی ہے دیں (مثلاً غصر کے جواب میں بردیاری سختی کے جواب میں زی ) چنا مجھاس بہترین برتا ؤ کا اڑیہ ہوگا کہ جس شخص کوآپ ہے وشنی کھی وہ ا یک وم الیا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور سے بات برواشت کرنے والول ہی کم نصیب ہوئی ہے، اور میر بات بڑی قسمت والے ہی کوملتی ہے (اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذاعبی اِلَى الله كوبهت زياوه صبروا ستقلال اورعمده اخلاق كي ضرورت ہے ) -

موت کی گیبراہت سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کرضرور آبید کی آنکھوں کو شند اکر دیتا ہاس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: إِنْك لَا تَفِيدِیُ مَنَ اخْتِیتُ وَلَا كِنَّ اللَّهُ يَفِيدِیْ مَنْ يَسْلَآءُ ترجعه: آب جس کوچاہیں ہدایت نہیں وے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کوچاہیں ہدایت دیدیں۔ (سلم)

حضرت عائشرض الله عنبا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رہے ہیں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وال اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ و

فائده: مطلب بیرے کہ قیامت کے دان جب دوسری استیں افکار کریں گی کہ انہیا ، فے ہم کو جلنے نہیں کی تو وہ انہیا ، امت محمد بیکو بطور گواہ چیش کریں گے۔ بیامت گواہی دے گی کہ چینک پیٹیسروں نے وعوت و تبلیغ کی ، جب سوال ہوگا کہتم کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیں گے کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تصدیق فرمائیں گے۔

624

بعض مفسرین نے آیت کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہم نے تہمیں اس لئے جن لیا ہے تا کہ رسول تم کو بتا کیں اور سکھا کیں تم دوسرے لوگوں کو بتا وَاور سکھا ؤ۔ ( کشف ارخن )

#### احاديثِ نبويه

﴿1﴾ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَالَئُكُ : إِنَّمَا أَنَا مُبَلِغٌ وَاللَّهُ يَهُدِئ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِئْ. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن الجامع الصغير ٢٩٥١١

حضرت مُعا و بيرضى الله عندروايت كرتے بين كدرسول الله علي في في ارشاوفر مايا: مين تو الله تعلق في ارشاوفر مايا: مين تو الله تعالى كا بيغام لوگول تك يجنيا في والا بمول اور بدايت تو الله تعالى بى دينة بين، مين تو مال تقسيم كرنے والا بمول اور عطا كرنے والے تو الله تعالى بى بين \_ (طبر إلى جامع العنيم)

﴿ 2 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ العَبِهِ: قُلْ لَآ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہرم و وَفِيْ فِيْهُ فَرَمَاتُ مِين كدرسول الله عَلَيْنَةُ نَهُ النِّهِ بِيَا (ابوطالب سے أَن كى وفات كے وفت )ارشاوفر مايا: لَا ۚ إِلَيْهُ إِلَّا اللهُ كَبِهِ لِيْجِيَّ مَا كَدِيْنِ قِيامِت كَدِن آپِ كَا مُواه بن جاؤل \_ ابوطالب نے جواب دیا: اگر قریش كے اس طعنه كا ڈرنہ ہوتا كہ ابوطالب نے صرف والوت وتبليغ

النَّاسُ الْنَاهِ يَبْسَنَ رَجُمَلِ يُسجِىءُ اِلَّيْهِ وَيَنْيَنَ رَجُلِ يَنْعَتُ رَسُوْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَانَتِهِي َ يَا يَبِينُ عُبُدِ الْمُطَّلِبِ، يَا يَبَىٰ فِهُرٍ، يَا يَبَىٰ كَعُبِ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْيَرَّتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْح هَذَا الْجَبُل تُمرِيْكُ أَنْ تُنفِيْسَ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: فَإِنِّي نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شُكِيْدٍ فَمَقَالَ آبُوْ لَهَبٍ . لَعَنْهُ اللُّهُ . تَبَّالَكَ سَائِرَ الْيُوْمِ! أَمَا دَعُوْتَنَا إلَّا لِهِلْذَا؟ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّرَجُلَّ: "ثَبُّتُ يُدَآ أَبِي لَهْبٍ وَتَبَّ". رواه احمد ١٧١٥

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات مين : جب الله تعالى في وأنسيذ عشيه ومنك الأفسر بينسن آيت نازل فرمائي (اورآپ ايخ قرجي رشته دارول كود راية) تو آپ نے صفا يبارى يرجرُ ه كرز درسے يكارا: يا صباحاء "ليني لوگواصح دشمن حمله كرنے والا ہے "اس كے يبال جُخُ جوجاؤ۔ چنانچے سب لوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پائل جمع ہو گئے کوئی خور آیا ،کسی نے اپٹا قاصد بيج ديا۔ ال كے بعدا ب علي في إرشاد فرمايا: بنوعبد المطلب ، بنو فخر ، بنو كغب إذرابيه تو بتا دَاکر میں تمہیں می فبردوں کہاں بہاڑ کے داکن میں گھڑ سواروں کا ایک کشکر ہے جوتم پرحملہ کرنا چاہتا ہے کیاتم بھے سچامان لو گے؟ سب نے کہا تی ہاں۔ آپ بیٹی نے ارشا وفر مایا: میں تہہیں ا میک بخت عذاب آنے ہے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں ۔ ابولہب بولا۔ اللہ کی لعنت ہو (نعوذ بالله) تُو بميشه كے لئے برباد ہوجائے، ہمیں تھن اس لئے بلایا تھا؟ اس پر اللہ تعالٰی نے ﴿ تَبُّ إِنَّ ابْنِي لَهُ إِ وَتُبُّ ﴾ سورت نازل فرمائي جس يس فرمايا: ابولهب كرونون باته نُوث جا نين اوروه بربا د موجائے۔ (منداحمہ البدابیوالنہایہ)

﴿ 6 ﴾ خَسُ مُنينِبِ الْأَزْدِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ يَقُولُ : يَاتَيْهَا النَّاسُ قُولُوا " لآالِهُ إِلَّا اللَّهُ تُقْلِحُوا" فَمِنْهُمْ مَنْ تَقَلَ فِي وَجْهِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَنا عَلَيْهِ التَّرَابَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَأَقْبَلُتْ جَارِيَةٌ بِعُسَ مِنْ مَاءٍ، فَغَسُلَ وَجْهَهُ وَيَدَيُّهِ، وَقَالَ: يَا يُمَيُّهُ! لَا تَخْشَىٰ عَلَى أَبِيْكِ غِيْلَةٌ وَلَا ذِلَّةً، فَقُلْتُ: مَنْ طَذِهِ؟ فَالُوا : زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللَّهِ وَهِي جَارِيَةٌ وَضِيْنَةً .

رواه السطيراني وفيه: منيب بن مدرك ولم اعرفه، ويقيه رجاله ثقات مجمع الزوالد ٣ /١٨ وفيي الحاشية: منيب بن مدرك ترجمه البخاري في تاريخه وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديالي الو بكر رفظ الله الله الله المنطق ك ياس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت الوعبيده بن جراح، حصرت عبدالرخمن بن عوف ،حضرت ابوسلمه بن عبدالا سداور حضرت أرقم بن أبي ارقم ﷺ كو لے كر حاضر ہوئے اور بیسب حضرات بھی مسلمان ہو گئے ( دو دن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے نوحضرات نے اسلام قبول کیا )۔ (البدامیوالنبایة)

626

﴿ 4 ﴾ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي يَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ (فِي قِصَّةِ إِسْلام أَبِي قُحَافَةًم: فَلَمَّنا دَخَلَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَكَّةَ يَوْمَ الْفُعْنِي وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَتَى أَبُوبَكُرٍ رُضِي اللهُ عَنْهُ بِابِيْهِ يَقُودُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ نَتُنَكُّ قَالَ: هَلَّا تُرَكَّتُ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ آنَـا آتِيْمِهِ فِيْهِ؟ فَقَالَ ٱبُوْبُكُو رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ: يَارَسُولَ اللهِ! هُوَٱحَقُّ أَنْ يَمْشِيَ إلَيْك مِنْ آنْ تُمْشِيَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسْخ صَدْرَهُ، ثُمٌّ قَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَأَسْلَمَ، وَذَخَلَ بِمِهِ أَمُوْ يَكُوٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَمُوْلِ اللَّهِ نَتُنْكِ وَرَاسُهُ كَانَّهَا ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْتُكِيُّهِ: غَيِّرُوْا هَلْبًا مِنْ شَعْوِمٍ . رواه احمد و الطيراني ورجالهما ثقات، مجمع الزوالدة ٢٥٤/

حضرت اساء بنت الوبكررضي الله عنها فرياتي بين ( فتح كمه كيدن ) جب رسول الله عظيمة مكديين واخل ہو ہے اور مسجد حرام تشريف لے گئے تو حضرت ابو بكر ﷺ اپنے والد ابوقاف كا ہاتھ كيرُ كرآب كي خدمت مين لائے جبآب علي الله نائي نائي في أنبين ديكھا تو ارشاد فريايا: ابو بكر! ان برز گوار کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس گھر آ جا تا؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! ان برزیادہ حق بنا ہے کہ میرا پ کے پاس جل کرا کیں بجائے اس کے کہ آب ان کے باس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ عظیمی نے ان کواینے سامنے بٹھایا اور ان کے سینہ بر بإتهه مبارك يجير كرارشاد فرمايا: آپ مسلمان بوجائين \_ چنانچه حضرت ابو تحافه ريني مسلمان او كئے۔ جب حضرت الويكر ري الدكورسول الله عظم كے ياس لائے تو ان كى سر كے بال ا تعامددر خت کی طرح سفید سے آپ ساتھ نے ارشاد فر مایا: ان بالوں کی سفیدی کو (مہندی وغيره لگاكر) بدل دو \_ (منداحمه بطبراني مجمع الزوائد)

فانده: ثَغَا سرایک ورخت م جو برف کے مائندسفید بوتا ہے۔ (جُمَّ بحارالاتوار) ﴿ 5 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ: " وَأَنْفِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ" أَتَى النَّبِيُّ تَأْتُكُ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: يَا صَبَاحَاه، فَاجْتَمَى حضرت الوسعيد خدري والمنتفذ فرمات بي كديس في رسول الله عظيمة كويه ارشاد فرمات ہونے سنا: جو شخص تم میں ہے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ ہے بدل دے اگر ( ہاتھ سے بدلنے کی ) طاقت نہ ہوتو زبان ہے اس کو بدل دے ادراگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو ول ہےاہے براجائے یعنی اس برائی کا دل میں ٹم ہوا در میا بمان کا سب سے کمز ورور جہ ہے۔

﴿ 9 ﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ مَالَئِكٌ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُـدُوْدِ اللهِ وَالْـوَاقِعِ فِيْهَـا كَـمَثْـلِ قَوْمِ اسْتَهَـمُوْا عَلَى سَفِيْنَةِ، فَأَصَابَ بغضُهُمْ أعْلَاهَا وَبَعْطُ أَهُمْ أَسْفَ لَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا السَّقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوقَهُمْ فَقَالُوْا: لُوْأَنَّا خَرَفْنَا فِي نَصِيٰبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤُذِ مَنْ قَوْقَنَا، فَإِنْ يَثْرُ كُوْهُمْ وَمَا آرَاهُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جُمِيْعًا.

رواه البخاري، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ رقم: ٩٣ ؟ ٢

حضرت تعمان بن يشررضي الله عنها فرمات بيل كدرسول الله عظي في ارشاد فرمايا: اس تخض کی مثال جوانلہ تعالیٰ کا فر ہا نبر دار ہے اور اس شخص کی جوانلہ تعالیٰ کا نافر مان ہے ان لوگوں کی طرح ہے (جوایک پانی کے جہاز پرسوار ہوں)۔ قرعہ سے جہاز کی منزلیں مقرر ہوگئ ہوں کہ لبعض لوگ جہاز کے اوپر کے جصے میں ہوں اور بعض لوگ یٹیجے کے حصہ میں ہوں <u>نیجے</u> کی منزل والول کو جب پائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ او پر آتے ہیں اور او پر کی منزل پر بیٹے والوں کے پال سے گذرتے ہیں۔انہوں نے سوجا کداگرہم اینے (ینجے کے ) جھے میں سوراخ کرلیں ( تا کساویر جائے کے بجائے سوراخ ہے ہی یا لی لے لیس ) اورا پینے اویر والوں کو تکلیف شد ہیں (تو کیا ہی احیصا ہو) اب اگراوپر والے نیجے والوں کوان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کوان کے ال ارادے ہے نہ دوکیں (اوروہ موراخ کرلیں) توسب کے سب ہلاک ہوجا کیں گے اوراگر وہ ان کے ہاتھوں کو بکڑ کیں گے (سوراخ نہیں کرنے دیں گے ) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی چ جا نیں گے۔ (يخاري)

فانده: ال حديث ش دنياكى مثال ايك جهاز الدي كل عد جس ش سوارلوگ ایک دوسرے کی علطی ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح حضرت منیب از وی دین این فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو اپنے زمانہ جا لمیت مِن دِيكُها آپ فرمار ہے تھے: لوگو! "لَآ إلله قَالًا اللهُ" كَبوكامياب بوجا دُكُ مِين نے ويكها کہ ان میں ہے کوئی تو آپ کے چبرے پر تھوک رہا تھا اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا تھا اور کوئی آپ کوگالیاں و برم اتھا (اور یونمی ہوتار ہا) یہاں تک که آ دھادن گز رگیا۔ بھرایک لڑکی پانی کا پیالہ كِرْ آئى جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں كودھو يا اور فرمايا: مير ك جي انه تو تم ا پے باپ کے اعلا تک قتل ہونے ہے ڈر داور نہ کسی قتم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا یہ الزكى كون ہے؟ لوگوں نے بتایا كەرسول الله ﷺ كى بيٹى حضرت زينب رضى الله عنها ہيں۔وہ (طبرانی بجمع الزوائد) ايك خوبصورت بحي تقيس-

﴿ 7 ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلْمَانَ بْنِ حُوشَبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَنْ أَظْهَرُ اللَّهُ مُ حَمَّدًا أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعِيْنَ قَارِسًا مَعْ عَبْدِ شَرٍّ فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِكِعَابِي فَقَالَ لَهُ: عَنا اسْمُك؟ قَالَ: عَبْدُ شَرٍّ قَالَ: بَلْ أَنْتَ عَبْدُ خَيْرٍ ، فَبَا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَتُبَ مَعْهُ الْجَوَّابَ الِّي حَوْشَبِ ذِي ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبّ. الاصابة ٢٨٢/١

حضرت محمد بن عثمان اپنے دا داحضرت حوشب رفظیانہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے رسول الله علیه وسلم کوغلبددے دیا تو میں نے عبد شرکے ساتھ آپ کی خدمت میں عالیس سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔وہ میرا خط کے کررسول اللہ علیک کی خدمت میں پہنچے۔ رسول الله علي الله عند الله علي الله عليه الله عليه الله علي الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله الله على الله ع ے '۔ آپ نے ارشاد فرمایا: نہیں بلکہ تم عبد خیر (بھلائی والے) ہو (پیرآپ عظیم نے انہیں اسلام کی دعوت دی و دمسلمان ہوگئے ) آپ صلی الله علیه وسلم فے ان کواسلام پر بیعت فرمالیا-راوی کہتے ہیں کہ آپ نے خط کا جواب لکھااوران کے ہاتھ حوشب کو بھیجا (جس میں اسلام تبول کرنے کی دعوت تھی )حوشب (اس خطاکو پڑھ کر )ایمان لے آئے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ رواه مسلم، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان.....، رقم :١٧٧ أضَّعَفُ الْإِيْمَانِ. ﴿ 12 ﴾ غَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ لَلْنَائِثُ قَالَ: وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَصَامْــرْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ أَوْ لَيُوْ شِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَث عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في الامر

631

بالمعروف والنهى عن المنكر برقم: ٢١٦

حضرت حذیف بن ممان عظم فرماتے میں کدرسول الله عظم نے ارشاد فرمایا بشم ہے اس ذات كى جس كے قبضه يس ميرى جان ب، تم ضرور آمد بالمعرُّوف اور نَهِي عَنِ المُنكَد كرت ربودرىندالله تعالى عنقريبتم پراينا عذاب جيج دي كے بھرتم دعامھي كرو كے تو الله تعالى تہاری دعا قبول ندکریں گے۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ زَيْنَبَ بِنَّتِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْمَنْ المَّذِ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذًا كَتُرَ الْمُعَبَثُ. رواه البخاري، باب ياجوج وماجوج، رقم: ٧١٣٥

حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها فرياتي مين كديس في رسول الله عي على من يوجها: یار سول الله! کیا ہم لوگ الیمی حالت میں کھی ہلاک ہوجائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بإل جب برائي عام موجائي - (يخارى)

﴿ 14 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُوْ دِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيُّ مَلَّكُ ۖ فَمَرِضَ فَأَمَّاهُ النَّبِيُّ مَاكِنَاتُهُ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: ٱسْلِمْ، فَنَظَرَ اللَّي أبيلِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالُ لَهُ: ٱطِعْ أَبًا الْقَاسِجِ نَاتُتُكُمْ، فَأَسُلَمَ فَخَرَجَ النَّبِي نَاتُكُ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ. وواه البخاري، باب اذا اسلم الصبي قمات ..... وقم: ١٣٥٦

حضرت الس والله فرمات مين ايك يهودي لركار سول الشريطين كي خدمت كيا كرتا تها\_ وديار بوگيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم اس كى بياريرى كے لئے تشريف لے مينے آب اس کے سربانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ سلمان ہوجاؤ۔اس نے اپنے باپ کوو یکھا جو وہیں تھا۔اس نے كها: ابوالقاسم (مهلى الله عليه وسلم ) كي بات مان لو- جنانچه و ومسلمان موگيا . جب رسول الله صلى اللُّه عليه وسلم بابرتشريف لائے تو آپ فرمارے تھے كه تمام تعريفيس الله تعالى كے لئے ہيں جنہوں ناس از کے کو (جہنم کی) آگ ہے بچالیا۔

ا یک جہاز میں سوار ہیں ۔اس جہاز میں فر مانبر دار بھی ہیں اور نافر مان بھی ۔اگر نافر مانی عام ہو کی تو اس ہے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جواس نافر مانی میں مبتلا ہے بلکہ پوری تو م، پوری و نیامتا تر ہوگی۔اس لئے انسانی معاشرہ کو تاہی ہے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی نافر مانیوں کوروکا جائے اگر ایسائیں ہوگا تو سار اسعاشرہ اللہ تعالی کے عذاب میں گرفتا ہوسکتا ہے۔

630

﴿ 10 ﴾ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ رْضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِلَّهِ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى تَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلِ تَقْدِرُ الْعَامَّةُ أَنْ تُغَيِّرُهُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاك حِيْنَ يَأْذَنُ اللَّهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ. ﴿ رَوْاهُ الْعَلْمُوالَى وَرَجَالُهُ تفات، مجسع الزوائد ٧/٨٧ ه

حضرت عرس بن عميره و الله في فرمات بين كدرسول الله علي في ارشا وقر مايا: الله تعالى بعض لوگوں کی غلطیوں پرسب کو (جواس علطی میں مبتلا تہیں ہیں )عذاب نہیں دیتے البتہ سب کو اس صورت میں عذاب دیتے ہیں جب کہ فر ما مہر دار باو جود فقد رت کے نا فر مائی کرنے والول کو نہ (طبرانی بجع الزوائد)

﴿ 11 ﴾ عَنْ آبِي بَكُرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِي حَدِيَّتِ طُوِيْلٍ) عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْكِ قَالَ: آلاً هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمُ ا قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَدْ قُلْيُهَلِّعِ الشَّاهِدُ الْغَالِبْ، فَإِنَّهُ رُبُّ مُبَلِّغِ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ. رواه البخاري، باب قول النبي الله الاترجعوا بعدي كفارا ١٠٠٠٠٠ رتم: ٧٠٧٨

حضرت ابو مره ﷺ بروایت ہے کدرسول الله علی نے (ججة الوداع كے موقع ير خطبے اخریں )ارشاد فرمایا: کیا میں نے تمہیں اللہ تعالی کے احکام میں پہنچاد ہے (صحابہ اللہ قر ماتے ہیں ) ہم نے عرض کیا: جی ہاں،آپ نے بہنچاد ئے۔آپ نے ادشاد فر مایا: اے اللہ! آب (ان اوگوں کے افرار پر ) گواہ ہوجائیں۔ پھرآپ نے ارشاوفر مایا: جولوگ بہال موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اس لئے کہ بسا اوقات دین کی ہاتیں جس کو پہنچائی جا نمیں وہ بہنچانے والے سے زیادہ یا در کھنے والا ہوتا ہے۔

فانده: اس مديث شريف عن اسبات كي تاكيد فرماني من بكرالله تعالى اوران کے رسول علیہ کی جو بات تی جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود ندر کھے بلکہ اسے ودسر بے لوگوں تک پہنچائے ممکن ہے دہ لوگ اسے زیادہ یا در کھنے دالے ہوں۔ لکین ہیاں معاملہ میں کچھے نہ بولے تو اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن فرما کمیں سے کہ تمہیں کس چڑ نے فلاں فلاں معاملہ میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا: لوگوں کے ڈرکی وجہ نے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکیف پہنچا کمیں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرما کمیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقد ارتھا کہتم مجھ بی سے ڈرتے۔
(این ماج)

633

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برائی کورو کئے کی جوذ مدداری ڈالی گئی ہے لوگول کے ڈرکی وجہ ہے اس ذرمدداری کو پورانہ کرنا سپٹے کو گھٹیا سمجھنا ہے۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ عَشِدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيَّةُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا وَحَلَ النَّقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْفَى الرَّجُلَ فَيقُولُ: يَا هَذَا التَّي اللهُ وَشَوِيْبَهُ مَا السَّفَ مَنْ الْعَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ انْ يَكُونَ أَكِيلُهُ وَشَوِيْبَهُ وَتَعَيْدَهُ، قَلَمًا فَعَلُوا ذَلِكَ صَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِيَعْضِ، ثُمَّ قَالَ: "لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَوُوْ المَائِلةُ وَشَوِيْبَهُ مِنْ مَرْيَمٌ". إلى قُولِهِ " الْعِنَ اللَّذِينَ كَفَوُوْ المِنْ اللهُ عَلَى السَّانِ ذَاوُهُ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمٌ". إلى قُولِهِ " الْعَيقُونَ" والعائدة: مِنْ مَرْيَمٌ". إلى قُولِهِ " الْعَيقُونَ" والعائدة: مِنْ مَرْيَمٌ" والعائدة: على الشَّالِح، وَلَتَنْ عَلَى اللهُ عَلَى النَّعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى النَّعَ قَالَ اللهُ عَلَى النَّالِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَقِي قَصْرًا.

رواه إبوداؤده باب الامرو النهي ارقم: ٤٣٣٦

حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ادشاو فرمایا: پنی اسرائیل میں سب ہے پہلی کی بیر پیدا ہوئی کہ جب ایک شخص کی دوسرے ہے متنا اوراس ہے کہتا یا فلال! اللہ تعالیٰ ہے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہوا ہے چھوڈ دواس لئے کہ وہ کام تمہارے لئے جائز فلال! اللہ تعالیٰ ہے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہوا ہے چھوڈ دواس لئے کہ وہ کام تمہارے لئے جائز کیس ہے کہا تھا ہے کہ دوہ کام تمہارے کے جائز کیس ہے کہ ماتھ کہ وہ اپنے نعلقات کی وجہ ہائی ہے کہ ساتھ کھانے پہنے تعاقات کی وجہ ہے اس کے ساتھ کھانے پینے میں اورا شختے بیٹھنے میں وہ اپنی معاملہ کرتا جیسا کہ اس ہے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا اورا تھو بیا تھائی نے عام طور پر ایسا ہونے لگا اورا تھو بیا تھائی نے فرما نبر داروں کے دل نافر مانوں کی طرح سخت کر دیتے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے " لین فرما نبر داروں کے دل نافر مانوں کی طرح سخت کر دیتے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السان می ذبانی اللہ نین مواقع ہے فیسٹون تک "

﴿ 15 ﴾ عَنْ صَهْلِ بْنِ صَعْلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَّيَّةٌ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَيْرَ خَزَائِنُ. وَلِيَسْلُكَ الْمَحْدَرَ الِنِ مَفَاتِيْحُ فَطُوْبَى لِعَبْدِ جَعْلَهُ اللهُ مِفْتَاحُا لِلْحَيْرِ مِغْلاَ فَا للِشُورَ وَوَبُلٌ لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لَلِشُورِ مِغُلاقًا لِلْعَبْرِ. ﴿ رواه ابن ماجه، باب من كان معتاحا للحير وته ٢٢٨

حضرت بہل بن سعد ﷺ فرمائتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ
دین نعمتوں کے خزائے ہیں۔ ان نعمتوں کے خزانوں کے لئے تبخیاں ہیں۔ خوش خبری ہواس
بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی جابی (اور) برائی کا تالا بنادیں لیمنی ہدایت کا ذریعہ
بنادیں۔ اور بٹابی ہے اس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ برائی کی جابی (ادر) بھلائی کا تالا
بنادیں یعنی گرائی کا ذریعہ ہے۔
(این ماج)

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَرِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكُوْتُ اِلَى النَّبِيَ أَلَيْكُ آبِي لَا أَثُبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اَللَّهُمَ ثَبِّنُهُ وَالْجَعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل ٢١٠٤/٣ دار ابن كثير، دمشق

حضرت جرمر دخیجانه فرماتے بیل کدامیک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کے بیس گھوڑ ہے کی سواری اچھی طرح نہیں کریا تا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بینے پر ہاتھ مار کر دعا دی: اے اللہ! اے اچھا گھڑسوار بناد بیجے اور خودسید ھے راستہ پر چلتے ہوئے دوسروں کو مجھی سید ھاراستہ بتانے والا بناد بیجے۔

(جاری)

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَّكُمْ نَفْسَهُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، نَفْسَهُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثَفْسَهُ ؟ قَالَ: يَرَى آهُوَا، يَشْ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَشُولُ فِيلِهِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَرٌ جَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولُ فِي كَذَاوَ كَذَا؟ فَيَقُولُ : فَيقُولُ : فَإِيَّاى، كُنْتَ آحَقُ آنْ تَخْصَى.

رواه ابن ماجه، باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ارقم: ٢٠٠٨

حصرت ابوسعید بھی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا جم ہیں ہے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے۔ صحابہ کھٹے نے عرض کیا : اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا : کوئی الی بات دیکھیے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پر ہو ﴿ 20 ﴾ عَـنْ حُذَيْفَةَ رَضِتَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَتَنْجَ بَقُولُ: تُعَرَّضُ الْفِقَنَ عَـلَـى الْـقُـلُـوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُودًا عُودًا، فَأَى قَلْبِ أَشْرِبَهَا نَكِتَ فِيهِ تُكْتَهُ سُؤَدَاءُ، وَاقَ قَلْبِ أَنْكُرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نَكْتَهُ بَيْضَاءُ، حَتَى تَصِيْرُ عَلَى قَلَيْنِ، عَلَى اَنِيْضَ مِثْلَ الصَّفَا، فَلَا قَصُّرُهُ فِئْنَةُ مَاذَامْتِ السَّمُواتُ وَالْارْضَ، وَالْآخَرُ آسْوَدُ مِرْبَادًا كَالْكُورْمُجَخِيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

635

رواه مسلمه باب رفع الامانة والإيمان من بعض الفلوب ١٠٠٠٠٠ وقم: ٣٦٩

حضرت حذیفہ رخ ہنگہ فریائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرمائے ہوئے سنا: لوگوں کے دلوں پرا سے آگے ہیجھے فتے آگیں گے جس طرح چنائی کے جنگے آگے ہیجھے ایک دوسر سے سے بڑے ہوئے ایس الہذا جو دل الن فتنوں میں سے سی ایک فتنہ کو قبول کر لے گا اور جو ول اس کو قبول نہیں کر ہے گا تو اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا اور جو ول اس کو قبول نہیں کر ہے گا تو اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا میاں تک کہ دل دو قتم کے ہوجا کیں گے۔ ایک سفید سنگ مرم کی اطرح میں ایک فتہ نہیں بہنچا سکے گا جب تک زمین وآسان قائم ہیں ( بعنی جس طرح سنگ مرم مرک اطرح سنگ مرم مرک اللہ جائے گا اور جو کی فتہ نہیں گھر سکتی ای طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہوئے کی وجہ نے کوئی فتہ اثر انداز نہیں ہوگا)۔ دوسری قتم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الئے بیالہ کی طرح ہوگا بعنی گنا ہوں کی نفر سے دل سیاہ ہوجائے گا اور جس طرح الئے بیالہ میں کوئی چیز میں رہی ای اور نہ برائی کو برائی ہوں کی نفر سے اور ایمان کا نور باتی نہیں دہ گا جس کی وجہ سے بیٹ نیکی کوئیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جواس کے واس میں ہی ہوں گی۔ دل میں گنا ہوں کی نفر سے اور ایمان کا نور باتی نہیں درج گیل کرے گا جواس کے دل میں رہی ہوں گی۔ دل میں رہی ہوں گیا۔ دل میں گنا ہوں گی نفر ہوں اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جواس کے دل میں رہی ہوں گی۔

﴿ 21﴾ عَنْ آبِي أَمُيَّةَ الشَّعْبَائِيَ وَجِمَهُ اللهُ قَالَ: سَأَلْتُ آبَا تَعْلَيْهُ الْخُشِيقُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

فَقُلْتُ: يَا أَبَا فَعَلَبَةً! كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْعَلَيْكُمُ أَنْفُسُكُمْ) قَالَ: آمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِسُوا، سَالَتُ عَنْهَا وَسُولُ اللهِ مَلَيَّتُ فَقَالَ: بَلِ الْتَحِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَثَنَا هَوَا عَنِ عَنْهُا خَبْهُ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: بَلِ الْتَحِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَثَنَا هَوَا عَنِ اللّهَ مَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ: بَلِ الْتَحِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَثَنَا هَوَا عَنِ اللّهُ مَنْ عَنْهُ إِنْهُ مَنْ وَثَوْلَ اللّهِ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ وَقَالَ اللّهُ مَنْهُ وَلَهُ مَنْ وَوَا بِالْمَعْرُوفِ، وَثَنَا هَوَا عَنِ اللّهُ مَنْ وَوَا عِلْهُ وَلَهُ مَنْهُ وَلَا مَاللّهُ مَنْ وَوَا عَلَى الْمَعْرُولُ فِي اللّهُ مِنْ وَرَآئِكُمُ أَيَّامُ الصّيْرِ، الصّيْرُ فِيْهِ مِنْ وَرَآئِكُمُ أَيَّامُ الصّيْرِ، الصّيْرُ فِيْهِ مِنْ وَرَآئِكُمُ أَيَّامُ الصّيْرُ وَلَى عَمْلُهُ فَقَالَ عَمْدِي عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثُلُ أَجْرِ خَمْسِئِنَ وَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمْلُونَ مِثْلُ عَمْلُونَ مِثْلًا عَمْلُونَ مِثْلُ عَمْلُونَ مِثْلُ وَاللّهُ لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثُلُ أَجْرِ خَمْسِئِنَ وَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمْلُونَ مِثْلَ عَمْلُونَ مِثْلُ عَمْلُونَ مِثْلُ اللّهُ عَمْلُونَ مِثْلُ اللّهُ فَقَالَ

یعنت کی گئی، میاس وجہ ہے کہ انہوں نے تافر مانی کی اور حدے نکل جائے تھے۔جس وہ اُن میں وہ بتا ہے۔ وہ جتا ہے اس ہے ایک دوسرے کوئع نہیں کرتے تھے۔ واقعی ان کا بیاکا م بلاشیہ برا تھا''۔اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردی تاکید ہے بیتھم فر مایا کرتم ضرور نیکی کا تھم کرواور برائی ہے روکوہ ظالم کوظلم سے روکتے رہواوراس کو حق بات کی طرف تھنج کرالاتے رجواورا ہے حق پر روکے رکھو۔ روکے رکھو۔

﴿ 19 ﴾ عن أبِي بَكُرِ الصِّدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا آَبُهِ النَّاسُ ! إِنَّكُمْ تَقُرهُ وَل هذِهِ الْآيَةِ : ﴿ يَا أَبُهَ النَّاسُ ! إِنَّكُمْ تَقُرهُ وَل هذِهِ الْآيَةِ : ﴿ يَا يَعْدُونُهُ مِنْ ضَلَ اذَا الْهَمْدُيُهُ ﴾ اللّا يَعْدُ وَاللّهُ مَنْ ضَلَ اذَا الْهَمْدُيُهُ ﴾ الله يَعْدُ وَاللّهُ مَنْ ضَلَ اذَا الْهَمْدُ وَلَهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

فعافدہ : حضرت ابو بمرصدیق نظیمی کا مطلب بیتھا کہم آیت کا مفہوم یے بھتے ہوکہ جب انسان خود ہدایت پر ہوتو اس کے لئے آمر بالفعوں ف اور نہیں غین المنکو کرنا ضرور ک نہیں کونکہ دوسروں کے بارے بیس اس ہے بوچھ بچھنیں ہوگی حضرت ابو بمرصدیق نظیم نے صدیت بیان فرما کرآیت کے اس غلط مفہوم کی تردید فرمائی ہے جس سے بیواضح ہوا کہتی البا مکان مدیث بیان فرما کرآیت کے اس غلط مفہوم کی تردید فرمائی ہے جس سے بیواضح ہوا کہتی البا مکان برائی ہے دوکنا است کی ذرید اری اور جر بر فرد دکا کام ہے۔ آیت کا سیح مقہوم بیرے کہا اوالی البال میں اسلاح کی قرکر دیے ہمارا دین کے داست پر جلنا اس طرح ہوکہ اپنی اصلاح کی کوشش کے ہوا وجود بھی گراہ دیے تنہا دادی کی کوشش کے ہوا دوسروں کی اصلاح کی کوشش کے بواور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کے بواجود بھی گراہ دیے تنہا داکوئی نقصان نہیں۔ (بیان الترآن)

﴿ 22 ﴾ عَنْ أَسِى سَعِيْدِ النَّحَدُرِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ سُنَّتُ قَالَ: إِيَّاكُمُ والْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رُسُولَ اللهُ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا لِللهُ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، فَقَالَ: فَإِذَا اللّهُمُ اللّهُ الشَّرِيُقِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

رواه البخاري، باب قول الله تعالى باليها الدين أموا لا ِ تدخلوا بيوتا.....ارقم: ٣٢٢٩

حضرت ابوسعید خدری و ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم راستوں ہیں نہ بیشا کرو صحابہ و ایک نے عرض کیا: یارسول اللہ اجہارے لئے ان راستوں میں نہ بیشا کرو صحابہ و ایک کرتے ہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر بیشنا بی ہے تو راستے کے حقوق اوا کیا کرو صحابہ و منی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اللہ! اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برائی تے حقوق کیا ہیں؟ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نگاہوں کو بینچ رکھنا، تکلیف وہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا (یا خود تکلیف بہ چیانے سے باز رہنا) سلام کا جواب دینا، تیکی کی ایست کرنا اور برائی سے روکنا۔

فائدہ: صحابہ فی کی مرادیتی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بخااتارے کے ممکن نہیں ہے کوئلہ جارے یا س کوئی ایسی جگری کے دراستوں میں بیٹھنے سے بخااتارے کے جب ہم چندلوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے وینی ووٹیوی امور کے بارے بین آبس میں رائے مخورہ کرتے ہیں۔ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں،اگر کوئی بیار ہوتا ہے تو اس کے لئے علاج معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آبس میں کوئی رنجش ہوتو صلح کوئی بیار ہوتا ہے تو اس کے لئے علاج معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آبس میں کوئی رنجش ہوتو صلح مفالی کرتے ہیں۔

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِي عَبَّاسِ رَضِنَى اللهُ عَنْهُمَا فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُكِنَّهُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَرْحَمُ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرُ كَبِيْرَنَا وَيَامُرُ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في رحمة الصبيان، وفم: ١٩٢١

حضرت این عباس رضی الله عنهما فرمائے ہیں کدرسول الله عنها نے ارشادفر مایا: وہ مخص الله عنها کرنے والوں میں منہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت ندکرے، ہمارے

(أَبُولَقَعْلَيْةَ) : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجْرُ خَصْبِيْنَ مَنْهُمْ. قَالَ: اجْرُ خَصْبِيْنَ مِنْكُمْ. .

رواد موداؤده بالمدالامرو المهييء رقمورا وجو

حضرت ابوأميہ شعبانی رحمۃ الله عليہ فرمات بين كدين نے ابولانلہ حشي ہو گئا ہے ابو چھا كہ آب الله تعالى كارشاد غللہ محمل النه غلہ منظم الله عليہ الله عليه على الله عليه وسلم ہے اس آیت کا مطلب بوجها بارے بين قور ابول الله عليه وسلم ہے اس آیت کا مطلب بوجها تعالى آب نے ابر شاد فر ما یا تفا ( کہ به مطلب نہیں کہ صرف ابنی بی فکر کرد) بلکہ ایک دوسرے کو ابول کا کا تعلم کرتے رہوادر برے کا مول ہے دو يہاں تک کہ جب و کھو کہ اوگ عام طور ہے بین ، فواہشات کو بورا کیا جارہا ہے ، و نیا کودین برتر جے وی جارتی ہے اور ہر شخص ہی ابنی رائے کو بہند کر رہا ہے ( دوسرے کی نیس مان رہا ) تو اس دفت عوام کو چو و کر کرا بی اصلاح کی فکر ہیں رائے کو بہند کر رہا ہے ( دوسرے کی نیس مان رہا ) تو اس دفت عوام کو چو و کر کرا بی اصلاح کی فکر سے بی سالگ جاو کہ کونکہ آخری زمان نیا مشکل ہوگا جینے انگارے کو بکڑنا۔ ان دفول میں عمل کرنے والے استقامت کے ساتھ عمل کرنا انا مشکل ہوگا جینے انگارے کو بکڑنا۔ ان دفول میں عمل کرنے پر مانا۔ حضرت ابو تعلیم خواس کے کرنے پر مانا۔ حضرت ابو تعلیم میں اور اور کو اس کے ایک علی کرنے پر مانا۔ حضرت ابو تعلیم میں اور اور کو اس کی ایک عرفے پر مانا۔ حضرت ابو تعلیم میں عمل کے کرنے پر مانا۔ حضرت ابو تعلیم میں کو بیکن کی ارشاد فر مایا : تم میں ہے بیاس کا اجر و تو اب زیادہ ہے بیاس؟ کی کو مطل کا اجرو تو اب زیادہ ہے ) ارشاد فر مایا : تم میں ہے بیاس کا اجرو تو اب زیادہ ہے اس کا اجرو تو اب زیادہ ہے اس کا ایک شخص کو سلے گا۔

فاندہ: اس کامیہ طلب ہر گزنییں کہ آخری زبانہ میں گمل کرنے والا شخص اپنی اس خاص فضیلت کی وجہ سے صحابہ کرام میں شخص ورجہ میں بڑھ جائے گا کیونکہ صحابہ کرام بہر حال ہاتی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔

اس حدیث شریف معلوم ہوا کہ آمر بالمعروف اور نہیں غنِ المُنْکُر کُرتے رہنا ضروری ہالہت اگر ایسا وقت آ جائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل فتم ہوجائے تو اس صورت میں میکسور ہے کا تھم ہے۔اللہ تعالیٰ کے نضل ہے ابھی وو وقت نہیں آیا ہے کیونکہ اس وقت امت میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ نِى رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّمَاسِ خَيْرٌ؟ فَالَ: خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَرُهُمْ وَٱتَّقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَهَا هُمُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأَوْضَلُهُمُ لِلرَّحِمِ. ﴿ رَوَاهِ احْمَدُ وَهَذَا لَغَنَّهُۥ وَالْطَرابي ورحاليما ثقات وفي يعضهم كلام لا يضره محمع الزوالد٧/٠٠٠٥

حضرت دره بنت الى لهب رضى الله عنها فرياتي جين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم منهرير تشريف فرمايته كدايك محق في معرب موكرسوال كيانا ارسول الله الوكول من بهترين محص كونسا ے؟ آپؑ نے ارشاد فرمایا: بہترین شخص وہ ہے جولوگوں میں سب سے زیادہ قر آن شریف کا م عن والاءسب سے زیادہ تقوے والاءسب زیادہ نیک کے کرنے اور برائی سے بیخے کو کہتے والا اورسب سے زیادہ صلد رحمی کرنے والا ہو۔ (منداحہ طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ نُبِيَّ اللهِ مُنْكُ أَنْ يُرِيلُ عَنْهُ أَنْ نُبِيًّ اللهِ مُنْكِ كَتَبَ إلى كِسُرى، وَإلى قَلْصَرَ، وَاللِّي النَّجَاشِيِّ، وَاللِّي كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوْهُمْ إلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيّ الَّذِيْ صَلَّى عَلْيُهِ النَّبِيِّي شَالِبُهُ. رواه مسلم، باب كتب النبي كَنْ الى ملوك الكفار ١٠٠٠ مرقم: ٢٦٠٩

حضرت انس عظی قرماتے میں رسول الله علی فی سری، قیصر، نجاشی اور ہر ہو ے حاکم كو خطالكها (ان خطوط ميس) أنبيس الله تعالى كى طرف بلايا \_ بيتجاشى دونهيس بيس (جومسلمان ہو سيج تحاور )رسول التُصلي التُدعليه وسلم نے ان كى نماز جنازہ برُ حالَى تھى (بلكه بيدو سراتخف تھا۔ حبشہ کے ہربادشاد کالقب نجاشی ہوتا تھا)۔

﴿ 28 ﴾ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيّ رْضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ شَائِكُ : قَالَ: إذَاعُمِلَتِ ِ الْمُعْطِيْنَةُ فِي الْآرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدُهَا فَكُرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا قُرَضِيَهَا كَانَ كَمْنْ شَهِلَهَا. رواه ابوداؤد باب الامرو النهي رقم: ٢٣٤٥

حضرت عرال بن عميره كندى والله فرمات بين كه جب زيين بين كوئي گناه كيا جا تا ہے تو جم نے اے دیکھااور براسمجھا وہ گناہ کے وہال ہے اس تحفس کی طرح محفوظ رہے گا جو گناہ کی جگہ برموجود شدتھا۔اور جو گناہ کی جگہ پرموجود شتھالیکن اس گناہ کے ہونے کو ہرانہ سمجھاوہ اس گناہ کے وبال میں اس محف کی طرح شریک رہے گا جو گناہ کی جگہ پر موجود تھا۔ ﴿ 29 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتَنَبُّتُ :مَقَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَعَل رَجُلٍ یرول کا حتر ام ندکرے میکی کا حتم ندکرے اور برائ ہے منع ندکرے۔ (زندی)

﴿ 24 ﴾ غَنْ حُمَدُيْنَقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَا أَيُّكُ : فِينَةُ الرُّجُلِ فِي أَفْلِهِ وْمَالِهِ وَوَلَدِهِ وْجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدْقَةُ وَالْآهْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (الحديث). رواه اليحاري، باب الفته التي تموح كموح البحرارتم: ٢٠٩٠ م

حضرت حذيفه وفافنه ما روايت ب كرسول الله عليه في أرشاوفر مايا: آوي سے بيوي، مال ،اولا داور پڑوی کے متعلق احکامات کے بیرا کرنے کے سلسلہ میں جوکو تاہیاں اور گناہ ہوجاتے مِين ال كَا كَفَار وتَمَارُ وصدقة ، أمرُ بالمَعْر وف اورنهى غن المُنكُو بن جائة مِين درياري ﴿ 25 ﴾ عَـنْ جَـابِرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلنُّكِّة: ٱوْحَى اللَّهُ عِزُّوجَلَّ إلني جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السُّلَامُ أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِآهَلِهَا قَالَ: يَارْبِ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنْ لَمْ يَعْصِكَ طَرِفَةَ عَبْنِ قَالَ : فَقَالَ: إِقْلِيْهَا عَلَيْهِ زَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجُهَة لَمْ يَتَمَعَّر فِي سَاعَة

حضرت جابر بظاف فرمات میں كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: الله تعالى في حضرت جبرئيل الظيفة كوقعم ديا كه فلال شهركوشهر والول سميت الث وو حضرت جبرئيل الظيفة في عرض كيا: اے میرے دب!اس شہر میں آپ کا فلال بندہ بھی ہے جس نے ایک لحد بھی آپ کی نافر مائی نہیں کی۔رسول النُد صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے حضرت جبرئیل النتیجیٰ سے ارشاد فرمایا كتم اس شبركوان تخفق سميت سارے شهر دالوں پر الث دو كيونكه شبر دالوں كوميرى نا قرباني كرتا ہوا و كي كراس تحض ك جرب كاربك ايك كفرى ك لئے بھى نبيس بدلاب (عدا ة والسائع)

فانده: الله تعالى كارشاد كا حاصل بيب كدية شك ميرياس بندے في بھي جمل میری نافر مانی نہیں کی مگراس کا پہرم ہی کیا تم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور دہ اطمیتان کے ساتھ ان کود کچھار ہا، ہرائی کھیلتی رہی اورلوگ انڈرتعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے مگران برائیوں اور نافر مانی کرنے والوں کود کھے کراس کے چبرے پر بھی بھی نا گواری کے آٹار محسوں کہیں

﴿ 26 ﴾ عَنْ دُرَّةَ ابْنَةِ أَبِي لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ نَاتُطُّيَّةٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:

أَوْقَدُ تَارُاه فَجَعَلُ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَهُوْ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَآنَا آخِذُ بِحُجْرِ كُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمُ تُفَلِّتُوْنَ مِنْ يَدِيل. \_\_\_\_ وواد مسلما بال شفقنه عَنْ على الله ....رنام المحاديد

حضرت جابر رہ ان کے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرہایا: میری اور تمہاری مثال اس میں گرنے گے اور تمہاری مثال اس مخص کی ہے جس نے آگ جا اُئی تو چنگے اور پروانے اس میں گرنے گے اور وہ ان کوآگ ہے ہنانے لگا۔ میں جس تھی تمہاری کمروں سے مکڑ مکڑ کرتم ہیں جہنم کی آگ ہے بچارہا ہوں کیوں تم میرے ہاتھوں سے نکلے جارہے ،ویعن جہنم کی آگ میں گرے جارہے ،ور سلم)

فائدہ: حدیث شریف میں ٹی کریم سیالیٹی کی ہے انتہا شفقت اور حرص کا بیان ہے جو اپنی امت کو جہنم کی آگ ہے بچانے کے لئے آپ کے دل میں تھی۔ (نوری)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْمُ قَالَ: كَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيَ مَالِّلِكُ مَحْكِى نَبِيًا مِنَ الْأَنْبِسَاءِ صَسرَبَهُ قَوْمُهُ فَادْمَوْهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمْ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوّلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي قَانَهُمْ لَا يَعَلَّمُوْنَ. رواه البحاري، كناب احاديث الانبياء، وتم:٣٤٧٧

حصرت عبداللہ وہ کھی ہوائے ہیں کہ بیل گویار سول اللہ علیہ وسلم کو دیکھی ہا ہوں کہ وہ ایک اللہ علیہ وسلم کو دیکھی ہا ہوں کہ وہ ایک نوائند اللہ اللہ علیہ وسلم کو دیکھی ہا اور دہ اپنی جو ایک واقعہ بیان فر مارہ ہے ہیں کہ ان کی تو م نے ان کو اتنا مارا کہ لبولہان کر ویا اور دہ اپنی چہرے سے خون ہو تجھے در ہے ہتے اور قر مارہ ہے تھے: اے اللہ! میری قوم کو معاف فر ما دہ ہے کہونکہ دہ جانے نہیں ہیں (ای طرح کا واقعہ خود تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غز دہ اُفعہ کے بہتا م طاکف (یوم العقبہ) پر چیش آیا)۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانٌ رَسُولُ اللهِ مَنْظُنَّةٍ مُتَوَاصِلَ الْآخْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طُوِيْلَ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ.

(وهو طرف من الرواية) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية وقم ٢٢٦

حضرت ہندین الی ہالہ ﷺ کے رسول اللہ علیہ کے کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ (امت کے بارے میں )مسلسل ممکین اور ہمیشہ فکر مندر ہتے تھے کسی گھڑی آپ کوچین نہیں آتا تھا۔ا کثر اوقات خاموش رہتے ، بلاضرورت گفتگونہ نر ماتے تھے۔ (شاکر تہ کا)

﴿ 32 ﴾ عَـنْ جَـابِسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالُوا: بَا رَسُولُ اللهِ ٱخْرَقَتُنَا بَبَالُ ثَقِيْفِ قَادَعُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ٱللَّهُمُ الهِدِ ثُقِيْفًا. ﴿ رَوَاهِ الشرسَدَى وقَالَ: هَذَا حَدَيثُ حَسَنَ صَحَيحِ غريب، بات في تقيم و بني حييفة رقع:٢٩٤

حضرت جاہر طاق فرماتے ہیں کہ صحابہ طاق عرض کیا: یارسول اللہ! قبیلہ ثنیف کے حروں نے تو جمیں ہلاک کردیا آپ ان کے لئے بدؤ عافر ماد ہیجئے۔ آپ نے ارشاوفر مایا: اے اللہ! قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطافر ماد ہیجئے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ قَصَمَٰ ثَبِعَينَ فَإِنَّهُ مِنَى ﴾ [الراهيم: ٣٦] وقال عِيشى عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ ۚ وَإِنْ تَغْفِلْ لَهُمْ فَإِنَّكُ اللهُ مَا لَعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [المائدة: ١٨٥] فَرَفَعُ يَلَيْهِ وَقَالَ: اللهُمُ الْمَتِي الْمَتِي المَّهُمُ اللهُمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاللهُ اللهُ الله

رواه مسلم، باب دعاء النبي نَتَحَ لامنه مسمرقم: ٩٩٩

اور رسول الله علي في بيآيت بهي حلاوت فرمائي جس مين الله تعالى في حضرت عيسى

وموت وتبليغ

فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَذَعْوْتِنَى لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَّاةٍ رواه البزار و رحاله رجال الصحيح غير احمد بي منصور الرمادي وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٩٠٩، ٢٩

حضرت عا كشريضى الله عنها قرماتي جن كه جب مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوايك مرتبة قوش دیکھا تؤعرض کیا: یارسول الله! مبرے لئے الله تعالیٰ ہے دعا فر مادیں۔ آپ نے ارشاد فريالِ: اللَّهُ مَّ اغْنِيرُ لِعَائِشُةً مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأْخُرَ وَمَّا اَسَرَّتْ وَمَا اَعْلَنَتْ " ال الله!عاكشرك الطّع بجيلة تمام كناه معاف فرماد يجئه اوران كنابول كوبهي معاف فرماو يجيح جواس نے جیپ کر کئے اورعلانیہ کئے''۔اس دعا کوئن کر میں خوشی میں اتنا بنسی کہ میرا سرمیر می گود ہے جا لگا\_رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كياحمبين ميري دعائ بهت خوشي موربي هيا؟ میں نے کہا: مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں شہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی تم! بیدعا نومیں اپنی امت کے لئے ہرنمازیں مانگآ ہوں۔ (بزار پجع الزوائد)

﴿ 35 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ بَدَا غُرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْنًا فَطُوْبِنِي لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُونَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِيْ.

(وهو بعض الحديث). وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء أن الإسلام بدأ غريبا .... ، مرقم: ۲۵۲۰

حضرت عمرد بن عوف ﷺ رسول الله علي كا ارشاد نقل فرمات بين كه دين شروع بين اجتبی تقاادر عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہوجائے گا لہٰذاان مسلمانوں کے لئے خوشخبری ہے جن کودین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جومیرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کومیر بے بعدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ (زرندی)

﴿ 36 ﴾ عَنْ آمِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِبْلَ: يَا رْسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قُالُ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ لَعَّانًا وَإِنَّمًا بُعِثْتُ رَحْمَةً.

رواه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦١٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے مشرکین کے لئے بدوعا كرنے كى درخواست كى گئا۔ آپ ئے ارشاد فرمایا: بچھے لعنت كرنے والا بنا كرنبيں بھيجا كيا الطَّنَكُ ﴾ وعاكا وَكُرْمُ ما يا بِهِ: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَا دُكَّةَ وَإِنْ تَسْفَقِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ الْمُورِيُّو الْسخ بكِنْسُمْ '' أَكْراكِ إِن كُومِزادين توبياً ب كے بندے میں (اوراکپ ان كے مالك ہيں اور ما لک کوش ہے کہ بندوں کوان کے گناہوں پرسزادے )ادراگرآ پان کومعاف فرمادیں تو آپ ز بردست (قدرت والے) میں (لبذا معاف کرنے پر بھی قادر میں اور) حکست والے (بھی) ہیں (لہٰذا آپ کی معانی بھی حکمت کےموافق ہوگ)''۔ بید دونوں آپتیں تلاوت فریا کر (رسول النَّهُ صلى النَّه عليه وسلم كوا يني أمت يا رآحتي ) اور رسول النُّه صلى النَّه عليه وسلم في دعا كر لئم باته المُحائة ادرعرض كيا: اے اللہ! ميري امت! ميري امت! اور آپ رونے لگے۔ اس براللہ تعالیٰ کاارشاد ہوا: جبریل! محد کے پاس جاؤ ۔ اگر چہ تمہارارب سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی تم ان ہے پوچھو کدان کے رونے کا سبب کیا ہے؟ چنانچہ حضرت جبر مل النظیمیٰ محصلی الله علیا سلم کے پاس آئے اورآ پ کے یوچھا۔ آپ نے جمریل القیقا کو بتایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس فکر نے رُلایا کدان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ (جبریل القیلیۃ نے جا کراللہ تعالیٰ ہے اس بات کوعرض كيا) الله تعالى نے ارشاوفر مايا: جريل! محديك ماس جاؤ، اور ان سے كهوكه تبهاري امت ك بارے میں ہم تنہیں خوش کردیں گے اور تنہیں عملیمن نبیں کریں گے۔ (مسلم)

فسانده: بعض روایات میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جبریل الطفاظ ہے الله تعالیٰ کابیه پیغام سن کرفر مایا که بیس تو تب مطهئن اورخوش ہوں گا جب میر اکوئی امتی بھی دوزخ

الله تعالی کوسب کچے معلوم ہونے کے باوجودرونے کا سبب یو چھنے کے لئے جریل النظافی کورسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بھیجنا صرف آپ کے اکرام اور اعز از کے طور برتھا۔ (معارف الديث)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَايِشَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَآيَتُ مِنَ النَّبِيِّ مَثَلَطُّتُهُ طِيْبَ نَفْسٍ فَلْتُ: يُسارَسُولَ اللهِ 1 أَدْعُ اللهُ لِمِيْ، قَسَالَ: ٱللَّهُمُّ الْحَفِرْ لِعَايْشَةَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَتَى سَقَطَ رَاسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنْ النَّقِ حَلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيُسِّ : أَيَسُرُكِ دُعَائِي ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِيْ لَا يُسُرُّنِي دُعَادُك؟

مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(ملم)

﴿ 37 ﴾ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَا، وَاللهُ مَسْلُم، باللهُ مَا الامر بالنيسير ----، ونه مملم، بالله عَنْ الامر بالنيسير ----، ونه مملم، عالم عالم الله عَنْهُ وَا وَلا تُعَمِّدُولُ اللهِ عَنْهُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَاللهُ عَنْهُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَاللهُ عَنْهُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَاللهِ وَعَنْهُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَعَنْهُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَا وَلا تُعْمَدُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَا وَلا تُعْمَدُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَا وَلا تُعَمِّدُ وَا وَلا تُعَلِيدُ وَا وَلا تُعْمَدُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلا اللهُ وَلَا تُعْمَدُ وَا وَلا تُعْمَدُ وَا عَلَامُ وَا وَلا تُعْمَدُ وَا وَلَا تُعْمَالُونُ وَا وَلَا تُعْمَالُولُونُ وَا وَلَا تُعْمَدُ وَا وَلا تُعْمَالِكُونُ وَا وَلا تُعْمُونُ وَا وَلَا تُعْمُونُ وَا وَلا تُعْمُونُ وَا وَلا تَعْمُونُ وَا وَلا تُعْمُونُ وَا وَلَا تُعْمُونُ وَا وَلَا تُعْمُونُ اللّهُ لِلَا عُلَالِقُونُ وَا وَلَا تُعْمُونُ وَا وَلَا تُعْمُونُ وَالْعُوا

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشاد فرمایا: آ سانیاں بیدا کرواورمشکلات بیدانہ کرو،لوگول کو تسلی دواور ففرت شددلاؤ۔ (مسلم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَيْئِتُهُ: مَا مِنْ رَجُلِ يُنْعَشُ لِمَسَانَمَهُ حَقَّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا آجُرَى اللهُ عَلَيْهِ آجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّرَجَلُ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

حضرت انس بن مالک ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی زبان ہے کوئی حق بات کہے، جس پراس کے بعد عمل کیا جا تارہے تو قیامت تک کے گئے اللہ تعلق اللہ علی میں اس کے بعد عمل کیا جا تارہے تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فرمادیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا پورا تواب عطافر ما کیں گے۔

(منداحم)

﴿ 39 ﴾ عَـنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْكِلُهُ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آخِرٍ فَاعِلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب ني المدال على الخر، رفم: ١٢٩٥

حضرت ابوسعود بدری ﷺ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اے بھلائی کرنے والے کے برابراتواب ملتا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 40 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْكُلُهُ قَالَ: مَنْ دَعَا اِلَى هُدَى كَانَ لَـهُ مِـنَ الْآخِرِ مِغْلُ أَجُوْرٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْنًا.

رواه مسلم، باب من سنَّ سنة حسنة سسه رقم: ١٨٠٤

حصرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا جو شخص ہدایت اور خیر کے کا مول کی دعوت دے اس کوان تمام کو گوں کے تمل کے ہرا براجر ملتارہے

گا جواس خیر کی پیروی کریں گے اور بیروی کرنے والوں کے اپنے تواب میں کوئی کی نہ ہوگی۔ ای طرح جو گمراہی کے کاموں کی طرف بلائے گا اس کوان سب کے ثمل کا گناہ ماتا رہے گا جواس گمراہی کی بیروی کریں گے اور اس کی وجہ ہے ان بیروی کرنے والوں کے گنا ہوں بیس کوئی کمی نہ ہوگی۔
(سلم)

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَلْمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطُبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلا فَقَالُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامُ لَا يُفَقِهُونَ جِيْرَانَهُمْ، وَلا يَعْطُونَ مِنْ يُعَلِّمُونَ هَمْ ، وَلا يَعْطُونَ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامُ لَا يَعْطُونَ مِنْ يُعِرَانِهِمْ ، وَلا يَعْطُونَ وَلا يَعْطُونَ وَاللهِ لَيُعَلِمَنَ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ ، وَلا يَعْطُونَ ، وَلا يَعْطُونَ وَاللهِ لَيُعَلِمَنَ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ ، وَيَعْطُونَ ، وَلا يَعْطُونَ وَاللهِ لَيُعَلِمَنَ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ ، وَيَعْطُونَ ، وَلا يَعْطُونَ وَاللهِ لَعْقَرِيَةَ مِنْ اللهِ الْمُعْرِيقِينَ ، هُمْ قَوْمٌ مِنْ عَيْرَالُ فَقَالَ اللهِ الْمُعْرِيقِينَ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ فَعْمُ اللهُ مَنْ وَلَا عُولَهُمْ ، وَلَيْنَهُونَهُمْ ، وَلَيْفُونَ هُو مُ عَيْرَانَهُمْ ، وَلَيْفُونَ هُو اللهُ الْمُعْرِيقِينَ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ الْمُعْرِيقِينَ ، وَلَيْنَعُونَ هُمْ وَلَيْنَعُونَ وَيَعْطُونَ ، وَيَعْفُلُونَ وَيَعْفُونَ وَيَعْفُلُونَ وَيَعْفُلُونَ اللهِ الْمُعْرِيقِينَ ، وَلَيْنَعُونَهُمْ ، وَلَيْنَعُونَ هُمْ وَلَيْنَعُونَ وَيَعْفُلُونَ ، وَيَعْفُلُونَ اللهِ اللهُ فَيْهُمْ ، وَلَيْنَهُونَهُمْ ، وَلَيْنَعُونَ هُمْ وَلَعْمُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الترغيب ١ / ٢ ٢ / ١ . يكيرين معروف صدوق فيه لين، تقريب التهذيب

حضرت علقمہ بن سعید ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ علی ہے بیان فرمایا جس میں بعض مسلمان تو موں کی تعریف فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا: یہ کیا بات ہے کہ بعض تو میں اپنے پڑوسیوں میں ندوین کی مجھ بیدا کرتی ہیں، ندائن کو دین سکھاتی ہیں، ندائن کو تھیجت کرتی ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا تھم کرتی ہیں اور نہ ان کو بری باتوں ہے روکتی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ بعض قو میں اپنے پڑوسیوں ہے نہ علم سیستی ہیں، ندوین کی سمجھ حاصل کرتی ہیں اور نہ تھیجت قبول کرتی ہیں۔ اللہ کی تھم ہیدا کریں، ان کو تھیجت وَتَمَنَّهَا لَمَا عَنِ الْمُشْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُولِفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

حضرت أساسه بن زیدرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عنظیم کو یہ ارشاوفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کوجہنم میں بھینک دیا جائے گا جس ہے اس کی انتزیاں نکل پڑیں گی۔ وہ انتزیوں کے اردگر داس طرح گھوے گا جسیا کہ بچکی کا گرھا بچکی کے گردگھونتا ہے لینی جیسے جانور کو آئے کی بچکی چا نے کے لئے بچکی کے چاروں طرف گھوے گا جہنم کے چاروں طرف گھوے گا جہنم کے جاروں طرف گھوے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف گھوے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف گھوے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جع ہوجا کیں انتزیوں سے پہھیں گے: یا قلال اجتہم کیا ہوا؟ کیا تم ایسی کیا ہوا؟ کیا تا تھا ہوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری ہاتوں ہے ہم کوئیس رد کتے تھے؟ وہ جواب دے گا: میس تم کواچھی ہاتوں کا حکم کرتا تھا گئے کے دان پڑ کل نہیں کرتا تھا ، اور تہمیں بری ہاتوں ہے رو کتا تھا گئی خود انہیں کیا کرتا تھا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّائِثُةِ: مَوَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِينَ عَالَى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَمُولَلَا عِ؟ قَالُوا: خُطَبَاءُ مِنْ عَالَى اللهُ نَبَا كَانُوا يَامُونَ الْكِتَابِ اللَّهِ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَظُونَ الْكِتَابِ اَفَلاَ مِنْ أَضِلُ اللهُ نَبَا كَانُوا يَامُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَظُونَ الْكِتَابِ اَفَلاَ مِنْ أَضِلُ اللهُ نَبِي اللهِ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت انس بن ما لک وظیفه روایت کرتے بین کدرسول الله علی نے ارشاوفر مایا: عب معراج میں میرا گذر ایس جهاعت بر ہوا کہ ان کے ہونے جہم کی آگ کی تینچیوں سے گتر سے جارہ ہے تھے۔ میں نے جرئیل (الفلیلاء) سے دریا ونت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا: بیہ وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لئے کہتے تھے اورخو دا ہے کو بھلا دیتے تھے یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے میں کہتا ہے۔ (منداحہ)

سریں، انہیں اچھی بالوں کا تھلم کریں، بری بالوں ہے روکیں اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں ہے دین سیکھیں، ان ہے دین کی سمجھ حاصل کریں ادران کی تھیجت قبول کریں،اگرایسانہ،واتو میں ان سب کو دنیا ہی میں بخت سزاد دنگا۔اس کے بعد رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم منبرے نیجے تشریف لےآ عے الوگوں میں اس کا جرجا ہوا کہ اس سے دسول الشصلی الشعابي وسلم فے كون ك تومیں مراد کی ہیں؟ لوگوں نے کہا: اُشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کددہ علم دالے ہیں ادران کے آس یاس کے دیباتی دین سے ناوا قف ہیں۔ پینبرا شعری لوگوں کو بیٹی ۔ دہ رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! آپ نے بعض تو مول کی تعریف فرمائی اور ہم یر نارانسنگی کا اظہار فرمایا، جارا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ علی ہے ( دوبارہ ) ارشاد فرمایا: یا تو ب لوگ اینے پر وسیوں کوملم سکھا کمیں ، ان کونصیحت کریں ، ان کواچھی باتوں کا تھم کریں ، بری باتوں ہے منع کریں ادرا لیے ہی دوسرے لوگول کو جائے کہ وہ اپنے پڑوسیول ہے سیکھیں وال سے نفیحت حاصل کریں، دین کی مجھ ہو جھ لیس درنہ میں ان سب کودنیا ہی میں بخت سزا دول گا۔ اشعرى لوگوں نے عرض كيا: يارسول الله! كيا جم دوسرون كو مجھ دار بنائيسي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چراپناوی تھم ارشاد فرمایا۔انہوں نے تیسری دفعہ پھریبی عرض کیا۔ نی کریم عظی کے نے پھراپناوہی تھکم ارشاد فرمایا۔ پھرانہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایک سال کی مہلت ہم کووے ویں۔ نبی کریم علی نے ان کوان کے برا وسیوں کی تعلیم کے لئے ایک سال کی مہلت دے دی تا که ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں ، انہیں سکھائیں اور انہیں تھیجت کریں۔ پھررسول اللہ عظیما في يرا يت الدوت فرماني: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَ آيْبُلُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَسْوِيْمَ تَسْرِجِهِهِ : بني اسرائيل مين جولوك كافرينصان برحضرت وا وواور حضرت عيسى عليها السلام كى زبان معانت كى كى اور بدلعنت اس سبب سے بوئى كدانبول نے تھم كى مخالفت كى اور حدے نکل گئے ۔جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس ہے ایک دوسرے کوئٹے نہیں کرتے تھے ،ان کا (طیرانی برغیب) بدكام والعي براتهابه

646

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَسَامَةَ بُنَنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ وَسُوْلَ اللهِ نَلْكُ مَ يَعُولُ: يُجَآءُ وِالرَّجُلِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَيُلْفَى فِي النَّارِ فَتَعَدَلِقُ أَقْنَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَحْتَ مِنْ أَهْلُ النَّمَارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا قُلاَ نُ! مَا شَأَنْكَ، اللَّيْسَ كُنْتُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وْجَنَّتِ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيْهَا آيَدَا اللَّهُ عِنْدُهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾

الله تعالى كاارشاد ب: جولوك إيمان لائ اورانبول في اين كهر چهوژ ، اورالله تعالى کے رائے میں اپنے مال وجان ہے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے پہاں ان کے لئے بڑا ورجہ ہے، اور یمی لوگ بورے کامیاب ہیں۔ انہیں ان کے رب خوشتجری دیتے ہیں اپنی رحمت اور رضا مندی اور جنت کے ایسے باغوں کی جن میں انہیں ہمیشہ کی نعتیں ملیں گی ، ان جنتوں میں بیلوگ ہمیشہ بمیشدر جی گے۔ بلاشباللہ تعالیٰ کے پاس برااجر ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعُ المُحْسِنِينَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ ہمارے ( دین کے ) لئے مشقتیں برواشت کرتے ہیں ہم ان کوضرورا ہے تک پہنچنے کی راہیں تجھا دیں گے ( کہ اُنہیں وہ با تیں تمجھا کیں گے کہ دوسروں کوان با توں کا احساس تک نہیں ہوگا ) اور بیتک اللہ تعالیٰ اخلاص ہے عمل کرنے والوں کے ساتھ (عنكبوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ جَلِهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفِّسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَغَنِي عَنِ الْعَلْمِيْنَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہ: جو تخص محنت کرتاہے وہ اپنے ہی تفع کے لئے محنت کرتاہے (ورند ) الله تعالیٰ کوتو تمام جہان والول میں ہے کسی کی حاجت نہیں (علیوت)

وْقَـالَ تُعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يُرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ أُولَٰذِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]

الله تعالی کا ارشاد ہے: کامل ایمان والے تو وہی لوگ میں جو اللہ تعالی اور ان کے رسول عَلَيْكُ پِرايمان لائے کچ (عمر بحر بھی) شک نبیں کیا (یعنی اللہ تعالیٰ اوران کے رسول کی ہر بات کو ئند دل سے تشکیم کیا اور اس میں بھی شک نہ کیا ) اور اپنے الوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالی كرائة مين مشقتين برداشت كيس \_ مجي نوگ ايمان هن سيح بين -(مجرات)

# الله تعالى كراسته ميس تكلنے کے فضائل

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللَّهُ تَـعَـاللِّي: ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَّدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوْا وَّنْصَرُوْمْ أُولَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَدِرْقَ كُوِيْمٌ ﴾ [الانغال: ٢٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اسپے گھرچھوڑے اور الله تعالیٰ کے رائتے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کواپنے بیبال تھمرایا اور ان کی بدد کی میر لوگ ایمان کا بوراحق اواکرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اورعزت کی روزی ہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ لا ٱعْظَمُ دُرْجَةً عِنْدَ اللهِ ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَآيْزُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرضَوَانٍ وتوت وتملخ

کرد (اور جہاد ہے جی پُر اگر )اپنے آپ کواپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالواور جو کا م کبھی کرو المجھی طرح کیا کرو، بیٹک اللہ تعالی البھی طرح کام کرنے والوں کو بہند فرماتے ہیں۔ (بقرہ)

#### احاديث نبويه

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمُ قَالَ: قَالَ رَسُوِّلُ اللهِ سَلَطُكُ: لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُسْخَاطُ أَحَدُ، وَلَقَدُ أُوْذِيْتُ فِي اللهِ مَالَمُ يُؤُذُ أَحَدُ، وَلَقَدْ آتَتُ عَلَيَّ ثَلاَتُوْنَ مِنْ بِيْنِ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ وَمَالِئَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ الْأَشَىءُ يُوَارِنِهِ إِبِطُ بِلَالٍ. رواه النرمذي وخال: هذا حديث حسن صحيح، باب احاديث عائشة و انسى.....، وقم: ٢٤٧٢

حضرت الس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: دین ( کی دعوت ) کے سلسلہ میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کوا تنانہیں ڈرایا گیااور اللہ تعالیٰ کے راستے مِن جِمِهِ انتَاسَایا گیا که کسی اورکوا تنانہیں ستایا گیا۔ مجھ پرتمیں دن اورتمیں را تبیں مسلسل اس حال یں گذری ہیں کہ میرے اور بلال رہے ہے لئے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کوکوئی جاندار کھا سکے مصرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال ﷺ کی بغل جھیا لے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّسَامٍ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَنْهُ عَنَّالَ: كَانَ رَسُوَّلُ اللَّهِ مَلَيْتُ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثُرُ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيْرِ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث حدين صحيح، باب ماجاء في معيشة النبي نَتَكُمُ و اهله برقم: . ٢٣٦

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی اور آپ کے گھر والے بہت ی راتمی مسلسل خالی پید (فاقے سے) گزارتے تھے،ان کے پاس رات کا کھانا مبیں ہوتا تھا۔اوران کا کھاناعام طور ہے جو کی روثی ہوتی تھی۔ (ترندی)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَهَا أَنَّهَا قَالَتْ؛ مَاشَبِعَ آلُ مُحْمَّدٍ مُلْتِئِكُمْ مِنْ خُبَرِ شَعِيْرٍ، يُؤْمَيْنَ مُتَتَابِغَيْنِ حَنَّى قَبِضَ رَسُولُ اللهِ نَالَئِكِ.

رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن و جنة للكافربرقيَّ ٢٤٤٥

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ امْنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى تِجَارُةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلِيْمِ٥ تُـوَّمِـنُونَ بِمِاللَّهِ وَوَتُسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِٱمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ خِنَّتِ تُجْرِينَ مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُرُ وَمَسْكِنَ طَيِّيَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْغَظِيْمُ ﴾

الله تعالیٰ کا اوشاد ہے: ایمان والو! کیا میں تنہیں ایس تجارت بتاؤں، جو تمہیں در دناک عذاب سے بچاہلے(اور وہ میہ کہ) تم اللہ تعالی اور ان کے رسول پرائیان لا دُاور اللہ تعالیٰ کے راہتے میں اپنے مالول اورا پنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ بیتمبارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگرتم کچھ بچھ رکھتے ہو۔اس پر اللہ تعالی تہارے گناہ معاف کردیں گے اور تم کو جنت کے ایسے ماغوں میں داخل کریں مے جن کے بیچے نبری بہدری ہوں کی اورعدہ مکانات میں داخل کریں م جودائی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیانی ہے۔ (سف)

وْقَالَ شَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ ابْآوَكُمُ وَابْنَآوُكُمْ وَإِخْرَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاهُوَالُ بِ اقْتَرُ فُتُمُوهَا وَيُمجَازَةٌ تَمَخْفُونَ كَسَّادَهَا وَمَسْكِنُ تُرْضَوْنَهَا آحَبّ إَلْمُسْكُمْمْ فِسَنَ اللَّهِ وَرَسُـوْلِهِ وَجِهَادٍ فِمَى سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِى اللهُ بِأَمْرِهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤]

الله تعالى في اسي رسول علي كارشاد فرمايا: آب مسلمانون سي كهدديج كدار تمهارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہاری برا دری اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے ہندہونے ہے تم ڈرتے ہواوروہ مکانات جن میں رہناتم پیند کرتے ہو، اگر بیسب چیزیںتم کوانشد تعالیٰ ہے اور ان کے رسول ہے اور انشد تعالیٰ کے راہے میں جہاد کرنے ے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کردیباں تک کدانشہ تعالی سزا کا حکم جیج دیں اور اللہ تعالی حکم نہ مانے والول کی رہبری تبیس فرماتے۔

وْقَالْ تَعَالَى:﴿ وَٱنْفِقُوا فِي سْبِيْلِ اللَّهِ وْلَا تُنْفُوا بِٱلْذِيْكُمْ اِلِّي النَّهْلُكَةِ ۚ وَٱخْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]

الشرتعالي كاارشاد ب: اورتم لوگ جان كے ساتھ مال بھى اللہ تعالى كے دائے يس خرج كيا

وجہ ہے متوجہ کرنے کے لئے ) میرے کندھے کو پکڑ کر ارشا دفر مایا: تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔

653

﴿ 50 ﴾ عَنْ عَسَمُ و بْنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِيٌّ : فَوَاللهِ مَاالْفَقَرَ آخُشْي عَلَيْكُمْ، وَلِكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الذُّنْيَا كُمَّا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا الْهُثْهُمْ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب ما يحذرمن زهرة الدنيا..... رقم: ٢٥

حضرت عمرو بن عوف في روايت كرت جي كدرسول الله عظية في ارشادفر مايا: الله كي فتم جھے تنہارے ہارے میں فقرو فاقد کا ڈرنہیں بلکہ اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ دنیا کوتم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، چرتم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگوجس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے ۔ آگے بڑھتے تھے، مجرد نیاتم کوای طرح عاقل کردے جس طرح اُن کو عاقل کردیا۔

**ھے اندہ :** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد '' تمہارے بارے میں فقرو فاقہ کا ڈر مہیں'' کا مطلب پیہے کہتم پرفقرو فاقد تہیں آئے گایانیہ مطلب ہے کہ اگر فقرو فاقہ کی نوبت آئی تو اس سے تمہارے دین کو نقصان نہیں ہینچے گا۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُؤلُ اللهِ تَلْتُنْكُ : لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَغَدِلُ عِنْدُ اللَّهِ جَنَّاحٌ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرِّبَةً مَاءٍ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ماجاء في هوان الدنيا على الله عزز جل بوقم: . ٢٣٢

حضرت ممل بن معد رفی روایت کرتے میں کدرمول الله عظی نے ارشاد فر مایا: اگر دنیا کی قدر دقیمت الله تعالیٰ کے ز دیک ایک مجھمر کے بر کے برابریھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کواس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ بلاتے ( کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالی کے زوریک اتن بھی نہیں ہے اس کے کافر فاجر کو بھی دنیا ہے حساب دی ہوئی ہے)۔ (زندی)

﴿ 52 ﴾ عَنْ عُمْرُوَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَايِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللَّهِ إِيَّا الْهِنَ

حضرت عائشد رضى الله عنها فرماتي مين كـ رسول الله عَيْكَ كـ وفات يا جاني تك آب کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی بھی روون سلسل پیٹ بحر کرشیس کھائی۔ (سلم)

﴿ 47 ﴾ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةً رَّضِيَ اللهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِيّ مَنْ اللَّهُ كِسْرَةُ مِنْ خُبْدٍ شَعِيْرِ فَقَالَ: هٰلَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مُنْذُ ثَلاَ ثُجَ إَيَّامٍ رواه احمد والطبراني وزاد فَعَنَسَالَ: شَاهَاذِهِ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبُ نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُك بِهاذِهِ الْكِسْرَقِ. • ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد ١٠/١٠ ٥

حضرت انس بن ما لک طرح و ایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجوكى رونى كا ايك عمرًا چش كيار آپ نے ارشاوفر مايا: تين دن میں یہ بہلا کھانا ہے جس کوتمہارے والدنے کھایا ہے۔ (سنداحم)

ایک روایت میں ہے کدرسول الله علیقة نے صاحبز ادی سے بوجھان کیاہے؟ انہوں نے عرض کیا: ایک رونی میں نے پکائی تھی، جھے اچھانہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھا ڈل۔ (طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 48 ﴾ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ السَّاعِدِيِّ رُضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ خَلَيْكُ بِ الْخَشْدَقِ وَهُوَ يَمْحَفِرُ وَنَحُنُ نُنْقُلُ التَّرَابَ، وَبَصَّرَ بِنَا فَقَالَ: ٱللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة . ﴿ رواه البخاري، باب الصحة والفراغ .... رواه البخاري، باب الصحة والفراغ .... رواه البخاري، باب الصحة والفراغ .... ورواه البخاري، باب الصحة والفراغ ....

حفرت سبل بن سعد ساعدی ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔آپ خندق کھودرے تھے اور ہم خندق سے مٹی نکال کردوسری جگد وال رہے تھے۔ آپ نے ہمیں (اس حال میں ) و کچھ کرفر مایا: اے اللہ! زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، . آپ انصاراورمها جرین کی مغفرت فرماد بیجئے .. ( بخاری )

﴿ 49 ﴾ عَنْ غَلِيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ بِمَنْكِبِي فْقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غُرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيُلِ .

رواه المخاري، باب قول النمي كيُّ كن في الدنيا كانك غريب.....وفع:٦٤١

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات ميس كدر سول الله عليات في إجب كى اجب كى

(نان)

( کامل )ایمان کمی بندہ کے دل میں بھی جمع نہیں ہو تکتے یہ

وعوت وتبليغ

﴿ 56 ﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةً وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي النَّبِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَالَ: لَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوْجَلَ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَى مُسْلِم آبَدًا.

رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم: ٣١١٥

حفرت اليو بريره وه الشائد وايت كرت بي كريم علي في الشاؤر مايا: الله تعالى كرا ماية الله تعالى كرا ماية الله تعالى كرا ماية الله تعالى كرا ماية الله تعالى كرا من الله تعالى كرا من الله تعالى كرا من الله تعالى الله تعلى الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

حضرت ابواً مامہ با بیلی کے استان میں کے بی کریم کی کی گئی نے ارشاد فرمایا: جس شخص کا چیرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے چیرہ کو قیامت کے دن ضرور (دوز خ کی آگ ہے) محفوظ فرما کیں گے ادر جس شخص کے ددنوں قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجا کی اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوز خ کی آگ ہے ضردر محفوظ فرما کیں سے سے سردر محفوظ فرما کیں

﴿ 58 ﴾ عَنْ عُضْمًانَ بْنِ عَفَّانَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: يَوْمٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ. رواه النساني، باب فضل الرباط، ونم: ٣١٧٢

حضرت عثمان بن عفان عظم ماتے میں کدیں نے رسول اللہ عظم کے بیارشادفر ماتے میں کدیں نے رسول اللہ عظم کے بیارشادفر ماتے ہوئے سان اللہ تعالیٰ کے داستہ کا ایک دن اس کے علادہ کے ہزار دنوں سے بہتر ہے۔ (ن الله) ﴿ 59 ﴾ عَنْ أَنْ سِ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَوْ وَحَةً خَيْرٌ مِنَ اللهُ نُنْ وَمَا فِيْهَا.

(وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صقة الجنة والنار، وقم:٦٥٦٨

حضرت الس دی الله علی کر سول الله علی کے داستے میں کہ دسول الله علیہ کے داستے میں کہ دسول اللہ علیہ کے داستے میں کہ دارے میں ایک شخص کے داستے میں ایک میں ایک شخص کے داستے داستے

أَخْتِيْ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلاَ ثُمَّ آهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَ وَهِى أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ مَنْفِيَّةٍ فَالْ: قَلْتُ: يَاحَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْآشوَدَانِ: التَّمُووَ الْمَاءُ. (وهو طرف من الرواية) رواه مسلم، باب الدنياسين للمومن سسرتم: ٢٥ ٢٤

654

حضرت عُردة قرمات مين كه حضرت عائشة رضى الله عنها فرما ياكرتى تخيس: مير به بها في الله عنها في الله و مجينة بين الله و مجينة بين في الله و الله والله والل

رواه احمد والطبراني في الاوسط ورجال احمد ثقات، مجمع الزواند ٢/٥ . ٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ عظیم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے جسم کے اندراللہ تعالیٰ کے راستہ کا غبار داخل ہوجائے اللہ تعالیٰ اس پر دوز خ کی آگ کوضر ورحرام فرمادیں گے۔

(منداحمہ طبرانی بجع الزوائد)

﴿ 54 ﴾ عَنْ آبِي عَبْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَئِكُ: مَنِ اغْبَرُتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزْوَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَزُّوجَلً عَلَى النَّارِ. . . . رواه احدد ٢٩٩/٢

حضرت ابوعبس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں غبار آلو دینو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پرحرام فرمادیں گے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ آبِسَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُثَلِّكُ: لَا يَجُتَمِعُ عُبَارُ فِي سَبِيْسَلِ اللهِ وَدُحَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدِ أَبْدًا. (واه النساني، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه وفي (١١٢)

حضرت ابو ہریرہ منظیم روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیقیم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے راستہ کا گرد وغمار اور جہنم کا دھوال بھی کسی بندہ کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے اور بخل اور

وقفدا کیک اوٹنی کے دودھ دو ہے میں دوبار وتھن دیائے کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے لئے جنہ دا جب ہوگئی۔

657

﴿ 62﴾ عَنْ عَيْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْتُ َ فَالَ: مَنْ صُدِعَ وَالسُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فاحْمَسَبَ، عُفِولَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبِ.

رواه الطراني في الكبير و استاده حسن، محمع الزوائد ٢٠/٠ ٣

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبمات روایت ہے کہ رسول الله عنبی نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے راستہ میں جس شخص کے سرمیں در دبواور و داس پر تواب کی نیت رکھے تواس سے پہلے کے تمام گناو معاف کرویئے جا کمیں گے۔ (طبرانی بجج الزوائد)

﴿ 63 ﴾ عَنِ ابْنِ عَمَوْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي كَنْ ۚ فِيْمَا يَحْكِى عَنْ رُبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَـالَ: أَيْمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِىٰ حَرَجَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ صَّهِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَّابٌ مِنْ ٱلجُرِ وَغَيْنِمُوْ، وَإِنْ قَبَطْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وَٱوْحَمَهُ، وَٱوْجِلَهُ الْجَنَّةَ.

رواه احمد ۲/۱۷/۲

﴿ 64 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُنِكُّ: تَصَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيْلِي، وَلِيْمَانَا بِي وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَى صَامِنٌ أَنْ يَسْبِيلِهِ، لَا يُحْرِجُهُ إِلَّا جِهَاذَا فِى سَبِلِي، وَلِيْمَانَا بِي وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَى صَامِنُ أَنْ يَصَامِنُ أَنْ يَصَلَّى مَنْهُ، ثَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَبِيْمَةٍ، أَنْ أَنْ جَلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِيهِ الَّذِي خَرْجَ مِنْهُ، ثَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَبِيْمَةٍ، وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلًا أَنْ يَشُقَ وَاللَّهِ مَنْ كُلُم يُكُلُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، إلَّا جَاءَ يَوْمُ الْهَيَامَةِ تُحَمِّينَهِ حِيْنَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لُونُ دَم وَرِيْتُحَةً مِسْكَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْلًا أَنْ يَشُقَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَحَلَّوْا عَنِيْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْلًا أَنْ يَشُقَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَخَلَّوْا عَنِيْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلًا أَنْ يَشَقَّ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِيْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمُ اللهُ لِيَا عَلَى اللهُ مُسْلِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشْقُ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِيْ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِلَى اللهُ لِيَّةُ وَيَشْقُ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِيْ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللهَالِهُ فَا عَلَى لَهُ مَا لَا مِنْ يَعْمَلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشْقُ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِيْ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیایش جو بکھ ہے و دسب اللہ تعالیٰ کی راویش خرج کر دیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی ایک تنتج یا ایک شام اس سے زیاد واجر ولا نے والی ہے۔

﴿ 60 ﴾ عَـنُ آنَـسِ بْـنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِلنَّئِثُ : مَنْ رَاحَ رَوْحَةُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِعِثْلِ مَا أَصَابُهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواد ابن ماحه، باب الحروج في النفير، وقم: ٢٧٧٥

حضرت انس بن ما لک رفتی است کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص الله تعالیٰ کے راستہ میں ایک شام بھی فکفے تو جتنا گردوغبار اسے ملکے گا اس کے بفتدر قیامت میں اے مُفک ملے گا۔

﴿ 61 ﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَوْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي نَاتَئِنَةٌ مِشْعُبِ فِيْهِ عُنِيْنَهُ مِنْ مَاءِ عَذْبَهُ فَأَعْجَبَنَهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ: فَواغْنَوْلُتُ النَّامَلُ فَافَهَتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى اَسْتَأْفِئُ رَسُولَ اللهِ مَنْتَئِنَةٌ، فَذَكُو ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مَلَيْنَةٌ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ، فَإِنَّ مَنْقَامَ آحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ آفْصَلُ مِنْ صَلَابِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحبُّونُ أَنْ يَغْفِورَ اللهُ لَكُمْ، وَيُدْجِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اعْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَمَتُ لَهُ الْجُنَّةُ. وَهِ الدَمِدِي وَاللهِ مَذَا حديث حسن باب ماجاء في العنوسسرة من اللهِ مَنْ اللهِ عَن

حضرت ابو ہر پرہ ہو ہی گیا ہے ہیں کہ (ایک سفر کے دوران) رسول اللہ علی ہے ایک صحابی کمی میہاڑی راستہ میں میٹھے پانی کے ایک جیوٹے سے چشہ بہ سے گزرے وہ چشہ عمدہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے (اپنے جی میں) کہا کہ (کیسا اچھا چشہ ہے) کیا ہی اچھا ہوکہ میں لوگوں سے کنارہ کش ہوکراس گھاٹی میں ہی تشہر جاؤں الیکن میں میں کام نبی کی میں میں گام بنی کی میں میں کام نبی کی میں میں کام اللہ علی کے سامنے کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: ایسا نہ کرنا کیونکہ تم میں سے کسی بھی شخص کا اللہ اللہ علی کے راستہ میں (تھوڑی دیر) کھڑے رہااس کے اپنے گھر میں رہ کرستر سال نماز پڑھے تھالی کے راستہ میں (تھوڑی دیر) کھڑے رہااں تمہاری معفرت فرمادیں اور تمہیں جنت میں داخل فرمادیں اور تمہیں جنت میں داخل فرمادیں۔ اللہ تعالی کے راستہ میں الا اجتنا

(جس میں الله تعالیٰ کے راستہ کا جہاو بھی شائل ہے)۔

659

﴿ 66 ﴾ عَـنْ أَبِيْ هُوْيَرْةُ رَصِـنَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَّئَتُ : مَنْ لَقِنَى اللّهَ بِغَيْرِ آثَوٍ مِنْ جِهَادِ لَقِنَى اللّهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةً.

وواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في قضل المرابط ورقم: ١٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بین کدرسول اللہ عَلَیْتِ نے ارشا دِفر مایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کداس پر جہاد کا کو کی نشان نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملے گا کہ اس میں بعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔ ملے گا کہ اس میں بعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

فائده: جباد كى نشانى بيرے كد مثلاً اس كجم بركوئى رقم بويا اللہ تعالى كراست كا گرد وغمار يا خدمت وغيره كرنے كى وجہ ہے جسم پر بڑنے والے نشائات بول۔ ﴿ 67 ﴾ عَنْ سُهَيْلِ رَضِنى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَشَيْ يَقُولُ: مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عُمَلِهِ عُمْرَهُ فِي أَهْلِهِ. وواد الحاكم ٢٨٢/٢

حضرت سہیل فیضہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں ہے کمی کا ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کھڑار بہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال ہے بہتر ہے۔

﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعْتُ النَّبِيُ عَبَّدُ اللهِ بْنَ رَوَاحَةُ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ: أَتَخَلُّكُ فَأَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ الل

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماحاء في السفر بوم الجمعة برقم: ٧٧ ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول الله عظیمی نے حضرت عبد الله بن رواحہ ﷺ کوایک فوجی مہم پر بھیجااور وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبد الله بن رواحہ ﷺ کے ساتھی مسلح روانہ ہو گئے ۔ حضرت عبد الله بن رواحہ ﷺ نے فریایا بیس تشہر جاتا ہوں تا کہ رسول الله صلی الله لُوَدِهْتُ آبَيْنَ أَغُرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْعَلْ، ثُمَّ آغُرُوا فَأَقْتَلْ، ثُمَّ آغُرُوا فَأَقْعَلْ.

رواه مملم بالمعمل الحهاد حارقم الامكا

الله کے داستہ شری نکلنے کے نضائل

حفرت الوہريرو و الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله تعالى ك راستہ میں نگلے(اوراللہ تعالیٰ فریائے ہیں) اس کو گھرے نکالنے والی چیز میرے رائے میں جہاد کرنے ، مجھ مرا بمان لانے ،میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ مجھے اور شہوتو ہیں اس ہات کا ذمدوار ہول کہاہے جنت ہیں داخل کروں یا اسے اجریا فنیمت کے ساتھ گھر دالیس لوٹا ؤں۔ رسول الله علي في في ارشاد فريايا بقتم باس ذات كى جس كے قبضه بين محد ( تسلى الله عليه وسلم ) کی جان ہے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (سمی کو) جو بھی زخم لگنا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت يس آئے گاك كويا أے آج بى زخم لكا باس كارنگ تو خون كارنگ موكا اوراس كى مبك منك كى مبک ہوگی ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر مسلمانوں پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کسی لشکر میں شر یک ہونے سے پیچھے ندر ہتا، کیکن میں اس بات کی مخبائش ٹمیں یا تا کد تمام لوگوں کے لئے سواری کا انظام کروں نہ وہ خوواس کی مخبائش یاتے ہیں اور ان پریہ بات بڑی گرال گر رتی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہ جا کیں ( کہ میں تو چلا جا دَل اور وہ گھرول میں رہیں ) قسم ہے اس ذات کی جس کے بیضہ میں محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے بیس تو جا ہتا ہوں کداللہ تعالی کے رائے میں جہاد کروں اور کل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھرٹل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر کل کردیا

﴿ 65 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ النَّيِّ يَقُوْلُ: إِذَا تَبَايَعْتُمُ بِالْعِيْسَةِ وَاَخَذْتُمُ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالرَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَاذَ، سَلَطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذَلاً لاَيْنَوْعُهُ حَتَّى تَوْجِعُوْا إِلَى هِيْبِكُمْ.

حضرت عبدالله بین عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب تم لوگ خرید وفروخت اور کاروبار میں ہمدتن مشغول ہوجاؤ کے اور گائے ۔ تیل کی دموں کو بکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہوجاؤ کے اور جہاد کو چھوڑ جیٹھو کے تو الله تعالی تم پر الیمی ذلت مسلط کردیں گے جواس وقت تک دورنہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف مذلوث آؤ حضرت ابوأ مامد ﷺ مع دوايت ب كدرسول الله علي في ارشاو قر مايا: تمن تخص ايب ہیں جواللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں۔اگر زندہ رہیں تو انہیں روزی دی جائے گی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی اور اگر انہیں موت آگئی تو اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل فریا کیں گے۔ایک وہ جوایئے گھر میں واخل ہوکر سلام کرے۔ووسرے وہ جومنجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے۔ تیسرے وہ جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں <u>نکل</u>ہ (ابن حبان)

661

﴿ 72 ﴾ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَّجُلُّ مِنَ الطُّفَارَّةِ، طُرِيقُهُ عَلَيْنَا، يَاتِي عَلَى الْحَيِّ، فَيُحَدِّنُهُمْ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فِي عِيْرِ لَنَا، فَبِغْنَا بِضَاعَتَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: لْآنُىطَلِفَنَّ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَلَا تِيَنَّ مَنْ بَعْدِي بِخَبَرِهِ، قَالَ: فَانْتَهْبُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِكُ، فَإِذَا هُوَيُرِيْنِي بَيْتًا، قَالَ: إِنَّ امْرَأَةُ كَانَتْ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَنَرَكَتْ ثِنْتَى عَشْرَةَ عَنْزَةً وَ صِيْصَتَهَا الَّتِي تَنْسِجُ بِهَا، فَفَقَدَتْ عَنْزًا مِنْ غَنَمِهَا وَ صِيْصَتَهَا، قَالَتْ: يًا رَبِّ! (إِنَّكَ) قَدْ ضَمِئْتُ لِمَنْ حَرْجَ فِيْ سَبِيْلِكَ أَنْ تُحْفَظُ عَلَيْهِ، وَإِنَّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِيْ وَصِيْصَنِيْ، وَالِنِي أَنْشُدُكَ عَنْوَىٰ وَ صِيْصَتِيْ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِ يَـذُكُـرُ لَـهُ شِدَّةً مُنَاشَدَتِهَا لِرَّبِهَا تَبَارَكَ وْتَعَالَى، ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلِيُّكُم، فَأَصْبَحَتْ عَنْزَهَا وَمِثْلَهَا، وَصِيْصَتَهَا وَمِثْلَهَا، وَهَاتِيْك، فَأَتِهَا، فَاسْتَلْهَا إِنْ شِثْتَ، قَالَ: قُلُتُ: بَلْ أَصَدَقُك.

رواه احمد، ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائده /٤٠٥

حفرت حمید بن ہلالؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے ایک مخص تھے۔ان کے راستہ میں ہمارانٹیلہ پڑتا تھا (وہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ سے ملتے اور ان کو صدیثیں سنایا کرتے تنظمه انہوں نے کہا: ایک مرتبہ میں ایئ تجارتی قافلہ کے ساتھ مدیند منورہ گیا۔ وہاں ہم نے اپنا سامان بیجا۔ پھر میں نے اپنے تی میں کہا کہ میں اس تحص بعنی رسول اللہ علی کے پاس ضرور جاؤں گا اور ان کے حالات لے کراہیے قبلیاروالوں کو جا کر بتاؤں گا۔ جب میں رسول الشعلیہ ك باس مجنياتو آب علي الله المحمد ايك كمر دكها كرفر مايا كداس كمريس ايك عورت تفيده مسلمانول کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گئی، اور وہ گھر میں، بارہ بحریاں ادرا بناا کیے کیٹر اپنے کا کا ٹنا جس ہےوہ کیٹر ابنا کرتی تھی چھوڑ کرگئی۔اس کی ایک بحری اور کا نٹا کم ہوگیا۔وہ مورت کینے لگی یارب! جوآ دی آپ کے راستہ میں نظراس کی ہرطرح حفاظت

علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھانوں پھرا ہے ساتھیوں سے جاملوں گا۔ جب انہوں نے رسول الله عليه على ماته جمعه كي نماز برهي تورسول الله علية في أخيس د كيه كرفر مايا: تم اين ساتعيول كے ساتھ صبح جانے ہے كيوں كلم ركتے؟ انہوں نے عرض كياميں نے جام كرآپ كے ساتھ جعد يرْ صلول پيران ہے جاملول گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اگرتم زمین میں جو پچھ ہے سبکا سبخرج کر دوتو بھی صبح کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابرتواب حاصل نہیں کرسکو گے۔ (ترندی)

660

﴿ 69 ﴾ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُكُ بِسَرِيْةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَنَخُورُجُ اللَّيْلَةَ آمْ نُمْكُثُ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: اَوَلَا تُحِبُّونَ اَنْ تَبِينُوا فِي خَرِيْفٍ مِنْ خَرَائِفِ الْجَنَّةِ وَالْخَرِيْفُ الْحَدِيْقَةُ. السنن الكبري ١٥٨/٩

حضرت ابو ہر رود فالله فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ایک جماعت کوفوجی مہم برالله تعالیٰ کے راسندیش جانے کا تھکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم ابھی رات کو ہی نکل جاكيں يا تفر كرم على جائيں؟ آپ نے ارشا وفر مايا: كياتم ينبيس جائے ہوكتم جنت كے باغول میں ہے ایک باغ میں بیرات گذارولیعن اللہ تعالیٰ کے راستہ میں رات گذار نا جنت کے باغ میں رات گذارنا ہے۔

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : أَيُّ الْاعْمَالِ ٱفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

رواه البخاري، باب و سمّي النبي ﷺ الصلاة عملاء رقم: ٢٥٣٤

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے میں کدا یک تحض نے رسول الله عظی سے سوال کیا کہ کون ساعمل سب ہے انصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا: وقت پر نماز پڑھنا اور والدين كے ساتھ اچھاسلوك كرنااور چھراللہ تعالى كے رائے بل جہاد كرنا۔ (جارى)

﴿ 71 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَأْتُكُ ۖ قَالَ:فَلاَ فَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنَ عَلَى اللهِ ۚ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِي ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْحَدَّةَ: مَنْ دَحَلَ بَيْنَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ صَامِنٌ عُمَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ رواه ابن حبان، قال المحقق: الحديث صحيح ٢٥٢/٢ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ.

(3939)

الله کے داستہ بلس کیا

الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے۔

﴿ 75 ﴾ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَّئِكُ : أَقُرْبُ الْعَمْلِ إِلَى اللهِ عَرَّوْجُلُ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا يُفَارِبُهُ شَيْءً .

663

رواه البحاري في التاريخ وهو حديث حسن، الحامع الصعير: ٢٠١/١

حضرت فضاله بن عبيد ﷺ فرماتے جیں که رسول الله عَلَيْ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی کے سب سے زیادہ قرب کا در لیماللہ تعالی کے راستہ میں جہاد ہے ۔ کوئی عمل الله تعالی کے قرب کا ذریعہ ہو کے مل کے قریب بھی نہیں ہوسکتا۔ (ہناری فی الناری ، جامع صغیر)

﴿ 76 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُنِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : أَيُّ النَّاسِ اَفْطُ لُ؟ قَالَ: رَجُلٌ يُحَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنَ فِي شِعْبٍ مِن الشَّعَابِ يَنَّقِيْ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَّهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح باب ماجاء اي النامي افضل و تم: ١٦٦٠

حضرت ابوسعيد خدرى وايت كرتے بن كدرسول الله عليه عن الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والله تعالى الله على الله عن اله عن الله عن الله

حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے پوچھا گیا: ایمان والول میں سب ہے کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ ئے ارشاد فر مایا: ایمان والول میں سب ہے کامل ایمان والا دہ شخص ہے جوا ٹی جان اور آپ مال سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہو اور دوسرا وہ شخص ہے جوکی گھائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا ورلوگوں کوا پنے شر ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جوکسی گھائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا ورلوگوں کوا پنے شر ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جوکسی گھائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا ورلوگوں کوا پنے شر ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جوکسی گھائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا ورلوگوں کوا پنے شر ہے اور دوسرا دوسرا دوستہ ہوگئی ہوگئی میں دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا دوستہ ہوگئی ہوگئی میں دوسرا دوسرا

رواه الحاكم وقال: هفا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الدّهبي ٧٤/٢

حضرت عباده بن صامت و بن اسامت و بین که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے ارشاوفر مایا: الله تعالیٰ کے راسته میں جہاد ضرور کیا کرو کیونکه میہ جنت کے در داز دل میں سے ایک در واز و ہے، الله تعالیٰ اس کے ذریعہ سے رنج و ثم دور فر مادیتے ہیں۔ایک ردایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ الله تعالیٰ کی راد میں دور اور قریب جاکر جہاد کروء اور قریب اور دور دالوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کر داور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا کیجے بھی اثر نہاؤ۔

﴿ 74 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْذَنْ لِنَي بِالسِّيَاحَةِ، قَالَ النَّبِيِّ مَالَئِكِيْ: إِنَّ شِيَاحَةَ أُمَّتِيَ الْجِهَادُ فِنِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوْ جَلَّ.

رواه ابر داؤد، باب في النهي عن السياحة، رقم: ١٤٨٦ آ

 د گوت و کیانی

حضرت ابو ہر پرہ منطقہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے راستہ میں نظیم ہوئے مجاہدی مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ دکھنے والا ، رات بحر نماز میں قرآن یاک کی تلادت کرنے والا ہوا دراُس دفت تک روزہ دصد قد میں مسلسل مشغول رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد والیس آئے لیمن الی عہادت کرنے والے شخص کے تواب کے برابر مجاہد کوثواب ماتا ہے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلْنَاكِمْ قَالَ: إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِوُوا. رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير ارتم: ٢٧٧٣

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقے نے ارشاد فر مایا: جب تم ے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل جایا کر و۔ (این ماجہ)

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبِّى شَعِيْدِ الْمُحُدَّرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَصُّتُ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدِ مَنْ رَضِى بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا، وَبِمُحَمَّدِ عَنَّتُ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبُ لَهَا أَبُو سَعِيْدِ وَضَى بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا، وَبِمُحَمَّدِ عَنَّتُ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبُ لَهَا أَبُو سَعِيْدٍ فَصَالَ: أَعِدْهَا عَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ: وَأَحْرَاى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةً وَرَجَةٍ فِي الْجَالَةُ فَقَعَلَ ثُمَّ قَالَ: وَأَحْرَاى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةً وَرَجَةٍ فِي الْمَعْلِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب بيان ما اعدُه الله تعالى للمجاهد - ارقم: ٤٨٧٩

حضرت ایوسعید خدری دخیقه روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عیقیہ نے ارشاد فر مایا: ابو سعید! جواللہ تعلیہ وسلم کے بی ہونے پر سعید! جواللہ تعلیہ وسلم کے بی ہونے پر راضی ہوتو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوسعید دخی کو یہ بات بہت اچھی کی انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! دربار وارشاد فر مایا۔ پھر فر مایا: ایک دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بندہ کو جنت میں سوور ہے بلند کر دیا جاتا ہے، اور فر مایا: ایک دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بندہ کو جنت میں سوور ہے بلند کر دیا جاتا ہے، اور دو درجوں کا درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ انہوں نے بوجھا: یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے راستے میں جباد، اللہ تعالی کے راستے میں جباد۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَائِرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّاسُّةِ يَقُولُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيُلَةِ الْقَلْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق اسناده صحبح. ٢٦٣/١

حضرت ابو ہر رہ دھ الیت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیے کہ کو میدارشا دفر ماتے ہوئے شاہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تھوڑی در کھڑ ار ہناشپ قدر میں جمرِ اسود کے سامنے عباوت کرنے ہے بہتر ہے۔

﴿ 79 ﴾ غَنْ أَنْسِ بْـنِ مَـالِكِ رُضِـىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيَ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هَاذِهِ الْاَمَّةِ الْجِهَادُ فِلْ سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجُلُّ. . . . رواه احدد ٢٦٦/٢

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الشّصلی الشّدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر تبی کے لئے کوئی رّ بہانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رّ بہانیت اللّٰہ تعالیٰ کے راستہ میں جہادے۔

فانده: ونيااوراس كى لذتول التعلق مون كور بهانيت كمتريس

﴿ 80 ﴾ عَنْ أَمِنْ هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَالَتُ بَهُولُ: مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَلْمُ إِلَّهُ الْحَاشِعِ الْمُحَاشِعِ الشَّامِ اللهُ عَرْوجل النَّالِي اللهُ عَرْوجل رَمَة ٢١٢٩ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ.

حضرت ابو ہر رہ ہ فاقیہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو میہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: اللہ علی کے داستہ میں نگلنے والے مجاہد کی مثال ، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون ( اُن کی رضا کے لئے ) اُن کی راہ میں جہاد کرتا ہے ، اس شخص کی می ہے جوروز ہ رکھنے والا ، رات کوعبادت کرنے والا ، اللہ کے خوف کی وجہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ، اللہ کے خوف کی وجہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ، اللہ کے خوف کی وجہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ، اللہ کے اللہ ہو۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رُضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتَلَيْكُ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، كَمُثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةِ حَتَّى يَوْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى أَهْلِهِ. (وهو يعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: استاده صحبح ١٠٤/١٠٠

﴿ 84 ﴾ غَنْ غَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رُضَى الله عَنْهُما قَالَ: مَاتُ رَجُلُ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بَغَيْرِ مَوْلِدِه فَالُوا: وَلِيمَ ذَاكَ يَا رُسُولُ اللهِ؟ قَالَ : إِنَّ الرِّجُلِّ إِذَا مَاتَ بِغَيْرٍ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَع أَثْرِهِ في الْجَنَّةِ. وواد السبالي، باب الموت بغير مرفاه، وقب ١٨٣٣

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا مدینه منورہ میں انتقال مواجوید پید منورہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم میلی نے ان کی نماز جناز ، پڑھائی پھرارشاد فر مایا: کاش! بیخص اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کس اور جگہ و فات باتا ۔ سحابہ رہ ایکٹھنے عرض کیا ؛ یا رسول الله! آب ایساکس بنا پر فرمارے ہیں؟ آب نے ارشاد قرمایا: آدی جب اپنی بیدائش ک حکمہ کے علاوہ کمیں اور وفات یا تا ہے تو جائے پیدائش سے جائے دفات تک کے فاصلہ کی حکمہ کو ناب کراہے جنت میں دی جانی ہے۔

﴿ 85 ﴾ عَنْ أَبِي قِرْصَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُنَتِكُ : بِنَا يُهَا النَّاسُ هَاجِرُوۤا وْتَمْسَّكُوا بِالْإِسْلَامِ، قَانَ الْهِجْرَةَ لَا تَتْقَطِعُ مَا دَامَ الْجِهَادُ.

رواه الطيراني ورحاله ثقات، مجمع الزوائد ٩١٨/٩

الله كراسته بس تكلئے ك فضاكل

حضرت ابوقرصا فد وین این روایت ہے که رسول الله علی نے ارشا وفر مایا: لوگو! (الله تعالیٰ کے راستہ میں ) جمرت کرواور اسلام کو معنبوطی ہے تھا ہے رکھو کیونکہ جب تک جہادر ہے گا (الله تعالى كرائ كي الجرت بهي ختم نهيل موكى . (طراني بجع الزوائد)

فانده: ليني جيے جهاد قيامت تک باقي رے گااي طرح ججرت بھي باتي رے گي جس میں دین پھیلانے ، دین سیکھنے اور دین کی حفاظت کے لئے ایپے وطن وغیر و کو حجیوڑ ناشامل ہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةً وَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْغَاصِ رَضِي اللَّهَ عَنْهُمْ انَّ النَّبِيِّ مُنْكُ قَالَ: الْهِجْرَةُ خَصْلَتَانِ، إخدَاهُمَا: هَجُرُ السَّيِّنَاتِ، وَالْأَخْرَى: يُهَمَاجِرُ الِّي اللَّهِ ورَسُــوْلِهِ، وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقْتِلْتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقَّبُولَةً حَسَى تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنَ الْمَعْرِبِ، فَإِذَا طُلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِلِهِ، وَكُفِى النَّاسُ المُعَمَلُ. . . رويه احمد و الطرابي في الاوسط والصغيرورجال احمد لقات، محمع الزواقدة ١٥٦/٥٠

حضرت معاويه، حفترت عبد الرحمان بن عوف اور حفزت عبد الله بن عمر و بن عاص ﷺ ے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفت نے ارشاد فر مایا: ججرت کی دوشمیں ہیں: ایک ججرت برائیوں کوچھوڑ نا ہے۔ دوسری ججرت اللہ تعالی اور ان کے رسول کی طرف ججرت کرنا ہے۔ ( لیعنی اپنی چیز وں کو چھوڑ کر ) اللہ تعالی اور ان کے رسول کے راستہ میں ججرت کرنا ہے۔ ججرت اس وقت تك باتى رہے گى جب تك توبة بول ہوگى ۔ توباس وقت تك قبول ہوگى جب تك سورج مغرب ے طلوع نہ ہوجائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوجائے گا تو اس وقت ول جس حالت (ایمان یا کفر) پر ہوں گے ای پر مبرانگا دی جائے گی اورلوگوں کے (پیچیلے )عمل ہی (ہمیشہ کے ك كامياب موفى ياناكام موفى كے لئے ) كافى مول كے۔ (منداحر طبرانى مجع ازوائد)

667

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْطَهِ لُ؟ قَالَ: أَنْ تُهْجُرَمَا كَرِهُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتِئِنَّةَ: الْهِجْرَةُ هِجُرَتَان هِـجْـرَةُ الْـحْمَاضِـرِ وَهِـجَرَةُ الْبَادِيْ، فَأَمَّا الْبَادِيْ فَيُجِيْبُ اِذَا دُعِيْ وَيُطِيعُ اِذَا أُمِرَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظُمُهُمَا بُلِيَّةً وَأَعْظُمُهُمَا أَجُوا. رواه النساني الب محرة البادي رفم: ١١٧٠

حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما يروايت ب كدا يك تخص في يوجيها: يارسول الله! سب سے انظل کوئی جمرت ہے؟ ارشاد قرمایا: تم اینے رب کی ناپسندیدہ چیز دں کو چھوڑ وو۔ اور ارشاد فرمایا: ججرت دومم کی ہے۔شہر میں رہنے دالے کی ججرت، دیبات میں رہنے والے کی اجرت ويبات من رئے والے كى جرت يد ہے كد جب اس كو ( ابنى جگد سے ) بلايا جائے تو آ جائے ادر جب اے کوئی تھم دیا جائے تو اس کو مانے (اورشہری کی ججرت بھی یہی ہے لیکن )شہری كى جحرت آزمائش كانتبار برى بادراج ملغ كاعتبار يجى افضل ب- (نائل)

فعانده: کیونکه شهریس رہے دالے باوجود کثرت مشاغل ادر کثرت سامان کے سب كي هي الله تعالى كراسة من جرت كرتا ب لبذااس كالله تعالى كي راه مين جرت كرتا يوى آ زمائش ہے اس کئے زیادہ اجر کمنے کا ذریعہ۔

﴿ 88 ﴾ عَنْ وَاثِلُةَ بْنِ الْأَسْفَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ لِلنَّظِيُّ: وَتُلهَاجِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَادِيّةِ أَرْهِجْرَةُ الْبَاتَّةِ؟ قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلْ؟ قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ:

(طبرانی بخش الزوائد)

وموت وتبليغ

(5) ((32)

﴿ 91 ﴾ عَنْ اَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَلِيَّةٌ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغُوزُ أَوْ يُتَجَهِّزُ غَازِينا أَوْ يَخُلُفُ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابُهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيْتِهِ: قَبْلَ يُوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه ابو داؤد، باب كراهية نوك الغزو، وتم: ٣٠ . ٥٦

حضرت ابوأمامه وهي دوايت كرت مين كه بي كريم عي كي في أم ارشاد فرمايا: جس محض نے نہ جہاد کیا اور ندکسی مجاہد کا سامان تیار کیا اور نہ ہی کسی مجاہد کے اللہ تعالیٰ سے راستہ میں جانے کے بعداس کے گھر والوں کی خبر گیری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی نہ کسی مصیبت میں ہتایا ہوگا۔ حدیث کے راوی بزید بن عبد رتبہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیب

﴿ 92 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله يَنِي لِحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمُّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجُ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ آجُرِ الْخَارِجِ.

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازي في سيبل الله، رقم: ٧ ، ٩

حضرت ابوسعید خدری فی است روایت ب کرسول الله علی نے قبیلہ بولیان کے یاس بیغام بھیجا کہ ہر دوآ دمیوں میں ہے ایک آ دمی اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے۔ پھر اللہ تعالی کے راستہ میں (اس موقع پر) نہ جانے والوں ہے ارشاد قرمایا: تم میں ہے جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل وعمال اور مال کی ان کی غیر موجود کی میں انہی طرح دیکھ بھال رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے اجرے آ وھااجر ماتا ہے۔

﴿ 93 ﴾ عَـنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْمُجَهَنِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ نَتَلَيْكُم: مَنْ جَهْزَ حَاجًّا، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ خُلْفَهُ فِي آهَلِهِ، أَوْ فَطُزَ صَائِمًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجَرِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا. وواه البيعقي في شعب الايمان ٢/ ١ ٤٨

حضرت زید بن خالد جنی رفایت ب كدرسول الله علط نے ارشاد قربایا: جو تخص حج پر جانے والے یا اللہ تعالیٰ کے راستہ یں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یااس کے أَنْ تَنْبُتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَلْتُنْتُمْ وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَادِيْتِك، وَعَلَيْك السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِكَ، وَٱثْرَةٍ عَلَيْكَ.

(وهو بعض الحديث) رواه الطبراني و رجاله ثقات، مجمع الزوائدة ١٥٨/

حضرت واثله بن استنع مُنظِف سروايت ب كدرسول الله عليسة في جي سے ايو جيا: تم ا جرت کروگے؟ میں نے کہا: جی ماں! ارشاد فر مایا: اجرت بادیہ یا جرت بائد ( کون می اجرت کرو گئے؟ ) میں نے عرض کیا: ان دونوں میں ہے کون می افضل ہے؟ ارشاوفر مایا: ہجرتِ باثقہ ۔ اور بجرت بالله ميالية بدے كدتم (مستقل طور براين وطن كوچھوڑ كر) رسول الله عَيَالَيْف كے ساتھ قيام كرو (بیا جمرت نبی کریم علی کے زمانہ میں فتح مکہ ہے پہلے مکہ تکر مدے مدینة منورہ کی طرف تھی ) اور اجمرت بادیہ یہ ہے کہتم ( وقتی طور پر دین مقصد کے لئے اپنے وطن کو جھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلواور پھر) واپس اینے علاقہ میں اوٹ جاؤےتم پر' ہرحال میں ) تنگی ہویا آ سانی ، دل جا ہے۔ یا نہ جا ہے اور دومرے کوئم ہے آ گے کیا جائے امیر کی بات کوسٹنا اور ماننا ضرور کی ہے۔

﴿ 89 ﴾ عَنْ آبِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتَئِلًةٍ: عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ قَائِنَهُ لَا عِثْلَ لَهَا. وواه النساني، باب الحث على الهجرة، رقم: ٤١٧٦

حصرت ابو فاطمد في عدوايت كرت ين كدرسول الله عَيْدَة في ارشاد فرمايا: تم الله تعالى کے داستہ میں ضرور جمرت کرتے رہو کیونکہ جمرت جیسا کوئی عمل نہیں یعنی جمرت سب ہے افضل

﴿ 90 ﴾ عَـنُ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَالَبُكُ : أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلَّ لُمُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِمِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ طُوُوْفَةُ فَحُلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في فضل الخدمة في

حضرت ابو أمامد منظفاروايت كرتے اين كدرسول الله عظي في ارشاد فرمايا: بمبترين صدقد الله تعالى كراسته بش خيمه كسابيكا انتظام كرناب اورالله تعالى كراسته بس كام دين واللا خادم وینا ہے اور جوان اونتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وینا ہے (تا کہ وہ سواری وغیرہ کے کام کھے نیکیاں چھوڑ دے گا کیونکہ اس وقت آوی ایک ایک نیکی کوڑس رہا ہوگا)۔ (ن فی)

671

﴿ 96 ﴾ عَنْ أَبِي مُسْعُوْدٍ الْأَنْصَادِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ: هَنذِهِ فِنَي سَبِيسُلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَتُحَ : لَكَ بِهَا، يُؤَمَّ الْقِيَامَةِ، سَنْعُ مِانَةِ فَاقَةٍ، كُلُّها مَخْطُوْمَةً. وواه مسنده مات مضل الصدنة مي سبيل الله = مرقم: ١٩٧ عضل الصدنة مي سبيل الله = مرقم: ١٩٧٤ع

حضرت ابومسعود انصاری دینی فیم مات میں کہ ایک آ دی مگیل پڑئی ہوئی اونٹی کیکر آیا اور رسول اللہ عظیمی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بیا ونٹی اللہ تعالیٰ کے داستہ میں (ویتا ہوں) رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فر مایا: تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی سمات سواونٹیاں ملیس گی کدان سب میں گلیل پڑی ہوئی ہوگی۔
(سلم)

فائدہ: تکیل پڑے ہونے کی وجہ اوٹنی قابویس رہتی ہے اور اس پرسواری آسان ہوتی ہے۔

﴿ 97 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَنِّي مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيْدُ اللْمَازُو وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ ، قَالَ: إِنْتِ فُلاَ نَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزُ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنْ رَسُولَ اللهِ نَلْتُ فَهَرَتُ بِهِ، قَالَ: يَا فُلاَنَهُ الْعَطِيْهِ رَسُولَ اللهِ نَلْتُ بَعْدِ بَهِ، قَالَ: يَا فُلاَنَهُ الْعَطِيْمِ الَّذِي تَجَهَّزُتُ بِهِ، قَالَ: يَا فُلاَنَهُ الْعَطِيْمِ اللَّذِي تَجَهَّزُتُ بِهِ، قَالَ: يَا فُلاَنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلّ

رواه مصلمه باب فضل اعانة العازي.....مرقم: ١ ، ٩ ،

حضرت انس بن ما لک دیگاند فرماتے ہیں کہ قبیلد اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا: یا دسول اللہ! میں جہاد میں جانا چا ہتا ہوں لیکن میرے پاس تیاری کے لئے کوئی سامان نہیں ہے۔
آپ نے ارشاد فر مایا: فلال شخص کے پاس جاؤ۔ انہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ تیار ہوگئے ہیں (ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول علیقہ تہمیں سلام کہدر ہے ہیں اور ان سے رہمی کہنا کہ تم نے جہاد کے جو سامان تیار کیا تھاوہ بھے دیدو) چنانچے وہ نوجوان اُن انصاری کے پاس گئے اور کہا کہ رسول علیق نے تہمیں سلام کہلوایا ہے اور فر مایا ہے کہ آپ بھے وہ سامان ویدیں جو سے اور کہا کہ رسول عقیق نے تیار کیا ہے۔ انہوں نے (اپنی ہوئی ہے) کہا: فلانی! میں نے جو سامان میں ہے کوئی چیزروک کر نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! تم اس

چھے اس کے گھر والوں کی و کیے بھال رکنے یا کسی روزہ دار کو انظار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے والے اور کج پر جانے والے اور روزہ دار کے برابر تواب ملتا ہے اور ال ک تواب میں چھی تمیس ہوتی۔

﴿ 94 ﴾ عَنَّ رُبِّدِ بْنِ قَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ شَيَّتُ قَال: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ قَلَهُ مِثْلُ آجُرِهِ وَمَنْ حَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، وَأَنْفَق عَلَى أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

رواه الصراني في الاوسط و رجاله رحال الصحيح، محمع الزوائدة إه ٥٠

حضرت زید بن نابت دھڑھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیج نے ارشاد فر مایا: جو تخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کواللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے برابر تواب ملتاہے اور جو تخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی اچھی طرح و کیے بھال رکھے اور ان پرخری کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر تواب ملتاہے۔
(طررانی، جُن الزوائد)

﴿ 95﴾ عَنْ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّاسِّةِ قَالَ: حُرْمَةُ بِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِذَا خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَةً قِيْلَ لَهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْتَ، قَمَّا ظَنْكُمْ؟

رواه التسالي، باب من خان غازيا في اهله وقم: ٣١٩ ٢

# الله تعالی کے راستہ میں نکلنے کے آداب اور اعمال

### آياتِ قرآنيه

فَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْهَبُ آنَتَ وَاَخُوْكَ بِالْفِيْ وَلَا تَنِيّا فِيْ ذِكْرِىٰ وَ إِذْهَبَ اللَّي فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعْلَى فَقُوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَعَذَّكُرُ ٱوْيَخْشَى قَالًا رُبَّنَا إِنَّنَا يَخَافَ آنْ يُقُرُّطُ عَلَيْنَا اوْ آنْ يَطْعَى قَالَ لَا تَحَافَا الْنِيْ مَعَكُمَا آسْمَعُ وَأَرَى ﴾

[47.17:45]

الله تعالی نے جب حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام کوفرعون کے پاس دعوت کے لئے بھیجانو فر مایا: اب تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیال لے کر جاؤادر تم دونوں میرے ذکر میں ستی نہ کرنا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤدہ سرکش ہوگیا ہے۔ بھروہاں جا کراس سے ذکر میں ستی نہ کرنا شایدوہ تھیجت مان لے یاعذاب سے ڈر جائے۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا: اے مارے دب بھی یادہ اورزیادہ سرکشی نہ مارے دب بھی اور اورزیادہ سرکشی نہ میں دونوں بھی یادہ اورزیادہ سرکشی نہ میں دب ابھی اس بات سے ڈریتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پرزیادتی نہ کر بیٹھے یادہ اورزیادہ سرکشی نہ

میں ہے جو چیز بھی روک کر رکھوگی اس ہیں تمہارے لئے برکت نہیں ہو وگی۔ (مسلم)

672

﴿ 98 ﴾ عَنْ زِيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ مَلَيَّ يَقُولُ: مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَ سِتْرَةَ مِنْ نَارٍ . . . . رود عند بن حميد المسند الحاس د ١١٧٥ ه

حضرت زیدین ثابت ﷺ فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساز جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستہ ہیں گھوڑ اوقف کیا تو اس کا پیمل جہنم کی آگ ہے آڑ ہے تا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستہ ہیں گھوڑ اوقف کیا تو اس کا پیمل جہنم کی آگ ہے آڑ ہے گا۔

رگوت واکن دگوت واکن

(مزل)

میجیج اور مندی انتقام کی نکر میجیئے۔

#### احاديث نبويه

﴿ 99 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنْها زَرْجِ النَّبِيِّ سَنَتُ ۖ خَدَّفَتْ ٱنُّهَا قَالَتْ لِرَسُول اللهِ مَنْكُ : يَــا رَسُــوْلَ اللهِ ! هَــلَ اَتَنَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشْدً مِنْ يَوْمٍ اُحُدٍ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يُوامَ الْعَقَبَةِ، إذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يُالِيثُلُّ بْنِ عُبِّدٍ كُلَالٍ، فَلَّمْ يُجِبُنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَاتْطَلَّقْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِيْ، فَلَمّ أَسْتَفِقُ إِلَّا بِقُرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَّعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّنِيٍّ، فَنَظَرَّتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرَتِيلُ عَلْيَةِ السَّلَامُ، قَنَافَاتِيْ، فَقَالَ: إنَّ اللهُ عَزَّوَجُلَّ قَدْ سَمِعْ قَوْلٌ قَرْمِكَ لَكَ وَمَا وَدُّوا عَلَيْك، وَقُدْ بَعَتُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتُ فِيْهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَك الْجِبالِ وَسَلَّمَ عَـلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَامْحَمَّدُ! إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَّا مَلْكَ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعْشِيي رَبُّكَ اِلَيْكَ لِشَاهُ رَبَى بِاهْرِكَ، فَمَاشِئْتَ؟ (إِنْ شِئْتُ) ٱطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْآخْشَيَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ تَلْتُنْتُهُ: بَـلُ أَرْجُـوْ أَنْ يُـخُـرِجَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ أَصْلَا بِهِمْ مَنْ يَغبُدُ اللهُ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِ اللهُ بِهِ شَيْنًا. وواه مسلم، باب مالقي النبي نُنَقَّ من اذي المشركين والمنافقين، وقم: ٣٥٥٠

أم المؤسنين حصرت عا تشروضي الله عنها في عرض كيا: يا رسول الله! آب يراعد كون ے بھی زیادہ سخت کوئی ون گزرا ہے؟ آب عظی نے ارشاد فرمایا: مجھے تمہاری قوم سے بہت زیادہ آلکیفیں اٹھائی پڑیں۔سبسے زیادہ آلکیف محقبہ (طاکف) کےون اٹھائی پڑی۔ میں نے (اہل طاکف کے سردار) ابن عبدیالیل ہن عبدگال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ( کہ جھے پر ایمان لا دَاورمیری نفرت کروادر جھے این مار اکردعوت کا کام آزادی ہے کرنے دو) لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں (طائف ے) بہت مملین اور پریشان ہو کرایے رائے پر (واليس) جل يزا، قرن تعالب، مقام يرين كر مير اساس ما ادريريناني بن كي كي كي آئي تويس نے اپنا سرا تھایا تو دیکھا کہ ایک باول کا کٹرا مجھ پر سابیہ کئے ہوئے ہے۔ میں نے غور ہے دیکھا تو اس میں حضرت جرئیل الفیلاتھ۔انہوں نے مجھے بکارااورعرض کیا کراللہ تعالی نے آپ کی توم کی دہ گفتگو جوآپ ہے ہوئی تن اوران کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشے کوآپ کے

س نے لگے ( کرجس زیادتی اور سرکشی کی وجہ ہے ہم تبلغ نہ کرسکیں ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ویشک بیس تم دونوں کے ساتھ ہوں ،سب بچھ مثنااور و بکتا ہوں ایسی تمہاری حفاظت کر دن گااور فرعون پر رعب ۋالىدون گا تا كەتم بورى تېلىغ كرسكو-

وَقُولُ تُعَالَى : ﴿ فَبِمَا رَحُمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِئُتَ لَهُمْ ۚ رَلُو كُنَّتَ فَظًّا غُلِيْظُ الْفَلْبِ لَانْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكُ صَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِدُهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَنْتَ فَتَوَكُّلْ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُنَّو كَلِينَ ﴾

رسول الله عظامة على المات عن الله الله تعالى كى برى مبريانى م كرآب ال صحابہ کے حق میں نرم دل واقع ہوئے۔اورا گرکہیں آپ ٹیند نو اور دل کے سخت ہوتے تو بیاوگ بھی کے آپ کے پاس منتشر ہو بھے ہوتے مواب آپ ان کومعاف کرد سیخ ادران کے لئے اللہ تعالیٰ ہے بخشش طلب سیجئے اوران ہے اہم کا موں میں مطورہ کرتے رہا سیجئے۔ پھر جب آ پ کمی چیز کا پختہ اراوہ کر کیس تو اللہ تعالی پر بھروسہ سیجئے۔ بیشک اللہ تعالی تو کل کرنے والوں کو ( آل مُران) محبوب رکھتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذِالْعَفْرُواْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاغْرِضْ عَنِ الْمِجْهِلِيْنَ۞ وَامَّا يَنْزَعَنَّك مِنَ الشَّيْطُنِ نُوْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [الاعراف: ١٩٩-٢٠٠]

الله تعالى في رسول علي الشاخ ارشاوفر مايا: درگذركر في كوآب اپني عادت بنايج اور فيكي كا تحكم كرتے رہے اور (جواس نيكي كے تحكم كے بعد بھى جہالت كى دجہ سے نہ مانے تو ا یسے ) جاہلوں ہے اعراض سیجئے لیعنی ان ہے الجھنے کی ضرورت نہیں اور اگر (ان کی جہالت پر القاتاً) آپ کو شیطان کی طرف ہے (غصه کا) کوئی وسوسه آنے گئے تو اس حالت میں فوراً الله تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا سیجئے۔ بلاشیدہ وخوب سننے والے ،خوب جاننے والے ہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَانَى: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَّا بَقُوْلُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا﴾ [المزمل: ٦٠]

الله تعالى نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: اور ریاوگ جو تکلیف دہ ہاتیں کرتے ہیں آپ ان ہاتوں پرصبر سیجیئے اور خوش اُسلو کی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہوجا ہے لیعنی نہ تو شکایت وجوت وتخطخ

تین مرتبه گوائی طلب فرمائی، اس نے تین مرتبه گوائی وی کدرسول الله صلی الله علیه وسلم جهیها فرمارہے ہیں ویبابی ہے بھروہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا (بیرسب مجھد کیچرکر دیہات کے رہنے والے وہ تخض بڑے متاثر ہوئے ) اور اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہوئے انہوں نے رسول الله علي الله علي كاكرميري قوم والول في ميري بات مان لي توييس ان سب كوآب ك ياس ك أون كاورنديس خودا ب ك ياس واليس أون كااورا ب كساته ربول كار (طبرانی،ابویعلی، بزار،مجع انزواند)

﴿101﴾ عَـنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُكُمْ قَالَ لِعَلِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ: أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْيِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِـنْ حَقِّ اللَّهِ فِيِّهِ، فَوَاللَّهِ! لَآنَ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعُم. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل على بن ابي طالب رضي الله عنه، رقم: ٦٢٢٣

حصرت سبل بن سعد عظید روایت کرتے ہیں کدرسول الله عظیقہ نے غزوہ خیبر کے دن حضرت علی رعنی الله عند ہے ارشاد فر مایا: تم اطمینان سے چلتے رہویباں تک کہ خیبر والوں کے میدان بیں پڑاؤ ڈالو۔ بھران کواسلام کی وعوت دواور اللہ تعالیٰ کے جوحقو تی ان پر ہیں ان کو بتانا۔اللہ تعالیٰ کی متم!اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ہے ایک آوی کو بھی ہدایت دے دیں برجہارے لئے سرخ اوشوں کے ال جانے ہے بہتر ہے۔ (سلم)

فانده: عربول مين سرخ ادنث بهت فيمِّي ال سجها جاتا تها-

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ مَالَئِكُ قَالَ: بَلِغُوْا عَنِي وَلَوْ (الحديث) رواه البخاري،باب ماذكر عن بني اسرائيل، رقم: ٣٤٦١

حصرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها فر ماتے بین كه رسول الله عليات في ارشا وفر مايا: ميرى طرف ے جہنچا وَاگر چدایک ہی آیت ہو۔

فانده: حديث كامقصديب كه جبال تك موسكه دين كى بات كوبينيان كى كوشش كرنى جائي ميا الم موسكمة من بات كودوسردل تك پينجار الم يو كوده بهت مختصر بومكراس س یاس بھیجاہے کہ آپ ان کفار کے ہارے میں جوجا ہیں اے تھم دیں۔اس کے بعد پیاڑوں کے فرشۃ نے بچھے آواز دے کرسلام کیا اور عرض کیا: اے محمد! اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگوجو آپ ہے ہوئی سن، میں پہاڑوں کا فرشتہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے ماس لئے بھیجا ہے کہ آپ جھے جو جا ہیں تھم فرمائیں۔ آپ کیا جا ہے ہیں؟ اگر آپ جا ہیں تو میں مکہ کے د دنول پہاڑوں (ابوقبیس اوراحمر) کوملاووں (جس سے پیسب درمیان میں کچل جا کیں) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا بنيس، بلكه مجھے اميد ہے كه الله تعالیٰ ان کی پشتوں میں ہے ا پسے لوگوں کو پیدا فرما کیں گے جوا کیک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریکے نہیں کریں گے۔

﴿ 100 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مُعَ رَسُولِ اللهِ نَلَيْكُ فِي سَفَرِ فَأَفْبَلَ أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : أَيْنَ تُرِيِّدُ؟ قَالَ : إِلَى آهَلِي قَالَ: هَلُ لَك فِي خَيْرٍ؟ قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: مَنْ شَاهِدٌ عَلَى مَاتَقُولُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَدَعَا هَا رَّسُولُ اللهِ مَلْكُ وْهِي بِشَاطِيّ الْوَادِي فَاَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْآرْضَ خَدًّا حَتَّى جَاءَاتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلاَثًا فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ اِلَى مَنْبَوَهَا وَرَجَعَ الْآعْرَابِيُّ اِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ: إِنْ يَتَّبِعُوْنِيَّ آتِيلُك بِهِمّ وَ إِلَّا وَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنتُ مَعَكَ.

رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح ، رواه ابويعلي ايضا والبزار مجمع الزوائد ١٧/٨ ٥

حضرت عبدالله بن عررضي الله عنها فريات بين كه بهم ايك سفريين رسول الله علي كا ساتھ تھے۔سامنے سے ایک دیباتی تخص آتے ہوئے نظر آئے۔جب وہ رسول اللہ بھاتے کے قريب ينيج توان سے رسول الله عليہ في في حيما كهال كاارادہ ہے؟ انہوں نے كہاا ہے كمرجار با مول \_آ ب في ارشاد فرمايا: كياتهمين كوئى بعلى بات عاية ؟ انبول في كهاده بعلى بات كيابي؟ آ بِيَّ فِي ارشَا وقر ما يا بتم كلم شباوت أشْفِ لُهُ أَنْ لَا إلْسَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدِدَهُ لَا شَر يلك لَسهُ وَأَنَّ مُخمَّدُا عَبْدُهُ وَدَسُولُهُ يِرُهُ و انبول في كهاجوبات آب كهدب بين اس يركون كواه ؟ آ ب في ارشاد فرمايا: بدورخت كواه ب، چنانچدرسول الله علي في اس درخت كو بلايا جودادى کے کنارہ پرتھا وہ درخت زین کو پھاڑتا ہوا آ پ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگیا۔ آ پ نے اس سے

دگوت و کستان م

فَكَانَ الْآخَنَفُ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَمْلِي شَيْءُ أَرْجَى لِيْ مِنْهُ.

والاستدائخ

رواه الحاكم في المستدرك ٢١٤/٣

حضرت احف بن قیس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمّان ﷺ کے زمانے میں ہیت الله كاطواف كرر ما تها كدائے من قبيله بتوليث ك ايك آدى آئے -انہوں نے مير اہاتھ بكر كركها کیا میں تم کوایک خوشخری ندسنادوں؟ میں نے کہاضرورسنادیں۔انہوں نے کہا کیا تہمیں یاد ہے جب كدرسول الله على الله عليه وسلم نے مجھے تمہاري توم بني سنغد كے ياس (اسلام كي دعوت ويے کے لئے ) بھیجاتھا تو میں نے ان پراسلام کو پیش کرنا شروع کیا اوران کواسلام کی دعوت دینے لگا۔ اس وقت تم نے کہاتھا کہتم ہمیں بھلائی کی دعوت دے رہے ہواور بھلی بات کا جم کررہے ہواور وہ (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بھي بھلائي كي وعوت وے رہے ہيں اور بھلي بات كا تھم كر رہے ہيں لینی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تقید ایل کی تو میں نے تمہاری یہ بات رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبر بنجيا دى تقى - آپ ئے (تمہارى)اس (تصديق) پر فرمايا تھا: اللَّهُ مَهُ اغْفِرْ لِلْأَحْسَفِ بْنِ قَلِسِ " إلالله! أحف بن تيس كي مغفرت قرماد يجيئ" \_ حضرت أحف رهي الله فرمايا كرتے تھے كر مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس دعا سے زيادہ اپنے سى عمل بر بخشش كى اميد

﴿106﴾ عَنْ أَنْسِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ نَلَطُكُ وَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَأْسِ مِنْ رُؤُوْسِ الْمُشْرِكِيْنَ يَدْعُوهُ إِلَى اللهِ فَقَالَ: هَاذَا الْوَلْمُ الَّذِيْ تَدْعُوْ إِنَّهِ أَمِنْ فِطْيةٍ هُوَ؟ أَمْ مِنْ نُحَاسِ هُوَ؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ نَالَئِكُ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْكُ ۚ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: الرَّجِعُ الَّذِهِ فَادْعُهُ إِلَى اللهِ، فَرَجَعُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَاتَّنَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَاخْبَرَهُ فَيْقَالَ: ارْجِعُ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللهِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي الطُّويْقِ لَا يُعْلَمُ فَأَتَّى السَّبِّيُّ مَالَئِكُ فَٱخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ صَاحِبُهُ وَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ مَلْكُ ۖ " وَيُؤْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ". رواه ابويعلي، قال المحقق: اسناده حسن ٢٥١/٣

حضرت الس دفظة فرمات مين كدرسول التدسلي الله عليه وسلم في أيك سحابي كومشركين کے سرداروں میں سے ایک سردار کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا (چنانچہ انہوں نے جاکراس کووعوت دی) اس مشرک نے کہا کہ جس معبود کی طرف تم مجھے وعوت دے دوسرے کو ہدایت مل جائے جس کا اجر تہمیں بھی ملے گا اور بے نتار نیکیوں نے وازے جاؤ گے۔

﴿103﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَائِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ لَلْكُ ۖ إِذَا بَعَثَ بَعْنَا قَالَ: تَــاَلُّهُو النَّاسُ، وَتَأَنُّوا بِهِمْ، وْلَا تُغِيْرُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى تُذْعُو هُمْ قَمَّا عَلَى الْآرْضِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَسَدَرِوَلَا وَبَسِرِالًا وَأَنْ تَسَاتُسُونِينَ بِهِسمُ مُسْلِمِينَ ٱحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ تَقُتُلُوا رِجَالَهُم، وَتَأْتُونِينَ بِيْسًا قِهِمْ. المطالب العالية ٢/٦٦/ موذكر صاحب الاصابة بنحوه ٢/٦٥/ ١٥٢/٠

حضرت عبد الرحمان بن عائذ ﷺ فرماتے ہیں: جب رسول الله ﷺ کوئی لشکر رواند كرتے تواس ہے فرماتے كەلوگول ہے الفت پيدا كروليني ان كوايے ہے مانوس كرو، ان كے ساتھ فری کا برنا و کرواور جب تک ان کو دعوت نددے دوان پر حملہ ند کرو کیونکہ روئے زمین پر جتنے کچے اور کی مکان ہیں لین جتنے شہر اور دیبات ہیں ان کے رہنے والول کو اگرتم مسلمان بنا كرميرے پاس لے آؤيد جھے اس سے زياده محبوب ہے كہتم ان كے مردوں كوش كرواوران كى عورتول کومیرے پاس (باندیال بناکر) لے آؤ۔ (مطالب عالیہ اصاب)

﴿104﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِثِكُ: تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ. رواه ابوداؤد،باب نصل نشر العلم،رقم: ٣٦٥٩

حضرت این عباس رضی الله عنها فر ماتے ہیں که رسول الله عظی فی ارشاد فر مایا: آج تم مجھ ہے دین کی باتیں ہنتے ہو،کل تم ہے دین کی باتیں ٹی جائیں گی۔پھران لوگوں ہے دین کی با تیں تی جائیں گی جن لوگوں نے تم ہے دین کی باتیں تن تھیں (لہذائم خوب دصیان ہے سنواور اس کواپنے بعد والوں تک پہنچاؤ کھروہ لوگ اپنے بعد والوں تک پہنچائیں اور بیسلسلہ چلتارہے )

﴿ 105﴾ عَنِ الْآخْنُفِ بْنِ قَيْسٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَطُوْكَ بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عَنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ وَأَخَذَ يَكِيثُ فَقَالَ: ألاَ أَبَشِرُك؟ قُلْتُ: بَسَلْى ا فَفَسَالَ: هَلْ تَذْكُرُ إِذْ بَعَثِنِي رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللهِ عَوْمِك بَيى سَعْدِ فَجَعَلْتُ أَعْرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَ أَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَنْتَ أَنَّكَ تَدْعُوْ إِلَى الْخَبْرِ وَتَأْمُرُ بِالْخَبْرِ وَإِنَّهُ لَيَدْعُوْ إِلَى الْحَيْرِ وَيَامُرُ بِالْحَيْرِ فَبَلَّعُتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ مَلْكُ ۖ فَقَالَ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لِلْاحْمَفِ بْنِ قَيْسٍ، ے لے کران کے غریبوں کو دی جائے گی۔اگر وہ تہباری میہ بات بھی مان لیس تو پھران کے عمدہ مالول کے لینے سے بچنا یعنی زکو ہیں در میان در جد کا مال ایونا عمدہ مال نہ لیونا ادر مظلوم کی بدد عاسے بیتا کیونکاس کی بدد عااور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آ رئیس ۔ (ہفاری)

﴿108﴾ عَبِ الْبَوَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْ لَ اللَّهِ اللَّهِ تَعَتَّ خَالِدَ لِمَنَ المُوَلِيْدِ إلى أَهْلِ الْيَسَمَنِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمُنْ خُرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَأَفْمُنَا سِسَّةَ أَشْهُرِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيْبُونُهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولٌ الفَيْلَيُكُ بَعَث عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَمَرُهُ أَنْ يُقْفِلُ خَالِدًا إِلَّا رَّجُلًا كَانَ مِشَنٍّ مَعَ خَالِدٍ فَأَحَبُّ أَنْ يُعْقِبَ مَعَ عَبلِيَ فَلَيُعَقِبُ مَعَهُ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَبٌ مَعَ عَلِي فَلَمَّا ذَنُونَا مِنَ الْقَوْم خَرَجُوْا إِلَيَّنَا ثُمَّ تَقَدُّمُ فَصَلَّى بِنَا عَلِيٌّ ثُمَّ صَفَّنَا صَفًّا وَاجِدا ثُمُّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَقَرَا عَلَيْهِمْ كِصَابَ رَسُولِ اللهِ مُلَيَّنِكُ فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمِيْعًا، فَكُنَبَ عَلِيَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلَئِكُ بِ السُّلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرْاً رَسُولُ اللهِ مُثَّلِثُ الْكِنَابَ خَرَّسَاجِدًا ثُمُّ رُفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَىٰ هُمُدًانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدًانَ" فال البيهثي: رواه البخاري مختصرا من وجه أحر عن ابراهيم بن بوسف، البداية والنهاية ٥/١٠١

حصرت براء عظية فرمات مين كدرسول الله علي في مصرت خالد بن وليد عظية كواسلام كى وعوت وييغ كے لئے يمن بهيجا۔ حضرت خالد بن وليد كے ساتھ جانے والى جماعت ميں، میں بھی تھا۔ ہم چیزمبینے وہال تھبرے - حضرت خالد دیکھنا ان کووعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے اس وعوت كوقبول ندكيا \_ پھررسول الله عليہ فيا من حضرت على بن الى طالب في اكو بإل بيجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد کوتو واپس بھیج دیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جوتمہار ہے ساتھ وہاں رہنا جا ہیں وہ رہ جا کیں۔ چنا نجے حضرت براء ﷺ قریاتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رہ اللہ کے ساتھ تھم سر مھنے۔ جب ہم یمن والوں کے بالکل قریب سینچے تو و دہمی نکل کر ہادے سامنے آ گئے۔حفرت علی دیا ان نے آ گے بڑھ کر جمیں نماز پڑھائی پھر عادی ایک صف بنائی اور ہم سے آ مے برور کران کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا خط سنایا۔ خط س کر قبیلہ بمدان سارا بی مسلمان ہو گیا۔حضرت علی ﷺ نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیا۔ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشخیری کا خط بھیجا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو ﴿ خُوشَی

رہے ہووہ جاندی کا بناہوا ہے یا تانے کا ؟اس مشرک کی بید بات رسول اللہ عظیمی کی طرف ہے تیج ہوے قاصد کو بہت نا گوار گذری۔ وہ رسول الله علی کے پاس آئے اور آپ کوشرک کی یہ بات بتائی۔آپ کے صحابی ہے ارشاد فرمایا: تم دوبارہ اس مشرک کو جا کر دعوت وو۔ چنا نچہ انہوں نے وہ بارہ جا کروعوت دی۔مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔وہ سحانی رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس آئے اورمشرك كى بات بتائى۔ آپ نے پھرارشاد فربايا: جاؤاس كودعوت دو (چنانچدده صحالی تیسری مرتبد ووت دینے کے لئے تشریف لے گئے) بھر دایس آ کررسول الله صلی الله عليه والله كوبتايا كه الله تعالى في تواس مشرك كو ( بجلى كى كرك بينج كر ) بلاك كرديا به رسول الله صلى الله عليه دمكم راسته ميس عنه آپ كواس واقعه كاعلم نهيس نفيااس موقع پررسول الله صلى الله عليه وَكُمْ رِرَاللَّدَاتِ النَّاكَ مِيارِشًا وَنَازَلَ مِوا: وَيُورُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِينُبُ بِهَا مَنْ يَنْمَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله تسجمه : اورالله تعالى زين كى طرف بجليال يصح بين بحرجس برجا برادية بين اور بیلوگ الله تعالی کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔ (منداحم البيليلي)

﴿ 107﴾ عَنِ ابْنِ عُبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلَّئِكُ لِمُعَاذِ بْنِ جَلِ رَضِيَ الله عَنْمُ حِيْنَ بَعَثُهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِ، فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى آنَ يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوالَك بِذَلِك فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوالَك بِذَلِك فُاحْبِزْهُمْ أَنَّ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيْاتِهِمْ قَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ ٱطَاعُوْا لَكَ مِـذَٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكُوائِمَ ٱهْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُّلُوْم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. (واه البخاري، باب اخذ الصدقة من الاغنياء ١٤٩٦

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات مين كه جب رسول الله عنظ له في حضرت معاذ بن جبل ﷺ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایات ویں کہتم الی توم کے باس جارہ ہے ہو جواہل کتاب ہے۔ جبتم ان کے باس بھی جاؤ توان کواس بات کی دعوت دینا کہوہ میر گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبوڈ بیس ہے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالٰی کے رسول ہیں۔اگر و وتنہاری یات مان لیس تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرون رات میں یا بچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تہاری یہ بات بھی مان لیس تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرز کو ۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں

الله كراسة من نكاف كا واب اورا عمال

حضرت معاذ جهني والين مايا: جس في الله تعالى كراسته مين بزاراً بيتن تلاوت كيس الله تعالى الها عليم السلام ،صديقين ، قبهة اء اور نیک لوگوں کی جماعت بیں ککھوریں گے۔ (متدرک عاتم)

﴿113﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيّ اللهُ عَنَّهُ قَالَ: مَاكَانَ فِينَا فَارِسٌ يُواْمُ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِفْدَادِ وَلَقَدْ رَٱلبُنْنَا وَمَا فِينَا اِلاَّ نَالِمٌ اِلَّا رَسُولُ اللهِ خَلَيُنَ ۖ نَحْتُ شَجَرَةٍ يُصَلِّىٰ وَ يُنكِى حَتَّى ٱصْبَحْ

حضرت على ﷺ فرماتے میں کہ بدر کے دن حضرت مقداد ﷺ کے علاوہ ہم میں اور کوئی گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ بین نے دیکھا کدرسول اللہ علیجے کے علاوہ ہم سب سوئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ علی اللہ علی ورفت کے نیج نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ س

﴿114﴾ عَبْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْكِمْ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيْفًا.

رواه النسائي باب ثواب من صام .....رقع: ٢٢٤٧

حضرت ابوسعید خدری الله اوایت كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مایا: جو تحفی ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روز ہ رکھے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلہ دوز خ ادرائ تخص کے درمیان سرسال کافاصلہ کردیں گے۔

﴿115﴾ عَنْ عَــمُـرِوبْنِ عَبَسَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِكِهُ: مَنْ صَامَ يَوْمُا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِانَةٍ عَامٍ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٤٤/٣

حفرت عرو بن عبد وايت كرت ميل كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: جس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روزہ رکھا اس ہے جہنم کی آگ موسال کی مسافت کے بقدر دور ہوجائے گی۔ (طِرانی مجع الروائد)

﴿116﴾ عَنْ أَسِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ:مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

کی وجہ ہے ) سجعہ ہیں گر گئے ، بھرآ پ نے سجد ہے سے سراٹھا کرتیمیلے بٹندان کو دعا دی کذبیدان پر سلامتى جو، جدان برسلامتى جو .

﴿ 109﴾ خَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِلِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّكَّةِ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي وواه الشرمدي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء في سَيِيْلِ اللهِ كُتِيْتُ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفِ: فصل النفقة في سبيل اللُّهِ، وقم: ١٦٢٥

حضرت قريم بن فاتك رفي وايت كرت بين كرسول الله عليه في أن ارشاد فرمايا: جو تحض الله تعالیٰ کے راستہ میں کچھٹری کرتا ہے وہ اس کے نامیۂ انکمال میں سات سوگنا لکھاجا تا

﴿ (11) ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّئِيُّ : إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكُرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَيِيْلِ اللهِ عَزُّورَ جَلَّ بِسَبْعِ مِانَةٍ ضِعْفِ.

رواه ابوداؤدهاب في تضغيف الذكر في سبيل الله عزُّو حلَّ رقم: ٢٤٩٨

حصرت معاذ نظافندروايت كرت بين كدرسول الله علي في ارشاد فر مايا: بلاشبه الله تعالى كراسته يس تماز، روزه اور ذكر كا ثواب الله تعالى كى راه يس مال خرج كرنے كواب سے سات سوگزابزها دیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 111﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْمُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ ۖ قَالَ: إنَّ اللَّهِ كُرِّ فِي سَبِيلِ اللهِ يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. قال يحييْ ني حديد: بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ.

حصرت معاذ وفي عند ي روايت ب كدرسول الله علي في ارشاو قرمايا: بلاشبدالله تعالى کے راستہ میں ذکر کا ثواب (اللہ تعالیٰ کے راستہ میں) خرج کرنے کے تواب سے سات سوگنا بر هاديا جاتا ہے۔ ايك روايت ميں ب كرسات لا كھ گنا تواب بر هاديا جاتا ہے۔ (منداحر) عَوْ112﴾ عَنْ مُعَادِ الْجُهَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَرَا ٱلْمُفَ آيَةِ فِي سِيلِ اللهِ كَتْبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَ الصِّدِّيْقِينَ، وَ الشُّهْدَاءِ، وَالصَّالِحِيْنَ.

رواء الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٢٠/٢

روز دنیں رکھان نے بھی ٹھیک کیا۔

﴿119﴾ عَنْ عَنْدِاللهِ الْخَطْمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ لِلنَّتِيَّةِ إِذَا ٱرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِع الْجَيْشَ قَالَ: ٱسْتَوْهِ عُ اللَّهُ دِيْنَكُمْ وَآمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ ٱعْمَالِكُمْ.

رواه الوداؤد ابات في الذعاء عبد الوداخ، رقم: ٢٦٠١

حضرت عبدالله تحظمي والتنافة فرمات بين كه رسول الله عطيني جب كسي الشكر كور دانه فرمان كا اراده كرت توارثًا وفرمات: أَسْسُو فِيعُ اللهُ فِينَكُمْ وَأَمَانَنَكُمْ وَخَوَاتِيْمُ أَعْمَالِكُمْ ترجمه: یس تمہارے دین کو،تمہاری امانوں کو ادرتمہارے اندال کے خاتموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے كرتا مول (جس كى حفاظت مين دى مو كى چيزين ضا كغنبين موتين ) \_

فسلفد 6: اما نول مرادائل وعيال، مال درولت اورساز وسامان ب كريرسب چزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندے کے باس امانت کے طور پر رکھوائی گئی ہیں، ای طرح وو ۔ امانتیں بھی مراد ہیں جوجانے دالے مسافر کے پاس اوگوں کی رکھی ہوئی ہوں یالوگوں کے پاش اس مسافر نے رکھوائی ہوں۔اس مختر جملہ میں کسی جامع دعا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی ابل وعیال کی مال ودولت کی حفاظت فر مائے اور تمہارے انتمال کا خاتمہ بخیر فر مائے۔ (بذل الحجود) ﴿120﴾ عَنْ عَلِمِي بُنِ رَبِيْعَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: شِهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَتِي بِذَابِّةٍ لِيُسُو كُبِّهَا، فَلَمَّا وُضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، فَلَمَّا اسْتَوى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: مُسْحَانَ الَّذِي مُسخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبْيْنَ وَإِنَّا إلى رَبَّنَا لْمُنْقَلِبُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُولِلْهِ، ثَلاَتْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ثَلاَث مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُيْحَنَكَ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُونِ إِلَّا أَنْتُ، ثُمَّ صُحِك، فَقِيلَ: يَا أَمِيْسُرُ الْمُوْمِنِيْنَ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ النَّبِيُّةُ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، نُّمُّ صَٰحِكَ فَلَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِ مِنْ آيَ شَيْءٍ صَحِكْتَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبُّكَ تَعَالَى يُعجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: إغْفِرْلِيْ ذُنُوبِيْ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوابَ غَيْرِي.

رواه ابوداؤد بهاب مايقول الرجل اذا ركب برقم: ٢٦٠٢

حضرت علی بن رہید روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی دیا گھند کے پاس حاضر ہوا۔ آپ كسامن وارى ك لئ ايك جانورلايا كيار جب آب في ابنايا وَل ركاب من ركها توفرمايا: مَبِينُلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَفًا كَمَا بَئِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الصوء في مبيل اللَّهِ وقوي ٢٦٢٤

حضرت ابوأمامه بالجي عظيمه بياروايت ب كه نبي كريم عظي في ارشاد فرمايا: جس في الله تعالیٰ کے راستہ میں ایک دن روز ہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوز رخ کے درمیان اتنی بردی خندق کوآ ژبنادین جین جنتا آسان وزمین کے درسیان فاصلہ ہے۔ (ترینی)

﴿ 117﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي كَنْ ۖ أَكْثَرُنَا ظِلَّا مَنْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْنًا، وَأَمَّا الَّذِيْنَ أَفْطُرُوا فَبَعَثُوا الرَّكَابُ وَامُتَهَنَّوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ مُلَيِّكُمْ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآخِرِ.

رواه البخاري باب قضل الخدمة في الغزو درقم: ٢٨٩٠

حضرت انس وفرائين فرمات ميں كد بم لوگ رسول الله علي كا ماتھ تھے بم ميں سب ت زیادہ سامیدوالا شخص وہ تھا جس نے اپنی جیا در ہے سامید کیا ہوا تھا۔ جنہوں نے روز ورکھا ہوا تھا وہ تو کچھ نہ کر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سوار یوں کو ( یانی پینے اور چر نے کے لئے ) بھیجااور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیے۔ میدد کھے کررسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جن لوگوں نے روز ہنیں رکھاوہ آج سارا نثواب لے گئے۔ (جناری)

﴿ ﴿ 118﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكُ فِي رَمَـضْمانَ، فَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلاَ يُجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوهُ فَصَامَ، قَاِنَ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَافْظُرَ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ حَمْنٌ . وواد مسلم، اب حواز الصوم والفطرقي شهررمضان ..... وواد مسلم، اب ٢٦١٨

حضرت ابوسعید خدری و الشاء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینہ میں رسول الله صلی الله عليه وسلم كے ساتھ غزوہ (جنگ) ميں جايا كرتے تھے تو ہمارے بچھ ساتھى روز وركھ ليتے اور پچھ ساتھی روز ہ شدر کھتے ۔ روز ہ دار روز ہ ندر کھنے والوں پر ناراض نہ ہوئے ادر روز ہ ندر کھنے دالے روز ہ داروں پر ناراض نہ ہوتے۔سب سے بھتے تھے کہ جوابے میں ہمت محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لئے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے اور جوا پے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے

الله كرواسة من لكن كرآ واب اوراعمال

سَنجُّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُونِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِيُونَ، ٱللَّهُمَّ! إِنَّا تَسْأَلُك فِي سَفَرِ فَا هَذَا الْجِيرٌ وَ الشَّفْواي، وَمِينَ الْعَمَلِ مَا تُرْطَى، اللَّهُمُّ! هَوِّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، أَلْـأَهُٰـمُ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْآهَلِ، ٱللَّهُمَّ! إِنِّيْ آغُوْدُ بِك مِنْ وَعَنَاءِ السَّفْرِ، وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقِلَبِ فِي الْمَالِ وَالْآهْلِ.

687

تسرجمه: پاک بود ذات جس نے اس سواری کو جمار عدقا بوش کردیا جبکد ہم تواس کو تا ابو میں کرنے والے نہ تھے اور بلا شبہ ہم اینے رب بی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔اے الله! بم اب اس مزيس آب ينكى اورتفوى اوراي عمل كاسوال كرت بي جس ات راضی ہوں۔اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فرمادیں اوراس کی دوری کو ہمارے لے مختصر فرمادیں۔ اے اللہ! آپ بی جمارے اس سفریس جمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیجھیے آب بى بهار كوروالول كرنابهان بن -ا الله! من آب ب سفركى مشقت ب ،سفر من مسی تکلیف دہ منظر کود کھنے سے اور والیسی پر مال اور اہل وعیال میں سی تکلیف وہ چیز کے پانے ے بناہ جا ہتا ہوں۔

اور جب سفرے والیس تشریف لاتے تو یمی دعا پڑھتے اور ان الفاظ کا اضاف فرماتے: آئِسُونَ، شَائِسُونَ، عَابِدُونَ، لِرُبِنَا حَامِدُونَ لُ جَمِسْرِ عَوالِسَ آفِ واللهِ بِي ، توبدر ف والے بیں ،عبادت کرنے والے بیں اوراپ رب کی تعریف کرنے والے بیں '۔ (ملم) ﴿122﴾ عَنْ صُهَيْبِ رَضِى اللهُ عَنْمُ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّبِيُّ لَمُ يَرَ قَرْيَةُ يُرِيْدُ دُخُولَهَا إلا قَالَ حِيْنَ يُرَاهَا: أَللُّهُمُّ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَطْلَلُنَ، وَرَبُّ الْأُرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلُنَ، وَرَبُّ الشَّيَّاطِيُنِ وَمَا أَضْلَلُنُ وَرَبَّ الرِّيّاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وْنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وواققه الذهبي ٢٠٠١٦

حضرت صهيب وينظينه فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب بهي كسى بهتى بيس واخل بموسة كاارا وه فرماست تواسيه و كميركريدُ عايرٌ حت : أل أَيْهُ مَ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ رَمَا أَظَلَلُنَ، وَرَبُّ الْأَرْضِينُنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلَنَ، وَرَبِّ النَّبْيَاطِيْنِ وَمَا أَصْلَلُنَ وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذُرْيُنَ بِسْمِ اللهِ، كِرجب موارى كى بشت بريمير كُنَّ تو فرما يا: الْحَمْدُ بِنْهِ كِرفرما يا: مُسْخانَ الَّذِي سَخَّرَكَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِيْلِنَ رَاِنَّا إِلِّي رَبِّنَا لَمُنْقَلِلُونَ.

ترجمه : پاک بود و است جس نے اس سواری کوجارے قابوش کرویاجب کہ ہم تواس کو قابومیں کرنے والے نہ تھے اور بلاشیہ ہم اپنے رب بی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ يجرتين مرتبد الْمُحَمَّدُ يِثْدِ اورتين مرتب اللهُ أَكْبَرُ كُنْ كَيْ يَكِ بِعِدْقِرِ مالِيا: سُبْ حَمَّكُ إِنَّى ظَلَمَتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ تسوجِمه: آبِ إِكَ إِنِّ بِيَنْكَ مِن فَ ( نافر مانی کر کے )ایے او پر بہت طلم کیا، آپ مجھے معاف فر ماد بیجئے آپ کے سواکوئی گنا ہوں کو معاف نبیں کرسکتا۔ پھر معزت علی ﷺ بنے۔آپ سے پوچھا گیا: آپ کس وجہ سے بنے؟ آپ نے فر مایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا ( كد آپ نے دعاروهي) بھر ہفے۔ ميں نے عرض كيا: يارسول الله! آپ كس بات بر ہنے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میرے مناہوں کومعاف فرماد ہے اس کئے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کو کی مہیں۔

**ف اندہ**: رکاب لوہے ہے ہے ہوئے اُس <u>ط</u>قے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین میں وونوں طرف لٹک رہتا ہے اور سواراس پر پاؤل رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے۔

﴿121﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا اسْتَواى عَلَى بَعِيْرِهِ خُمَارِ جُمَا اللِّي سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاَ ثَمَّا، قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفُولِيْنَ، وَإِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اَللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَقَرِنَا هَذَا الْبِرُّ وَ التَّقْرَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمُ اللَّهِ مُوزَنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُّو عَنَّا بُعْدَةُ، اَللَّهُمَّ انْتُ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْتَحَلِيْفَةُ فِي الْآهْلِ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالُهُنَّ، وَزَاهَ فِيهِنَّ: آثِبُونَ، تَايُبُونَ، عَابِلُونَ، لِرَبِّنَا حَامِلُونَ. رواد مسلم باب استحباب الذكر ادا ركب دابئه .....عرفم: ٣٢٧٥

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنبماے روایت ہے که رسول الله علی جب سفر میں جائے ك لي سواري ربين عات تو تين مرجه ألله أخبر فرمات يمريد عاريه هي الشخان الله ان پر پرده ڈال ویں اور ہمیں خوف کی چیزوں ہے امن عطافر مائیں۔

حضرت الوسعيد خدري الله فر ماتے ہيں (كم بم نے بيد دعايز هني شروع كردى جس كى برکت ہے)اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا بھیج کر دشمنوں کے چبردں کو پیچیردیا (اور یوں)اللہ تعالیٰ نے ان کوہوا کے ذریعہ شکست دیدی۔

﴿125﴾ عَـنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ غَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ خَوْنَهُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنْةِ بَابٍ: أَيْ فُلُ هَلُمَّ، قَالَ ٱبُوْبَكُرِ: يَا رَسُؤُلَ اللهِ !ذَاكَ الَّذِي لَاتُوَى عَلَيْهِ، فَقَالَ النِّبِيُّ مُنْتُكِنَّةِ: إِنِّي لاَّرْجُوْ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

رواه البخاري،باب نضل النفقة في سبيل الله، وقم: ٢٨٤١

حضرت ابو بريه وفي فرمات بين كرسول الله عطي في ارشادفر مايا: جوتحص كسى جيز كا جوڑ ا (مثلًا دو گھوڑے، دو کیڑے، دوورہم، دوغلام وغیرہ) اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرج کرے گا تو اے جنت کے (تمام) داروغہ بلائیں گے (جنت کے ) ہر دروازے کا داروغہ (اپنی طرف بلائے گا) کہاہے فلال!اس دروازے ہے (اس پر) حضرت اپوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول الله الميرتواس مخص كوكونى خوف نيس رب كارسول الله عظي في ارشاوفر مايا: مجصد يورى امیدے کہ تم بھی انہیں میں ہے ہو گے (چنہیں ہردردازے سے بلایا جائے گا)۔ (بخاری) ﴿126﴾ عَنْ شَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَأْتُكُ: ٱفْصَلُ دِيْنَارِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ المرِّجُلُ عَمَلَى عِمَالِهِ، وَدِيْنَارَ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سُبِيلِ اللهِ . وواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٠٣/١٠ ٥

حضرت توبان عظم فرمات ميں كدرسول الله عظم في ارشاد فرمايا: أفضل ديناروه ب جے آدی این گھروالوں پرخرج کرتا ہے،اوروہ دینارالفٹل ہے جے آدمی اللہ تعالی کےراستہ میں ا بنے محور کے پرخر ج کرتا ہے، اور وہ ویٹار الفل ہے جے آ دمی الله تعالی کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پرخرچ کرتا ہے(دیتارسونے کے سکے کانام ہے)۔ ابن حیان)

﴿127﴾ وَيُسُرُوكِي عَنْ أَبِي هُويُدِرَةً رَضِي اللهُ عَنْمَهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكُثَرَ مُشُؤرَةً إِلاَّصْ عَابِهِ مِنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ . والا الترمذي باب ماجاء في المشورة، رقم: ١٧١٤

فَبِأَتُ تَسُالُكُ خَيْسَ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهَلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّهَا وَشُرَ أَهَلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيُهُا. ترجمہ:اےاللہ!جورب ہیں ساتوں آسانوں کے اوران تمام چیزوں کے جن پرساتوں آ سان سامیہ کئے ہوئے ہیں، اور جورب ہیں ساتوں زمینوں کے اور ان تمام چیز وں کے جن کو ساتوں زمینوں نے اُٹھایا ہواہ، اور جورب ہیں تمام شیاطین کے اوران سب کے جن کوشیاطین نے گراہ کیا ہے، اور جورب ہیں ہواؤں کے اور ان چیز دل کے جنہیں ہواؤں نے اُڑایا ہے، ہم آپ ہے اس بستی کی فیراوراس بستی والوں کی فیر مانگلتے ہیں ، اور آپ ہے اس بستی کے شراوراس بہتی دالوں کے شرادرا کہتی میں جو بچھ ہے اس کے شرے پناہ مانگتے ہیں۔ (مسترک ماکم)

﴿123﴾ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْتُ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلُق، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءً، حُتَّى يَوْقَحِلُ مِنْ مُنْوِلِهِ ذَٰلِكَ. وواه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء ١٨٧٨٠ من العراد من

حصرت خولہ بنت تحکیم سلمیہ رمنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كوارشا دفريات بوئ سنا : جَرِّض كَ جَلد بِراتر كر أَعُوذُ بِكلِمَاتِ اللهِ الثَّامَّاتِ مِنْ شَرِ مَا خلق برھے'' میں اللہ تعالیٰ کے سارے ( نفع دینے والے ، شفاوینے والے ) کلمات کے ذریعہ اس کی تمام مخلوق کے شرے پناہ جا ہتا ہوں' تواہے کوئی چیز اس جگہ سے روانہ ہونے تک نقصان

﴿124﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمُ الْخَنْدَقِ يُا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوٰبُ الْحَنَاجِوَ قَالَ: نَعَمْ! ٱللَّهُمَّ اسْتُوْعَوْزَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَضَوَبَ اللهُ عَزُّوجَلَّ وُجُونَهُ أَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّ رُجُلَّ بِالرِّيْحِ.

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ غروہ خندتی کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا: یا رسول الله! كيااس موقع يريز هينے كے لئے كوئى دعا ہے جے ہم پڑھيں كيونكه كليج مندكوآ كچے جي ليني بخت تهراب كاحال ب- آب صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر ماما: بال ميده عاريرهو: ألمسلَّهُ مَّ اسْتُوْعَوْدَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قوجعه، إلالله! (وَتَمَن كم مقالِمه يل) جو بمارى كمزوريال إلى

الله كراسته بل تكفي كآ داب اورا عمال

رات مجر کھڑے: وکراللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور دن میں روز ورکھا جائے۔ (سنداحم)

﴿131﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْطُنِيُّهُ ويَوْمَ حُنَيْنٍ): مَنْ يُسْخِرُسُنَا اللَّيْلُةَ؟ قَالَ أَنَسُ بُنُ أَبِي مَرْقَدِ الْغَنَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه! قَـالَ: فَـازْكَبُ، فَـرَكِبَ فَرَسًا لَهُ رَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ كَالَئِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ كَالْئِكَ: اِسْتَقْبِلُ هَلَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكَعَيْنِ،ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَحْسَسُمُ فَارِسَكُمْ؟ فَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَا آخْسَسْنَاهُ، فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْتَ يُصَلِّي وَهُوَ يَسْلَفَّتُ اللَّي الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَصَلَى صَلَّا تَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَ كُمْ فَارِسُكُمْ، فَـجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَوِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وْقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَسَلَّمَ وَ قَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَىٰ هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِيُّ رَسُوْلُ اللهِ مَنْتِكُ ؛ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحْدًا، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَنْكِ : هَـلْ نَوَلْتَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: لا، إلَّا مُصَلِّيًّا أَوْقَاضِيًّا حَاجَةُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مُلْكُ : قَدْ أَوْ جَبُّتْ فَالاَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمُلَ بَعْدُهَا.

رواه ابوداؤده باب في قضل الحرس في سبيل الله عزوجل، رقم: ٢ . ٥٠

حضرت الله عظامة والله في في فرمات من كدرسول الله عظامة في (حنين م موقع ير) ارشا د فرمایا: آج رات جهارا پهره کون دے گا؟ حضرت انس بن الی مر ثد غنوی رضی الله عنهائے فرمایا: یارسول الله! می (بهره دول گا) رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: سوار ہوجاؤ۔ چنانجہوہ ا ہے گھوڑے پر سوار بموکر رسول اللہ علیان کی خدمت میں آئے۔آپ کے ان ہے ارشاد فرمایا: ساہنے اس گھاٹی کی طرف چلے جا ؤاور اس گھاٹی کی سب ہے او چکی جگہ پہنچ جاؤ۔ ( وہاں پہرہ دینا اورخوب چوکٹا ہوکرر ہٹا) کہیں ایسانہ ہو کہتمہاری غفلت اور لا پرواہی کی وجہ ہے آج رات ہم دشمن کے دھوکے میں آ جا کیں ( حضرت ہل رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ) جب صبح ہوئی تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ پرتشریف لے گئے اور دور کعت ( فجر کی سنتیں ) پڑھیں۔ پھر آبٌ نے ارشا وفر مایا: کیاتمہیں اپنے سوار کا مجھ پیته لگا؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یا رسول الله! ہمیں تو ان کا کچھ پیتانیں۔ پھرنماز ( فخر ) کی اقامت ہوئی ،نماز کے دوران رسول اللہ صلی حضرت ابو ہریرہ دیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی ہے زیادہ اسپیز ساتھیوں ے مشورہ کرنے والا کوئی ٹیس و کھیا لیٹنی آپ بہت زیادہ مشورہ فرمایا کرتے ہتھے۔ (زندی) ﴿128﴾ عَمَٰنُ عَمِلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنْ نَوَلَ بِنَا أَمْرُ لَيْسَ فِيلهِ بَيَّانُ أَمْرِ وَلَا نَهْي قَمَا تُأْمُرُنَا؟ قَالَ: شَارِرُوا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوا فِيْهِ رَأَى خَاصَّةٍ. رواه الطيراني في الاوسط ورجاله موثنون من اهل الصحيح،محمع الزوائد، ٢٨/١٤

حضرت على الله الكرامار بالمساح كديس فعرض كيان بارمول الله الكرامار باساته كوئي السامعالمة پیش آجائے جس میں ہمارے لئے آپ کی طرف ہے کوئی واضح تھکم کرنے یا نہ کرنے کا شہوتو اس بارے میں آپ ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس صورت میں دین کی سمجھ رکھنے والوں اورعبادت گذارول ہے مشورہ کرلیا کرواور کسی کی انفرادی رائے پر فیصلہ ند (طبرانی پنجمهٔ الزواند)

﴿129﴾ عَنِ ابِّنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نُزَلَتُ هَاؤِهِ الآيَةُ ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الايَّة قَالَ رَسُولُ اللهِ لِتُنْكُ : أمَّا إِنَّ اللهُ وَرَسُولُـهُ غَيْبًانِ عَنْهَا وَلكِنْ جَعَلُهَا اللهُ وَحْمَةً لِا مَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَمِنْهُمْ لَمْ يَعْدِم وُشَدًا وَمَنْ تُرَك الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِم عَنَاء.

حضرت ابن عباس رضى الله عنم افر مات بين كدجب بيآيت نازل بولى: وشاور هُمْ في الآلمر "اوران عاجم كامول من مشوره كرتے رہا تيجے" تورسول الله علي في أوران الله علي في ارشاد فرمايا: الله نغالی اوراس کے رسول کوتو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے البتہ الله تعالی نے اس کومیری است کے لئے رہت کی چیز بنادیا۔ چنانچ میرک امت میں ہے جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ سیدھی راہ پر ر ہتا ہے۔ اور میری است میں ہے جو مشورہ میں کرتا وہ پر بیثان ای رہتا ہے۔ ﴿130﴾ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: حَرْسُ لُيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. رواه احمد ٦١٢١ حصرت عثمان من عفان فظ فرماتے ہیں کہ میں نے رصول اللہ عظی کو ارشاد فرماتے موے سنا: اللہ تعالیٰ کے رائے میں ایک رات کا پہرہ دینا ان ہزار راتوں ہے بہتر ہے جن میں

ہواور میں اس بات کی گوای ویتا ہوں کہتم جنتی ہو۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمراتم ہے اوگوں کے اعمال بد کے بارے میں نہیں یو چھا جار باہیے بلکہ نیک اعمال کے بارے يل يو تيماجار باہے۔

693

﴿ 133﴾ حَدَّتُمَا سَاعِيدُ إِنْ جُمْهَانَ قَالَ: سَٱلْتُ سَفِينَةً عَنِ اسْمِهِ فَقَالَ: إِنِّي مُخْبِرُكَ بِالسَّمِينُ، سَسَمَانِيُ وَسُؤَلُ اللهِ مَنْتُنْكُ شَفِينَةً، قُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ سَفِينَةً؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَنَقُلُ عَلَيْهِمْ مُتَاعَهُمْ فَقَالَ: أَبْسُطُ كِسَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيْدِ مُتَاعَهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَيْ فَقَالَ: احْمِلْ مَاأَنْتَ إِلَّا سَفِينَةً قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَنِذٍ وِفْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرَيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ، هَا ثَقُلُ عَلَيٌّ. حلية الارثياء ٢٦٩/١ وذكره في الاصابة بنحوه ٢٥٨/٢

حضرت معید بن جمہال کتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ دیا ہے۔ ان کے نام کے بارے میں یو چھا ( کہ بیانام کس نے رکھا ہے؟ ) انہوں نے کہا: بیں تہمیں اینے نام کے بارے میں بناتا ہوں ۔رسول الله صلى الله عايد وسلم نے ميرانام سفيندر كھا۔ بيس نے يو چھا: آپ كانام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے قر مایا: رسول الله صلى الله علیه وسلم ایک مرتبه سفر میں تشریف لے گئے اوراآ کے کے ساتھ صحابہ ﷺ بھی تھے۔ان کا سامان ان بر بھاری ہوگیا تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشا وفر مایا: اپنی چاور بچھا کوء میں نے بچھا دی۔ آپ نے اس جاور میں صحابہ کا سامان یا نده کرمیرے او پر رکھ دیا اور فر مایا: اے اٹھالوتم توسّفینہ یعنی مشتی ہی ہو۔حضرت سفینہ ﷺ فریاتے میں کدا گراس دن میں ایک یا دوتو کیا یا پچے اوموں کا بھی بوجھا ٹھالیتا تو وہ مجھے پر (عليه اصابه) بھاری نہ ہوتا۔

﴿134﴾ عَنْ أَحْمَرُ مَوْلَىٰ أَمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْتُ أُعَبِرُ النَّاسَ فِي وَادٍ أَوْنَهُرٍ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ مُلْكِنَّةِ: مَاكُنتَ فِي هَنْذَا الْيَوْمِ إِلَّا سَفِينُنَهُ الاصابة ٢٣/١

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آتر او کروہ علام حضرت احمر ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ا یک غزوہ میں رسول الله علیالیة کے ساتھ ہے (ایک وادی یا نہریر ہے ہم لوگوں کا گذراہوا) تو میں لوگوں کو وادی یا تہریار کرانے لگا۔ بیدد کھیکر نبی کریم ﷺ نے جھے سے ارشاد فر مایا: تم تو آج سفينه (مشتی) بن محفظ ہو۔ (اصابر)

الله عليه وسلم كي توجه گھاڻي كي طرف رہي۔ جب رسول الله سلى الله عليه وسلم نے تماز پيري قرما كر سلام پھیرا تو ارشا دفر مایا جمہیں خوشخبری ہوتمہارا سوارآ گیاہے۔ہم لوگوں نے گھاٹی کے درختوں کے درمیان و کیمنا شروع کیا تو حضرت انس بن ابی مرخد آرہے تھے۔ چنانچدانہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر موكرسلام كيا اورعرض كيا كمين (يبال س) جلااور چلتے چلتے اس گھائی کی سب ہے او نچی جگہ بہنچ کمیا جہاں جائے کا مجھ کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم دیا تضا(میں رات بھروہاں بہرہ ویتارہا) جب سنج ہوئی تو میں نے دونوں گھا ٹیول پر چڑھ کر و یکھا، مجھے کوئی نظر ندآ یا۔ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے ان سے بو چھا: کیاتم رات کو کسی ونت ا بنی سواری سے بنچے اترے؟ انہوں نے کہانہیں ،صرف نماز پڑھنے اور قضائے حاجت کے لئے اترا تھا۔ آپ نے ان ہے ارشاد فرمایا کہتم نے ( آج رات پہرہ دے کراللہ تعالیٰ کے فعنل ہے ا پنے لئے جنت) داجب کرلی ہے لہذا (بہرہ کے )اس مل کے بعدا گرتم کوئی بھی (تفلی )عمل نہ کرونو تمہارا کوئی نقصان تیں ۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عَائِذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَّجَ رَسُولُ اللهِ مُلْتَئِلُهُ فِي جَنَازَةِ رَجُلِ فَلَمَّا وُضِعً قَبَالَ عُمَمَرُبْتُ الْخَطَّابِ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَا إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ رَآهُ آحَةً مِنْكُمْ عَلَى غَمِّلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلَ: نَعْمُ يَا رَسُولَ اللهِ، حَوَسَ لَهِمَلَةً فِي مَسِيْلِ اللهِ، فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ النَّالِيُّةِ وَحَشَى التَّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَصْحَابُكَ يَظُنُونَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَقَالَ: يَا عُمَرًا! إِنَّكَ لَا تُسْلَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ وَلَكِنْ تُسْلَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ. رواه البيهقي في شعب الايعان ٢/٤:

حضرت ابن عائذ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول انلہ عظی ایک شخص کے جنازے کے لئے با ہرتشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے عرض کیا: یارسول الله! آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ ریوا یک فاس شخص تھا (بین کر)رمول اللہ علیہ کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیاتم میں ہے سی نے اس کواسلام کا کوئی کام کرتے دیکھاہے؟ ا ميك تخص في عرض كيا: جي بان يارسول الله! انهول في أيك رات الله تعالى كراسة من بهره ریا ہے۔ چنانچے رسول النُدُ صلی النُّہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اوران کی قبر پرمٹی جھی ڈالی۔اس کے بعد (میت کونخاطب کر کے ) فرمایا: تنہارے ساتھیوں کا تو گمان سیے کیتم دوزخی

﴿138﴾ عَنِ ابِّن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَاأَعُلُمُ، هَاسَارُوَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحُدِّهُ. وواد البخاري، باب السير وحده، رقم: ٢٩٩٨

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بروايت ہے كه رسول الله عليقة نے ارشاد فرمايا: اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے میں ان ( دینی اور دنیاوی ) فقصا نات کاعلم ہوجائے جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی سواررات میں تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ (بناری)

﴿139﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِثُهُ: عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَوْضَ تُطُوّى بِاللَّيْلِ. رواه ابوداؤد، باب في الدلجة، رقم: ٢٥٧١

حضرت انس الله فرمات میں كهرسول الله الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: تم جب سفر كرو تورات کو بھی ضرور بچھ سفر کرلیا کرو کیونکہ رات کے وفت زمین لپیٹ وی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

فعاندہ: مطلب ہے کہ جب تم کسی سفر کے لئے گھرے نکاوتو محض دن کے چلنے پر تناعت ندكرو بلكه تھوڑ اسارات كے دقت بھى جلاكر و كيونكەرات كے وقت دن جيسى ركا وثين نہيں ہوتیں تو سفرآ سانی کے ساتھ جلدی طے ہوجا تا ہے۔اس مفہوم کو زمین کے لپیٹ دیتے جائے تعبير فرمايا ہے۔

﴿140﴾ عَنْ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطًانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطًانَانِ وَالنَّلاَ ثَهُ رَكْبٌ. رواه السرمذي وفال: حديث عبدالله بن عمرو احسن، باب ماجا، ثي كراهبة ان يسافر و حده، وقم: ١٦٧٤

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علي في ارشاد فرمايا: ايك موارا يك شيطان ٢٠ دوموار دوشيطان مي اورتين موارجها عت

فانده: حديث ياك ش موار بمرادمسافر ب مطلب بيب كرجها سفركر في والا ہویا دوسفر کرنے والے ہوں شیطان ان کو بڑی آسانی سے برائی بیں باتلا کرسکتا ہے۔اس بات کو واضح کرنے کے لئے تنہا سفر کرنے والے یا دوسفر کرنے والوں کوشیطان فر مایا۔اس لئے سفر میں كم إزكم تين آ دمى بونے جائيں تا كه شيطان سے كفوظ رئيں اور نماز ما جماعت اواكرنے اور

﴿135﴾ عَنْ عَبْــٰ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمُ بَدْرٍ كُلُّ فَكَاتَةٍ علني بَعِيْر قَالَ: فَكَانَ ٱبُولُبَايَةَ وَعَلِيُّ بِنُ آبِي طَالِبِ زَمِيلَىٰ رَسُوْلِ الله مَلْتُظِيِّهُ قَالُ: فَكَانَتْ إِذَا جَانَتْ عُ قُبُ أُ رَسُولِ اللهِ مَلْكُمْ قَالَا: نَحْنُ نَمْشِي عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُوى مِنْي وَمَا أَنَا بِأَغْنى عَنِ الْآجْرِ مِنْكُمَا. رواه البغوى في شرح السنة، قال المحق: اسناده حسن ٢٥/١١

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جماری بیرحالت بھی کہ ہم میں سے ہر تین آومیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔حضرت ابو كيابداور حضرت على بن اني طالب عظيه رسول المتصلى التدعليه وسلم ك اوزث ع شريك سفر تھے۔ حصرت عبدالله عليه فرمات بين كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاترنى كى بارى آتى تو حضرت ابولبابه اورحصرت على رضى الشعنها عرض كرت كدآب ك بدل بم يدل چلس مح ( آپُ اونٹ پر ہی سوارر ہیں ) رسول الله صلی الله علیہ وسلم فریا تے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور تہیں ہواور میں اجروثواب کاتم ہے کم مختاج تمیں ہوں۔ (شرح الن

﴿136﴾ عَنْ سَهِلِ بُنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِكُ: سَيْدُ الْقَوْم فِي السُّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَيَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُولُهُ بِعَمَلِ إِلَّا الشَّهَادَةُ.

رواه البيهقي ني شعب الايمان ٦ /٣٣٤

حضرت سبل بن سعد عظمه قرمات مين كدرسول الله عظيمة في ارشاد فرمايا: سفريس جماعت کا فرمہ داران کا خادم ہے۔ جو محض خدمت کرنے میں ساتھیوں ہے آ گے بڑھ گیا تواس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اور تمل کے ذریعہ اس ہے آ گے نہیں بڑھ سکتے (لیعنی سب ہے بڑا ممل شہادت ہاں کے بعد خدمت ہے)۔

﴿137﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُكُ: ٱلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْقُرْقَةُ عَذَابٌ. ﴿ (وهو بعض الحديث) رواه عبد الله بن احمد والبزارو الطبراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ٥٢/٠

حصرت نعمان بن بشررضی الله عنهما فرماتے میں کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جماعت ( کے ساتھ ل کر چلنا ) رحمت ہے اور جماعت سے الگ ہونا عذاب ہے۔ (منداحمه، بزار، طبرانی، جمع الزوائد)

حضرت جابرين عبدالله رضي الله عنهما فرمات بيل كه رسول الله علي مغ ميس ( تواضع، دوسرال كى مدداور خركيرى كے لئے ) قافلے سے بيچے جلاكرتے تھے۔ چنانچة بسلى الله عليه وسلم کمزور( کی سواری) کو ہا نکا کرتے اور جو تخف پیدل چل رہا ہوتا اس کو اپنے بیچھے سوار کر لیتے اور ان ( قافلہ والوں ) کے لئے وعافر ماتے رہے۔

﴿145﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْنُحَدُرِيّ رُضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَنَبُّ قَالَ: إذَا خَرَجَ لَلاَ فَةَ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُوتَهِرُوا أَحَدَهُمْ. رواه ابودازد، باب في القوم يسافرون ١٦٠٨٠ فم ٢٦٠٨

حضرت ابوسعيد خدرى عَرَافي عنه من روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: جب تین مخص سفر میں تغلیل تواہی میں ہے کسی ایک کوامیر بنالیں۔ (ابوداؤد)

﴿146﴾ عَنْ اَبِيْ مُوسَلِي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ طَلْبُ ۖ آنَا وَرّجُلانِ مِنْ بَنِيُ عَــمِّــى، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِرْنَا عَلَي بَعْضِ مَا وَلَاك اللهُ عَزُوجَلُ، وَقَالَ الْآخَسُرُ مِثْلُ ذَٰلِكَ، فَقَالَ: إنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هٰذَا الْعَمَلِ آحَدُا شَأَلُهُ، وَلَا آحَدُا حَرِصَ عَلَيْهِ. وواه مسلم، باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها، وقم: ٤٧١٧

حضرت ایوموٹ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میریے دو چیاز اد بھائی رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي خدمت ميس حاضر موت -ان ميس سه أيك فعرض كيا: يارسول الله! الله تعالي نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں ہے کسی علاقد کا جمیں امیر مقرر قرماد یجئے ، دوسر مے محف نے بھی ای طرح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی کی معم اہم ان امور میں مسی بھی ایسے حض کوذ مددار نہیں بنائے جوذ مدداری کا سوال کرے یا اس كاخوا بشمند بو .

﴿147﴾ عَنْ صُلَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَنْ فَارَق الْجَمَاعَةُ وَاسْتُذَّلُّ الْإِمَارَةُ لَقِيَّ اللَّهُ وَلَا وَجُهُ لَهُ عِنْدَهُ.

رواه احمد ورجاله نقات، مجمع الزوائد ١/٥٠

حضرت حدیقہ من اتے میں کہ میں نے رسول الله علی کو بدار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جو تحض مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہوااور امیر کی امارت کو حقیر جانا تو اللہ تعالی اس ہے دوسرے کامول میں ایک دوسرے کے مددگار ہول۔ (مظاہری)

﴿141﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْطِينَةِ: الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالَّا ثُنَيْنِ فَإِذَا كَانُوْا ثَلاَ ثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ.

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن ابي الزناد وهوضعيف وقدولق، مجمع الزوائد ٣ ١/٣ ع

حضرت ابد بريه عظم روايت كرت بي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: شيطان ا میک اور دو (مسافروں) کے ساتھ برائی کا اراوہ کرتا ہے بعنی تقضان پہنچا نا جا ہتا ہے کیکن جب (مسافر) تین ہول توان کے ساتھ برائی کاارادہ نہیں کرتا۔ (بزار بجع الزوائد)

﴿142﴾ عَـنَ آبِي فَرِّ رَضِي اللهُ عَـنَّـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُكِيُّهُ: إِنْنَان خَيْرَ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلاَثُ خَيْرٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاَ ثَةٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الله عَزُوجَلَّ لَنُ يَجْمَعُ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدِّي. رواه احمد ٥/٥١٥

حضرت ابوذر و ایت کرتے میں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: ایک شخص ہے دو بہتر ہیں اور دو سے تین بہتر ہیں اور تین سے جار بہتر ہیں لبندائم جماعت (کے ساتھ رہنے) کو لاِ زم پکڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت پر بی جمع فر مائیں گے (بیعنی ساری امت گمرا ہی پر مجھی بجتی نہیں ہو عمق لبذا جماعت کے ساتھ رہے والا گمرائی ہے تھوظ رہے گا)۔ (منداحہ)

﴿143﴾ عَـنْ عَـرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ الْآشْجَعِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَرُيْجَ: إنَّ يَّدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّبِيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَوْ كُصْ . (وهو بعض الحديث) رواه النسائي، باب قتل من قارق الجماعة .....، رقم: ٥ ٢ . ٤

حضرت عرفجه بن شريح أتجعى وفي المايت كرتے بي كدرسول الله عليقة في ارشاد فرمايا: الشتعالى كاباته جماعت يربونا بي يعن الشتعالى كي خاص مدد جماعت كرساته بهوتي بالبذاجو تتخض جماعت ے علیحدہ ہوجاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہےا دراہے اُ کساتار ہتا ہے۔

﴿ 144﴾ عَنْ جَـابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ ۖ يَتَخَلُّفُ فِي الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الصَّعِيْفَ وَيُرُوفُ وَيَدْعُولُهُمْ. وواه ابو داؤد، باب لزوم السافة، رفم: ٢٦٣٩ والوت والناخ

﴿150﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ مَلَيْكٌ قَالَ لَا يُسْتَرْعِي اللهُ تُبَارَك وَ تَعَالَى عُبُـدًا رَعِيَّةً قَلَّتُ أَوْ كَثُورَتْ إِلَّا سَا لَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَقَامَ فِيْهِمْ أَمْرَ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْالَهُ عَنْ إَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّهُ. رواه احمد ١٥/٦

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی جس کوبھی کمسی زعشیت کا گلرال بناتے ہیں خواہ رعیت تھوڑی ہویازیادہ تواللہ تعالی اس سے اس کی رعثیت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور اوچیس سے کداس نے اس میں اللہ تعالیٰ کے تھم کو قائم کیا تھا یا ہر باوکیا تھا یہاں تک کہ خاص طور پراس ہے اس کے گھر والول معلق يوچيس گے۔

﴿151﴾ 'عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ ا إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وُإِنِّي أَحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنُفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا مَوْلِّينَ مَالٌ يَعِيْمٍ.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٧٢٠

حصرت ابوذ ر ﷺ بروایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے (شفقت کے طور پر حصرت ابوذر ﷺ ) ارشاوفر مایا: ابوذرا می شهیس کمزور مجستا بول ( کهتم امارت کی ذمه داری کو پوراند کر پاؤے کے )اور میں تمہارے لئے وہ چیز پسند کرتا ہوں جوابینے لئے بہند کرتا ہوں ہم دوآ دمیوں پر بھی ہرگزامیر نہ بنااور کسی بنتیم کے مال کی فرمدداری قبول نہ کرنا۔

فسانده: رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصرت الوذ رر الشائد عن جوارشاد قر ماياس كا مطلب سے کدا گریس تہاری طرح کمزور ہوتا تو بھی دو پر بھی امیر نہ بنا۔

﴿152﴾ عَنْ أَبِي ذَوْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! اَلاَ تَسْتَغْمِلْنِيْ؟ قَالَ: فَضَوَبَ بِيَىدِهٖ عَلَى مَنْكِبِيْ، ثُمَّ قَالَ : يَا ٱبَاذَرْ! إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا آمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْق. وْنَدَامَةٌ، إلاَّ مَنْ أَخَذُهَا بِحُقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا.

رواه مسلم، ياب كراهة الامارة يغير ضرورة، رقم: ٩ ١ ٢ ٤

حضرت الوور ر الله فرمات ميں كدي في عرض كيايار سول الله آب جمھ امير كيول فيس بناتے؟ رسول اللہ علی فی میرے كندھے پر ہاتھ ماركر ارشاد قر مايا: ابو ذراجم كرور بواوريہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بہاں اس کا کوئی رتبہ نہ ہوگا لیحنی اللہ تعالیٰ کی ڈگاہ ہے گر (مسنداحمر بجنع الزدائد) جائےگا۔

﴿448﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَلَكُ ۖ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ سَاتِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْجَاهُ أَحَفِظُ أَمْ ضُيَّعَ. ﴿ رَوَاهُ ابْنَ حَبَانَ، قَالَ الْمَحَقَقِ: اسْنَادُهُ صَحِيحَ على شرطهما ١٠٤٤/١

حصرت الس فطاء روايت كرت بي كدرسول الله عظافة في ارشاد فرمايا: بلاشبه الله تعالى برگرال سے اس کی ذرداری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچیس سے کداس نے اپنی ڈ مدداری کی حفاظت کی یااے ضائع کیا ( لیٹن اس ذ مدداری کو پورے طور برادا کیایانہیں )\_

﴿149﴾ غن الِسَ مُسمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَنْتُكُ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَتَكَلُّكُمُ مُسْشُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي ٱهْلِهِ وَهُوَمُسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَوْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولُةً عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْمَحَادِمُ وَاعِ فِي مَالِ سَيَدِهِ وَمَسْتُولَ عَنْ دَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ وَاعِ فِي مَالِ اَبِيلِهِ وَهُوَ مَسْتُولً عَنْ رَعِيتِهِ، وَكُلُّكُم رَاعٍ وَمُسْأُولٌ عَنْ رَعِيتُهِ.

رواه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، وقم: ٨٩٣

حصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها فرمات مين كه مين في رسول الله علي كوارشاد فر ماتے ہوئے سنا جم سب ذ مدوار ہوتم میں سے ہرا یک سے اس کی اپنی زعینت ( ماتختوں ) کے بارے میں یو چھا جائے گا۔ حاکم ذرار ہے اس سے اپنی رعایا کے بارے میں یو چھا جائے گا۔ آدى اسية كمروالول كاذمدوار باس ساس كم كروالول كے بارے بيس يو چھا جائے گا۔ عورت اسینے شوہر کے گھر کی ذمدوار ہے اس سے اس کے گھریس رہنے والے بچول ، وغیرہ کے بارے میں یو چھاجائے گا۔ ملازم اپنے مالک کے مال کا ذروار ہے اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں یو جھاجائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمددارے اس سے باپ کے مال کے بارے میں ہوچھاجائے گاتم میں ہے برایک ذمددارے برایک ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں یو چھاجائے گا۔ (یخاري)

﴿ 155﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ تَلْتُكُ فَالَ: إِنْ شِنْتُمْ ٱلْبَاتُكُمْ عَسِ الْإِمَارُةِ، وَمَا هِيْ؟ فَنَادَيْتُ بِٱعْلَى صَوْتِيْ ثَلاَتُ مَوَّاتٍ: وَمَا هِيَ يَارَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَوَّلُهَا مُلَامَةً، وَثَالِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِئُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْف يَعْدِلُ مَعَ قَرُ ابْتِهِ؟\_ رواه البنزار والطبراني في الكبير والاوسط باختصار ورجال

الكبير رجال الصحيح، مجسم الزوائد ٣٦٢١٥

والات وال

حضرت عوف بن ما لك ونظاء عدوايت ب كدرسول الله عظ في ارشاد فرمايا: اكرم جا ہوتو بی تہمیں اس امارت کی حقیقت بتاؤں؟ میں نے بلند آواز سے تین مرتبہ یو چھا: یا رسول الله! اس كى حقيقت كياب؟ آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اس كاببلامر حله ملامت ب، دومرامرحلہ ندامت ہے، تیسرا مرحلہ قیامت کے دن عذاب ہے، البندجس مخص نے انساف کیا وہ محفوظ رہے گا (لیکن) آ دمی اپنے قر جی (رشة دار وغیرہ) کے معاملات میں عدل وانصاف كيي كرسكنا ب ليني باوجود عدل والصاف كوجائي بوع بهي طبيعت ع مغلوب بوكرعدل والصاف نہیں کر پاتااور دشتہ داروں کی طرف جھکا ؤہوجاتا ہے۔ (برار بطبرانی جج الزوائد)

فانده: مطلب بيب كه جو تخض امير بنمآ ب اس كو برطرف س ملامت كى جاتى ب كه اس نے ایسا کیا ، ویسا کیا۔اس کے بعد وہ لوگوں کی اس ملامت ہے پریشان ہوکر ندامت میں بتلا ہوجا تا ہے اور کہنا ہے میں نے اس منصب کو کیوں قبول کیا۔ پھر آخری مرحلہ انصاف ند کرنے کی صورت میں قیامت کے دن عزاب کی شکل میں ظاہر ہوگاغرض بیر کد دنیا میں بھی ذلت ورسوائی اوراً خرت میں بھی صاب کی بختی ہوگی۔

﴿ 156﴾ عَنِ ابْنِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِنْ اللهَ عَنْ السَعَامَلَ رُجُلًا مِنْ عِـصَّابَةٍ وَفِيْ تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ آرْضَى لِللَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ الْمُؤْوِئِينَ. وواه الحاكم في المستنوك وقال: هذا حديث صحيح الاستاداولم بخرجاه ٩٢١٤

حضرت ابن عباس رضى الله عنهماروايت كرت بيس كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جس شخص نے نمبی کو جماعت کا امیر بنایا جب کہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا تحض ہوتو اس نے اللہ تعالیٰ ہے خیانت کی اور ان کے رسول ہے خیانت کی اور ایمان والول ہے خیانت کی۔ (متدرك عاكم)

امارت ایک امانت ہے ( کہ جس کے ساتھ بندوں کے حقوق متعلق میں ) اور یہ (امارت) تیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی لیکن جس شخص نے اس امارت کو سجح طریقہ سے لیا اوراس کی ذمہ داریول کو پورا کیا (تو پھر میامارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہ

700

﴿ 153﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِيَ) النَّبِيُّ تَأْنَيْكُمْ: يَا عَبْدَ الرَّحْسَنِ بْنَ سُسُمْرَةُ: لاَ تُسَالِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُولِيَاتَهَا عَنْ مَسْنَلَةٍ وُ كِلْتَ الَّيْهَا، وَإِنْ أَرْتِيْتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئُلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا.

(الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تبارك و تعالى لا يؤاحذ كم الله ......رقم: ٦٦٢٢

حضرت عبدالرحمان بن سمره وظاه فرماتے میں کہ نبی کریم ﷺ نے جھے اورشاوفر مایا: ا ے عبدالرحمان بن سمرہ! امارت کوطلب ندکرہ واگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنادیا گیا تو تم اس کے حوالہ کردیئے جاؤگ (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تہباری کوئی مدواور رہنمائی نہ ہوگی ) اور آگر تمہاری طلب کے بغیر حمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس میں تمہاری مدد کی

﴿154﴾ عَنْ أَبِي هُمُرَيْرَةَ رُضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنْكُنْكُ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارُةِ، وَسَنَّكُونُ نَدَامَةُ يُومَ الْقِيَامَةِ، فَيَعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِسُسَتِ الْفَاطِمَةُ

رواه البخاري، باب مايكره من الحرص على الامارة، رقم: ٢١٤٨

حضرت ابو ہریرہ فاتھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے ارشاد فر مایا: ایک وقت اپیا آنے والا ہے جب کہتم امیر بننے کی حرص کرو گے حالا تکدامارت تمہارے لئے تدامت کا ذراجہ موگی۔امارت کی مثال ایس ہے جیسے کدایک دود سے پلانے والی عورت کدابتداء میں توبزی المجھی للتی ہادر جب دورھ چیشرانے لگتی ہے تو وہی مہت بری تگنے تھی ہے۔ ( بخاری )

فانده: حديث شريف كآخرى جمله كاصطلب سي كدجب امارتكى كوللتي بياتو اچھی لگتی ہے جیسے یچے کو دود دھ پلانے والی اچھی لگتی ہے اور جب امارت ہاتھ سے جاتی ہے تو یک بہت برالگتا ہے جیسے دورہ چھوڑ نا بچے کو بہت برالگتا ہے۔ وكوت وتمكن

شان کی تنگدی کے دور کرنے کی کوشش کرے) تو تیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حالات، ضروریات اور تنگدی سے مند پھیرلیں کے لینی قیامت کے دن اس کی ضرورت اور پریشانی کو وورخیس فرمائیں گے۔

﴿160﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ نَالِئِكُمْ: مَا مِنْ أَحَدِ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِنْهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَصْبِفَادِ وَالْأَعْكَالِ.

رواه الحاكِم وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٨٩٢٤

حضرت الوبريره معظيه روايت كرت مين كدرسول الله عطي في ارشاو فرمايا: جو خض وس یا دی سے زائد افراد پر امیر بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ نہ کرے تو قیامت کے دن بیز یوں ادر جھکڑ یوں میں (بندھا ہوا) آئے گا۔ (متدرک ماکم)

﴿161﴾ عَنْ أَبِي وَائِلِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلُ بِشُرَبُنَ عَاصِمٍ عَلَى صَدْقَاتِ هَوَازِنَ لْتَخَلُّفَ بِشُرٌّ فَلَقِيَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ: مَاخَلَّفَكَ، أَمَا لَنَا عَلَيْك سَمْعٌ وْطَاعَةٌ، قَالَ: بَلَيْ: وَلكِنْ سُمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْنًا أَتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُتَى يُوْقَفُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ. (الحديث) اخرجه البخاري من طريق سويد، الاصابة ١ / ٢ ه ١

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے حضرت بشر بن عاصم ﷺ کو (قبیلہ) ہُوا اُن کےصد قات (وصول کرنے کے لئے ) عامل مقرد فر مایالیکن حضرت پشر ندھکتے ۔حضرت عمر فی ان سے ملا قات ہوئی ۔حضرت عمر نے ان سے یو چھاتم کیوں تیس گئے کیا ہاری بات کوسٹنااور ماننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے عرض کیا: کیوں نہیں! کیکن میں نے رسول اللہ علی کے میدارشا وفر ماتے ہوئے سٹا کہ جےمسلمانوں کے سمی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اے قیامت کے دن لاکرجہنم کے بل بر کھڑا کردیا جائے گا (اگر ذمہ داری کوچیج طور پرانجام دیا ہوگا تو نجات ہوگی ورشدوزخ کی آگ ہوگی)۔ اساب

﴿162﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِنَّةٍ قَالَ: مَا مِنْ أَمِيْرٍ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْلَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَنَّى يَفُكُّهُ الْعَدْلُ أَوْيُوْبِقَهُ الْجَوْرُ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال البزار رجال الصحيح مجمع الزوائد ٢٧٠/٥

فانده: اگرافضل كے بوتے بوئے كى دوسرے كوامير بنائے عيس كوئى ويق صلحت بو تو پھراس وعيديين داخل نہيں۔ چنانچدا يك موقع يررسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك وفد جيجا جس میں حضرت عبداللہ بن جحش ﷺ کوامیر بنایا اور بیار شاوفر مایا کہ بیتم میں زیادہ انفس تہیں ہیں لیکن مجبوک اور بیاس پرزیاده صبر کرنے والے ہیں۔ (منداحه)

﴿157﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ لِلهِ يَقُولُ: مَا مِنْ ٱمِيْرِ يَلِيْ أَهْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُنْهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةِ.

رواد مسلم، باب قضيلة الامير العادل، رقم: ٧٣١

حضرت معقل بن بيار ﷺ فرياتے ميں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبيار شاد فرماتے ہوئے سنا: جوامیرمسلمانوں کے معاملات کا ذمدوار بن کرمسلمانوں کی خیرخواہی میں کوشش ند کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت ہیں داخل نہیں ہو سکے گا۔ (مسلم)

﴿ 158﴾ عَمَنْ مُعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتُلْئِكُ: مَامِنْ وَالِ يَلِيْ رَعِيَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

رواه البخاري، باب من استُرْعِي رعيةً قلم ينصح وقم: ٧١٥١

حضرت معقل بن بيار رفيه ي روايت بي كدرسول الله عطي في ارشا وفر مايا: جو محض مسى مسلمان رعیت كا ذمه دار ب مجران كے ساتحدد حوك كامعالم كرے اور اى حالت براس كى موت آجائے تواللہ تعالیٰ جنت کواس برحرام کردیں گے۔ (جاری)

﴿ 159﴾ عَنْ آبِيْ مَرْيَمَ الْأَرْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَثْلِظُهُ يَقُولُ: مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَـلُ شَيْفًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ.

وواه ابوداؤ د باب فيما يلزم الامام من امرالرعية ..... وقام ٢٩٤٨

حضرت ابوسريم از دى ﷺ فرمات جيل كميل في رمول الله صلى الله عليه وسلم كويه ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس شخص کواللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا اور وہ مسلمانوں کے حالات ، ضرور بات اوران کی تنگدی ہے منہ پھیرے ( بینی ان کی ضرورت کو پورانہ کرے اور

وَأَبِئُ أَمَّامَةَ وَصِينَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ظَلِيٌّ قَالَ: إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا المِنغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدُهُمْ. رواه ابوداؤد الم التجسس الله ١٨٨٥

حضرت جبیر بن نفیر، حضرت كثير بن مره، حضرت عمر دبن اسود، حضرت مقدام بن معد كرب اور حضرت ابوأمامه رفي روايت كرتے بين كه تبي كريم علي في ارشاد فرمايا: امير جب او كول يس شك وشبه كى بات د صو ترهتا ب تو او كول كوتراب كرديتا ب الدوادر)

فان عاد الله على المراوكون براعناد كراي الماش كالمراوكون الماش المراوكون الم کرنے سکے اوران پر بدگمانی کرنے سکے تو وہ خود ہی لوگوں بیس فساد اور انتشار کا ذریعہ ہے گا، اس لئے امیر کوچا ہے کہ لوگوں کے عیوب پر بردہ ڈالے ادران کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ (بذل انجھرد) ﴿166﴾ عَنْ أُمَّ الْحُصِّينِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِنْ أُهِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدُّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيْعُوا :

وواد مسلم، باب وجوب طاعة الامراء .... برقم: ٤٧٦٢

حضرت أم حصيين رضى الله عنها فرماتي بين كدرسول الله عنظي في ارشاد فرمايا: الرتم يركسي ناک ، کان کٹے ہوئے کا لے غلام کوبھی امیر بنایا جائے جوجہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعہ لیتی الله تعالى كے علم كے مطابق چلا ئے توثم اس كا تھم سنواور مانو۔

﴿167﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا، وَإِنِ السُّغُمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَّشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةً.

وراه البخاري، باب السمع والطاعة للامام.....رقم: ٧١٤٢

حضرت ألس بن ما لك في عدوايت ب كدرسول الله عَيْفَة في ارشاوفر ما إ: اميركي بات سنة اور مانة ربو اگر چرتم برحبثى غلام بن امير كول ند بنايا كيا بوجس كامر كويا (جيوف ہونے میں) کشمش کی طرح ہو۔ (بخاری)

﴿168﴾ عَنْ وَالِلِ الْمُحَتَّمَرَمِيّ رّضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُ السَّمَعُوا وْأَطِيعُوا قَانَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وْعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ.

رواه مسلم،باب ني طاعة الامراء ران منعوا الحقوق،رتم: ٤٧٨٣

حضرت ابو ہریرہ و اللطان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیدوسلم ف ارشاد فرمایا: ہرامیر جا ہے دی آومیوں کا بی کیوں نہ ہو تیا مت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی محردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کوطوق ہے اس کا عدل چھٹر وائے گایا اس کاظلم اس کو الماك كردسكاً (بزار بطيراني بيمح الزوائد)

﴿163﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ. سَيَلِيْكُمْ أَصَرَاءُ يُنفُسِدُونَ وَمَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ ٱكْتُرُ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ فَلَهُمُ الْآجُو وَعَلَيْكُمُ الشُّكُرُ ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ لَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٥١

حضرت عبدالله بن مسعود وللله على دوايت بي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: تمہارے کچھامیرایسے ہوں گے جونساداور بگاڑ کریں گے (لیکن) اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ جو اصلاح فرمائيں مے وہ اصلاح ان مے بگاڑ سے زیادہ ہوگی للبذاان امیرول میں سے جوامیر الله تعالی کی فر ہا نبرداری والے کام کرے گا تواہے اجر ملے گا اوراس پرتمہارے لئے شکر کرنا ضروری ہوگا۔ای طرح ان امیروں میں ہے جوامیر اللہ تعالٰی کی نافر مائی والے کام کرے گا تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا اور تمہیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔

﴿164﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَطِينَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْئِكِ يَقُولُ فِي بَيْتِي هٰ ذَا: اَللَّهُمُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ آمْرِ أُمَّتِينَ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِيَ مِنْ آمْرِ أُمَّتِينَ شَيْنًا فَرَفَقَ بِهِمْ، قَارْفُقْ بِهِ. وواه مسلم، باب فضيلة الامير العادل.....، وتم: ٢٧٢٦

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بین كه مین نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كواسين اس گھر میں بیوعا کرتے ہو بے سنا''اے اللہ! جو تخص میری امت کے (دینی ووتیادی) معاملات میں ہے کسی بھی معاملہ کا ذمہ دار ہے بھروہ لوگوں کومشقت میں ڈالے تو آپ بھی اس شخص کو مشفت میں ڈالتے۔ ادر چوتھ میری امت کے کسی بھی معاملہ کا فرمدوار بنے ادراوگوں کے ساتھ رى كابرتا ذكرية آب بھى اس محض كے ساتھ زى كامعالم فرمائے"۔ (ملم)

﴿165﴾ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَيْرِبْنِ مُرَّةً وَعَمْرِوبْنِ الْآسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يُكُرِبَ

حضرت واكل حضري والمنتاب مروايت بكرسول الله عليه في ارشا وفر الماجم الميرول کی بات سنواور مانو کیونکدان کی ڈرمدوار ایوں کے بارے میں ان سے بدِ جھاجائے گا (مثلاً انصاف کرنا) اورتمہاری ڈمہداریوں کے بارے میں تم ہے بوجھا جائے گا (مثلاً امیر کی بات ماننا، البذا مرایک این فرمدداری کو بورا کرنے میں لگار ہے خواہ دوسرا بورا کرے یا نہ کرے )۔ (سلم) ﴿169﴾ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَنْكُ : أَعْبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْدِرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَاطِيْعُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ ٱمْرَكُمْ وَلَا تُمَّازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدُا ٱسْوَدَ، وَعَلَيْكُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِينِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضَّوْا عَلَى نَوَاجِلِكُمْ بِالْحَقِّ. وواه الحاكم وقال: هذا اسناد صحبح على شرطهما جميعا ولا اعرف له علة وراققه الذميي ١/٦٩

حضرت عرباض بن ساريه والم الله عليه وايت كرتے ميں كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: الله تعالیٰ کی عبادت کروان کے ساتھ کسی کوشر کیا۔ مت کھیرا و اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کا ذمہ دار بنایا ہے ان کی مانو اور امیرے امارت کے بارے میں نہ جھکڑو جا ہے امیر سیاہ غلام ہی ہو۔ اور تم اینے نبی علی کے سنت اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین ﷺ کے طریقہ کو لازم پکر واور حق کوائنہائی مضبوطی ہے تھامے رہو۔ (ستدرک مام)

﴿ 170﴾ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيَّكُ: إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ قَلاَ فَا وَيَسْخَطُ لَكُمْ قَلاَ لَهُ، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَأَنْ تَعْنَصِهُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تُفَرِّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمَرَ كُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَفُرَةَ السُّوالِ. وَاللَّهُ وَاللَّهِ السُّوالِ.

حصرت ابو مريره عظيه سے روايت بے كدرسول الله عظي تے ارشاد فرمايا: الله تعالى تمہاری تین چیزوں کو بسند فرماتے ہیں اور تین چیز دل کو ٹاپیند فرماتے ہیں ہے تمہاری اس بات کو پندفر ماتے ہیں کہتم اللہ تعالی کی عباوت کروء ان کے ساتھ کسی کوشریک نے تھرا و اورسب ل کر الله تعالی کی رتنی کومضبوطی ہے بیڑے رجو (الگ الگ جو کر) بھر نہ جاؤ ، اورجنہیں الله تعالیٰ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے ان کے لئے خلوص ، وفا داری اور خیر خوا ہی رکھو۔ اور تمہاری ان باتوں کو ناپیند فرماتے ہیں کہتم فضول بحث ومیاحثہ کرد، مال ضائع کروا درزیادہ سوالات کرو۔ (منداحمہ)

﴿ 171﴾ عَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ مَلَئِئَةٌ: مَنْ ٱطَاعِبِيْ فَقَدْ اطَّاعَ اللهُ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهُ ، وَمَنْ أَطَاعُ الْإِمَامُ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِيْ. وواه ابن ماجه، باب طاعة الامام، رتم: ٢٨٥٩

حضرت الوجريره فالله مردايت كرت بين كرسول الله صلى الله عليه وللم في ارشا وفرمايا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اورجس نے مسلمانوں کے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ (این ماجہ) ﴿ 172﴾ عَنِ ابْنِي عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلْكِ: مَنْ رَاَى مِنْ آمِيْرِهِ شَيْنُا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ ، فِمِيْنَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

رواه مسلم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .....رقم: . ٩٧٤

حضرت ابن عباس رضى الله عنهماروايت كرت بين كدرسول الله عنظية في ارشاد فرمايا: تم میں ہے جو تحف اپنے امیر کی ایسی بات دیکھے جواسے نا گوار موتواہے چاہئے کہ اس پر صبر کرے کیونکہ جو خص مسلمانوں کی جماعت لیعنی اجماعیت ہے بالشت بھر بھی جدا ہوا (اور توب کئے بغیر ) ای حالت میں مرگیا تو وہ جاہایت کی موت مرا۔ (ملم)

فانده: " جالميت كى موت مرا" ، عمراديب كدر ماندجالميت شي اوك آزاد رت تصندودا پنسرداری اطاعت کرتے تھے نداپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ (6,3) ﴿173﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ: لَاطَاعَةُ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابددازد، باب في الطاعة، رقم: ٢٦٢٥

حفترت على عظائد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کی نافر مانی -میں کسی کی اطاعت ندکرو، اطاعت تو صرف تیکی کے کاموں میں ہے۔ ۔ (ابوداؤد) ﴿174﴾ عَنِ ابْسِ مُحَمَّرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: السَّمْعُ والطَّاعَةُ حَقِّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَخَبُّ أَوْكُرِهُ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمُعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاّ سَمْعَ عَلَيْهِ وُلَا طَاعَةً. رواداحيد ١٤٢/٢

جس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عیادت کی کدان کے ساتھ کسی کوشریک ندھشرایا، تمار قائم کی ، ز کو ۃ اداکی ادرامیر کی بات کوسنا (لیکن) اے نہ مانا تو اس کا سعاملہ اللہ تعالیٰ کے سیرد ہے جیا ہے اس پر دخم فرمائیں جا ہے اس کوئنداب دیں۔ (منداحمہ طبرانی بھٹ الزوائد)

﴿177﴾ عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ نَلْتُكُ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزُو غُرْرَان فَأَمَّا مَنِ الْمَعْلَى وَجُهَ اللهِ، وَاطَاعَ الْإِمَامَ ، وَأَنفَقَ الْكَوِيْمَةَ، وَيَاسَرَ الشُّويْك، وَالْحِتَبَ الْفَسَادَ، قَاِنَ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَوْا فَخْرُ اوْرِيَّاهُ وَسُمْعَةٌ وَعَضى الإمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، قَالِنَّهُ لَمْ يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ. رواه ابوداؤد، ياب نيمن ينزو ويلتمس الدنيا، رقم: ١٥١٥

حضرت معاذین جبل وظفه سروایت ب كدرسول الله عليظه في ارشا و فرمايا: جهاويس نكلنا دوسم يربيه: جس في جهاد ك لئ فكت بين الله تعالى كى فوشنودى كومقصود بناياء اميرك فر ما نبرواری کی ، اینے عمدہ مال کوخرچ کیا، ساتھی کے ساتھ نری کا محاللہ کیا اور ( برقتم کے ) فساد ہے بچاتو ایسے محض کا سونا جا گنا سب کا سب نواب ہے۔ اور جو محض جہاد میں فخر اور دکھلانے ، اورلوگول میں اپنے چربے کرانے کے لئے نکااء امیر کی بات نہ مائی اور زمین میں فساد بھیلا یا تووہ جہادے خسارے کے مما تھولوئے گا۔ (1/2012)

﴿178﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ يُوِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْـلِ اللهِ وَهُـوَ يَبْتَغِيْ عَرْضًا مِنْ عَرّضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ: لَا أَجْرَلَهُ، فَأَعْظُمَ ذَلِكَ النَّسَاسُ وَقَالُوا لِلِرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ شَكِّتُ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمُهُ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ! رُجُ لِّ يُسِرِيْــُدُ الْمِجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرّضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا أَجْرَلُهُ. فَقَالُوا لِلرَّجْلِ: عُدْلِرَسُوْلِ اللَّهِ سَأَتُ ۖ فَقَالَ لَهُ النَّالِئَةَ، فَقَالَ لَهُ: لَا أَجْرَلَهُ.

رواه ابوداؤد باب فيمن يغدوو يلتمس الدنياء رقم: ٢٥١٦

حضرت ابو مرمره ده الله الله فرمات میں كه ايك تحض نے دريافت كيا: يارسول الله! ايك آ دى الله تعالى كراسة من جبادك ك اس نيت ع جاتاب كراع دنيا كالمجيم مامان ال جاع؟ رسول الله علي في ارشاد فرمايا: اے كوئى ثواب ند ملے كا اوكول نے اس كو بہت برى مات سمجما الشعليه وسلم كو سجهانبيس سكه\_اس محض في دوباره عرض كيا: يارسول الله! ايك آ دى جهاديس اس حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماروايت كرتے بين كه رسول الله عن في ارشاوفر مايا: امیر کی بات سنمااور ماننامسلمان پرواجب ہےان چیزوں میں جواسے پسند ہوں یا ناپسند ہول مگر یہ کہ اے اللہ تعالٰی کی نافر مانی کا تھم دیا جائے تو جائز نہیں لہذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے تواس کا شغنا اور ماننا اس کے ذمہیں۔ (متداحم)

﴿ 175﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَوْمُكُمْ أَقْرُأْكُمْ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا أَمَّكُمْ فَهُوَ أَمِيْرُكُمْ.

رواه البزار واستاده حسن، مجمع الزوائد ٢٠٦/٢

حضرت ايو جريره وهي دوايت كرت جي كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب تم سفر كروتو تمبارا امام وه بهونا جائية جس كوقر آن كريم زياده يا د به (اورمسائل كوزياده جائة والا ہو) اگر چیدوہ تم میں سب سے چھوٹا ہواور جب دہتمہارا نماز میں امام بنا تو وہ تمہارا امیر بھی (بزار الجمع الزوائد)

فاندہ: لبحض دوسری روایات ہے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی نے جمعی کسی خاص صفت کی وجدے الیے مخص کو مجھی امیر بنایا جن کے ساتھی ان ہے افضل تھے جیسا کدحدیث نمبر٥٦ کے فائدے میں گذر چکاہے۔

﴿ 176﴾ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَالَتُكُ قَالَ: مَنْ عَبَدَ اللهُ تَبَارَك وَتُعَالَىٰ لَايُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَّاةَ وَسَمِعُ وَاَطَاعَ فَإِنَّ اللهُ تَبَارُك رَتَعَالَى يُدْ بِحُلُهُ مِنْ آيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَلَهَا ثَمَانِيَّةُ أَبْوَابٍ وَمَنْ عَبَدَ اللَّهُ نَبَارَك وَتَعَالَى لَايُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَأَقَّامَ الصَّلَاةُ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مِنُ أَفْرِهِ بِالْجَيَارِ إِنْ شَاءَ وَجِمَةً وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَةً. رواه احمد والطيراني ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٥٨٩/٥

حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم عظیم نے ارشاوفر مایا: جس خص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کدان کے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں تھہرایا، نما زکوقائم کیا، زکو قاداکی اورامیر کی بات کوسنا اور بانا الله تعالی اس کوجنت کے درواز دل میں ہے جس دروازے ہے وہ جاہے گا جنت میں داخل فر ہائمیں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔اور

د گوت و سطاخ د گوت و سطاخ

فائدہ: حدیث شریف ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دیا کا مقصد ہے۔ میری است کے اوگ دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کریں یا کوئی دیٹی یا دنیوی کا م کریں تو اس میں انہیں برکت حاصل ہو۔

﴿181﴾ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّيْسَةِ قَالَ لِآكُتُم بْنِ الْجَوْنِ الْمُحُونِ اللهِ مَا أَكْتُمُ فَالَ لَا كُتُمُ الْجُونِ الْمُحُونِ اللّٰحُوزَ الْمُحُونِ وَتَكُومُ عَلَى وَقَائِكَ، يَا أَكْتُمُ اللّٰحَوْزَ اللّٰحَوْزَ اللّٰحَيْوُشِ أَرْبُعُهُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ إِنُّنَا خَيْرُ النَّوْلَةِ وَخَيْرُ النَّمْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللَّهُ اللّٰمَ اللَّهُ اللّٰمَ اللَّهُ اللّٰمَ اللَّهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ

خضرت الس بن ما لک رفی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے دخرت اسم بن اللہ علی ہے دخرت اسم بن جون خزای رفی ہے دکھا وہ دور ول کے ساتھ ال کری جہاد کیا کرو، جون خزای رفی ہے دکھا وہ دور ول کے ساتھ ال کری جہاد کیا کرو، اس سے تہارے اظلال التھے ہوجا کی اور ان اخلاق کی دجہ ہے تم این رفتا ، اور ساتھوں کی نظر بیس عزت والے ہوجا و گے۔ اسم السم السم کے لئے ) بہتر بن ساتھی ( کم ہے کم ) چار ہیں اور بہتر بن تریت والے ہوجا و گے۔ اسم السم السم السم بن ہواور بہتر بن جیش ( برائشکر ) جار ہرائدگر ) وہ ہے جو چارسوافراد پر مشتمل ہواور بہتر بن جیش ( برائشکر ) جار ہرائدگر ) وہ ہے جو چارسوافراد پر مشتمل ہواور بہتر بن جیش ( برائشکر ) وہ ہے جو جارسوافراد پر مشتمل ہواور بہتر بن جیش ( برائشکر ) جارہ ہرائدگر کی کی وجہ ہے شکست نہیں کھا گئے ( البت ووسر کی کو کی وجہ ہے شکست نہیں کھا گئے ( البت ووسر کی کو کی افر جیس کھا کہ وہر کی کو کہ وہر کی گئی ہے ہو گئی ہو جان ہو گئی سفر ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہ

حضرت اپوسعیدخدری ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ سنریں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنریں نے کہ اچلے کا مسلم سنے کہ اجبا تک ایک صاحب مواری پرآئے اور (اپنی ضرورت کے اظہار کے لئے ) وائیں بائیں و کیھنے گئے (تاکہ کسی ذریعہ سے ان کی ضرورت نچری ہوسکے ) اس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشا دفر مایا: جس کے پاس (اپنی ضرورت سے ) زائد سواری ہووہ اُس کودید سے میت سے جاتا ہے کدا سے دنیا کا کچھ سامان ال جائے گا؟ آپ نے ادشاد فر مایا: اسے کوئی تواب شیس ملے گداوگوں نے اس خص سے کہا اپنا سوال پھر سے دہراؤ چنا نچیا س نے تیسری مرتبہ پوچھا آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس سے کہ فر مایا کداسے کوئی تواب نیس ملے گذ (ابوداؤد) (جہا آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس سے کہ فر مایا کداسے کوئی تواب نیس ملے گذ (ابوداؤد) (جہا آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس سے کہ فر مایا کہ اللہ عند قال: وَکُانَ النّاسُ اِذَا نَوْلَ وَسُولُ اللهِ مَنْ اِللّا اِللّا اللّهِ مَنْ اِللّا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

رواه ابوداؤد، ياب ما يؤمرمن الضمام العسكر وسعته، رقم: ٢٦٢٨

حضرت ابونقلبہ حشنی ﷺ فرماتے جیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسمی جگہ مختم سے معلی مسلم مسمی جگہ مختم سے بختر کرفتر تے تھے۔ مسلم الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا یہ گھا ٹیوں اور وادیوں میں بگھر کرفتر تے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا یہ گھا ٹیوں اور وادیوں میں بگھر جانا شیطان کی طرف ہے ہے (جوتم کو ایک ووسر ے سے جدار کھنا جا ہتا ہے) اس ارشاد کے بعدر سول الله صلی الله علیہ وسلم جہاں بھی تخبر تے تمام صحاب استحصل جل جل کرفتر سے یہاں تک کہ آئیس (ایک دوسر ے سے قریب قریب دیکھر) یوں کہا جانے لگا کہ آگران سب پرایک کپڑا ڈالا جائے تو وہ ان سب کو فرھانی لے۔

﴿180﴾ عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيّ رَضِيَ اللهُّعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ نَالَئِلُّهُ: اَللَّهُمَّ بَارِكَ لِاُمْتِيْ فِي بُكُوْرِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَتُ سَرِيَّةُ أَوْ جَيْشًا بَعَنْهَا مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رْجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَلْعَثُ تِجَارْتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرُ مَالُهُ. (واه ابوداز داباب ني الابتكار ني السفر، رتم: ٢٦٠٦

حضرت صحر غامری خانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اَللّٰهُمْ بَادِكَ لِاُمْنِی فِی بُحُودِهَا '' یااللہ! میری امت کے لئے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت عطاء قرمادین' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جھوٹا یا برا الشکر رواند قرماتے تواس کودن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے حضرت صحر فی جوایک تا جرشے اپنا تجارتی مال دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے حضرت کے لئے بھیجے تھے چنا نجہدہ فنی ہوگئے اوران کا مال بڑھ گیا۔ حصہ میں ملاز مین کے ذریعہ فروخت کے لئے بھیجے تھے چنا نجہدہ فنی ہوگئے اوران کا مال بڑھ گیا۔

کے مهاتھ آسانی کا برتا ذ کرواوران کے ساتھ کنی کا برتا وُنہ کروہ خوشتجریاں سناؤاور نفرت شدلاؤ۔

یعنی اوگوں کو نیک کام کرنے پر اجروز اب کی خوشخر بال سناؤ اوران کوان کے گناموں پر السامت وراؤ كدوه الله تعالى كى رحت سے ماليس موكردين سے دور بوجائيں -

﴿186﴾ عَنْ عَلِدِ اللهِ هُوَ الْمِنْ عَلْمِ و رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ لَلَّئَے ۖ قَالَ: قَفْلَةٌ كَغُزْوَةٍ. رواه ابوداؤ دبات في فضل القفل في الغزو، وقم: ٢٤٨٧

حضرت عبدالقد بن عمر درضی الله عنبماے روایت ہے کہ نبی کریم سکن اللہ علیہ وسکم نے ارشاد فرمایا: جهادے لوٹ کرآتا جھی جہادیس جانے کی طرح ہے۔ (۱۹٬۱۱۶۰)

فانده: الله تعالى كراسته مين جهاد كرئ يرجواجرو أواب متناب وي اجروأواب الله تعالیٰ کے راست سے والی آنے کے بعد مقام پر رہتے ہوئے بھی ماتا ہے جہا میت یہ و کہ جس ضرورت کی وجدے دالیں اوٹا تھا جونبی ضرورت پوری ہوجائے گی یا جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ كا بلاوا آجائے گا نوراْ اللہ تعالیٰ كے راسته ميں نكل جاؤں گا۔ (٣٤٠)

﴿187﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ إِذَا قفل منْ غزْرِ ٱوْحَجَ ٱوْ عُمْرَةٍ يُكْبِرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتِ وَيَقُولُ: لَاالله الله وَ حَدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آلِبُونَ تَاتِيوْن عابِدُوْن سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَق اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عُبُدَةُ وَهَزَمَ الْأَخْوَابُ وحَدة.

رواه الوداؤلاءياب في التكبير على كل شرف في المسيرارق. ٢٧٧٠

حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب جباد ، تی یا عرے او من تو ہر بلندی پر تین مرتبہ تکبیر کہتے اس کے بعد بیکمات پڑھ آلا الله الا الله و خداة لأَشْرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُسْلُكُ وَلِّهُ الْحَمَّةُ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديْرٌ، آلِيْوْن تالبُوْن عابدُوْن سَاجِدُوْنَ لِزَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَق اللَّهُ وَعُدَة وَنَصَرَ عَبُدَة وهزمُ الْاحْزاب وخدة.

ترجمه: الشَّلقالي كمواكوني معبورتين، ووتنها بين الناكاكوني تُركيكُ بين النَّه على النَّه على النَّه ا لح بادشابت ب، انبی کے لئے تعریف باوروہ بر چنے بادر تیں۔ ہم والی وف والے جس کے پاس مواری تد مواور جس کے پاس (اپنی ضرورت سے ) زائد کھانے پینے کا سامان موود أس كوديد ، جس ك ياس كهان يين كاسامان نه بو-راوى كيت مين كداس طرح آب في مختلف سے مالوں کا فی کر کیا مبال تک (آپ سلی الله علیه وسلم کی ترغیب ے) جمیں سیا حباس مونے لگا کہ ہم میں ہے کسی کا اپنی زائد چیز پر کوئی حق شیس ہے (بلکداس چیز کا حقیقی مستحق وہ مخض ہے جس کے پاس وہ چرتیس ہے)

﴿183﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثُ عَنْ وَسُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا حَدَّثُ عَلَيْهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه يَغْزُوَ قَالَ: يَا مَغْشُوَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْإَنْصَادِ! إِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمًالَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيْرَةً فَلْيُضُمُّ أَحَدُكُمْ اللَّهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلا ثَةَ.

(الحديث)\_ رواه ابو داؤد، باب الرجل يتحمل بمال غيره بغزو ارقم:٢٥٣٤

حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله عظي ايك غزوه ير جانے کے توارشا دفر مایا: مہا جرین وافصار کی جماعت التمبارے بھائیوں میں نے کچھاوگ ایسے میں جن کے پاس نہ ال ہے ندان کے رشتہ دار میں اس لئے تم میں سے ہرایک ان میں سے ودیا تین کواپیز ساتھ ملالے۔ (ابوداؤد)

﴿184﴾ عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلَّا اللهِ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَيْنِ يَرْكَعُهُمّا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيلُ سَفَرًا.

رواه ابن شيبة حديث ضعيف، الجامع الصغير؟ أ٥٩٥، وردعاليه

صاحب الاتحاف وملخص كلامه ان الحديث ليس بضعيف، اتحاف السادة ٣/٥٠٠

حضرت مطعم بن مقدام دی دوایت كرتے بين كرسول الله علي في ارشاد فرمايا: آوى جب سفر برجانے گاہ توسب سے بہتر نائب جسے وہ اپنے اہل وعیال کے پاس چھوڑ کر جائے وہ وور کعتیں ہیں جوان کے پاس پڑھ کرجائے۔ (جائع منیر)

﴿185﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَّ اللُّمُعَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ شَائِئَةٌ قَالَ: يَسَرُوا وَلَا تُعْشِرُوا، رَبَشِرُوا وَلَا تُنْقِرُوا لـ رواه البخاري بباب ماكان النِّبِي تُنْكُ يتخولهم بالموعظة.....رفع: ٦٩

حفرت الس ﷺ من روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں

دعوت وسين

جنت ہے گی اور جنیس مانے گااس کے لئے جہنم ہوگی۔ تمروا اللہ تعالیٰ پر ایمان لا وُووتمہیں جہنم کی مولنا كيول ہے امن عطافر مانيں گے۔حضرت عمر در فائلہ نے نرض كيا: ميں كوابي ديتا مول كدالله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بیننگ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول میں اور آپ جو حلال وحرام کے کرآئے ہیں میں اس سب پرائیان لایا۔ اگر چد مدیات بہت ی توموں کونا کوار گذر \_ گی \_ آب علی فی خوشی کا ظبار فر ما یا اور کبا : عمر و تهبین مرحبا بهو ..

بجھے میزی قوم کی طرف بھیج دیں ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہھی میرے ذریعے سے فضل فرمادیں بھیے آپ کے ذریعہ ہے مجھ پر نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ نے جھے بھیجااور یہ ہرایات دیں کہ فرمی ہے پیش آنا میچے اور سیدھی بات کہنا ہخت کلامی اور بدخلقی ہے پیش نہ آنا ،تکبراور حسد نہ كرنا \_ مين ايني قوم كے پاس آيا اور ميں نے كہا: بني رفاعہ الجبيئة كو لوگو! مين تمهاري طرف الله تعالیٰ کے رسول علی کا قاصد ہوں۔ بیس تہیں جنت کی رعوت دیتا ہوں اور تم کوجہنم ہے ذراتا مول \_ اور میں تمہیں اس بات کا تھم ویتا ہوں کہتم خون کی حفاظت کرولیعنی سی کو ناحق قمل نہ کروہ صله رحمي كرو، ايك الله تعالى كى عبادت كرو، بتول كوچپور دو، بيت الله كاحج كرداور باره مهينول ميس ے ایک ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ جوان باتو ل کو مان لے گا اے جنت ملے کی اور جوہیں مانے گااس کے لئے دوزخ ہوگی۔ تبیلہ جُہیئہ والوا اللہ تعالی نے تہمیں عراوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے اور جو بری باتیں عرب کے دوسر تے بیلوں کواچھی لگتی تھیں اللہ تعالیٰ نے زیانہ جا ہمیت میں بھی تمہارے دلول میں ان کی نفرت ڈالی ہو گی تھی مشلا دوسر نے تبیلہ والے دو بہنول ہے آسمنی شادی کر لیتے تھے اور اینے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے اور اوب وعظمت والے مہینے میں بنگ كريستے تھے (اورتم بيفلط كام زمانہ جالميت ميں بھي نہيں كرتے تھے) البزااللہ تعالیٰ كی طرف ے اس بھیجے ہوئے رسول کی بات مان اوجن کا تعلق بن اُو ک بن غالب تبیلہ ہے ہے تو تم دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت یالو کے متم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کروتمہیں اللہ تعالی کے ہاں ہے (اسلام میں پہل کرنے کی ) نضیات حاصل ہوگی چنا نچدان کی وعوت پر ایک آومی کے علاوہ ساری قوم مسلمان ہوگئی۔ (طبرانی جمع البروائی جمع البروائی جمع البروائی جمع البروائی جمع البروائی کے

یں ، توبہ کرنے والے ہیں ،عمادت کرنے والے ہیں اور مجدہ کرنے والے ہیں۔ایت رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کردیا اور اپنے بندے کی مدوقر مائی اور انبول نے تنباد شمنوں کوشکست دی۔ (ابرداؤد)

﴿188﴾ عَـنَ عَــمْــرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهُنِيَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ تَثَلِّبُ ۚ دَعَاهُ إِلَى الْإِلْسَلَامِ، " وَقَالَ لَهُ: يَاعَمُوَ وَبُنَ مُرَّةً: آنَا النَّبِيُّ الْمُوْسَلُ إِلَى الْمِيْادِكَافَةُ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَآشُرُهُمُ بِمِحَقِّنِ اللِّمَاءِ، وَصِلَّةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْأَصْنَامِ، وَحَجَ الْبَيْتِ وَصِيَامِ شَهْر رَمْحَضَانَ، شَهُرٍ مِنَ اثْنَيُ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ آجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصلي قَلَهُ النَّارُفَآمِنُ بِ اللَّهِ يَاعَمُوْ وَ يُؤْمِنُكَ اللَّهُ مِنْ هُول جَهْنَمَ، قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللّه وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللّهِ، وْ آمَنْتُ بِكُلُّ مَا جِنْتُ بِهِ بِحَلَالِ وَحَرَّامٍ، زَانْ أَرْغَمَ ذَلِكَ كَثِيْرًا مِنَ الْآقُوامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ كَنْتُ \* صَرَّحَا بِكَ يَاعَمُرُو بْنَ مُرَّةً، فَقُلْتُ: يَا رُسُولُ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي، إبْعَفْنِي إلى قَوْمِي لَعَلُّ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ بِي عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَيَّ فَبَعَنْنِي إِلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَالْفَوْلِ المُسَدِيْد، وَلَا تَكُنُّ فَظَّا وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حُسُودًا، فَانَيْتُ قَوْمِي فَقُلُتُ: يَابَتِي وِفَاعَةً، يَا صَعْشُو جُهَيْنَةً، إِنِّي وَسُوْلُ وَسُوْلِ اللَّهِ لِنَنْكُ ۚ إِلَيْكُمْ، أَدْعُو كُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَحَدِّرُكُمُ النَّارَ، وْ ٱمْسُرُ كُمْ بِحَقِّنِ الدِّمَاءِ، رُصِلْةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَوَقَصِي الْأَصْنَام، وَحَجّ الْبَيْتِ، وْصِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ ، شَهْرِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، فَمَنْ أَجَابُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ السَّاوُ، يَامَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إِنَّ اللهُ –عَزَّوْجَلَّ – جَعَلْكُمْ خِيَارُمَنْ ٱنْتُمْ مِنْهُ، وَبَغْضَ إلَيْكُمْ فِي جَاهِلِيَّبَكُمْ مَا حُبِّبَ إِلَى غَيْرِ كُمْ، مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوْ ا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْاحْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيِّهِ، وَالْغُزَاةِ فِي الشَّهْرِ الْحُرَامِ، فَأَجِيبُوْا هَاذَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَيِيْ لُوْيَ بُنِ غَالِسِيه، فَغَالُوْا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكُوَاهَةَ الْآجِرَةِ، وَسَادٍعُوْا فِي ذَلِكَ يَكُنْ لَكُمُ فَضِيلُلُهُ عِنْدَ اللهِ، فَأَجَابُوْهُ إِلاَّ زَجُلاً وَاحِدًا. رواد التثبراني مختصرا من مجمع الزوائد ٤٤١/٨

حضرت عمرة بن مروجيني رفيني كورسول الشعلي الشه عليه وسلم في اسلام كي دعوت دى اور فر مایا: عمرو بین مُز ، میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرف ٹبی بنا کر بھیجا گیا ہوں \_ میں انہیں اسلام کی دعوت دینامول ادر میں ان کوشکم دیناموں کہ دوخون کی حفاظت کریں ( کسی کوناحق قل نہ کریں ) صله دخی کریں ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، بنوں کوچھوڑ دیں ، بیت اللہ کا حج کریں اور بارہ مہنیوں میں ہے ایک ماہ رَمضان میں روزے رضیں۔ جوان باتوں کو مان لے گا اے ومؤت وتبلغ

لِمِي فِيْهَا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَامَعْشُرْ الْأَنْصَارِ! أَكْرِمُوا الْحُوانَكُمْ فَاتَّهُمْ ٱشَّبَاهُكُمْ فِي ٱلْإِسْلَامِ، ٱشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ أَشْعَارًا، وَٱلشَّارًا، أَسْلَمُوا طَالِعِيْنَ غَيْرَ مُكْرَهِيْن وَلَا مَـوْتُورِيْنَ إِذْ أَبِي قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قُيلُوا، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحُوا قَالَ: كَيْفَ رَايْتُمْ كَرَامَـةً إخْوَانِنكُمُ لَكُمْ وَضِيّا فَنَهُمْ إِيَّاكُمْ؛ قَالُوا: خَيْرُ إِخْوَان، أَلَانُوا فِرَاشَنَا، وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوْا وَأَطْبُحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبَّا تَبَارِكُ وَتَعَالَى وَسُنَّةَ نَبَيَّا مُثَتَّجَ، فَأَعْجَبَت النَّبِينِّ لَنُكُّ وَقَرِحَ بِهَا، ثُمُّ أَقْبَلُ عَلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا، فَعَرَضْنَا عَلَيْهِ مَا نَعَلَمُنا وَعُلِّمْنا فَمَنَّا مَنْ عُلِّمَ التَّحِيَّاتِ وَأَمَّ الْكِنَابِ وَالسُّورَةَ وْالسُّورَتَيْنِ وَالسُّمَنَ.

(الحديث) \_ رواه احمد؟ (٢٦٥

حضرت شہاب بن عبادٌ فرماتے ہیں قبیا عبد قیس کا جو وفیدرسول اللہ علیہ کی خدمت میں حميا قفاان ميں ے ايک صاحب كوايين سفر كي تفصيل بناتے ہوئے اس طرح سنا كه جب بم رسول الله عليفية كي خدمت مين حاضر ہوئے تو ہمارے آ نے كي وجہ ہے مسلمانوں كوانتہائي خوش موئی۔ جس وقت ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں پہنچانوگوں نے ہمارے لئے جگہ کشار و کر دی . ہم وہاں بیٹھ گئے ۔رسول الله علی فیصلے نے ہمیں توش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر ہماری طرف و کیے از ارشاد فرمایا: تمبارا سردار اور ذمد دارگون ہے؟ ہم سب نے شندِر بن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول الله عَلِينَةُ في ارشا وفر ما يا: كيابيا أنج لعني زخم كَ نشان والعِنْم بارے سردار ہيں؟ جم ك عرض کیا: جی ہاں ( اُنتج اُسے کہتے ہیں جس کے سر یا چبر ہے برکسی زخم کا نشان ءو ) ان کے چبر ہے پر گدھے کے گھر لگنے کے زخم کا نشان تھااور یہ سب سے بہلا دن تھا جس میں ان کا نام آج نیڈا۔ یہ ساتھیوں سے تیکھیے تشہر گئے تھے انہوں نے ساتھیوں کی سوار ایوں کو باندھا اور ان کا سامان سنجالا۔ پھراین تفری نکالی اور سفر کے کیڑے اتار کرصاف کیڑے بینے پھر رسول اللہ علیہ کی طرف چل دیئے۔ (اس وقت) رسول اللہ علیظتے ہیر مبارک بھیلا کر ٹیک نگائے ہوئے تھے۔ جب حضرت التبح عظمه آپ کے قریب آئے تو لوگوں نے ان کے لئے جگہ بنادی اور کہا: اتَّ ا يهال بينه عنه كناه ورفر الله عليه وسلم الإول ميث كرسيد هيد بينو كنه ورفر ما يال أنَّ يهال آنَا چنانچەدەرسول اللَّه عَلِيْكُ كَى دائىمى طرف بينھ گئے ۔ آپَ ئے اُنتين فوش آمديدة بايا اورشفقت کا معاملہ قرمایا۔ان ہے ان کے علاقوں کے بارے میں دریافت قرمایا درجع کی ایک ایک سبتی ہفا،

فانده: ادب وعظمت والے مسينے جارتھ جن ميں عرب جنگ نيس كرتے تھے رمحرم، رجب، ذوالقعدو، ذوالحبه التعييرات كثير)

716

﴿ 189﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّائِئَةُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَقَرِ إِلَّا نْهَارْا فِي الصَّحْيِ، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَا بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى قِيْهِ رَكُعَيْنِ، ثُمَّ جَلَسٌ فِيهِ

رواه مسلم باب استحباب ركعتين في المسجد ١٦٥٠٠٠ وقم: ١٦٥٩

حضرت كعب بن ما لك في في فرمات إن كدرسول الله سلى الله عليه وسلم كامعمول تها كدون میں چاشت کے وقت سفرے والیس تشریف لاتے اور آنے کے بعد پہلے مجد جاتے، دور کعت نمازادافرمات بجرمجدم بشفت\_

﴿ (١٧٨ ﴾ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ (لِيْ رَسُولُ الله مُنْتُهُ ) : إِنَّتِ الْمَسْجِدَ فَصْلَ رَكُعَسُرٍ.

رواه البحاري باب الهبة المثبوضة وغير المقبوضة.....وقم: ٢٦٠٤

حسنرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فمریاتے ہیں کہ جب ہم ( سفر سے والیس ) مدینہ آ گئے تورسول الله علي في جھے )ارشاوفر مایا:مسجد جاؤا ورد ورکعت نماز پرمعوں (جناری) ﴿ 19 ﴾ غَنْ شِهَابِ بْنِ عَبَّادٍ رَحِمْهُ اللَّهُ أَنَّهُ سُمِعَ بَعْضَ وَفْدٍ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَدِمْنَا عَلَى رْسُولِ اللهِ مَنْكُ فَاشْمَدَّ فَرْحُهُمْ بِنَاء فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى الْفَوْم أَوْسَعُو الْبَا فَقَعَدْنَا، فَرْحُب بِنَا النَّبِيُّ مُنْكُنٌّ وَدَعَا لَنَاء ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَاء فَغَالَ: مَنْ سَيَدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ؟ فَأَشَرْفَا ساخسمعتَ إلى الْمُنْذِرِ بْنِ عَانِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ سُنُكُ : أهنذَا الْاَشْجُ؛ فَكَانَ أَوْلَ يَوْم وُضِعٌ عليَّه هذا الْإِسْمُ بِضُرْبَةِ لِوَجْهِمِ بِخَافِر حِمَارٍ، قُلْنَا: نَعْمُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْم، تعقل رواحلَهُمْ وَضَمَّ مَنَاعَهُمْ، ثُمُّ أَخُرَجَ عَبْنِمَا فَٱلْفَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفُو وَلَبس مِنْ ضالح ثباسه، نُمَمْ أَقْبَلَ إلى النَّبِي لَنَتُكُ وَقَدْ بُسْطَ النَّبِيُّ لَنَكُّ وَجُلَّهُ وَاتَّكَا، فَلَمَّا دَنَامِنُهُ الْأَشْجُ ا وْسِعِ الْمَقَوْدُ لَهُ ، وْقَالُوْا: هِهُمَّا يَا أَشْجُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاسْتَوى قَاعِدًا وفسص رجُلُهُ: ههُنا يَا أَشْجُ فَقَعد عَنْ يَعِين النَّبِي كَتَنَّ فُرحُب بِهِ وَٱلْطَفَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ ملاده، وسمسَى له فَرْية قَرْية الصَّفَا وَالْمُشَقِّر وْغَيْرْ دَلِكَ مِنْ قُرْي هَجُو، فَقَالَ: بأبي وْأَمْنِي بِهِ رَسُولَ اللَّهِ الْأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّاء فَقَالَ: إِنِّي قُدْ وَطِئْتُ بكلادَكُمْ وَفُسِخ

الله كراستريس تطفي كآداب اوراعمال

فر مایا: جب کسی انسان کی گھرہے غیر حاضری کا زبانہ زیادہ ہوجائے بیٹی اس کوسفر ہیں زیادہ دن لگ جائیں تووہ (اچا تک) رات کواپنے گھرنہ جائے۔ (مسلم)

فاندہ: اس مدیث شریف ہوا کہ طویل سفر کے بعداجا تک دات کے وقت گھر جانا مناسب نہیں کہ اس صورت میں گھر والے پہلے ہے ذہنی طور پراستقبال کے لئے تیار ند ہوں گے البتدا گرآنے کاعلم پہلے ہے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔ (نووی) بناری) مُعُمِّر وغيره كاذ كركيا -حضرت الحج عظي نفي في المارسول الله! مير ، مال باب آب برقر بان ، آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے لئے تمہارے علاقے کھول دیتے گئے میں اُن میں جلا مجرا ہوں مجررسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اے انصار! اپنے بھائیوں کا اکرام کرو کیونکہ بیٹمہاری طرح مسلمان ہیں ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم ہے بہت زیادہ ملتی جلتی بھی ہے۔ اینی خوثی ہے اسلام لائے ہیں ان پرزبروی نہیں گی ٹی اور یہ بھی نہیں کہ ( مسلمانوں کے نشکر نے حملہ كرك ان پرغلبه پاليا ہواور) ان كاتمام مال ، مال غنيمت بناليا ہو ياانبوں نے اسلام سے انكاركيا مواور البيل قل كيا كيامو\_ (وه وفد انسار كي بال ربا) بجرجب من مولي تو آب في دريافت فرمایا: تم نے این بھائیوں کے اگرام اورمہمان نوازی کوکیسا پایا؟ انہوں نے کہا: بہت اجھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر بیش کئے ، عمدہ کھانے کھلائے اور صبح وشام ہمیں بمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھا کمیں۔آپ کو یہ بات بہندآئی اوراس ہے آپ سنی الله عليه وسلم خوش ہوسے - پھرآب نے ہم مل ساليد ايك آدى كى طرف توجه فرمائى -جوہم نے سکھا تھااور جوہمیں سکھایا گیا تھاوہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ہم میں ہے کسی کو التیات، کسی کو سورهٔ فاتحه اس کوایک سورت اس کودوسورتین اور کسی کوئی شنین سکھانی گئی تھیں۔ (منداحه) ﴿192﴾ غَـنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُثَلِّئُكُ قَالَ: إِنَّ آخْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى آهْلِه إذًا قَلِمْ مِنْ سَفَرِ آوَلَ اللَّيْلِ. وإه ابوداؤد،باب في الطروق، وفم: ٢٧٧٧

حضرت جابر مطالی نفر ماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشا وفر مایا: سفر سے واپس آنے والے مرد کے لئے اپنے گھر والول کے پاس تینچنے کا بہترین وفت رات کا ابتدائی حصہ ب (بیاس صورت میں ہے کہ گھر والوں کوآنے کے بارے میں پہلے سے علم ہویا قریب کا سفر ہو)۔ (ایوداؤد)

﴿193﴾ عَنْ جَايِسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهْى وَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ إِذَا آطَالَ الرَّجُلُ الْمُغَيِّنَةُ الْذُولَ اللهِ مَلَيْكُ إِذَا آطَالَ الرَّجُلُ الْمُغَيِّنَةُ الْذُولَ اللهِ مَلَوْقُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَعْ السَّادِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الل



## لا معنی سے بچنا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحُسَنُ \* إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْوَعُ عُ بَيْنَهُمْ \* إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا ﴾ [سي اسرابيل: عد]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: اور آپ میرے بندوں نے فرماد یہ بحثے کے مددہ ایسی بات کہا کریں جو بہشر ہو (اس میں کسی کی دل آزار کی نہ: وتی ہو) کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ ہے آپس میں گڑاویتا ہے واقعی شیطان انسان کا کھاا دشمن ہے۔ (بنی امرائش)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ الله ودنا الله والمودنا الله والموادنا الله والموادنا الموادنا الله والموادنا الموادنا الله والموادنا الله والموادنا الله والموادنا الله والموادنا الله والموادنا الله والموادنا الموادنا الله والموادنا الله والموادنا الله والموادنا الله والموادنا الله والموادنا الله والموادنا الموادنا الله والموادنا الموادنا الم

الله تعالیٰ نے ایمان والول کی ایک صفت بیاز شاوفر مالی کدوہ لوگ ہے کار لا لیعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ (مؤمنون)

وُقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقُوْنَهُ بِٱلْمِنْتِكُمْ وَتَقُوْلُونَ بِٱفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ رُ تَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنَا ۚ وَهُوْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ رِ وَلَوْ لَا ۚ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا ٱنْ نَتَكَلَّمَ بِهِاذَاقِ سُبْحَنَكَ هَذَا بُهُنَانَ عَظِيْمٌ \* يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْ الْمِثْلِمِ ٱبْدَا إِن 723

ر کے کسی قوم کونادانی ہے کوئی نقصان بہنچادو پھر تہمیں اپنے کیے پر بچھتانا پڑے۔ (جرات) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِطُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَبِيْدٌ ﴾ [ان: ١٨٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے ٹکا<sup>ن</sup> ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھاہے (جواُسے فوراً لکھ لیتاہے )۔ (ق)

## احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ أَبِي هَوَيْدُوةَ رَضِيعَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ تَلْكُلُم: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَوْءِ تَوْكُهُ مَالًا يَعْنِيْهِ. رواه النومذي وقال: هذاحديث غريب، باب حديث من حسن اسلام المرء، رقم: ٢٣١٧

حضرت الوہرميره عظيمه روايت كرتے ہيں كدرسول الله عظيمة في ارشاد فرمايا: آوى كے اسلام كى خولى اور كمال بيرے كدوہ فضول كامول اور باتوں كوچيوڑ دے۔ (ترندى)

فائد : حدیث شریف کامطلب بیا کہ بیضرورت باتیں ندکر نااور فضول شغلوں میں ایک اور آدی کے اسلام کی روثق وزینت ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ سَهِّلِ بْنِ سَعْدِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَسُؤلِ اللهِ مَلَّكِ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحَيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَصْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ. ﴿ رَوَاهِ البِحَارِي، بَابِ حَفظ اللسان، وتم: ١٤٧٤

حفرت بن سعد فقطیفت روایت ہے کدرسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص جھے اپنے دونوں جبڑ دل اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذہد داری و بے دنے (کدوہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعال نہیں کرےگا) تو میں اس کے لئے جند کی ذمہ داری لیتا ہوں۔

﴿ 3 ﴾ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ شَيْئِ : أَخْبِرُ بَى بِأَهْرِ أَعْتَصِمُ بِهِ، فَقَالَ وَسُوْلُ اللهِ شَيْئِ \* : أَهْلِكَ هَذَا وَآشَارَ اللَّي لِسَانِهِ.

رواه الطيراني باستادين واحدهما جبده مجمع الزواند ٢٦/١٠٥

[النور: ١٥\_١٧]

لالعنی ہے بچتا

كُنتُمْ مُوْمِنِيْنَ ﴾

(منافقوں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ ہمت لگائی ، بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سی سائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے گئے اس پر بیہ آیات نازل ہوئیں) اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: تم اس وقت عذاب کے مستحق ہوجاتے جب کہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے نے قتل کررہ بھے اور اپنے مندسے الی باتیں کبدرہ بھے جن کی حقیقت کائم کو بالکل علم نہ تھا اور تم اس کو محمولی بات سمجھ رہے تھے (کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے) حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزویک بوئی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنت نی یوں کیوں نہ کہا کہ جمیس تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں ۔ اللہ کی پناہ! بہتو ہوا بہتان سے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بناہ! بہتو ہوا بہتان سے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کے نزوی کے اس بہتان والے ہوتو آئندہ پھر بھی الی بہتان سے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کے غلط خبر میں اڑاتے بھرو)۔

حرکت نہ کرنا (کہ بغیر محقیق کے غلط خبر میں اڑاتے بھرو)۔

(نور)

وقَالَ تُعَالَى: ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ لا وَإِذَامُرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا﴾ [الغرتان: ٢٢]

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے: اور وہ بیہودہ ہاتوں ہیں شامل نہیں ہوتے اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پائن سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذًا سَمِعُوا اللُّغُو آغَرُضُوا عَنَّهُ ﴾ [النصص:٥٥]

الله تعالی کاارشاد ب: اور جب کوئی بیهوده بات منتے میں تواس سے منہ چھیر لیتے ہیں۔ (نقص)

وَقَالَ تَعَالَلَى: ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيُّواۤ أَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِيْنَ ﴾ [الحجرات: ٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مسلمانو!اگر کوئی شریرتہبارے پاس کوئی خبر ۔! کرآ ئے (جس میں سمسی کی شکایت ہو) تو اس خبر کی څوب چھان مین کرلیا کر وکہیں ایسانہ ہو کہتم اس کی بات پر اعتاد

ب حیانی کی باتیں کرنا ، اڑائی جھگڑا کرنا ، گائی وینا ، انسان یا جانور پرلعنت کرنا ، شعروشاعری میں جروفت <u>لگ</u>ر بنا، نداق از انا مراز ظاهر کرنا، جهونا دعد و کرنا، جبوثی فتم کنانا، دورنگ کی باتیس کرنا، بلاوجه کسی کی تعریف کرنااور بلاوجه سوالات کرنا۔ (اتحاف)

725

﴿ 7 ﴾ عَـنْ أَبِـىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشُرُّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةُ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح باب ماجاء في حفظ اللسان رقم: ٢٤٠٩

حضرت ابو بريره عليه عدوايت ب كدرسول الله علي في ارشا وقر مايا: جس كوالله تعالیٰ نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچالیا جو دونوں جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان ہیں (لیعنی زبان اورشرمگاه) تو ده جنت میں واقل بموگانه

﴿ 8 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِيّ رَضِيْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ مَلَيْكُ فَقَالَ: يَــارْسُوْلَ اللهِ 1 آوْصِنِيْ، فَقَالَ (فِيمَا آوْصَى بِهِ): وَاخْرُنْ لِسَانَكَ اِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَانَك بِلَاكِ تَغْلِبُ الشُّيْطَانُ مروهـ و بعـض الحديث) رواه ابويعلي وفي ابسناده ليث بن ابي سليم وهو مثلس، قال المحقق: الحديث حسن مجمع الزوائد ٢٩٢/٤

حصرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ ایک مخص رسول اللہ علیہ کے یاس آئے اور عرض كيا: يا رسول الله! مجي وصيت فرياد الجيئ - آب صلى الله عليه وسلم في جند وصيتين فرما عين جن میں سے ایک بیرے کدائی زبان کوسوائے خیر کے ہرتشم کی بات سے محفوظ رکھواس سے تم شيطان برقابو پالو گے۔ (ابويعلي بنجع الزدائد)

﴿ 9 ﴾ خَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آهُمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجُجْتُ اعْوَجَجْنًا. وواه الترمذي باب ماجاء في حفظ اللسان ارقم: ٢٤٠٧

حضرت ابوسعید خدری دیاند اروایت ب كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: انسان جب صح كرتا بي واس حجم ك تمام اعضاء زبان ب نبايت عاجزى ك ساتھ كہتے ہيں كوتو ہمارے یارے میں اللہ تعالی سے ڈر، کیونکہ ہمارا معالمہ تیرے ہی ساتھ (جڑا ہوا) ہے۔اگر

حضرت حارث بن ہشام ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ عظیمہ ہے عرض كيا: بحصكونى اليي جيز بتادي جمع مي مضوطى ع يكر عربون - آب في فارقى زبان مبارك كى طرف اشاره کر کے فرمایا: اس کواپنے قابومین رکھو۔ (طبرانی جمع از دائد)

﴿ 4 ﴾ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلْتُكِلِّةِ: أَيُّ الْأَعْمَالِ آحَبُّ إِلَى اللهُ؟ قَالَ: فَسَكَتُوا فَلَمْ يُجِبُّهُ أَحَدٌ قَالَ: هُوَ حِفْظُ الْلِّسَانِ. رواه البيبني في شعب الايمان ٤/٥٠٠

حضرت الدجيفيد وهياء عروايت ب كدرسول الله عليه وسلم في صحاب يوجها: الله تعالیٰ کے نزد کے سب سے بہند بدہ ممل کون سا ہے؟ سب خاموش رہے کس نے جواب نددیا تو آپ علی نے ارشادفر مایا: سب سے زیادہ بیندید عمل زیان کی مفاظت کرنا ہے۔ (عیلی) ﴿ 5 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَخُزُنَ مِنْ لِسَاتِهِ. ﴿ رَوَاهُ الطِّبراني في الصغير والاوسط وفيه داؤدين هلال ذكره ابس ابسي المحاشم ولمم يذكر فيه ضعفاويفية رجاله رجال الصحيح غيرزهير بن عباد وقد وثقه جماعة، مجمع الزوائد، ١/١٤٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بنده جب تک اپنی زبان کی حفاظت نه کرلے ایمان کی حقیقت کوحاصل نہیں کرسکتا۔ (طبرانی پجیع الزدائد)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ } مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: ٱمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْتَوِك.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن، باب ماجاء في حفظ اللسان، وقم: ٢٤٠

حضرت عقب بن عامر والله فرمات مين كديس فعرض كيا: يارسول الله! نجات حاصل كرنے كاطريقه كيا ہے؟ آپ عرضي نے ارشا دفر مايا: اپن زبان كو قابو ميں ركھو، اپ گھر ميں رہو (فضول بابرنه پهرو)اورايخ گنامول پررويا كرو\_ (تنك)

فانده: إين زبان كوقابوش ركف كاسطب يه يكراس كاغلط استعال نه ومشلا غیبت کرنا، پنخلی کھانا، ہیہودہ باتیں کرنا، بلاضرورت بولنا، بغیراحتیاط کے ہوشم کی باتیں کرنا، حضرت اسودین اصرم پیشانه فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ عظیمہ ہے عرض کیا: یا
رسول اللہ! مجھے وصیت فرماد یجے! ارشاد فرمایا: اپنا ہم تھوکو قالو بیں رکھو ( کہ اس سے سمی کو تکلیف
نہ پہنچے) ہیں نے عرض کیا: اگر میرا ہاتھ ہی میرے قالو بیں ندر ہے تو پھراور کیا چیز قالو بیں رہ سکتی
ہے؟ لیعنی ہاتھ تو میرے قالو بیں رہ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا: اپنی زبان کو قالو بیں رکھو بیں نے عرض
کیا اگر میری زبان ہی قالو بیں ندر ہے تو پھراور کیا چیز قالو بیں رہ سکتی ہے؟ لیعنی زبان تو میرے
قالو بیں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا: تو پھرتم اپنے ہاتھ کو تھلے کام کے لئے ہی پڑھاؤ کو اور اپنی زبان
سے بھلی بات ہی کہو۔

(طرانی، جمح الزوائد)

﴿ 13 ﴾ عَنْ آسْلَمَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِطَّلَعَ عَلَى آبِيْ بَكُر وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ قَالَ، مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيْفَةٌ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هَلَاَ الَّذِي أَوْرَ دَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَيُكِ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُو ذَرَبٌ اللِّسَانِ عَلَى حِدْتِهِ

رواد البيهقي في شعب الايمان ٤/٤٤٢

حصرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائے کی نظر حصرت ابو بکر رہائے پر بڑی تو (ویکھا کہ) حضرت ابو بکر رہائے ہیں کہ حضرت عمر رہائے کے حصرت ابو بکر رہائے اللہ کے رسول کے خلیفہ ابنی زبان کو جھے ہا کت کی جگہوں میں لے آئی ہے حلیفہ! آپ میر کیا کررہے ہیں؟ ارشاو فرمایا: یہی زبان جھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصد ایسانیوں ہے جو زبان کی جگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔
جگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِئُ فَقُلْتُ: يَعَارَسُولَ اللهِ قَدْ حَشِيْتُ أَنْ يُسَدِّحِلَنِيْ لِسَانِي النَّارَ قَالَ: فَأَيْنَ آنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّيْ لَاسْتَغْفِرُ اللهُ فِي الْيَوْمِ مِانَةً.

توسید حی رہے گی تو ہم بھی سید سے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئ تو ہم بھی ٹیڑ سے ہوجا کیں گے (اور پھراس کی سزاہشکٹن پڑے گی)۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ آبِي هُـرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُيلَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْنَظِيمُ عَنْ آكَتُومًا يُدُخِلُ الْنَاسَ النَّارَ، قَالَ: الْنَاسَ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَرَّمَ اللهِ وَخُسْنُ الْخُلُقِ، وَسُتِلَ عَنْ آكُتُومًا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَرَّمَ وَالْفَرْجُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ماجاء في حسن الخلق، رقم: ٢٠٠٤

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفی ہے بوچھا گیا کہ س ممل کی وجہ ہے لوگ جنت میں زیاد وواغل ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: تقو کی (اللہ تعالیٰ کاڈر) اورا چھے اخلاق ر اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے بوچھا گیا کہ س ممل کی وجہ ہے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فر مایا: منہ اور شرمگاہ (کاغلط استعمال)۔

﴿ 11 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاوْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِي اللَّي رَسُولِ اللهِ نَالَئِنَةُ فَقَالَ: بَارَسُولَ اللهِ اللَّهِ عَالَى وَسُولِ اللهِ نَالِئِنَةُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ایک و بہات کے رہنے والے (صحالی) نے رسول الله الله علیہ وکم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: یارسول الله الجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو بیجھے جنت میں واغل کر دے؟ رسول الله علیہ نے چندا عمال ارشاوفر مائے جس عمل بتا دیجئے نے دوروہ سے فائدہ اٹھانے میں فلام کا آزاد کرنا بقر ضدار کوفرض کے بوجھے آزاد کرنا ٹااور جانور کے دووہ سے فائدہ اٹھانے کے لئے دوسرے کو دینا تھا اس کے علاوہ دوسرے کا مجھی بتلائے۔ پھر ارشاد فر مایا: اگر بیہ شہو سے تو اپنی زبان کوبھلی بات کے علاوہ بولتے ہے دو کے رکھو۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ آسُودَ بْنِ آصْرَمْ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ آوْصِينَ، قَالَ: تَمْلِكُ يَسَدَكَ، قُسْلَتُ: فَمَاذَا آمْلِكَ إِذَا لَمُ آمْلِكَ يَدِى؟ قَالَ: تَمْلِكَ لِسَانَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا آمْلِكَ إِذَا لَمْ آمْلِكَ لِسَانِيْ؟ قَالَ: لَا تَبْسُطُ بَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ رَلَا تَقُلُ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا.

وواه الطيراني و استاده حسن، مجمع الزوائد ٢٨/١٠

729

حضرت عمران بن حطان سے روایت ہے کہ ہیں حضرت ابو فرر دی نظاری فدمت میں حاضر ہواتو میں نے ان کوم بحد میں اس حالت میں ویکھا کہ ایک کالی کملی لیٹے ،وئے اسلیم بیٹے ہیں۔
میں نے عرض کیا: ابو فر ایہ جہائی اور یکسوئی کسی ہے لیٹن آپ نے بالکل اسکیے اور سب سے الگ تصلگ رہنا کیوں اختیار فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ میں نے رسول اللہ معلی اللہ عالیہ وسلم کو یہارشا وفر ماتے ہوئے ساتھ میٹھنے سے اسکیے رہنا اجہا ہے اور اواجھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اسکیے رہنا اجہا ہے اور اور بری باتیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔

﴿ 19﴾ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ نَنَيَّتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِيبِي، فَلَدَّكُورَ الْمَحْدِيْثَ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطُرَدةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنَ لَكَ عَلَى آمْرِ دِيْنِكَ، قُلْتُ: زِدْنِيْ، قَالَ: إِيَّاكُ وَ كُثْرَةُ الصَّحْكِ قَانَهُ يُهِيْتُ الْقُلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ. (وهو بعض الحديث) رواه السِبْقى في عنب الإيمان ٢٠٢/٤

حضرت ابوذ رہ ملے ہیں کہ ہیں رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! بجھے وصیت فرماد ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ وقت خاموش رہا کرو۔ ( کہ بلاضرورت کوئی بات نہ ہو) یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مدد گار ہوتی ہے۔ حضرت ابوذر رہ ہی ہیں نے عرض کیا! جھے پچھ اور وصیت فرمائے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: زیادہ ہننے سے بچتے رہنا کیونکہ یہ عادت ول کو مرد بی ہے۔ اور چیرے کے ورکوفتم کردیتی ہے۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْتُ لَقِى آبَاذَرٍ فَقَالَ: يَا آبَا ذَرِّ الْآ أَوْلُكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا آخَفُ عَلَى الطَّهْرِ وَآتُقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْحُلُقِ وَطُولِ الصَّمْتِ وَآلَٰذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِنِدِهِ مَا عمل النَّحَلَا بُقُ بِمِثْلِهِمًا. (الحديث) رواد السهني ١٤٤٤

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی کی حضرت ابوذ ر ﷺ موئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا: ابوذ رکیا ہی تنہیں ایسی دوصلتیس نہ تنا دول جن پر سومرتبها ستغفار کرتا بول به (منداحه)

﴿ 15 ﴾ عَـنْ عَـلَدِيّ بُسنِ حَـاتِـمٍ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلْتُلِيَّةِ: أَيْمَنُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلَّهُ عَلَيْهِ. وَأَشْاَمُهُ مَاتِيْنَ لَخَيِيْهِ. . . . . رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح سجمع الزَّرَانِد ١٠٨/٠٠ هُ

حضرت عدى بن حاتم ﷺ روايت كرتے إيں كدرسول الله علي الله علي ارشاد فربايا: آ دى كى ئيك بختى اور بديختى اس كے دونوں جزوں كے درميان ہے لينى زبان كاضح استعال نيك بختى اورغلط استعال بديختى كاؤر لعدہے۔

﴿ 16 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظُلِيُّ قَالَ: رَحِمَ اللهُ عَبُدًا تَكُلُمَ فَغَيْمَ أُوْسَكَتَ فَسَلِمَ. وواه البيهني في شعب الإيسان ٢٤١/٤

حضرت حسنٌ فرماتے ہیں ہمیں بیرہ حدیث پینچی ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندہ پروحم فرمائیں جواجھی بات کرے اور دنیا وآخرت ہیں اس کا فائد واٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے ڈکھ جائے۔

﴿ 17 ﴾ غَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ ورْضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِلنَّائِثُ : مَنْ صَمَتَ نَجَارِ واه النرمذي وفال: هذا حديث غريب، باب حديث من كان يؤمن باللهِ .....، رقم: ٢٥٠١

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنبما ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوجیب رہاوہ نجات یا گیا۔

فَالْمُدُونَ مَلْ اللّهِ مَلْكِ مِن مَعْدَان اللّهِ مَعْدَان اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

رواد البيهقي في شعب الايمان ١٩٦/٤

﴿ 23 ﴾ عَنْ آمَةٍ بُنْةِ آبِي الْحَكَمِ الْفِقَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَلِيَّةِ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَلِيَّةِ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَلِكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِبُلُ فِرَاعٍ فَيَعَكَلُمُ بِالْكَلِمَةِ فَيُكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِبُلُ فِرَاعٍ فَيَعَكَلُمُ بِالْكَلِمَةِ فَيْتُواعِدُ مِنْهَا أَبُعَدَ مِنْ صَنْعَاءً . وواه احسد ورجاله رجال التسجيح غير محمد بن اسحاق وقد وثق مجمع الزوائد ١٣٠/١٠ •

حضرت ابوالحکم غفاریہ کی صاحبز ادی کی یا ندی رضی اللہ عنبا فرماتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو میدارشا دفرماتے ہوئے سنا: ایک شخص جنت کے استے قریب ہوجا تا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے پھر کوئی ایسا بول بول دیتا ہے جس کی دجہ ہے جنت ہے اس ہے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدیشہ میں کا شبر) صنعا و دور ہوجا تا ہے جتنا (مدیشہ میں کا شبر) صنعا و دور ہوجا تا ہے جتنا (مدیشہ میں کا شبر) صنعا و دور ہوجا تا ہے جتنا (مدیشہ میں کا شبر)

﴿ 24 ﴾ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزْنِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ مَنْ يَقُولُ: سَمِ عُسُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَكَكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُسُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ آحَدَكُمْ لِيَنَكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِا اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغُ مَا بَلَغَتْ فَيَكُسُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ اللّٰي يُوْمٍ بَلْفَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، ياب ماجاء في قلة الكلام، رقم: ٢٣١٩

حضرت بلال بن حارث من في الشائدة فرمات بين كدين في رسول الله عليه كويدارشاد فرمات بين كدين في رسول الله عليه كويدارشاد فرمات بيورك بورك بيات كبدد بتا ہے جس كو وہ بہت زيادہ اہم نہيں مجھتا ليكن اس بات كى دجہ سے الله تعالى قيامت تك كے لئے اس سے راضى ہونے كا فيصله فرمادية بين اورتم بين سے كوئی شخص الله تعالى كو تاراض كرنے والى اليك بات كہدد بتا ہے جس كودہ بہت زيادہ اہم نہيں مجھتا ليكن اس بات كى دجہ سے الله تعالى قيامت تك كے لئے اس سے تاراض ہونے كا فيصله فرمادية بين ۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ المُحُدْدِي رُضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكُلُمُ بِا لْكَلِمَةِ
لَا يُرِيْدُ بِهَا بَاسًا إِلَّا لِيُصَمِّحِكَ بِهَا الْقَوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدْ مِنَ السَّمَاءِ. رواه احمد ٢٨/٣

" حصرت الوسعيد خدرى والمجاهد وايت كرت إلى كرسول الله عليه والم من ارشاد

عمل کرنا بہت آسان ہے اور اعمال کے تراز وہیں دوسرے اعمال کی بینسٹ زیادہ بھاری ہیں؟
ابو ذر رضی اللہ عند نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: اجتھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنالو فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں
محمد کی جان ہے تمام مخلوقات کے اعمال میں ان دوملوں جیسے اجھے کو کی عمل نہیں۔
مدی جان ہے تمام مخلوقات کے اعمال میں ان دوملوں جیسے اجھے کو کی عمل نہیں۔
مدید کے جان ہے تمام کا وقات کے اعمال میں ان دوملوں جیسے اجھے کو کی عمل نہیں۔
مدید کے جان ہے تمام کا وقات کے اعمال میں ان دوملوں جیسے اجھے کو کی عمل نہیں۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ مُعَافِي بَنِ جَبَلِ رَضِيَ الشَّعَنَةُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا آكُلُ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ
يَكُتُبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثَكِلَتُكَ أَمُكَ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسُ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ
الْسِنَتِهِمْ، إِنْكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ فَإِذَا تَكَلَّمُتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. ثُلْتُ: رواه
الترمذي، باختصار من فوله: إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ إِنِي آخِرِهِ

رواه الطبراني باستادين ورجال احدهما ثقات، مجمع الزُّو الِد ١٠ ١٨٣٥

لالعني ست بجنا

حضرت معاذ بن جبل رہ ایت ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے یہ جھا: جو
بات بھی ہم کرتے ہیں کیا ہے سب ہمارے اعمال نامہ میں گاھی جاتی ہیں (اور کیا ان پر بھی کیڑ ہوگی)؟ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: تجھ کو تیری ماں روئے! (اچھی طرح جان لوکہ) لوگوں کو تاک کے بل دوڑخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری با تیں ہوں گی۔ اور جب تک تم خاموش رہو کے (زبان کی آفت ہے) ہے رہوگے اور جب کوئی بات کروگے تو تمہارے لئے اجریا گناہ کھ اجا ہے گا۔

فَافَدُهُ: " تَجْهَوَ تَمِرَى اللهِ وَعَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ مَ اللهِ عَلَيْكَ مِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ وَهَ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ وَهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ وَهَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ وَهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ وَهِ اللهِ وَعِلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَسْمِعُتُ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعِلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَسْمِعُتُ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَسْمِعُتُ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَسْمِعُتُ وَسُولَ اللهِ ال

وواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح مجمع الزو الده ٢٨٢١٠

حصرت عبدالله عظیه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشاوفر ماتے ہوئے سنا: انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ (طبرانی پجن از دائد) ﴿ 29 ﴾ عَنْ عَمْرِوبُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئَكُ يَقُولُ: لَقَدْ أَمِرْتُ أَنْ آتَجَوَّزَ فِي الْقُولِ فَإِنَّ الْجَوْازَ هُوَ خَيْرٌ.

733

(رواد الوداؤد، باب ماجاء في النشدق في الكلام، رقية، ١٠٠٥)

حطرت عمروین عاص رضی الله عنهما فریاتے بین کے بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ارشاد فریاتے ہوئے سنا : جھی مختصر بات کرنے کا تھم دیا گیاہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ (ایوداؤد)

﴿ 30 ﴾ عَـنُ أَسِىٰ هُـرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُولِمِنُ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ. (الحديث) رواه البخارى،بناب حفظ اللسان وتم ١٤٧٥

حضرت ابو جريره و وايت كرت بين كرسول الله عن ارشاد فرمايا: جوالله تعالى الله عن ارشاد فرمايا: جوالله تعالى يراورآ خرت كه وان يرايمان ركها مواس كوچائ كدفيركى بات كه يا خاموش رهم و (بخارى) ﴿ 31 ﴾ عَنْ أُمّ حَيِيْنَةٌ رَضِي اللهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِي الْنَظِيمَةُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِي النَّالَةُ عَنْ اللهُ عَنْها وَوْجِ النَّبِي النَّلِيّةِ عَنِ النَّبِي النَّلِيّةِ قَالَ: كَلامُ ابْنِ آخَمْ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّهُ اللهُ عَنْ مُنكر أَوْ فِرْكُو اللهِ ورواه النرمذي وقال: هذا حديث عرب الله الحامع الصحيح لسن النرمذي وقال: هذا حديث عرب الله عديث كل كلام ابن آدم عليه لاله الحامع الصحيح لسن النرمذي وقال: هذا حديث

رسول الله صلى الله عليه دسلم كى زوجه محتر مد حضرت الم حبيبه رضى الله عنها فرماتى جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه محتر مد حضرت المحتمد وسلم الله عليه وسلم في الله تعالى الله على الل

﴿ 32 ﴾ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكِلُهُ: لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيرُ ذِكُو اللهُ الْفَلْبُ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْفَلْبُ ذِكُو اللهِ فَسُوةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْفَلْبُ الْفَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْفَلْبُ الْفَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْفَلْبُ اللهَا الْفَاسِيْ. وَإِنْ الترمذي وَفَالِ ! هذا حديث حدين غريب، باب معد ألنهي عن كثرة الكلام الا

. بذكر الله رقع ٢٤١١

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْنَ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں ندکیا کرو، کیونکہ اس ہے دل میں تختی (اور بے حسی) پیدا ہوتی ہے اوراوگوں میں الله تعالیٰ نے زیادہ دوروہ آدی ہے جس کا دل شخت ہو۔ (رَندی) فرمایا: آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی الیمی ہات کہد دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں مسجمتنا کیکن اس کی وجد ہے جہنم میں زمین آسان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیاد و گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَـنْ أَبِـىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّتِّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدُ لَيَعَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِـنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُسْلِقِىٰ لَهَا بَالَا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرْجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدُ لَيَعَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَهْوِىٰ بِهَا فِى جَهَنَّمْ۔ رواه البحاري، اب حفظ اللسان، رفع: ٢٤٧٨

حصرت ابو ہر پر وظافیند روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیانی نے ارشاوفر مایا: بند واللہ اللہ علیانی رضامندی کی کوئی ایس بات کہدویتا ہے جس کو دواہم بھی نیس مجھتا کین اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماویت میں اور بند واللہ تعالیٰ کی ناراضکی کی کوئی السی بات کہددیتا ہے۔ جس کی دو پرواہ بھی نیس کرتا کین اس کی وجہ ہے جہتم میں گرجا تا ہے۔ جس کی دو پرواہ بھی نیس کرتا کین اس کی وجہ ہے جہتم میں گرجا تا ہے۔ (جناری) کو جہتے جہتم میں گرجا تا ہے۔ من اُبنی هُونِدُونَة وَضِی اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللهِ مَلَيْنَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَنْهُ مُنْ مَا فِيْهَا يَهُونِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ وَالْمَغْرِبِ.

رواه مسلم باب حفظ اللسان، رقم: ٧٤٨٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیفے نے ارشاد فربایا: بندہ بھی بےسویے سمجھے کوئی الیمی بات کہد دیتا ہے جس کی وجہ سے سشرق دمغرب کے ورمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ دوردوزخ میں جاگرتا ہے۔
(سلم)

﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِلَى هُمَرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِلَى الرَّجُلَ لَيْتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرَى بِهَا بَأْسًا يَهُوِيْ بِهَا مُسْعِيْنَ خُرِيْفًا فِي النَّارِ. . . رواه الدرمذي وفال: هذا حديث حسن غرب باب ماجاء من نكلم بالكلمة .....وتم: ٢٣١٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشاوفر مایا: انسان کوئی بات کہد دیتا ہے اور اس کے کہنے میں حرج نہیں سجھتا لیکن اس کی دجہ ہے جہنم میں ستر سال کی مسافت کے برابر (ینچے )گر جاتا ہے۔ ﴿ 37 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي نَالَتُ قَالَ: إذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ • الْمَلَكُ مِينًلا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن حيد غرب ماب ماجاء في الصدق والكذب، وقم: ١٩٧٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے ارشاد قرمایا: جب بندہ جھوٹ بولٹا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد بوکی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (ترفدی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ سُفَيَانَ بْنِ آسِيْدِ الْحَضْرَمِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَالَئِهُ يَقُولُ: كَبُرَتَ حِيَانَةُ أَنْ تُحَدِّثَ آخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَٱنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبّ رواه ابودازد،باب في المعاريض ، رتم: ١٩٧١

حضرت سفیان بن اسید حضری ﷺ فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: بیر بہت بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی ہے کوئی جھوٹی بات بیان کروحالا تکدوہ تمہاری اس بات کو بچا بجستا ہو۔

فائدہ: مطلب یہ کے جھوٹ اگر چہ بہت تنگین گناہ ہے کیکن بعض صورتوں ہیں اس کی تنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ان میں ہے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتمادے ناجائز فائدہ اٹھا کراس ہے جھوٹ بولوا دراس کو دھوکا دو۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى المُوْمِنُ علَى اللهِ عَنْهُ اللهِ مَلَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

حضرت ابواً مامد ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فر مایا: مؤمن میں پیدائشی طور پر ساری خصانتیں ہو سکتی ہیں (خواہ انجھی ہوں یا بُری) البتہ خیانت اور جھوٹ کی (بُری) عادت نہیں ہو سکتی۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ اللَّهِ أَيْكُونُ الْمُوْمِنُ جَيَّالُا؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقِيْلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَبْلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَبْلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَبْلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقِبْلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَبْلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَالَ عَلَى السِوطَاءِ عَلَى السِوطَاءِ عَلَى السِولَ والكنابُ مِن ٢٣٢

﴿ 33 ﴾ عَنِ الْسَمُ عِيْدَةِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلَئَتُ بِعُولُ: إِنَّ اللهُ كُوهَ لَكُمْ ثَلاَ ثَنَا: قِيْلَ وْقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثَرَةُ السُّوْالِ.

رواه البخاري بياب قول اللُّوعزوجُل لا يسالون الناس الحاماء رقم: ١٤٧٧

حضرت مُغیرہ بن شُعبہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کونا پستد فرمایا ہے۔ ایک (بے فائدہ) اوھراُ دھرکی باتیں کرنا، دوسرے مال کوضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ (ہناری)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَمَّا رِرْضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَةً : مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَانِ فِي الدُّنْيَاءُ كَانَ لَهُ يُؤُمَّ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ. . . . رواه الوداز داباب في ذي الوجهين ونع: ١٨٧٣

حصرت عمار رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: و نیامیں جس شخص کے دوڑخ ہوں (لینی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف شم کی باتیں کرے) تو قیاست کے دن اس کے مندمیں آگ کی دوڑ بائیں ہوں گی۔ (ابوداؤد)

﴿ 35 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِعَمَلِ يُلْجِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: آمِنْ بِاللهِ وَقُلْ خَيْرُ ا، يُكْتَبُ لَكَ وَلَا تَقُلُ شَرًا فَيُكْتَبُ عَلَيْكَ.

رواه الطبراني في الاوسط؛ مجمع الزُّوالِد ٢٠/١٠

حصرت معاذ رہ بھی جنے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایسائمل بتاو بیجئے جو مجھے جنت میں واضل کردے ۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ مرائیان لا وُاور بھی بات کہو، تمہارے لئے اجراکھا جائے گاور بری بات شکہوتمہارے لئے گناه کھاجائے گا۔ (طبرانی بجنع الزوائد)

الله 36 ﴾ عَنْ مُعَارِيّة بْنِ حِيْدَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ النَّبِّ يَقُولُ: وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّتُ بِالْحَدِيْثِ لِيُصْبِحِك بِدِ الْقَوْمَ فَيَكُذِبُ، وَيُلُّ لَهُ وَيُلُّ لَهُ. . . رواه الدرمذي وقال: هذا حديث عام ماجا، من تكلم مانكلمة ليضحك الباس وفم: ٢٣١٥

حضرت معاویہ بن حیدہ دی ایتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ عابیہ دیکم کو بیار شاو فرماتے ہوئے شانا اس محض کے لئے بربادی ہے جولوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ ہولے۔اس کے لئے تباہی ہے، اس کے لئے تباہی ہے۔

(زندن) رائے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تنک پہنچا دیتی ہے۔ آ دی جھوٹ بولٹار ہتا ہے بہاں تک کاللہ تعالی کے یہاں اے کذاب (بہت جمونا) لکھ دیاجاتا ہے۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رْضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَارِءِ كَذِيًّا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا شَمِعً. رواه مسلم، باب اللهي عن الحديث بكل ماسع، وقم: ٧

حفرت حفص بن عاصم وفي المتدروايت كرت مين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: آدی کے جھونا ہونے کے لئے بہی کانی ہے کہ وہ جو پکھے سے اے (بغیر تحقیق) کے بیان کردے۔

فانده: مطلب بيب كركى تى سائى بات كوبغير حيّ سيان كرنا بهى ايك درجه كا جھوٹ ہے جس کی وجہ لوگوں کا اس آ دمی پرے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ ۖ قَالَ: كَفْي بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثُ لِكُلِّ مَا سُمِعَ. رواه ابرداؤده باب التشديد في الكذب، رقم: ٤٩٩٢

حضرت ابد ہریرہ دی روایت کرتے ہیں کہ نی کریم عظی نے آرشاد فرمایا: آدی کے الدواؤر) ﴿ 45 ﴾ غَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: آلْتَنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِي نَالَيْتُ فَقَالَ: وَيُلَكَ قَطَعْتُ عُنُقَ آخِيْكَ. ثَلاَ ثُار مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ:

ٱخْسِبُ فُلاَ نُا وَاللَّهُ حَسِيْبُهُ، وَلَا أُزَّكِّيٰ عَلَى اللهِ ٱخَدًا ،إِنْ كَانَ يَعْلُمُ.

رواه البخاري،باب ماجاء في قول الرحل ويلك، رقم: ٦٩٦٣

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبكره وفظ فرمات جين كدرسول الندصلي الله عليه وسلم يحسام ا کیے شخص نے دوسرے آ دمی کی تعریف کی (اور جس کی آخریف کی جار ہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا) رسول الله سلى الله عليه وسلم في ارشاه فرمايا: انسوس المعمم برجم في توايية بحالى كي كردن تو روى -آ ب کے بید بات تین مرتبہ ارشاد فر مائی (پھر فر مایا کہ )اگرتم میں ہے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یفین بھی ہو کہ دوا تھا آ دی ہے پھر بھی بول کیے کہ فلال آ دی کو میں اچھا حضرت صفوان بن سليمٌ فرماتے ہيں كدر ول الله وينائية ہے يو جيما كيا: كيامؤمن بزول ہوسکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہوسکتا ہے۔ ٹھر ہو تھا گیا: کیا بخیل ہوسکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہوسکتا ہے۔ پھر بوجھا حمیا: کیا جمونا ہوسکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَنْسِ لِمِنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ قَالَ: تَقَبُّلُوا لِي مِنَّا، أَفَقَبُّلُ لَّكُمْ بِالْجَنَّةِ قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّتُ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَكُذِبْ، وَإِذَا وَعَد فَلاَ يُخْلِفْ، وَإِذَا انْتُمِنَّ فَلاَ يَخُنَّ، وَغُضُّوا أَيْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِينُكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُو جَكُمْ.

رواه الدويعلي ورجاله رجال الصحيح الاان يزيد بن سنان لم يسمع من انس وفي الحاشية: رواه البويعلي وفيه مسعيد ارسعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسس الحديث، محمع الأوالذ

حضرت الس بن ما لک و این ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیم نے ارشاوفر مایا: تم لوگ این بارے میں مجھے چھ جیزوں کی صاحت دے دو میں تہارے گئے جنت کی قدرداری لیتا ہوں۔ (۱) جبتم میں سے کوئی ہو لے تو جھوٹ شد یو لے۔ (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ فلافی نہ کرے۔(۲) جب سی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔(۴) اپنی نگا ہوں کو پی رکھولیٹی جن چیز ول کو دیکھنے ہے منع کیا گیا ہے ان پر نظرنہ پڑ ہے۔ (۵) اپنے ہاتھول کو (ناحق مارنے وغیرہ ہے)رو کے رکھو۔ (۱) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ (ابولیعلی بجن الزوائد)

﴿ 42 ﴾ غَنْ غَيْسِدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الطَّيْدُق يَهْدِي إِلَى الْمِسِ، وَإِنَّ الْهِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْصُدُقْ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدُ اللهِ صِدِّيْفًا، وَإِنَّ الْكَــذِبَ يَهْــدِيُ اِلِّـي الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا. وواه مسلم باب قبع الكذب وقم: ٦٦٣٧

حصرت عبدالله وفظ الدوايت كرت عي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: بلاشبر في بولنا نیکی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنٹ تک پہنچاد بی ہے۔ آ دی چے بولٹار ہتا ہے رہاں تک کہ اے اللہ تعالیٰ کے بیباں صدیق (بہت سچا) لکھ دیاجا تا ہے۔ اور بلاشبہ جموٹ برائی کے

ووسر نے خص نے (مرحوم کو خاطب کر کے ) کہا: تنہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس خص نے اس کا تنہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس خص سے ارشاوفر مایا: یہ بات تم کس طرح کہدر ہے ہو جبکہ دھی تہت حال کا تمہیں علم نہیں ہوجو ہے فائدہ ہویا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دیئے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی (مشل علم کا سکھانا یا کوئی چیز عاریۂ وینا یا اللہ تعالی کی مرضیات جو دیئے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی (مشل علم کا سکھانا یا کوئی چیز عاریۂ وینا یا اللہ تعالی کی مرضیات میں مال کا خرج کرنا کہ یعلم اور مال کو کم نہیں کرتا )

فاندہ: حدیث تریف کا مطلب سے کہ کسی کے جنتی ہونے کا تھم لگانے کی جرأت نہیں کرنی جائے البنة اعمال صالح کی دجہ ہے امیدر کھنی جائے۔

﴿ 49 ﴾ عَنْ حَسَّانَ بَنِ عَطِيَّة رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ شَدَّاهُ بَنُ أَرْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ فَعَنَلَ مَشُولِهُ فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اثْتِنَا بِالسُّفُرَةِ نَغْبَثُ بِهَا، فَانْكُرْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْدُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا آخُطِمُهَا وَأَزِهُهَا غَيْرَ كَلِمْتِي هَذِهِ فَلاَ تَحْفَظُوْا عَلَى وَاحْفَظُوْا بِكَلِمَةٍ مُنْدُ آسُلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا آخُطِمُهَا وَأَزِهُهَا غَيْرَ كَلِمْتِي هَذِهِ فَلاَ تَحْفَظُوْمَا عَلَى وَاحْفَظُوْا مَسَاقُولُ لَكُمْ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: إِذَا كَنزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِطَة فَاكْتِرُوا هَا اللهُمُ إِلَى اللهُ اللهُ الثَّبَاتَ فِي الْآمْرِ، وَالْعَزِيْمَة عَلَى الرُّشُدِ، وَاسْتَلُك هَلُوا مَا اللهُمُ إِلَى السَّلَك الشَّاتُ فِي الْآمْرِ، وَالْعَزِيْمَة عَلَى الرُّشُدِ، وَاسْتَلُك مَن عَلَى الرَّشُونُ وَاسْتَلُك عَلَى الرَّشُونُ وَاسْتَلُك عَنْ شَوْ مَا تَعْلَمُ، وَآسْتَغُفُولُ لِمَا تَعْلَمُ إِلَّكَ أَنْتُ وَاسْتَلُك مِن خَيْرِمًا تَعْلَمُ إِلَّكَ أَنْتُ وَالْمَالُكُ مِنْ ضَوْرَ مَا تَعْلَمُ، وَآسُتَعْفُولُ لَا لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتُ وَالْمَالُكُ مِنْ خَيْرِمًا تَعْلَمُ وَآعُولُهُ بِكَ مِنْ شَوْرَ مَا تَعْلَمُ، وَآسْتَغْفُولُ لَا لِمَا تَعْلَمُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت صان بن عطیہ فریاتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس فی الله ایک سفر بیس ہے۔ ایک عجمہ بڑاؤڈ الا ادرا ہے خلام ہے کہا: دستر خوان لاؤتا کہ پھے تفل رہے۔ (حضرت حمال فرماتے ہیں) میرے لئے ان کی میہ بات عجیب تھی بھرانہوں نے ارشاد فرمایا: بیس جب ہے مسلمان ہوا ہوں جو بات بھی بیس نے کہی ہمیشہ سوچ بھے کہ کہی (بس آج جوک ہوگئ) اس بات کو یا وضر کھنا بلکہ اب جو بیس تم ہے کہوں گا اے یا در کھنا۔ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: لوگ جب سونے اور چاندی کا خزان دیمی کرنے لگ جا تیں تو تم ان کلمات کو خزان بنالیا اللہ اللہ کو کر ان بنالیا اللہ میں کشرت سے پڑھے رہنا: " اَلَّمَ اللّٰہ عَلَی اَسْسَالُک اللّٰہ اَلٰہ فی اَلْا مُوء وَ الْعَوْنِيْمَةُ عَلَی اللّٰہ اللّٰ

مجمتاجول ، الله تعالى بى اس كا صاب لين والع بي (اوردبى اس كوحقيقت بي جائے والے بي (اوردبى اس كوحقيقت بي جائے والے بي كراچها بي برا) بي قوالله تعالى كے سامتے كى كا تعريف يقين كے ساتھ أي كرا۔ (بنارى) هو 46 كه حذ أبي هُولِيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْتُ يَقُولُ: كُلُّ المُنِي هُمَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ إِنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عِمَلًا، ثُمَّ مُصْبِحُ وَقَلَ مَتَ وَهُ اللهُ فَي اللهُ عَلَى الْمُرْجُولُ بِاللَّيْلِ عِمَلًا، ثُمَّ مُصْبِحُ وَقَلَ مَتَ وَاللهُ فَي اللهُ عَلَى الْمُرْجُولُ وَإِنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عِمَلًا، ثُمَّ مُصْبِحُ وَقَلَ مَتَ وَهُ اللهُ فَي قُلُولُ: يَا قُلَالُ عَدِيلًا أَلْهُ وَيُصَابِحُ مَتَ اللهُ فَي قُلُولُ: يَا قُلَالُ عَدِيلًا أَلْهُ وَيُصَابِحُ وَقَلَا اللهُ عَنْهُ وَيُعْدِي اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

738

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری ساری امت معافی کے قابل ہے سوائے اُن اوگوں کے جو کھٹم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے۔ اور کھٹم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آ دی رات میں کوئی براکام کرے اور پھر جج کو با وجوداس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالد یا (است لوگوں پر فلا ہر نہ ہونے دیا) وہ کیے قلانے! میں نے گذشتہ رات فلاں فلاں (غلط) کام کیا تھا۔ حالا فکہ اس نے رات فلاں فلاں (غلط) کام کیا تھا۔ حالا فکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کردی تھی اور یہ جود ور پردہ بٹار ہاہے جود (رات) اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ (جاری)

﴿ 47 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ النَّالِيَّةِ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. رواه مسلم، باب النهي عن قول هلك الناس وفع: ٦٦٨٣

حضرت ابو ہر برہ وہ ایت ہے کدر سول اللہ عظیفہ نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی محف یہ کے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو دہ محفق ان میں سب نے زیادہ تباہ ہونے والا ہے ( کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو تقیر مجھنے کی دجہ سے تکٹر کے گناہ میں مبتلا ہے)۔

(سلم)

﴿ 48 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوقِقَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَامِهِ فَقَالَ يَعْيَىٰ رَجُلًا: أَبْشِرُ بِالْمَجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ لَا تَدْرِى، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْيَهُ أَوْ يَجْلِ مَا لَا يَعْيَهُ أَوْ يَعْلَى مَا لَا يَعْيَهُ أَوْ يَحْلُ مِنَا لَا يَعْيَهُ أَوْ يَعْلَى مَا كَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْيَهُ أَوْ يَجْلُ مِنَا لَا يَعْلَى مَا لَا يَعْلَى مَا لَا يَعْلَى مَا عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهِ مَا اللهِ مَا لِكُونِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَنْفُونُهُ مَا مِنْ عَلَى اللهُ اللهُ مَا لَا لِهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

حضرت انس بن ما لک عظیمه فر ماتے ہیں کہ صحابہ میں ہے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک

لِسَانًا صَادِقًا، وَاسْتَلُك مِنْ خَيْرِمَا تَعْلَمُ، وَآعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاسْتَغْفِرُك لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. "

740

قب جمعه: یا الله میں آپ سے ہرکام میں ثابت قدی اور شد دہدایت پر پختگی مانگاہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگاہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگاہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگاہوں اور آپ سے تچی توفیق مانگاہوں اور آپ سے تچی زبان کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے علم میں جتنے زبان کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے علم میں جتنے تر ہے اسے مانگاہوں اور آپ کے علم میں جتنے شر ہیں اُن سے بناہ مانگاہوں اور میر سے جتنے گناہوں کو آپ جانتے ہیں میں آپ سے ان تمام شر ہیں اُن سے بناہ مانگاہوں اور میر سے جتنے گناہوں کو آپ جانے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت جا ہتا ہوں۔ بیشک آپ ہی غیب کی تمام ہاتوں کو جانے والے ہیں۔

ارشادالساري لشرح البخاري للقسطلاني المتوفي ٩٢٢ هـ الاستيعاب لابن عبدالبر الاصابة للعسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ اقامة الحجة لعبد الحي الكهنوي المتولحي المالي انجاح الحاجة للمجددي المتوفى ١٢٩٥هـ البداية والنهاية لابن كثير المتوفى الكيدية بلل المجهود في حل ابي داؤد للسهارنفوري المتوفي ٢<u>٣٣٧ ا</u>هـ بيان الترآن مولانا على اشرف على تفالوى رحمالله ترجمه مولانا احرطي لاجوري رحسالله ترجمان السنة بهولانا بدرعالم ميرشي دحمسالله ترجمه مولانا شاه رفيع الدين ومولانا فتخ خال جالندهري رحمه الله الترغيب والتزهيب للمنذوى المتوفى ٢٥٢ هـ تفسير عثماني مولالا ثبيير احمد عثماني وحمه الله تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى ٢٧٢هـ التفسير الكبير للرازى تقريب النهذيب لابن حجر العسقلاني المتوفي ٨٥٢هـ تكملة فتح الملهم مولانا محمد تقي عثماني تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني المتوفي ٢٣٠ هـ. تهذيب الاسماء واللغات للنووي المتوفى ٢<u>٧٢ هـ</u> تهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزي المتوفي ٢٣٠١هـ جامع الإحاديث للسيوطي المتولي <u>ا 1 9 ه</u>ـ

جامع الاصول لإبن اثير الجزري المتوفي <u>٢٠٧</u>هـ

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر

الجامع الصحيح للترمذي المتوقى ٢٧٩هـ

" اتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدى

دارالفكر، بيروت داراحياء التراث العربي بيروت داراحياء التراث العربي داراحياء التراث العربي الفاروق المحديثة، القاهرة قد كي كتب خاند، كراجي دار الحديث، القاهرة منهن تخليل، كراجي مير تي كتب خاند المراب خاند العرب خاند العرب خاند مير تي كتب خاند العرب خاند مير تي كتب خاند العرب خاند مير تي كتب خاند مير تي كتب خاند مير تي كتب خاند

داراحياء التواث العربي مطبع الملك فهد

دار المعرفة بيروت . دار الكتب العلمية بيروت

دارالرشيد،سوريه

مكتبه دارالعلوم كراچي دد باك سالعلمية

دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية

دارالفكر

دار الفكر

دارالفكر

دارالكتب العلمية

دارالياز، المكة المكرمة

دارالفكر دارالكتب العلمية مكتبة حلبيء بمصر داراحياء التراث العربى شركة العبيكان للنشر الرياض

المكتبة التجارية، مكة محمد سعيد اينلسنز ، كراچى دار احياء التراث العربي مكتبدرشيد سياكرا جي داربيروت للطباعة والنشر أدارة تاليفات اشرفيه ملتان دارالكتب العلمية مكتبة دارالايمان المدينه العنوره

مكتبة الرشد ورياض

داراهجر

المكتبة الاثرية باكستان مكتيها غداوم يلتالن دار المعرفة دار القبلة، جده دارالفكر موسته الرسالة

دارالجيل ببروت

دار الكتب العلمية

المركز العربي للثقافة بيروت

عون المعبود لا بي الطيب مع شرح ابن قيم غريب الحديث لابن الجوزي المتولى <u>٥٩٧ هـ</u> فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني الفتح الرباني لترتيب مسند الاهام احمد بن حبل الشيباني فيض القدير شرح جامع الصغير للمناوى المتوفى السمايد قواعد في علوم الحديث مو لانا ظفر احمد عثماني المتوفي 149 إد الكاشف للذهبي المتوفي ٢٨٨ هـ

كتاب الموضوعات لابن الجوزي المتوفي ١٩٥٥ هـ . كشف الخفاء للعجلوني المتوفي آلاليه محتف الرحمان بمولا ثااحير معيده الوي رحمدالله لمسان العرب لجمال الدين المتوفى إلكه

لسان الميزان في اسماء الرجال لابن حجر اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي مجمع بحار الانوار للشيخ محمد طاهر المتوفى ٢٨٢ هـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيشمي

مجمع الزوائد ومنبع القوائد للهيشمي المتوفي <u>١٠٠٨ (</u>هـ مختار الصحاح لابي بكر الرازي

مختصر سنن ابی داؤد للمنذری المتولی ۲<u>۵۲</u>ه مرقاة المفاتيح لملاعلي قاري المتوفى اللهايد

المستدرك على الصحيحين للحاكم المتوفى ٢٠٠٥هـ مستندابي يعلي الموصلي المتوفي ٢٠٠<u>٨</u>ه

مسند الامام احمد بن حبل المتوالي ٢٣١ يف

مسيند الامام احمد بن حنبل المتوفي المهوه المسند الجامع لجماعة من العلماء

مستد الشافعي المتوفى ٢٠٠٣ هـ

دار الفكر الجامع الصغير للسيوطي المتولى 11 9 هـ جامع العلوم والحكم لابن الفرج حلية الارثياء لابي نعيم المترفي ٣٣٠ هـ دارالفكر الدرر المنشرة للسيوطي المتوفى إ ا وه دار الفكر ذخيرة الحفاظ للحافظ محمد ابن طاهر المتوفى ٢٠٥٠هـ دار السلف، رياض

دارالعلم للملايينء بيروت الرائد لجبران مسعود

الروض الانف، للسهيلي المتوفي ١٨١٨ هـ داراحياء التراث العربي سنن الدارمي المتوفي ٢٥٥ هـ قليمي كتب خانه

> المستن الكبري للبيهقي المتوفي ٢٥٨هـ دار المعرقة شرح سنن ابي داؤد للعيني المترفي ٨٥٨ هـ

شرح السنة للغوى المتولى ٢١٥ هـ

شرح السنوسي للامام محمد سنوسي المتوفي 4 9 1/هـ

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للطيبي المتولى ٢٣٢ هـ

الشذرة في الاحاديث المشتهرة لابن طولون المتوفي ٩٥٢هـ

شعب الايمان للبيهقي المترفي ٢٥٨ هـ

الشمائل المحمدية للترمذي المتوفى ٢٤٩هـ

صحيح ابن جبان بترتيب ابن بلبان المتولى ٢٣٩٥هـ

صحيح ابن خزيمة المتوفى التاه

صحيح البخارى بشرح الكوماني للبخارى

صحيح مسلم بشرح النووى المتوفي ٢٤٢ هـ

عارضة الاحوزي بشرح الترمذي لابن ألعربي المتوفي ١٥٣٣هـ

العلل المتناهية في الاحاديث الواهية لابن الجوزي

عمدة القاري شرح البخاري للعيني المتوفي ١٥٥٠هـ

عمل اليوم والليلة لابن السنى المتوفي ٣٢٣.

عمل اليوم والليلة للنسائي المتوفي ٢٠٢٠هـ

دار العلوم الحديثة، بير و ت

مكتبة الرشد الرياض

المكتب الاسلامي بيروت

مكتبه دار الباز

ادارة القرآن والعلزع الاسلامية كراجي

دار الكتب العلمية

دارالكتب العلمية

مكتبة نزار مصطفى الباز

المكة المكرمة

مؤمسة الرسالة بيرزت

المكتب الاسلامي داراحياء التراث العربي

داراحياء التراث العربي

دارالكتب العلمية

دار الكتب العلمية

مكتبه مدينه الاهور مكتبة الشيخ اكراجي

مؤسسة الرسالة

دارالكتب العلمية مستد الشافعي المتوفي ٢٠٠٣ هـ المكتب الاسلامي بيروت مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفى كالارد قديسي كتب خاندكر اجي مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي دارالمعرفة بيررت مصابيح السنة للبغوى المتوفى ٢١٥ هـ مصباح الزجاجة لابي بكر الكناني المتوفي ش٨٣ هـ الجنان للطباعة والنشرب وت ادارة الفرآن، كراجي مصنف ابن ابي شبيه المتوفي ٢٢٥ هـ الممكتب الاسلامي المصنَّف لعبد الرزاق المقوفي ١ ١ ٢ هـ المطالب العالية بزواند المسانيد الثمانية للعسقلاني دار الباز دارالاشاعت مظاهر حق المكتبة البنورية، كراجي معارف السنن للشيخ البنوري المتوفي ١٣٩٤هـ معجم البلدان لعبد الله البغدادي المتولى ٢٢٢هـ داراحياء التراث العوبي ادارة القرآن، كراجي المعجم الكبير للطبراني المتوفى ٢٢٠هـ دفتر نشر فرهنگ اسلامی ایران المعجم الوسيط لجماعة أمن المتقدمين سهيل اكيدُمي، لاهور مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد الباقي دارالباز للنشروالتوزيع المقاصد الحسنة للسخاري المتوفي ٢٠٩٠. دار المشرق بيروت المنجد في اللغة للويس معلوف موسوعة الاحاديث والآثار الضعيفة لجماعة من العلماء مكتبة المعاوف للنشر والتوزيع دار السلام، رياض موسوعة الحديث الشريف للكتب الستة المكتبة الإثرية الموضوعات الكبرى لملاعلى قارى المتوفى الااله الورمخه وكراتي موطأ الإمام مالك المتوفى 9 ك 1 هـ المكتبة الاثرية ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي المتوفي ٢٣٨ هـ اساعیلیان ایان النهاية لابن الجزري المتوفي ٢٠٢ هـ مكتبة دارالبيان، دمشق الوابل الصيب لابن قيم الجوزية المتوفى 102هـ